

#### جمله حقوق بحق ناشر محفوظ شير

نام كتاب العام البارى دروس محجى الخارى جلد ٢ افادات شخ الاسلام حفرت مولانا مفتى محرتنى عانى صاحب جمغظ (ولا منبط و ترجيب تخ سى جراجعت محمد الوصين ( له حف و معتصص جامعد دارالعلوم كرا چى تبرس ۱۱) ناشر مكتبة الخراء ۱۳۱۱/ ۸، د ثل روم " ۱۲ الرياكورگى ، كرا چى با كتان ـ با به تمام جمد افور حين عنى عند كيوزنگ حرام كيوزنگ سينونون فهر 35031038 21 2000

## ناشر: حكتبة المراء

\_36**4/31** ۋىلى دوم، "K" ايريا، كورگى، كراچى، پاكستان \_ نون: 35031039 موماكل: 03003360816

E-Mail;maktabahera@yahoo.com&info@deeneislam.com

website:www.deeneislam.com

## ﴿ ملنے کے پتے ﴾ .....

### مكتبة التراء - فن: 35031039 ، حمال : 6503003360816 E-Mail:maktabahera@yahoo.com

🖈 اواروا ملاميات، مين روق، چوك اردوبار اركرا يي فون 32722401 021

🖈 ادام واسلام إن، ١٩٠٠ مار كالمال ولي المال ولي 3753255 ي

🖈 💎 اداره اسلاميات، ديناناتهمنشن مال ردة ، لا مور فن 37324412 042

🖈 كنته معارف القرآن ، جامعه وارالعلوم كراحي فمراه افون 6-35031565

اوارة المعارف، جامعه وارانعلوم كراجي فمرام الفون 35032020 ك

ارالاشاعت، اردوباز اركراكي فون 32631861 ك

ជ



## 

#### بسم الله الرحم الرحيم

السحمد الله وب العالمين ، والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا و مولانا محمد خاتم النبيين و إمام المرسلين و قائد الغز المحجلين ، و على آله و أصحابه أجمعين ، و على كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

#### أما بعد:

۱۹۹ رفی المحیہ ۱۳۱۹ ہے بروز ہفتہ کو بندے کے استاذ معظم حطرت مولا نا" مسحبات محمول"
صاحب قدی سرہ کا عادیث وفات پیش آیا تو دارالعلوم کرا چی کے لئے یہ ایک ظلیم سانحہ تھا۔ دوسرے بہت سے
سائل کے ساتھ یہ سنا بھی سانے آیا کہ سی تجاری کا درس جو سالہا سال سے حضرت کے سپر دھا ، کس کے حوالہ
کیا جائے؟ بالآخریہ طے پایا کہ یہ ذمہ داری بندے کوسونی جائے۔ پس جب اس گرا زبار ذمہ داری کا تصور کرتا
تو وہ آیک پہاؤ معلوم ہوتی کہاں امام بخاری رحمہ اللہ علیہ کی یہ پر نور کتاب ، اور کہاں مجھ جیسا مفلس علم اور
تی دست علی ؟ دور دور بھی اپنے اندر سی بخاری پڑھانے کی صلاحیت معلوم نہ ہوتی تھی۔ لیکن بزرگوں سے
تی دست علی ؟ دور دور بھی اپنے اندر سی بی بروں کی طرف سے حکما ڈالی جائے تو اللہ بھی کی طرف
سے تو نین ملتی ہے۔ اس لئے اللہ بھی کے بھروسے پر بیدورس شروع کیا۔

عزیز گرائی مولانا محدانور حسین صاحب سلمهٔ بالک میکتبة الحداد، فیاصل و منخصص جامعه دارالعلوم کراچی نے بوئی محن اور عرق ریزی سے بی تقریر صبط کی، اور پچھلے چند سالوں میں ہر سال درس کے دوران اس کے مسود سے میری نظر سے گزرتے رہے اور کہیں کہیں بندے نے ترمیم واضافہ بھی کیا ہے۔ طلبہ کی ضرورت کے پیش نظر مولانا محمدانور حسین صاحب نے اس کے "کساب صد و الموحی "نے" کساب المحدویة و المعوادعة " آخرتک کے حصوں کونہ صرف کہیوٹر پر کپوز کرالیا، بلکداس کے والوں کی تخریح کا کام بھی کیا جس بران کے بہت سے اوقات ہوئت اور بالی وسائل صرف ہوئے۔

دوسری طرف جمعے بھی بحثیت مجموعی اتنااطمینان ہوگیا کہ ان شاءاللہ اس کی اشاعت فائد ہے ہے خالی نہ ہوگی ، اور اگر کچھے غلطیاں رہ گئی ہوں گی تو ان کی تھیج جاری رہ سکتی ہے۔ اس لئے میں نے اس کی اشاعت پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ لیکن چونکہ یہ نہ کوئی با قاعدہ تصنیف ہے ، نہ میں اس کی نظر غانی کا اتناا ہتما م کر سکا ہوں جننا کرنا چاہئے تھا، اس لئے اس میں قابلِ اصلاح امور ضرور رہ گئے ہوں گے۔ اہل علم اور طلبہ مطالع ہے دوران جو ایسی بات محسوں کریں ، براہ کرم بندے کو یا مولانا محمد انور حسین صاحب کو مطلع فرماویں تا کہ اس کی اصلاح کر دی جائے۔

تدریس کے سلیط میں بندے کا ذوق میہ ہے کہ شروع میں طویل بحثیں کرنے اور آخر میں روایت پراکتفا
کرنے کے بجائے سبق شروع ہے آخر تک توازن سے چلے۔ بندے نے تدریس کے دوران اس اسلوب پڑ مل
کی حتی الوسع کوشش کی ہے۔ نیز جو خالص کلا می اور نظریاتی مسائل ماضی کے ان فرقوں ہے متعلق ہیں جواب موجود
نہیں رہے ، ان پر بندے نے اختصار سے کام لیا ہے ، تا کہ مسائل کا تعارف تو طلبہ کو ضرور ہوجائے ، لیکن ان پر
طویل بحثوں کے نتیج میں دوسرے اہم مسائل کا حق تلف نہ ہو۔ ای طرح بندے نے یہ کوشش بھی کی ہے کہ جو
مسائل بھارے دور میں عملی اہمیت اختیار کر گئے ہیں ، ان کا قدر نے تفصیل کے ساتھ تعارف ہوجائے ، اور
احادیث سے اصلاح اعمال واخلاق کے بارے میں جوظیم ہدایات ملتی ہیں اور جواحادیث پڑھنے کا اصل مقصود
ہونی جا بہیں ، ان کی عملی تفصیلات پر بھتر مضرورت کلام ہوجائے۔

قارئین سے درخواست ہے کہ وہ بندۂ ناکارہ اور اس تقریر کے مرتب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاھم اللہ تعالیٰ۔

مولانا محمدانور حسین صاحب سلمہ' نے اس تقریر کو ضبط کرنے سے لیکراس کی ترتیب، تخریج اورا شاعت میں جس عرق ریزی سے کام لیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بہترین جز اانہیں دنیاو آخرت میں عطافر مائیں، ان کی اس کاوش کواپنی بارگاہ میں شرف قبول عطافر ماکرا سے طلبہ کے لئے نافع بنائیں، اوراس ناکارہ کے لئے بھی اپنے فصلِ خاص سے مغفرت ورحت کا وسیلہ بنادے۔ آمین۔

> بنده محمر تقی عثانی (بیامعدداد العلوم کر آپیل) شاخت العاجه وسینیار برطان ۱۲ دسرون بار روز بدر

## عرض ناشر

نحمده و نصلي على رسوله الكريم

اما بعد \_ جامعددارالعلوم کراچی میں میں جی بخاری کا درس سالہا سال سے آستاذ معظم شخ الحدیث حفرت مولا ناسب حبات محصوق صاحب قدس سرہ کے سپر درہا۔ ۲۹ ردی الحجہ ۱۳۱۹ ہے بروز ہفتہ کوشخ الحدیث کا حادث وفات پیش آیا توضیح بخاری شریف کا بیدورس مؤرجہ الحرام ۱۳۹۰ ہے بروز بدھ سے نئے السلام مفتی محریق عثانی صاحب منظلہم کے سپر دہوا۔ آسی روز صح ۸ بجے سے مسلس ۲ سالوں کے دروس شیپ ریکارڈ رکی مدد سے ضبط کے ۔ آنجی کھات سے استاذ محترم کی مؤمنا نہ نگا ہوں نے تاک لیا اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ بیمواد کتا بی شکل کے ۔ آنجی کھات سے استاذ محترم کی مؤمنا نہ نگا ہوں نے تاک لیا اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ بیمواد کتا بی شکل میں لاکر جھے دیا جائے تاکہ میں اس میں سبقاً سبقاً نظر ڈال سکوں، جس پر اس کام (انعام الباری) کے ضبط وتحریر میں لانے کا آیا نازہوا۔

چنانچے پیسلسلہ تا حال جاری ہے، جس کی وجہ سے بیر مجموعہ افادات ایک با قاعدہ تصنیفی شکل اختیار کر گیا۔
اس کئے یہ کتاب ''انعام الباری'' جوآپ کے ہاتھوں میں ہے، بیسارا مجموعہ بھی ہوا قیتی ہے، اوراستاد موصوف کواللہ ﷺ نے جو تیم علمی عطافر مایا وہ ایک دریائے ناپید کنارہ ہے، جب بات شروع فرمائے تو علوم کے دریا بہنا شروع ہوجائے، اللہ ﷺ آپ کو وسعت مطالعہ اور عق فہم دونوں سے نواز اہے، اس کے نتیج میں حضرت استاذ موصوف کے اپنے علوم ومعارف جو بہت ساری کتابوں کے چھانے کے بعد خلاصہ عظر ہے وہ اس مجموعہ انعام الباری'' میں دستیاب ہے، اس لئے آپ دیکھیں گے کہ جگہ جگہ استاذ موصوف کی فقہی آراء وتشریحات، انگہ اربعہ کی موان میں۔

صاحبان علم کواگراس کتاب میں کوئی الی بات محسوس ہو جوان کی نظر میں صحت و تحقیق کے معیار سے کم ہواور صبط فقل میں ایسا ہونا ممکن بھی ہے تو اس نقص کی نسبت احقر کی طرف کریں اور از راہ عنایت اس پر مطلع بھی فرما کیں۔ دعاہے کہ اللہ ﷺ اسلاف کے ان علمی امانتوں کی حفاظت فرمائے ، اور ''انعام الباری'' کے باقی ماندہ حصوں کی تحکیل کی تو فیق فرمائے تا کہ علم حدیث کی بیامانت اپنے اہل تک پہنچ سکے۔

آمين يارب العالمين . و ما ذلك على الله بعزيز

بنده محمدانورحسين عفي عنه

فاضل و متخصص جامعددارالعلوم کراچی ۱۲ م ۱ ذی المحجه سسم اه برطابق ۲ دسمبر ۲۰۰۹ء بروز جعد

# خلاصاة الفهارس

| صالة | رقم التمديث | كتاب        | تساسل |
|------|-------------|-------------|-------|
| ٤٣   | 178-09      | كتاب العِلم | ١     |
| 401  | 724-180     | كتاب الوضوء | ۲     |
| 100  | 798- 454    | كتاب الغسل  | ٣     |
| ٤٨٩  | 777-798     | كتادب الحيض | ٤     |
| 000  | 45V-445     | كناب التيمم | o     |

| 000   | *************                                | <b>+0</b> < | DO-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0   |
|-------|----------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|
| صفحه  | عثوان                                        | صفحه        | عنوان                                      |
| ۵۵    | امام ابو بوسف رحمه الله كاوا فنه             | -           | انتاديه                                    |
|       | (۲) باب من سئل علما و هو مشتغل               | ۵           | عرض ناشر                                   |
|       | فى حديثه فسأتسم الحديث لم أجاب               | 4           | فهرست                                      |
| ra    | السائل                                       | <b>rr</b>   | عرض مرتب                                   |
|       | جس كمى مخف سے كوئى مئلددريافت كياجائ         | 77          | ٣- كتاب المعلم                             |
|       | ادروه من بات من مشغول مراة يهل افي بات       |             | "کساب الایسسان" کے بعد"کتساب               |
| PG    | کو اور اکر لے چرسائل کوجواب سے               | ra          | العلم" کوفکررنے کی وب                      |
| 01    | باب كامفهوم                                  | ro          | علم کی تعریف                               |
| 04    | مديث کي تشريخ                                | 174         | امام فخرالدين دازى وعمدالله كاقول          |
| 24    | ترجمة الباب كاحاصل                           | 74          | بعض حضرات كاقول                            |
| ۵۸    | اعتراض                                       | rz.         | ہر چیز کی تعریف نہیں کی جاسکتی             |
|       | فضول سوالات کے جوابات دیتے کی ضرورت          | M           | كتاب اللم مين علم سے كبام او ہے؟           |
| 69    | منیں ہوتی                                    |             | بعض د نباوی علوم کا حصول قرض گفاریب        |
| 4.    | (٣) باب من رفع صوته بالعلم                   | M           | و بن و د نیاوی علوم کے فرض کفامیہ ہونے میں |
| 40    | ال مخض كابيان جوهم من ابن أوز بازكرك         |             | نرق                                        |
| 4.    | امام بخارى رحمه الله كالرجمة الباب ب متعود   |             | حفزت آم عليه السلام كورنياوي علوم عطاكئے   |
| 11    | عن يوسف بن ماهك                              |             | کئے تھے<br>مار علی مار مستور ا             |
| ۱۲    | غسل أرجل كىفرضيت                             | li .        | علم بغيرهمل ئے علم کہلانے کا مستحق بی ہیں  |
| 11    | امام بخاری رحمه الله کااعلیٰ صورت پر استدلال | ۵٠          | علم دود موارئ تلوار کی ما نند ہے           |
|       | (٣) باب قول المحا.ث:حدثنا،                   | ٥٠          | (۱) باب فضل العذم                          |
| 1     | وأخبرنا وانباناء                             |             | علم كى فسبل كابيان                         |
| 1     | محدث كا حدثنا، أخبونا اور أنبأنا كهنا        | ۲۵          | آبیة، کامنهوم<br>منت و خفیه                |
| 1 4 7 | حداثنا و اخبر نا وانبا نا کی شرخ             | ۵۳۰         | حضرت منتى محمر تنفيع صاحب رعمه الله كالول  |
| 11.   | وقال الحميدي                                 | or          | حضرت علامدا نورشاه كثمري رحمداللد كاواقعه  |
| 1     |                                              | L           | $oldsymbol{1}^{-1}$                        |

| ē | 40   | <b>+0+0+0+0+0+0+0</b>                    | 404  |                                                  |
|---|------|------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|
|   | صفحه | عنوان                                    | صفحه | عنوان                                            |
|   | 1+9  | (۱۳) باب من يردالله به خيرا يفقهه        | 9/   | حديث كي تشريح                                    |
|   |      | الله ﷺ جس كے ساتھ جھلائى كرنا چاہتا ہے   | 91   | روايت ميں تعارض اور تطبيق                        |
|   | 1+9  | اسے دین کی سمجھ عطافر ماتا ہے            | 99   | مسلمان کی جان ، مال اورعزت کی حرمت               |
|   | 1+9  | احديث كامفهوم ومطلب                      | 100  | تابعی صحابی سے زیادہ فقیہ ہوسکتا ہے              |
|   | ļi•  | اہل حق کون ہیں؟                          |      | (١٠) بساب: العلم قبل القول و                     |
|   | 111  | (۱٬۳) باب الفهم في العلم                 | 100  | العمل                                            |
|   | 111  | علم میں سجھ کا بیان                      |      | تول اور عمل سے پہلے علم کا بیان                  |
|   | 111  | ا حدیث کی تشریح                          | ١٠١٠ | سوال: توجيهات                                    |
|   | m    | مقصدامام بخاري رحمه الله                 |      | (۱۱) بـاب ماكان النبي ﷺ يتخولهم                  |
|   |      | (١٥) بساب الاغتبساط في العلم             | 1-0  | بالموعظة والعلم كي لاينفروا                      |
| Ì | 111  | والحكمة،                                 |      | نى ﷺ كالوگوں كوموقع اور مناسب وقت بر             |
| ١ | 111  | علم اور حكمت مين رشك كرف كابيان          | 1+0  | نفیحت کرنے کا بیان تا کہ وہ گھبرانہ جائیں        |
| ١ | 111  | رشک اور حسد میں فرق                      | 1.0  | ترجمة الباب كاخلاصة كلام                         |
| ļ | 111  | حضرت عمر ﷺ کا حکیما نه ارشاد             | 1+4  | واعظاورناصح کے لئے اہم ہدایات                    |
| ١ | 1111 | ا پی اصلاح کی فکر پہلے کرنا چاہیے        | 1+4  | وعظ ونصيحت اورتعليم وتعلم ميں فمرق               |
| ١ | 111  | حضرت عمره كاارشاداورترجمة الباب          | 1.4  | حديث كامفهوم                                     |
|   | III  | مزيد طرق كاذكر                           | 11-2 | واعی کے لئے ہدایت                                |
|   | III  | علم وحكمت ميں رشك ورقابت                 | .1.4 | مداہنت مذموم ہے<br>شور                           |
| - |      | (۱۲) باب ماذکر فی ذهاب موسی              | 1•1  | ينيخ كى ضرورت                                    |
| Ì | 110  | الطِّنالُ في البحر إلى الخضر الطِّنالُ   |      | (١٢) بـا ب من جعل لأهل العلم أياما               |
|   |      | موی اللفظ کے دریا کے اندر خطر القطالا کے | 1+1  | معلومة                                           |
|   | 110  | پاس جانے کا جو واقعہ ہے اس کا بیان       |      | اس شخص کا بیان جس نے علم حاصل کر نیوالوں<br>اس ت |
|   |      | (١٤) بـاب قول النبي ﷺ : ((اللَّهم        | 1.4  | کی تعلیم کے لئے مجھودن مقرر کردیئے               |
|   | 112  | علمه الكتاب))                            | 1•1  | عدیث کامفہوم ومطلب                               |
| 1 |      |                                          |      |                                                  |

|      | *********                                  | +04  | **********                             |
|------|--------------------------------------------|------|----------------------------------------|
| صغح  | عنوان                                      | صفحه | عنوان                                  |
| Ira  | بہاقتم                                     |      | الله الله المارثادكداك مركالله اسكو    |
| 110  | دوسری شم                                   | 114  | قرآن كاعلم عطا فرما                    |
| Iro  | تيرى قتم                                   |      | عبدالله بن عباس على كحق من حضور اكرم   |
| 11/2 | (٢١) باب رفع العلم وظهور الجهل،            | 112  | 😹 ک دعا                                |
| 11/2 | علم المحدجان اورجهل ظاہر ہونے كابيان       | IIA  | (۱۸) باب متى يصح سماع الصغير           |
| 11/2 | رفع علم اورظهور جهل كالمطلب                |      | بچ کاکس عریس سنا مجھے ہے               |
| 112  | ضياع علم اور نا ابل كوتعليم                | IIA  | بح كاروايت كب معترب؟                   |
| IFA  | علامات قيامت                               | IIA. | خطيب بغدادي رحمه الله                  |
| IFA  | دونوں روایات میں تعارض اور تطبیق کی صورت   | IIA  | ليجي بن معين رحمه الله كا استدلال      |
| 1179 | (٢٢) باب فضل العلم                         | 119  | جمهور کا قول                           |
| 119  | علم كي فضيلت كابيان                        | 119  | محملِ مدیث کے لئے کتنی عمر معتبر ہے؟   |
| 119  | فضل علم                                    | 114  | علامدابن جام رحمدالله كاقول محقق       |
| 1174 | ترهمة الباب كامقصد                         | 171  | مدیث کی تشریح                          |
| 1940 | فاروق اعظم الله كامقام                     | 111  | صغير کا ساع معترب                      |
| 1111 | اوّليات عمر هيا                            | ITT  | (١٩) باب الخروج في طلب العلم           |
|      | (٢٣) بساب الفتيسا وهو واقف على             | IFF  | الم كى طلب مي بابر تكلنے كابيان        |
| 188  | الدابة وغيرها                              | 11   | (۲۰) باب فضل من علم وعلم               |
|      | سواری یا کسی چیز پر کھڑے ہوکر فتوی دینا یا | El . | ال مخص كي نضيلت كابيان جوخود رره ع أور |
| Irr  | وین کامسکله بتا نا جا رئے                  |      | دوسرون کو برد هائے                     |
| Irr  |                                            | 11   | زمین کی تین قسمیں                      |
| Irr  |                                            | RI . | پېلى قىم<br>بىلى قىم                   |
| IPP  | 1                                          | м    | د وسری قسیم                            |
| (PTP | *                                          | ш.   | بيسري قسم                              |
| 1977 | تمه ثلا شكامسلك                            | Iro  | وگول کی تین قشمیں                      |
|      |                                            |      |                                        |

|       | ****                                      | -     | <del></del>                                         |
|-------|-------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|
| صغح   | عنوان                                     | صخ    | عثوان                                               |
| ١٣٢   | ''کناؤب " کے معنی                         | IMA   | ائمه ثلا شركا استدلال                               |
| 100   | حدیث کی تشریح                             | 1177  | حنفیہ کی طرف سے جواب                                |
|       | (٢٨) بياب الغضب في الموعظة و              |       | (۲۴) بياب من أجياب الفتيا بإشارة                    |
| . 144 | التعليم إذا رأى مايكره                    | 127   | اليدوالرأس                                          |
|       | هيحت اور لعليم من جب كوئى برى بات ويكي    |       | اس مخف کابیان جوہاتھ یاسر کے اشارے سے               |
| INT   | الوضية كرنے كابيان                        | IPP   | فتو کا جواب دے                                      |
| IMM   | تعليم اورنفيحت ميس غصه كرنے كاتھم         | 120   | "هوج" بھی علامات قیامت ہے                           |
| ILL   | قاضی اور معلم میں فرق                     | 1174  | حدیث کی تشریح                                       |
| ira   | روایت کی تشریح                            | 1174  | علامه ينتخ الاسلام شبيراحمه عثاني رحمه الله كالحقيق |
| ira   | ا یک شبه اوراس کا از اله                  |       | (۲۵) باب تـحريـض النبي ﷺ وفد                        |
| Ira   | بيصاحب كون تھ؟                            |       | عبدالقيس على أن يحفظوا الإيمان و                    |
| Inz.  | القطه كاحكم                               | اسما  | العلم ويخبروا به من وراء هم،                        |
| 102   | ایک سوال پر آنخضرت 🏙 کاغضه                |       | نی کریم اللہ کاع اللیس کے وفد کور غبت ولا تا        |
| Irz.  | غصه کرنے کی وجہ                           |       | كهايمان اورعكم كي حفاظت كري                         |
| IM    | بِمقصد سوالات سے آنخضرت الله کی ممانعت    | 1179  | "غندر" كاتعارف                                      |
| IMA   | ب فا کده سوالات سے پر ہیز کرنا چاہے       |       | (۲۲) بناب البرحلة في المسألة                        |
|       | (۲۹) بساب من بسرک علی رکبتیه              | 11%   | النازلة و تعليم أهله                                |
| 100   | عند الإمام أو المحدث                      | 100   | ا الله الله الله الله الله الله الله ال             |
| 10-   | امام یا محدث کے پاس دوزانو بیٹھنے کا بیان |       | ایک عورت کی شہادت اور احد بن طبل رحمہ اللہ          |
|       | (٣٠) باب من أعاد الحديث ثلاثا             | IM    | كاملك                                               |
| 10+   | اليفهم عنه                                | ורו . | جهور کا مسلک                                        |
| 100   | اس مخص کابیان جو خوب سمجھانے کے لئے       | ורו   | نفيه کامسلک                                         |
|       | ایک بات کوتمن بار کم                      | IM    | (۲۷) باب التناؤب في العلم                           |
| 101   | (٣١) باب تعليم الرجل أمته وأهله           | ורו   | علم حاصل کرنے میں باری مقرر کرنے کابیان             |
| IL    |                                           |       |                                                     |

| 000   | <b>++++++++++++</b>                          | +0-  | <del>+0+0+0+0+0+0+0</del>                     |
|-------|----------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|
| صفحه  |                                              | صفحه | عنوان                                         |
|       | کیاعورتوں کی تعلیم کے لئے کوئی خاص دن        |      | مرد کا اپنی لونڈی اور اپنے گھر والوں کو تعلیم |
| arı   | مقرر کردیا جائے                              |      | کرنے کا بیان                                  |
| 140   | نومولود بجول كأحكم                           | 100  | د واجر ملنے کی وجہ                            |
|       | (٣٢) بساب من سمع شيشا فراجع                  | ior. | سوالات                                        |
| IYZ   | حتبي يعرفه                                   | 100  | جواب                                          |
|       | ا ل محض کا بیان جوکوئی بات سے پھراس سے       | 100  | حضرت مولا ناشبيراحمه عثانى كى تقرير           |
| 144   | دوبارہ پوچھے یہاں تک کہ سمجھ لے              | 100  | ایک عمل اور دو ہراا جر کیوں ہے؟               |
| IYA   | حدیث کی تشریح                                |      | (٣٢) باب عظة الإمام النساء                    |
| INA.  | ا حياب ليمر كا مطلب                          | IDA  | وتعليمهن                                      |
|       | (٣٤) بناب ليبلغ العلم الشاهد                 |      | امام کاعورتوں کونصیحت کرنے اور ان کی تعلیم    |
| 149   | الغائب ،                                     | IDA  | كابيان                                        |
|       | جولوگ حاضر ہیں وہ ایسے لوگوں کوعلم پہنچا ئیں | 109  | (٣٣) باب الحرص على الحديث                     |
| 149   | جوغا ئب ميں                                  | 109  | حدیث نبوی کے سننے پرحرس کرنے کا بیان          |
| 149   | امام بخاری رحمه الله کاانداز تالیف           | 14+  | صيغهاسم تفضيل برايك اشكال                     |
| 120   | حدیث کامفہوم                                 | 14+  | مطلق صیغهٔ صفت مراد ہے                        |
| 14.   | دعوت دیئے کا انداز                           | 14+  | استم نفضیل کی بنیاد پرتشرت                    |
| 141   | موسیٰ الطبی اور فرعون کے واقعہ میں سبق       | 141  | (٣٣) باب كيف يقبض العلم ؟                     |
| 127   | حرم میں پناہ کا مسکلہ اور اختلاف فقہاء       | 171  | علم مس طرح الفاليا جائے گا                    |
| 121   | امام شافعی رحمه الله کا مسلک                 | 144  | تدوین مدیث کی وجہ                             |
| 121   | امام إبوحنيفه رحمه الله كالمسلك              | 145  | سرکاری سطح پر مذوین حدیث                      |
| 121   | شواقع كااستدلال                              | 141  | علم كالثه جانا                                |
| 120   | حفيه كااستدلال                               | 170  | الشخر اج                                      |
| ا ا∠ا | (٣٨) باب إثم من كذب على النبي الله           |      | (٣٥) باب هل يجعل للنساء يوما                  |
|       | اس مخص پر کتنا گناہ ہے جو نبی کریم ﷺ پر      | 170  | على حدة في العلم ؟                            |
|       |                                              |      |                                               |

| 040   | <del>**************</del>             | +0-      | +++++++++++                               |
|-------|---------------------------------------|----------|-------------------------------------------|
| صفحه  | عنوان                                 | صفحه     | عنوان                                     |
| IA9   | ديت وقصاص ايك مختلف فيه مسئله         | 120      | جموث بولے                                 |
| 1/19  | امام شافعی رحمه الله کا استدلال       |          | اروایت بالمعنی کے عدم جواز پربعض حضرات کا |
| 1/19  | امام ابوحنيفه رحمه الله كالمسلك       | 124      | استدلال                                   |
| 19-   | حديث باب كاجواب                       | 144      | روايت بالمعنى اورجمهور كامسلك             |
| 191   | سوال وجواب                            | 122      | لديث كى عبارت يڑھنے ميں مختاط ہونا جا ہے  |
| 190   | ايك توجيه                             | 144      | فضائل اعمال مين ضعيف حديث كامقبول هونا    |
| 192   | أيك اختلافي مئله                      | 141      | حضور ﷺ كى طرف غلط نسبت                    |
| 194   | عجيببات                               | 141      | ايك غلط استدلال                           |
| 191   | ترجمة الباب سے مناسبت                 | 14/      | تأويل باطل                                |
| r.    | کثرت مرویات ابو هرریه دهه کی پہلی وجه | 149      | ابوالقاسم کنیت رکھنے سے ممانعت کی وجہ     |
| r *** | دوسری وجه                             | 1/4      | آج كل ابوالقاسم كنيت ركھنے كا جكم         |
| ¥+1   | قلت مرویات ابن عمرو 🐗 کی کہلی وجہ     | IA+      | خواب تین قتم پر ہیں                       |
| 101   | ووسري وجه                             | 1/4      | خواب میں زیارت رسول بھ                    |
| 141   | ایک توجیه                             | IAT      | خواب ججت نہیں                             |
| 101   | حديث قرطاس                            | 111      | عبدالله بن زيد الله كواقعه سے استدلال     |
| 101   | مقصد بخاری رحمه الله                  | ۱۸۳      | ايك واقعير                                |
| 141   | حدیث قرطاس اور روافض کے اعتر اضات     | IAM      | كشف كالمحكم                               |
| r-0   | پېلاطعن                               | IAM      | (۳۹) باب کتابة العلم                      |
| r.0   | دوسراطعن                              | IAM      | علم كى باتول كے لكھنے كابيان              |
| r.a.  | تيسراطعن                              | IAA      | منكرين حديث كااستدلال                     |
| r-0   | جواب طعن اول<br>مرا                   | IAO      | امام بخاری رحمه الله کی تر دید            |
| r.0   | صلح حديببياور حفرت على الله كاواقعه   | YAL      | كتابت علم مين حديث كي اجازت               |
| . rey | الل بيت كاابك واقعه                   | IΔΛ      | حدیث کولانے کامنشاً                       |
| r.2   | جواب طعن دوم                          | IAA      | "اوفهم يغطيه رجل مسلم"                    |
|       |                                       | <u> </u> |                                           |

| 000   | <del>+++++++++++++++++++++++++++++++++++++</del>                                    | +04         | <del>&gt;&gt;+++++</del>                                           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| صفحه  | عنوان                                                                               | صفحہ        | عنوان                                                              |
| rra   | ايك عجيب واقعه                                                                      | <b>1</b> *A | حفرت عمر الله الله الله الله الله الله الله الل                    |
| 100   | نظام تكويينيات                                                                      |             | یہ دا تعہ حضرت علی کے ساتھ بھی پیش آیا                             |
| rmi   | ایک دانغه                                                                           | r-9         | تيسر ڪ طعن کا جواب                                                 |
|       | (٥٦) باب من سأل وهو قائم عالما                                                      | rii         | (٣٠) باب العلم والعظة بالليل                                       |
| rrr   | <b>جالسا</b><br>فن                                                                  | 111         | رات کوعلم اور هیحت کرنے کابیان                                     |
|       | ال محص كابيان جو كمرے كمرے كى بيشے                                                  | rir         | ( ا ۳) باب السمر في العلم<br>رعا مريخ                              |
| rrr   | ہوئے عالم سے سوال کرے                                                               | 1           | رات كوعلى مفتلوكا بيان                                             |
| .     | (٣٦) باب السؤال والفتيا عندرمي                                                      | rim         | مئله حيات خطر الطبغلا                                              |
|       | الجمار                                                                              | riy         | ترجمۃ الباب سے مناسبت<br>جہتیں                                     |
| rrr   | رمی جمار کے وقت مسئلہ ہو چھنے کا بیان                                               | riz         | راغ قول<br>الاسم                                                   |
|       | (٣٤) بياب قوله: ﴿وَمَا أُوْتِيْتُمُ مِنَ                                            | MZ          | (۲ ۲) باب حفظ العلم<br>على التريك من العلم                         |
|       | الْعِلْعِ إِلَّا قَلِيْلاً﴾ [الاسواء : ٨٥]<br>الذي كافرمان كه جهير صرف تموزاعلم ويا | MZ.         | علم کی ہاتوں کو یا د کرنے کا بیان<br>دستاری در داد در در دار ا     |
| -     | الله هوا الأران له المين سرت عورا م ديا                                             | 14.         | (۳۳)باب الإنصات للعلماء<br>علماءكى باتيں سننے كے لئے خاموش رہنے كا |
| '''   | لا<br>(٣٨) باب من ترك بعض الاختيار                                                  |             | المان                                                              |
|       | مخافة أن يقصرفهم بعض الناس عنه                                                      |             | تین<br>(۳۲) بـاب مـایستحب للعالم إذا سناڈی                         |
| Ilrea | فيقعوا في أشد منه.                                                                  | ,           | الناس اعلم ؟ فيكل العلم إلى الله                                   |
|       | ال فخص کا بیان جس نے بعض جائز چیزوں کو                                              |             | جب کی عالم سے یو جما جائے کہ تمام لوگوں                            |
|       | اس خوف سے ترک کردیا کہ بعض ناسجھ لوگ                                                |             | میں زیادہ جانے والا کون ہے؟ تو اس کے لئے                           |
| rra   | اس سے زیادہ بخت بات میں جلا ہوجا کیں                                                |             | متحب ہے کہ اللہ عللہ کی طرف اس کے علم کو                           |
| rm    | بنأ وتغير كعبه                                                                      | PPI         | والدكردب                                                           |
| rm    | آپ الله کاخوابش کاتعیل                                                              | 1           | " عدواللهُ" كامطلب                                                 |
|       | (٣٩) باب من حص بالعلم قوما دون                                                      | rrr         | " بجمع البحرين" ہے كيام راد ہے؟                                    |
| rr-   | قوم كراهية أن لا يفهموا،                                                            | PPA         | علم تشریعی اور علم تکوینی                                          |
|       |                                                                                     |             |                                                                    |

| •••  | *****                                   |            |                                             |
|------|-----------------------------------------|------------|---------------------------------------------|
| صفحه | عنوان                                   | صفحہ       | عنوان                                       |
| ror  | آیت وضو                                 |            | جس مخف نے ایک قوم کوچھوڑ کر دوسری قوم کوعلم |
| ror  | بحث اول                                 |            | کے لئے مخصوص کرایا یہ خیال کرے کہ یہ اوگ    |
| ror  | دوسری بحث                               | 414.       | المر مخصيص كے بورے طور پرنہ مجميل كے        |
| roo  | پېلاطريقه                               | 114        | علاء ہر بات عوام کو نہ بتا کیں              |
| roo  | دوسراطريقه                              | 1100       | صولول کی رعایت ضروری ہے                     |
| 101  | تيسراطريقه                              | rrr        | (٥٠) باب الحياء في العلم                    |
| 104  | حفرت شاه صاحب رحمه الله کی توجیه        | ***        | ملم کے حصول میں شرمانے کا بیان              |
| raz  | اسراف وضويس بحي منع ب                   |            | نروری علم کے حصول میں حیاء مانع نہ ہونی     |
| 104  | (٢) باب : لا تقبل صلاة بغيرطهور         | rrr        | پائے۔                                       |
| roz  | کوئی نماز بغیر طہارت کے مقبول نہیں ہوتی |            | ٥١) باب من استنحيا في مرغيره                |
| MA   | قبول کے معنی                            | 44.4       | السؤال                                      |
| POA  | حضرت شاه صاحب رحمه الله كي توجيه        |            | س مخص کا بیان جوخودشر مائے اور دوسروں کو    |
|      | (٣)بساب: فسضل الوضوء والغر              | 44.4       | سله يو چينے كاهم دے                         |
| 109  | المحجلون من آثار الوضوء                 | 3          | بحیا میں داخل خبیں<br>ب                     |
|      | وضوى فضيلت كابيان اوربيك قيامت كون      | H          | ۵۲) بساب ذكر العلم والفتيا في               |
|      | اوگ وضو کے نشانات کے سبب سے سفید        |            | مسجد                                        |
| 109  | پیثانی اورسفید ہاتھ پاکس والے موس مے    | И          | مجديس مسائل على كانتانا جائز ب              |
| 109  | "غومحجل" کی تشری                        | <b>8</b> 1 | ٥٢) باب من أجاب السائل بأكثر                |
| 14.  | شافعيه كااستدلال                        |            | ماساله                                      |
| 775  | 1                                       |            | مائل کواس کے سوال سے زیادہ بتانے کا بیان    |
| FAP  |                                         | roi        | ٣ - كتاب الوضوء                             |
|      | (٣) باب لا يتوضأ من الشك حتى            | rom        | موكابيان                                    |
| 144  | يستيقن                                  | ror        | ا) باب ماجاء في الوضوء،                     |
|      | اگر بے وضو ہوجانے کا شک ہوتھن شک کی     | ror        | ار وضو' کامعنی اور وجه تشمیه                |
| L    |                                         |            |                                             |

| 040  | <del>++++++++++++++</del>                                     | <b>**</b> | ····                                    |
|------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|
| صفحه | عنوان                                                         | صفحه      | عنوان                                   |
|      | بیت الخلاء جانے کے وقت پانی رکھ دینے کا                       |           | بناء پر وضو كرنا ضروري نهيس جب تك يفين  |
| 121  | ابيان                                                         | 242       | حاصل شهو                                |
| 120  | . افضل خدمت                                                   | 444       | حصول علم کے لئے استاذ کی ضرورت          |
| 120  | خدمت کیلیے عقل کی ضرورت ہے                                    |           | اليقين لايزول بالشك                     |
| 127  | ا مخدوم کی ذیمه داری<br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • • |           | (۵) باب التخفيف في الوضوء               |
| 127  | ا فراط وتفريط نه ہونا چاہئے                                   |           | وضومین تخفیف کرنے کا بیان               |
|      | (١١) بماب لا تستقبل القبلة ببول ولا                           |           | (٢) باب إسباغ الوضوء                    |
| 122  | غائط إلا عندالبناء ، جدار أو نحوه                             |           | وضومیں اعضاء کو پورادھونے کا بیان       |
|      | بیت الخلامیں قبلہ کی طرف منہ نہ کرے البتہ                     | 2         | (٤) باب غسل الوجمة باليدين من           |
|      | عمارت یا د بوار ہویا اس کے مثل کوئی اور چیز<br>پیری در پر     |           | غرفة واحدة                              |
| 144  | آ ژکی ہوتو کوئی مضا نقتہ بیں                                  | H         | اعضاء وضو کوصرف ایک ایک چلوسے دھوٹا بھی |
| MA   | شافعیہومالکیہ کامسلک<br>سرفقہ تنہ ہ                           |           | منقول ہے                                |
| MA   | مسئله كي فقهي تفصيل                                           |           | شا فعيه كامسلك                          |
| r2A  | حدیث ابن عمر کا جواب                                          | !         | حفيه كالمسلك                            |
| 129  | (۱۲) باب من تبرز على لبنتين                                   | 17        | (٨) باب التسمية على كل حال              |
|      | اس مخص کا بیان جو دواینٹوں پر بیٹھ کر قضائے                   | 11        | وعند الوقاع                             |
| 129  | حاجت کرے                                                      | 1         | الله مرحال میں کہنا چاہیئے یہاں تک کہ   |
| 1/10 | (۱۳) باب حروج النساء إلى البراز                               |           | اسحبت سے پہلے بھی                       |
|      | عورتوں کا قضائے حاجت کے لئے باہر نکلنے                        | 1/2 •     | جماع کے وقت بسم اللہ پڑھنا              |
| 17.4 | كابيان                                                        | . 121     | مؤمن کی شان                             |
| PAI  | حدیث کولائے کامنشأ                                            | 121       | (٩) باب ما يقول عند الخلاء              |
| MAP  | وونوں روا پیوں میں تعارض<br>فعت ش                             | 121       | ہیت الحلا جاتے وقت کیا پڑھے<br>ن مار    |
| MAT  | رفع تعارض                                                     | lì .      | خلاء میں دعا پڑھنے کا وقت کون ساہیے؟    |
| Mr   | نزول حجاب کے مراحل                                            | 121       | (١٠) باب وضع الماء عند الخلاء           |
| 11   |                                                               |           |                                         |

| 9-0-0 | <b>◆0</b> ◆0◆0◆0◆0◆0                          | +04   | <del>&gt;&gt;+++++++++++++++++++++++++++++++++++</del> |
|-------|-----------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|
| صفحه  | عنوان                                         | صفحه  | عنوان                                                  |
| rgr   | (۲۲) باب الوضوء مرة مرة                       | MAN   | (۱۳) باب التبرز في البيوت                              |
|       | وضو میں اعضاء کو ایک، ایک مرتبہ دھونے کا      | 11/11 | کھرول میں قضائے حاجت کرنے کا بیان                      |
| rgm   | ابيان                                         | MA    | (١٥) باب الاستنجاء بالماء                              |
| ram   | (۲۳) باب الوضوء مرتين مرتين                   | MAG   | پائی سے استنجا کرنے کا بیان                            |
| ram   | وضومیں اعضاء کودو، دومرتبہ دھونے کابیان       |       | (١٦) بساب من حمل معه الماء                             |
| ram   | (۲۳) باب الوضوء ثلاثاً ثلاثا                  |       | لطهوره،                                                |
| ram   | وضومیں اعضاء کو تین ، تین مرتبہ دھونے کا بیان |       | المن مخص کے ہمراہ اس کی طہارت کے لئے                   |
| 190   | تحية الوضوكي فضيلت                            | . 110 | پائی کے جاتا جائز جیس ہے؟                              |
| 192   | خشوع کیاہے؟                                   |       | (١٤)بـاب حـمل العنزة مع الماء في                       |
| 192   | (٢٥) باب الإستنثار في الوضوء                  | MY    | الاستنجاء                                              |
| 194   | وضومیں ناک صاف کرنے کا بیان                   |       | استنجاء کے لئے پائی کے ساتھ نیزہ لے جانے               |
| 199   | (۲۲) باب الاستجمار وترأ                       | MY    | كابيان                                                 |
| 199   | طاق پھروں سے استنجا کرنے کا بیان              | MY    | استنجاء کو جاتے وقت ایک جھڑی کا اٹھالینا               |
|       | (٢٤) باب غسل الرجلين ولا يمسح                 | MA    | (٢٠) باب الإستنجاء بالحجارة                            |
| 199   | على القدمين                                   | 11/4  | کچھروں سے استنجاء کرنے کابیان                          |
|       | دونوں یاؤں دھونے کا بیان اور دونوں            | MA    | (۲۱) باب لا پستنجی بروث                                |
| 199   | قدموں پرسے نہ کرے                             | FAA   | موبرے استفاء نہ کرے<br>ا                               |
| 199   | وضو کا معنی                                   | 1/19  | گو برسے استنجا کرنے کا حکم                             |
| ,r    | (٢٩) باب غسل الأعقاب                          | 1/19  | البول مايؤكل لحمه"اورمسلك حفيه                         |
| r     | ایر یوں کے دھونے کا بیان                      | 1/19  | ابعض مالکیه کی طرف سے جواب                             |
|       | (٣٠) باب غسل الرجلين في النعلين               | 1/19  | جواب کارو<br>این در تا بر بر در در ا                   |
|       | ولا يمسح على النعلين                          | l     | استنجاء میں تین پھروں کا استعال اور مسلک               |
|       | تعلین پہنے ہوئے ہوتو دونوں پاؤں کا دھونا      | 194   | حنفیہ _                                                |
|       | ضروری ہے، تعلین برسے نہیں ہوسکتا              | 191   | حدیث کی سند پر بحث                                     |
|       |                                               |       |                                                        |

| 940    | +0+0+0+0+0+0+0                            | -             | <b>•••••••••••</b>                         |
|--------|-------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|
| صفحه   | عنوان                                     | صفحه          | عنوان                                      |
| MIA    | امام شافعی رحمه الله کا مسلک              |               | (٣١) بساب التيسمن في الوضوء                |
| 7414   | امام ما لك رحمه الله كالمسلك              | <b>1</b> 40 € | والغسل                                     |
| PIY    | خفيه اور حنابله كالمسلك                   |               | وضو اور عسل میں دائیں طرف سے شروع<br>اس    |
| MIZ    | ا مخڪ اور قبقيبه مين فرق                  |               | كرفي كابيان                                |
| 119    | نماز میں تیرلگنا                          |               | (٣٢) بساب التسماس الوضوء إذا               |
| M.L.   | حفیہ کی طرف سے جواب                       | r-0           | حانت الصلاة                                |
| 100    | علامه خطاني رحمه الله كي عجيب توجيبه      | r-0           | جب نماز کاوقت آجائے تو پائی کی علاش کرنا   |
| PT.    | اس حدیث ہے استدلال درست نہیں :            | r.0           | جب نماز کا وقت آجائے تو پائی کی تلاش کرنا  |
| 441    | امام شافعی رحمه الله کا استدلال           |               | (۳۳) باب الماء الذي يغسل به                |
| rts.   | (٣٥) باب الرجل يوضئ صاحبه                 | F+4           | شعر الإنسان                                |
| MA     | اس مخص کا بیان جوابے ساتھی کو وضو کرادے   | PP-4          | جس پائی سے آدی کے بال دھوئے جائیں          |
| r ra   | آ دمی اپنے ساتھی کو وضو کرائے۔۔۔۔ ؟       | P-4           | جس پائی سے آدمی کے بال دھوئے جانیں         |
| PTA    | وضومين استعانت كى اقسام                   | . 1414        | مؤ رکلب اور مسلک جمهور                     |
|        | (٣٦) باب قرأة القرآن بعد الحدث            | 1110          | جمہور کی دلیل                              |
| mm.    | وغيره                                     | 717           | مؤ رکلب کی عدم نجاست پر پہلی دلیل          |
| rr.    | اگر وضونہ ہوتو قرآن کی تلاوت کرنے کا بیان | MIM           | د وسری دلیل                                |
| mp.    | "وغيره" كامرجع اورمعني                    | mim           | اشكال                                      |
| pupu.  | حافظ ابن حجررحمه الله كي توجيبه           | mim           | الزامی جواب<br>عوصه                        |
| البائط | علامه کر مانی رحمه الله کی توجیه          | mm            | تحقيقي جواب                                |
| rri    | علامه عینی رحمه الله کی توجیه             | ייוויין       | امنيسرى دليل                               |
|        | ' 'قرأة القرآن في الحمام" اورملك          |               | (٣٣) بـاب مـن لـم يـرالوضوء إلا من         |
| PPI    | حنفیہ                                     | m10.          | المخرجين من القبل والدبر،                  |
| PPP    | بسم الله كي جكه (٢٨٤) لكھنے كا تھم        | ļ             | سلف میں میچھ ایسے لوگ مجمی ہیں جو صرف      |
| rrr    | ایک غلطهٔ می کا از اله                    | 110           | پا خانه، پیشاب کے بعد وضو کو فرض مجھتے ہیں |
| 1      |                                           | L             |                                            |

|           | ****                                       | **   | <del></del>                                   |
|-----------|--------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|
| صفحہ      | عنوان                                      | صفحه | عوان                                          |
|           | لوگوں کے وضو کے بیچے ہوئے پانی کا استعمال  | mmt  | اختلاف ائمه                                   |
| اماس      | کرنے کا بیان                               | mmm  | فقهاء حنفنيه كاقول                            |
| اماء      | ماء منتعمل اوراختلاف فقهاء                 | 444  | منشأ حديث                                     |
| اسم       | حفیه کا قول                                |      | (٣٤) بساب من لم يتوضأ إلا من                  |
| - דייןיין | امام ابوحنیفهٔ نے بحس کیوں قرار دیا        | rra  | الغشى المثقل                                  |
| الماليا   | امام ابو یوسف ومحمر رحمهما الله کی دلیل    |      | السے علا و بھی ہیں جومعمولی عشی کی وجہ سے وضو |
| mun       | تبركات كاثبوت                              |      | جاتے رہے کے قائل نہیں ہیں ، ان کے             |
| rro       | باب:                                       |      | نزدیک جب تک شدید عثی کا دوره نه مو وضو        |
| rro       | "زر الحجلة" كاتثرت                         |      | باقی رہتا ہے                                  |
|           | (۱ ۱م)باب من مضمض واستنشق من               |      | (۳۸) باب مسح الرأس كله،                       |
| MLA       | غرفة واحدة                                 | 1    | لور بسر كاستح كرف كابيان                      |
|           | ایک ہی چلو سے کلی کرنے اور ناک میں پائی    | il   | مقدارشح رأس واختلاف فقهاء                     |
| hala.A.   | و الني كانيان                              | rr2  | امام ما لك رحمه الله كاقول                    |
| mrz.      | (۳۲) باب مسح الرأس مرة                     | rrz. | امام شافعی رحمه الله کا قول                   |
| mrz.      | سرکاسی ایک مرتبه کرنے کابیان               | 442  | امام احمد بن طنبل رحمه الله كا قول            |
|           | (٣٣) باب وضوء الرجل مع امرأته ،            | mm2  | حنفيه كا تول                                  |
|           | وفضل وضوء المرأة ، وتوضأ عمر               | mm.  | امام بخارى رحمه الله كالمسلك اوراستدلال       |
| rrz.      |                                            | ۳۳۸  | امام شافعی رحمه الله کا استدلال               |
|           | مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ وضو کرنا اور عورت | ۳۳۸  | امام الوحنيفه رحمه الله كااستدلال             |
| rrz.      | کے وضو کا بچاہوا پائی استعال کرنا          | li . | (٣٩) بساب غسسل السرجلين إلى                   |
| rm.       | "فضل طهور المراة" كاهم                     | 11 . | الكعبين                                       |
| MM        | ممانعت والي حديث كي توجيه                  |      | دونوں یا وُل مخنوں تک دوھونے کا بیان          |
| 1779      | علامه شبيرا حمد عثاني رحمه الله كي توجيه   |      | (۴۰) بساب استعسسال فصل وضوء                   |
| -         | (۳۳م)باب صب النبي الله وضوء ه              | اس   | لناس .                                        |
| H         |                                            |      |                                               |

|         | <del>+++++++++++++</del>                     | <b>**</b>   | <del></del>                            |
|---------|----------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|
| صفحه    | عنوان                                        | صفحه        | عنوان                                  |
| P4+     | طاهر تان                                     |             | على المغمى عليه                        |
| m4+     | موزوں کا وضو کی حالت میں پہننے کا بیان       |             | رسول الله ﷺ كا اپنے وضوكے بانى كوب موش |
| الدين [ | شافعيه كاقول                                 |             | پرچیٹر کنے کا بیان                     |
| P41     | اختلاف کی دوسری تعبیر                        |             | (۵م) باب الغسل و الوضوء في             |
| 14.4    | حنفيه كالمسلك                                |             | المخضب والقدح، والخشب،                 |
| 1       | شافعيه كامسلك                                | ra-         | و الحجارة .                            |
|         | (۵۰) بــاب مـن لــم يتــوضــا من لحم         |             | الگن پیالے اور لکڑی کے برتن سے عسل اور |
| myr.    | الشاة والسويق                                | ro.         | وضو کرنے کابیان                        |
|         | برکی کا گوشت اور ستو کھانے سے وضو نہ         | <b>FOI</b>  | الفاظ کي تشر تح                        |
| 744     | کرنے کا بیان                                 | roi         | حضورا کرم ﷺ کامعجز ہ                   |
| PYP     | ا احادیث میں تعارض                           | rar         | مرض و فات كاايك واقعه                  |
| TYP     | احادیث کے جوابات                             | ror         | سات مشکون کا تھم کیوں دیا ؟            |
| m4h     | ميرار جحان                                   | rar         | (47) باب الوضوء بالمد                  |
|         | (٥١) باب من مضمض من السويق                   | ror         | ایک مدیانی سے وضو کرنے کابیان          |
| 1770    | ولم يتوضأ                                    | roo         | مداورصاع کی پیائش میں اختلاف           |
|         | ستوکھانے کے بعد کلی کر کے نماز پڑھنا اور وضو | 200         | ایک اشتباه                             |
| 1       | نه کرنا                                      | 200         | جواب                                   |
| 144     | (۵۲) باب هل يمضمض من اللبن                   | 107         | (۴۸) باب المسح على الخفين              |
| 1       | کیا دود در پینے کے بعد قلی کرے               | 104         | اموزوں پرمسح کرنے کا بیان              |
|         | (۵۳) باب الوضوء من النوم ، ومن               | <b>70</b> 2 | "مسح على الخفين" اورروافض              |
|         | لسم يسر من النعسة والنعستين أو               | 209         | مسحعلى العمامه اوراختلاف فقهاء         |
| 1 142   | الخفقة وضوءاً                                | ll .        | جمهور كامسلك                           |
|         | نیند سے وضوکرنے کا بیان اور جس مخص نے        | rag         | حديث باب كي توجيهات                    |
|         | ایک دوباراو تھنے سے یا ایک آدھ بھوٹکا لینے   |             | (٩٩) بساب إذا أدخل رجليه وهما          |
|         |                                              |             |                                        |

| 940  | *****                                  | **         | ********                                  |
|------|----------------------------------------|------------|-------------------------------------------|
| صفحه | عنوان                                  | صفحه       | عنوان                                     |
| r2A  | باب يهريق الماء على البول              | <b>742</b> | سے وضولا زم نہیں سمجھا۔                   |
| FLA  | پیثاب پر پانی بہانے کا بیان            | P49        | . ابغرض علاج جگه کی تبدیلی                |
| PZA  | (٥٩) باب بول الصبيان                   | m44        | (۵۳) باب الوضوء من غير حدث                |
| r2A  | بجول کے بیشاب کابیان                   | P:49       | الغير حدث كے وضوكرنے كابيان               |
| r.A. | (۲۰) باب البول قائما و قاعدا           |            | (۵۵) باب من الكبائر أن لا يستتر           |
| r.   | کھڑے ہوکراور بیٹھ کر پیشاب کرنے کابیان | rz.        | من بوله                                   |
|      | (۲۱) بساب البول عند صباحب              | 1720       | بیشاب سے احتیاط ند کرنا کبیره گناه ہے     |
| MAI  | والتستر بالحائط                        | 1120       | پیشاب سے نہ بچنے اور چغل خوری پرعذاب قبر  |
|      | اہیے ساتھی کے پاس پیشاب کرنا اور دیوار | 121        | عذاب قبراوراس کی وجه                      |
| MAI  | ے آ ژرکینے کابیان                      | 121        | چغل خوری کیاہے؟                           |
| PAT  | (۲۲) باب البول عند سباطة قوم           | 12m        | قبر پرشاخ گاڑنا                           |
|      | کسی قوم کے کھورے (کوڑا کرکٹ) کے        | .47 h      | (٥٦) باب ما جاء في غسل البول              |
| MAP  | پاس پیشاب کرنے کابیان                  | ll .       | پیثاب کے دھونے کے متعلق کیا منقول ہے      |
| PAP  | ا حدیث باب کی تشر تک                   | m210       | پیشاب نا پاک ہے انسان کا ہویا حیوان کا    |
| MAM  | ترجمة الباب سے مقصود بخاری رحمہ اللہ   | 720        | باب:                                      |
| MAM  | غير كى ملكيت مين تصرف!                 |            | (۵۷) باب ترک النبی الله والناس            |
| MAM  | جواب                                   |            | الأعسرابسي حتسي فسرغ من بولمه في          |
| MAR  | المحد فكربيه                           | 720        | المسجد                                    |
| MAM  | (۲۳) باب غسل الدم                      |            | ني اورسب لوگول كا اعرابي كومهلت دينا      |
| MAR  | خون دھونے کا بیان                      | н -        | تا کہوہ اپنے پیشاب سے جومبحد میں کررہاتھا |
| MAM  | خون پاک کرنے کاطریقہ                   |            | فارغ ہوجائے                               |
| MAG  | مديث كي تشريح                          |            | (۵۸) باب صب الماء على البول في            |
| 1    | (۲۴) بناب غسل المنى وقركه              | 722        | المسجد                                    |
| PAY  | وغسل ما يصيب من المرأة                 | 726        | پیشاب پرمسجد میں پائی ڈالنے کابیان        |
|      |                                        |            |                                           |

| D     | <del>◆0</del> ◆0 <b>◆0◆0◆0</b>             | **          | <b>&gt;++++++++++++</b>                  |
|-------|--------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|
| صفحه  | عنوان                                      | صفحه        | عنوان                                    |
| 799   | مُلْه كالحكم                               |             | منی دھونے اس کے رگڑنے اور اس تری کے      |
| 14.0  | امام بخاری رحمه الله کا استدلال            | PAY         | دھوٹے کا بیان جو کہ عورت سے لگ جائے      |
|       | (۲۷) باب ما يقع من النجاسات في             | PAT         | منی کا دھونا اوراس کا کھر چ ڈ النا       |
| ۲۰۰۲  | السمن والماء                               | PAY.        | منی کی طہارت اور نجاست کے متعلق اختلاف   |
| 14.4  | نجاست کھی اور یانی میں گرجائے تو؟          | PAY         | طہارت منی پرشوافع کے دلائل               |
| 14.4  | نجاست تھی اور پانی میں گر جائے تو۔۔۔       | MAZ         | احناف کے دلائل                           |
| 4.4   | یاتی کی طہارے اور نجاست کا مسکلہ           | MAL         | شواقع کے دلائل پراحناف کا جواب           |
| ۳۰۰۳  | قلیل وکثیر کی تعین میں اختلاف ہے<br>در است | MAA         | <i>حدیث کی تشر</i> تک                    |
| N+4   | جيلين كانحكم                               |             | (٢٥) باب: إذا غسل الجنابة أو             |
| 149   | جلیٹین بنانے کے مختلف مراحل                | m9+         | غيرها فلم يذهب أثره                      |
| 14.9  | گائے سے بن ہوئی جلیٹین کا حکم              |             | جنابت وغیرہ کو دھوئے ، مگر اس کا دھبہ نہ |
| سوايم | (۲۸) باب البول في الماء الدائم             | F9+         | جائے                                     |
| MIT   | ر کے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا              |             | (۲۲) بساب ابوال الابل والدواب و          |
|       | (۲۹)باب إذا ألقى على ظهر                   | p=9.        | الغنم ومرابضها                           |
|       | المصلى قذر أو جيفة لم تفسد عليه            |             | اونٹوں، جو پایوں اور بکریوں کے بیشاب کا  |
| MID   | صلاته                                      | <b>79</b> 0 | بیان اور بکر بوں کے باڑوں کا             |
|       | جب نمازی کی پشت پرگندگی یا مردار دال دیا   |             | مقصود بخاري رحمه الله                    |
| Mo    | جائے تو نماز فاسد نہیں ہوگی                | 297         | دارالبريد كاتعارف                        |
|       | جب نمازی کی پشت پر گندگی یا مردار ڈال دیا  | ۳۹۳         | امام بخاری رحمه الله کا استدلال          |
| MID   | جائے تو نماز فاسد نہیں ہوگی                | l l         | جمهور كاجواب                             |
| MO    | مسلك بخاري رحمه الله                       | ٣٩٣         | <i>حدیث کی تشر</i> یح                    |
| 117   | جمهور كامسلك                               | 794         | حدیث باب سے مقصو د بخاری <del>ٌ</del>    |
| MIY   | امام بخاری رحمه الله کا استدلال            | 794         | بول کی طہمارت ونجاست                     |
| רוח   | جمهور كاجواب                               | 191         | تداوى بالمحرم كاحكم                      |
|       |                                            |             |                                          |

| <b>9</b> 40 | <b>◆1◆1◆1◆1◆1</b>                          | -     | <del>◆0<b>◆</b>0◆0◆0◆0</del> ◆0                |
|-------------|--------------------------------------------|-------|------------------------------------------------|
| صفحه        | عنوان                                      | صفحه  | عنوان                                          |
| rr9         | ایک اشکال<br>ب                             |       | اخبال                                          |
| 679         | نفیس جواب                                  | MIA   | چارفقهی مسائل                                  |
| P440        | (41 ) باب دفع السواك إلى الأكبر            | 19    | عبارت کی تشریح                                 |
| ٠٠٠٩٠٠      | مسواك كابر مصحص كودين كابيان               | Trr   | ترجمة الباب سيمناسبت                           |
|             | (۵۵) باب فضل من بات علی                    |       | (٤٠)باب البصاق والمخاط ونحوه                   |
| اسم         | الوضوء                                     | מדרי. | في الثوب                                       |
| اسم         | اس محض کی فضیلت کابیان جو با وضورات کوسوئے |       | کیڑے میں تھوک اور رینٹ (ناک کی                 |
| ۲۳۲         | ہا وضوسونے کی فضیلت<br>س                   | מזיי  | ریزش)وغیرہ کے لینے کابیان                      |
| 2           | ۵ ـ كتاب الغسل                             |       | (١١) باب: لا يجوز الوضوء بالنبيذ               |
| MA          | آیات کی تقدیم و تأخیر کی وجه               | rro.  | ولا المسكر                                     |
| MA          | (۱) باب الوضوء قبل الغسل                   |       | نه نبیذ سے اور ند کسی اور نشہ لانے والی چیز سے |
| MA          | عشل ہے قبل وضو کرنے کا بیان<br>تب انب      | rra   | وضوجائزہ                                       |
| 9 سام       | وضوقبل الغسل مسنون ہے                      | rra   | نبیز تمرے وضو                                  |
| وسما        | اعسل مسنون کا طریقه<br>عنس                 | rra   | اختلاف فقهاء                                   |
| Lin.        | عسل مین "دلک" کی شرعی حیثیت                | MYY   | احناف كااستدلال                                |
| ואא         | حدیث میمونهٔ میں دوباتیں قابل ذکر          | MYY   | احناف کے استدلال براشکال                       |
| רחיד        | (٢) باب غسل الرجل مع امرأ ته               | ירא   | علامه عینی رحمه الله کا جواب                   |
| mmt         | مردکاا پی بیوی کے ساتھ مسل کرنا            | 1     | (2٢) باب غسل المرأة أباها الدم                 |
| المله       | حدیث عائشرضی الله عنها سے استباط مسائل     | MY    | عن وجهه،                                       |
| الماليان    | (٣) باب الغسل بالصاع و نحوه                |       | عورت کا اپنے باپ کے چرہ سے خون کو              |
| 444         | صاغ وغيره سي عسل كرنے كابيان               | MYZ   | د حونے کا بیان                                 |
| LUL         | حدیث مذکور پرایک سوال                      | MYZ.  | مقصود بخاري رحمه الله                          |
| ויויו       | جواب                                       | ۳۲۸   | (۷۳) باب السواك                                |
| rra         | الفاظ روايت كي تحقيق                       | . MYA | مواك كرنے كابيان                               |
|             |                                            |       |                                                |

| 0+0  | **********                                    | -            | <del>+0+0+0+0+0+0+0</del>                   |
|------|-----------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| صفحه | عنوان                                         | صفحه         | عنوان                                       |
| raa  | عنسل جنابت میں کلی کرنااور ناک میں پانی ڈالنا | 220          | لفظ جدّى كى شخقيق                           |
|      | عشل کے بعد تولیہ کا استعال ضروری نہیں ،       | mm.4         | روایت کی تشر تک                             |
| raa  | مبارہ                                         | ~~ <u>~</u>  | سند حدیث سے متعلق ایک نفیس بحث              |
| raa  | عشل میں مضمضه واستنشاق کا وجوب                | <b>የ</b> የየለ | (٣) باب من أفاض على رأسه ثلاثا              |
| ran  | (٨) باب مسح اليد با لتراب لتكون انقى          |              | اس مخص کا بیان جس نے اپنے سر پر تین بار     |
|      | مٹی سے ہاتھ رگڑنے کا بیان تا کہ خوب صاف       | MA           | يانى بهايا                                  |
| ran  | بوجائے<br>م                                   | WW.          | سر پرتین بار یانی بیها نا                   |
|      | (٩) بـا ب هل يد خل الجنب يده في               | CCA          | فظ "غند ر"گتحقیق                            |
|      | الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على           | ا الما       | حدیث کی تشریح                               |
| ray  | يده قذر غير الجنابة؟                          | ra.          | <ul> <li>(a) باب الغسل مرة واحده</li> </ul> |
|      | کیا جبی اپنا ہاتھ ظرف کے اندر دھونے سے        | rs+          | اعضا کومسل میں ایک بار دھونے کا بیان        |
|      | مل ڈال سکتا ہے، جب کہ اس کے ہاتھ پر           | ra+          | حدیث کی تشریح                               |
| ran  | جنابت کےعلاوہ کوئی نجاست نہ ہو                | ra.          | حدیث باب سے امام بخاری کا استدلال           |
| ran  | ترجمة الباب كي تشريح                          |              | (٢) باب من بدأ بالحلاب أو الطيب             |
| MON  | ( • ١ ) باب تفريق الغسل والوضوء               | roi          | عند الغسل                                   |
| ran  | عسل اوروضو میں تفریق کرنے کا بیان             | rai          | حلاب یا خوشبو سے عسل شروع کرنا              |
|      | (١١) باب من أفرغ بيسمينه على                  | rai          | مشكل ترين ترجمه                             |
| 109  | شماله في الغسل                                | rai          | حدیث کی تشر <sup>ت</sup> ک                  |
|      | عسل میں داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی      | rar          | بخاری کے مشکل ترین ترجمہ کی تشریح           |
| ragi | النا<br>الله النا                             | 707          | ترهمة الباب كى توجيه اول                    |
|      | (۱۲) بـاب: إذا جـامع ثم عاد ، ومن             |              | "او الطيب" كِمتعلق حفرت شاه صاحب            |
| 109  |                                               | rar          | رحمهالله کی توجیه                           |
|      | جب جماع كرلے چر دوباره كرنا چاہے اور          |              | (٤) باب المضمضة والاستنشاق في               |
|      | جس نے ایک ہی عسل میں اپنی تمام بیبیوں         | raa          | الجنابة                                     |
|      |                                               |              |                                             |

| 940  | <b>*********</b>                                   | +0-   | ++++++++++++                                |
|------|----------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|
| صفحه | عنوان                                              | صنحه  | عنوان                                       |
|      | اس مخص کا بیان جس نے ایک گوشہ میں                  | 109   | کے پاس دورہ کیا                             |
| rz.  | بحالت تنهائی نظے ہو کر هسل کیا                     | P4.   | <i>حدیث کی تشر</i> یح                       |
| MZ.  | برہنے شال کا تھم                                   | וציח  | روایات سے ترجمہ کا فبوت                     |
| الكا | استدلال بخاري رحمه الله                            | 144   | سوال                                        |
| MEI  | حدیث کی تشریح                                      | אאין  | جواب اول                                    |
| 12m  | يغتسل عويانا كاتفرتخ                               | מציח  | جواب ثانی                                   |
| rzr  | بنده ہر حال میں اللہ کامختاج بن کر رہے             | ۳۲۳   | جواب ثالث                                   |
| rzr. | حفرت مفتى محمر شفيع صاحب رحمه الله كاقصه           | ראף   | احرام کے بعدمجامعت                          |
|      | (٢١) باب التستر في الغسل عند                       | MYD   | (۱۳)باب غسل المذى والوضوء منه               |
| MA   | الناس                                              | 44    | ندی دهونا اوراس سے وضولا زم ہونا            |
|      | لوگوں کے پاس نہانے کی حالت میں پردہ                |       | (۱۴) باب من تطيب ثم اغتسل وبقي              |
| MA   | کرنے کا بیان<br>حالت عسل میں کلام کا تھم           | מרח   | اثر الطيب                                   |
| MY   | حالت عسل مين كلام كاهم                             | 1     | اس مخص کا بیان جس نے خوشبولگائی پر عسل کیا  |
|      | فوجدت يغتسل و فاطمة تستره ،                        |       | اورخوشبو کا اثر باقی رہ جائے                |
| MZY  | فقال: من هذه ؟                                     |       | (١٤) باب اذا ذكر في المسجد انه              |
|      | (٢٣) بساب عسرق الجنسب وأن                          | i     | جنب خرج كما هو ولا يتيمم                    |
| MZY  | المسلم لا ينجس                                     |       | جب معجد میں یا دائے کہ وہ جنبی ہے تو اس حال |
| MZY  | جبی کے پیدندکا بیان اور مؤمن مجس میں موتا<br>منابع | ינציא | میں لکل جائے اور حیتم نہ کرے                |
| MLL  | جبى كاپسيندنا پاكتبيس موتا                         |       | مبحد میں جنبی کا علم                        |
|      | (۲۴) باب: الجنب يخرج ويمشي                         | MYA   | آیت کریمہ ہے شافعیہ کا طرز استدلال          |
| 122  | في السوق وغيره،                                    |       | احناف كاانداز استدلال                       |
| MLL  | جبی کے تکلنے اور بازار وغیرہ میں چلنے کا بیان      | ٩٢٩   | حفرت شاه صاحب رحمه الله كي نفيس بحث         |
|      | (٢٥) باب كينونة الجنب في البيت                     |       | (٢٠) باب من اغتسل عريانا وحده               |
| MA   | إذا توضأ                                           | 14    | لي الخلوة                                   |
|      |                                                    |       |                                             |

| 0-       | <b>����������</b>                             | <b>*</b> 0-  | ····                                           |
|----------|-----------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|
| صفحه     | عنوان                                         | صفحه         | عنوان                                          |
| MAZ      | رطوبت فرج المراة كےاقسام كاھم                 |              | جنبی کے گریں رہے کا بیان جب کیسل سے            |
| MA9      | ٧- كتاب الحيض                                 | MLA          | بہلے وضو کرلے                                  |
| M91      | (١) باب كيف كان بدء الحيض                     | M29          | (۲۲) باب نوم الجنب                             |
| r91      | حيض كا آناكس طرح شروع موا                     | 129          | جنبی کے سونے کا بیان                           |
| 1791     | ابتداء حيض                                    | 129          | (٢٤) باب الجنب يتوضأ ثم ينام                   |
| 199      | ابتداء حیض کہاں اور کن سے ہوئی                | 149          | جبی کا بیان که وضو کے بعد سونا جا ہے<br>       |
| ۳۹۳      | ر دایتوں میں تطبیق<br>ریاد                    | 1/29         | حالت جنابت میں سونے کا حکم                     |
| ۳۹۳      | کیلی توجیه                                    | 14.9         | پېلامسکله                                      |
| ram      | دوسری توجیه                                   | ۲ <b>۸</b> ۰ | د وسرامستله<br>م                               |
| ۳۹۳      | لفظا كثرمين اختلاف قراءة                      | r/Λ+         | اليسرامئله                                     |
| יין מיין | با ب الأمر بالنفساء إذا نفسن                  | ۳۸۰          | بنبی سونے سے قبل وضو کرے<br>ا                  |
| Mar      | ا تشریح صدیث                                  | ۳۸۰          | جببی کے استحباب وضو کی دلیل                    |
| 790      | حائضہ بیت اللّٰد کا طواف نہ کرے               | MAI          | حدیث عا کشه صدیقهٔ پرتفر د کااعتراض            |
|          | (٢) باب غسل الحائض رأس زوجها                  | MAY          | وضوقبل النوم كيمعني                            |
| MAA      | وترجيله                                       | MAT          | (٢٨) باب: إذا التقى الختانان ،                 |
|          | حیض والیعورت اپنے خاوند کا سر دھوسکتی ہے      | MAM          | اس کا بیان که جب دونوں ختان مل جائیں           |
| MAA      | اور تعلمی کر علق ہے                           | ۳۸۳          | محض اکسال موجب عسل ہے                          |
| m97      | حالتِ حِيضَ مِين كفار كاعور توں سے سلوك       | ۳۸۳          | والعسل احوط ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی مراد    |
| M92      | حالت حیض میں مسلمانوں کاعورتوں سے سلوک        | 1)           | احتياط پرايك نفيس فقهي بحث                     |
|          | (٣) باب قراءة الرجل في حجر                    | RI .         | (۲۹) باب غسل ما يصبب من                        |
| 192      | امرأته وهي حائض                               | ran .        | رطوبة فرج المرأة                               |
|          | مرد کا اپنی لی لی کے گود میں سرر مھ کر چیف کی |              | اس چیز کے دھونے کا بیان جوعورت کی شرم گاہ<br>م |
| m92      |                                               | MAY          | ہے لگ جائے                                     |
| r9∠      | مقصودامام بخاري رحمه الله                     | MAY          | <i>حدیث</i> کی تشریح                           |
|          |                                               | <u> </u>     |                                                |

| •    | <del>+++++++++++++++++++++++++++++++++++++</del> | <b>**</b> | ++++++++++++++++                               |
|------|--------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|
| صفحه | عثوان                                            | صفحه      | عنوان                                          |
| 0.4  | پانچویں دلیل                                     | MAY       | (٣) باب من سمى النفاس حيضا                     |
| ۵٠۷  | جواب                                             | 791       | فيض كونفاس كهنه كابيان                         |
| 0.4  | چھٹی دلیل حضور ﷺ کے مراسلہ سے استدلال            | ۵۰۰       | (٥)باب مباشرة الحائض                           |
| 0+4  | م چھٹی دلیل کا جواب                              | ۵۰۰       | عائضه عورت سے اختلاط کرنے کا بیان              |
| ۵۰۸  | ساتویں دلیل اورجہور کی طرف سے جواب               | ۵۰۰       | مباشرا لحائض كانتكم                            |
| 0.9  | (٨) باب الإستحاضة                                | ۵۰۰       | ختلاف فقهاء                                    |
| .0+9 | استحاضه كابيان                                   |           | (2)باب: تقضيى الحائض                           |
| ۵۰۹  | استحاضه كالمعنى                                  | ۵+۱       | لمناسك كلها إلا الطواف بالبيت                  |
| 011  | (٩) باب غسل دم المحيض                            |           | عا تصد عورت طواف كعبه كے علاوہ باقی تمام       |
| ۱۱۵  | حیض کا خون دھونے کابیان                          | 0-1       | سناسک فج ادا کرستی ہے                          |
| ٥١١  | حیض والے کپڑوں کا حکم                            | 0.1       | دوران حج حائضه كاحكم                           |
| 517  | سوال                                             | 0.1       | عالتِ حيض ميں تلاوت قر آن كا حكم               |
| ٦١٢  | جواب                                             | 0-1       | راهب ائمًه:                                    |
| ٥١٢  | (١٠) باب إعتكاف المستحاضة                        | 0.0       | نهرور د کا مسلک                                |
| ۵۱۲  | استحاضه والى عورت كاعتكاف كابيان                 |           | مام بخاری رحمه الله کا مسلک                    |
| ٥١٣  | متحاضهاء کاف میں میڑھ تق ہے                      |           | پېلى دليل<br>س                                 |
|      | (١١)باب هال تصلى المرأة في                       | ۵۰۳       | وسری دلیل                                      |
| ماند | ثوب حاضت فيه ؟                                   |           | نيسري دليل                                     |
|      | کیاعورت اس کیڑے میں نماز پڑھ عتی ہے،             | ۵۰۵       | مہور کی طرف سے پہلی دلیل کا جواب<br>میں لیا یہ |
| ماد  | جس میں حائضہ ہوئی تھی                            |           | وسری دلیل کا جواب<br>په نخورست                 |
| ماه  | حالت حیض والے کپڑوں میں نماز پڑھنے کا حکم        | ۲٠۵       | را ہیم مختی کا قول<br>سال                      |
|      | (١٢) باب الطيب للمرأة عند                        | 0.Y       | يىرى دلىل كا جواب<br>تقد لا                    |
| ۵۱۵  | غسلها من المحيض                                  |           | چوتنی دلیل<br>تقریل بری                        |
|      | عورت کا اپنے حیض کے عسل کے وقت خوشبو             | D.1       | وتقى دليل كاجواب                               |
|      |                                                  | <u> </u>  |                                                |

|      | <del>****************************</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | **       | +++++++++++++                                                                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | صفحه     | عثوان                                                                        |
|      | حديثِ إبك "كتاب الحيض" سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۵۱۵      | لگانے کا بیان                                                                |
| ori  | مناسبت میں مختلف اقوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | ایام حیض میں خوشبواستعال کرنے کا حکم                                         |
| ori  | رجمة الباب كي پهلي توجيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | (۱۳) باب ذلك المراة نفسها                                                    |
| orr  | ترجمة الباب كي دوسري توجيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | إذا تطهرت من المحيض                                                          |
| orr  | حالتِ حمل کاخون اورا قوالِ ائمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •        | اعورت جب کہ حیض سے پاک ہوتو عسل میں                                          |
| orm  | جمهور کی نہلی دلیل<br>سر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 217      | بدن کیے ملے                                                                  |
| orr. | جمهور کی دوسری اور قوی دلیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 212      | "غسل عن الحيض" كاطريقه                                                       |
| ara  | <u> سوال</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 012    | (۱۳) باب غسل المحيض                                                          |
| ara  | جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 212      | حيض تح عسل كابيان                                                            |
|      | (١٨) بساب كيف تهل الحسائض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | (١٥) باب امتشاط المرادة عند                                                  |
| ara  | بالحج و العمرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DIA      | غسلها من المحيض                                                              |
|      | حائضه عورت حج اورعمره كا احرام تمس طرح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | عورت کا اپنے عسل حیض کے وقت تنکھی کرنے                                       |
| ara  | اباندهے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | کابیان                                                                       |
| PYA  | عالتِ حِيضَ مِن تلبيه برا صنع كاعلم<br>المساحد عيض مين تلبيه برا صنع كاعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | احرام عمرہ کے بعد حیض آنے کا حکم                                             |
| Dry. | (۱۹) باب اقبال المحيض و ادباره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 219      | "كتاب الحيض" سيمناسبت                                                        |
|      | حیض کا زمانہ کب آتا ہے اور کب فتم ہوجاتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | (١٢) باب نقض المرأة شعرها عند                                                |
| דיום | \\ \frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}\fint}}}}}}{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\fin}}}}}}}}{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}}}}}}}{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}}}}}}{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}}}}}}{\frac{\frac{\frac{\frac{\ | 019      | غسل المحيض                                                                   |
| PTG  | ا قبال اوراد بارمین ائمه کااختلاف<br>ک کیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | عسل حیض کے وقت عورت کواپنے ہالوں کے<br>کے ادبر ب                             |
| 014  | حنفیه کی دلیل<br>دیر دور - حمور ایساک کیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | کھو لئے کابیان<br>                                                           |
| OFA  | ائمه ثلا شرحمهم الله کی دلیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | اختلاف روایت اوراس کی وجه<br>در این میرود و بر گورد و بر گورد و بر گورد و بر |
| DFA  | ا حنفیه کا جواب<br>این در بهرس ایس برد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۵۲۰      | (١٤) باب: ﴿مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرٍ مُخَلَّقَةٍ ﴾                                |
| OFA  | ازالہؑ وہم کے لئے بیان مسئلہ<br>پر ملد غاب رہ نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | الله ﷺ كارشاد مخلقة وغير مخلقة كا                                            |
| ۵۲۹  | وین میں غلو کی اجازت نہیں ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۵۲۰      | کیامطلب                                                                      |
| 01.  | عدم تمييز بالالوان كمسئله مين حنفيه كاستدلال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 01-      | "مخلقة وغير مخلقة" كاتبير                                                    |
| 1    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <u> </u> | 1                                                                            |

| 9+0  | <del>*************</del>                               | **   | <del>**************</del>                                                                                       |
|------|--------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه | عنوان                                                  | صفحہ | عنوان                                                                                                           |
| ary  | امام احدین حنبل رحمه الله کے قول کی تفصیل              | ۵۳۰  | (٢٠) باب لا تقضى الحائض الصلاة                                                                                  |
| 072  | امام شافعی رحمه الله کے قول کی تفصیل                   | ar-  | حائضه عورت نماز کی قضانہ کرے                                                                                    |
| ۵۳۷  | امام ابو حنیفه رحمه الله کے قول کی تفصیل               | .001 | عانف كاقضاء صوم اورعدم قضاء صلوة براجماع ب                                                                      |
| 072  | صاحبین کے زو یک صورت مسکلہ                             | ari  | حرور بي كاتعارف                                                                                                 |
| OFA  | توجيح اقوال                                            |      | (٢٢)باب من اتخذ ثياب الحيض                                                                                      |
| OFA  | استدلال امام بخاري رحمه الله                           | ١٦٥  | سوى لياب الظهر                                                                                                  |
| 559  | قالون کا پس منظر                                       |      | جس نے حیض کے زمانہ کے لئے علیحدہ لباس                                                                           |
| arg  | حنفيهاورشافعيه كي تأ ويلات                             | ١٣٥  | דַור ארען                                                                                                       |
| or.  | قاضی شری کھی کے قول کا مطلب                            |      | (٢٣) باب شهود الحائض العيدين                                                                                    |
|      | حنفیه کا احادیث ِ مرفوعه و آثار موتوفه ہے              | ٥٣٢  | ودعوة المسلمين، ويعتزلن المصلي                                                                                  |
| 000  | استدلال                                                |      | حائضہ عورت کا عیدین میں اورمسلمانوں کی                                                                          |
| orr  | ما نع حيض دوا كااستعال جائز ہے                         |      | دعوت میں حاضر ہوئے کا بیان ،عورتیں نماز کی<br>م                                                                 |
| ميمو | سوال                                                   | ٥٣٢  | جگه سے علیخدہ رہیں                                                                                              |
| DAL. | [جواب                                                  | مسم  | حا نضه کی دعاءعیدین میں شرکت<br>                                                                                |
|      | (٢٥) باب الصفرة والكدرة في غير                         | مهر  | مقصودامام بخارى رحمه الله                                                                                       |
| OFF. | أيام الحيض                                             |      | (۲۳) باب إذا حاضت في شهر ثلاث                                                                                   |
|      | اگر حیض کا زمانہ نہ ہوتو زردی یا ملیلے پن کے           | arr  | حيض                                                                                                             |
| ٥٣٣  | و میصنے کا بیان                                        | í -  | جب کوئی عورت ایک مهیندیش تین بارجا کفنه مو                                                                      |
| ۵۳۳  | تعارض بين الروايات كار قع                              | orr  | حواس خمسه ظامره وباطنه متوجه کرنے کی ضرورت                                                                      |
| 500  | (٢٦) باب عرق الإستحاضة<br>استان كراك الاستحاضة         | ٥٣٥  | پېلامسکله                                                                                                       |
| ora  | استحاضه کی رگ کابیان<br>«خیر ایجار میارد؛ میں حمید کاز | ora  | دوسرامسکله<br>پان حض واری مدرن نیز:                                                                             |
|      | "غسل لكل صلواة" من جهوركاند بب<br>حفيه كاملك           |      | طهراور حیض کی اقل وا کثر مدت میں اختلاف<br>فت                                                                   |
| PAG  |                                                        | ۵۳۵  | تقبهاء المراق |
| rna  | روایات کی تو جیه                                       | 224  | امام ما لك رحمه الله كے قول كي تفصيل                                                                            |
| 1    | J                                                      | Ļ    |                                                                                                                 |

| 9-0-0 | <b>~~~~~~~~~~~</b>                                                           | ***      | <del>&gt;&gt;+++++++++++++++++++++++++++++++++++</del> |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|
| صفحه  | عثوان                                                                        | صفحه     | عنوان                                                  |
| DYF   | ایک جواب سیجی ہوسکتاہے                                                       | ۲۳۵      | (٢٧) باب المرأة تحيض بعد الإفاضة                       |
|       | أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي                                                 |          | طواف افاضہ کے بعد عورت کے حاکشہ ہونے                   |
| OTE   | خصائص نبوی ﷺ                                                                 | PMG      | كابيان                                                 |
| חדם   | (٢) باب إذا لم يجدماء ٌ ولا تراباً                                           | orz      | ادا ٹیکی ارکان حج کے بعد حائضہ کا حکم                  |
|       | اگر ممی مخض کو پانی نه ملے اور نه مٹی، تو وہ                                 | ara      | (٢٨) باب إذا رأت المستحاضة الطهر                       |
| חדם   | کیا کرہے؟                                                                    | ۵۳۸      | جب متحاضه طهر کود عملے ، تو کیا کرے؟                   |
|       | سیم میں صرف ایک ضرب ہے                                                       | SM       | ايام عادت جيفن مين متحاضه كاحكم                        |
| ara   | مُسَلَّهُ "فاقد الطهورين"                                                    | ۵۳۹      | وال                                                    |
| ara   | استدلال بخاری رحمه الله                                                      |          | <b>جواب</b>                                            |
| ۵۲۵   | اختلاف ائمَه رحمهم الله                                                      |          | (٢٩) باب الصلاة عن النفساء                             |
|       | (٣) باب التيمم في الحضر إذا لم                                               | ۵۵۰      | وسنتها                                                 |
| rra   | يبجد الماء وخاف فوت الصلاة                                                   |          | نفاس والی عورت کے جنازہ پر نماز اور اس                 |
|       | قیام کی حالت میں جب پائی نہ پائے اور نماز                                    | ۵۵۰      | کے طریقہ کا بیان<br>م                                  |
| rra   | کے فوت ہو جانے کا خون ہو                                                     | ll .     | متخاضه پرنماز جنازه پرهناجائز ہے                       |
| 2KG   | ترجمة الباب كامقصد                                                           |          | عورت پرنماز و جنازه پڑھنے کامسنون طریقہ                |
|       | عبداللدابن عمر الله کااثر سے امام بخاری رحمہ                                 | اهھ      | حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کی رائے                        |
| AYA   | الله كامدعا                                                                  | ۵۵۲      | روايت باب كى مناسبت                                    |
| PFG   | ایک اورتوجیه                                                                 | li       | (۳۰) باب:                                              |
|       | عالت حضر میں مشروعیت تیمم پر استدلال<br>وزیر میں میں مشروعیت تیمم پر استدلال | ٥٥٣      | حائضه کی نماز جناه کاهم<br>مرسیحی در این               |
| 04.   | بخاری رحمهالله                                                               | ۵۵۵      | 4-كتاب التيمم                                          |
| 04+   | (٣) باب المتيمم هل ينفخ فيهما؟                                               | ۵۵۷      | (۱) <b>باب</b> :                                       |
|       | جب تیم کے لئے زمین پر ہاتھ مارے تو کیا                                       | ۵۵۸      | واقعه نزول حيتم<br>مرا                                 |
| 02.   | جائز ہے کہان کو پھونک کرمٹی جھاڑ دے<br>تہ جہ رہاں میں اور دور میں میں تاک    | ٠٢٥      | ا شکال                                                 |
|       | ترجمة الباب مين لفظ "هل" استعمال كرنے                                        | ۰۲۵      | <i>ج</i> واب                                           |
|       |                                                                              | <u> </u> | _                                                      |

| 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 |                                                                            |      |                                                          |  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|--|
| صفجه                              | عنوان                                                                      | صفحه | عنوان                                                    |  |
| ۵۸۰                               | تتیم مطلق جنس ارض سے جائز ہے                                               | ۵۷۰  | کی وجہ                                                   |  |
| ۵۸۰                               |                                                                            | 021  | پونت قیم زائدمٹی کا تفخ جائز ہے                          |  |
| ۵۸۰                               | مسلك شواقع                                                                 | 024  | (۵) باب التيمم للوجه و الكفين                            |  |
| ۵۸۰                               | مسلك بخاري رحمه الله                                                       | 021  | منداور ہاتھوں کے لیٹم کا بیان                            |  |
| ۵۸۱                               | "السبخة "كِمعنى                                                            | 021  | رحمة الباب كامقصد<br>مس                                  |  |
| DAI                               | مسلک شافعی کی وضاحت<br>قریر سمتر                                           | 020  | المسح رسفين مين اختلاف فقهاء                             |  |
| DAT                               | انواقض تيم<br>قفر تنم                                                      |      | ضربات تيتم مين اختلاف ائمه                               |  |
|                                   | "قدرت على الماء"كنافض يمم موني                                             | ۵۲۳  | امام احمد بن طبيل رحمه الله كامؤقف<br>حسن بريرية         |  |
| DAY                               | میں اختلاف فقہاء                                                           | 1    | احمہور فقہاء کا مؤقف<br>ای بریشن ملہ کسی سریا            |  |
| PAG                               | منشأ بخارى رحمه الله<br>غيرا ختيارى فوت شده نمازيرمؤ اخذه نهيس             | d .  | بخاری شریف میں کسی حدیث کا نہ ہونا عدم<br>صب میتا، نہد   |  |
| רהם                               | یرا طلیاری و میسنده مار پر سواحده بین<br>وادی میس نماز نه پڑھنے کی وجو ہات |      | صحت کو مشکر منہیں<br>تکرارسند کے ذکر ہے مقصود بخاریؒ     |  |
| ۵۸۸                               | وادی کی ماریہ پرھے ی و بو ہائے۔<br>سوال                                    | , 24 | برارسدے دریے صود بحاری<br>(۲) باب: الصعید الطیب وضوء     |  |
| ۵۸۸                               | وان<br>جواب                                                                | ۵۷۸  | (۱) باب: الصعيد الطيب وصوء ا<br>المسلم ، يكفيه عن الما ء |  |
| ۵۸۸                               | أصح الجواب                                                                 |      | یاک مٹی جیم کے لئے ایک مسلمان کے ق میں                   |  |
| ۵۹۰                               | عادت بخاری رحمه الله اور صابی کی تعریف                                     | 1.   | یانی سے وضو کرنے کا کام دیتی ہے                          |  |
| ۵۹۰                               |                                                                            | ۵۷۸  | روب و دروب المقصد<br>الرجمة الباب كالمقصد                |  |
| 091                               | اشكال                                                                      | ۵۷۸  | مسلك امام بخاري رحمه الله                                |  |
| ۵۹۱                               | پېلا جواب                                                                  |      | تیم کا طہارت مطلقہ یا ضروریہ ہونے میں                    |  |
| 291                               | دوسراجواب                                                                  | 241  | اختلاف ائمه                                              |  |
| ۵۹۲                               | تيسراجواب                                                                  | ۵۷۸  | مسلك شوافع                                               |  |
|                                   | (2) باب: إذا خاف الجنب على                                                 | 029  | ملكحفيه                                                  |  |
|                                   | نفسنه المرض أو الموت ،أو حاف                                               | 049  | استدلال بخاري رحمه الله                                  |  |
| 09r                               | العطش تيمم                                                                 | ۵۸۰  | جوازتيم كے لئے مٹی كاستعال ميں اختلاف ائمه               |  |
|                                   |                                                                            |      |                                                          |  |

|            | المراث      | 1.   | العام الباري طبله ۲                   |  |
|------------|-------------|------|---------------------------------------|--|
| <b>) 0</b> | <del></del> | -    | <del>**************</del>             |  |
| صفحه       | عنوان       | صفحه | عنوان                                 |  |
|            | •           |      | ل مخص کو عشل کی ضرورت ہوجائے ، اگر    |  |
|            |             |      | سے مریض ہوجانے یا مرجانے کا خوف ہوتو  |  |
|            |             | ۵۹۲  | م کر لے                               |  |
|            |             | ۵۹۲  | جمة الباب سے مقصود بخاری رحمدَ الله   |  |
|            |             | ۵۹۳  | موی اورابن معود کامکالمه              |  |
|            |             |      | لک جمہور کی طرف عبداللہ ابن مسعود ﷺ   |  |
|            |             | ۳۹۵  | رجوع كرنا                             |  |
| ٠,         |             | 694  | /)باب التيمم ضربة :                   |  |
|            |             | 694  | م من صرف ایک ضرب ہے                   |  |
|            | •           |      | 7-7-12-7-0-1                          |  |
| ļ          |             |      |                                       |  |
|            |             |      |                                       |  |
|            | •           |      |                                       |  |
|            |             |      | ¥                                     |  |
|            |             |      |                                       |  |
|            |             |      |                                       |  |
|            |             |      |                                       |  |
|            |             |      |                                       |  |
|            |             |      |                                       |  |
|            | ·           |      |                                       |  |
|            |             |      |                                       |  |
|            |             |      | e e e e e e e e e e e e e e e e e e e |  |
|            |             |      |                                       |  |
|            |             |      |                                       |  |
| . }        |             |      |                                       |  |
|            |             | L    | J                                     |  |

#### المالحالات

الحمد لله و كفي و سلام على عباده الذين أصطفى.

## عرض مرتب

اساتذہ کرام کی دری تقاریر کو صبط تحریر میں لانے کا سلسلدزمانہ قدیم سے چلا آر ہاہے ابنائے دار العلوم دیو بندوغیرہ میں فیص الباری ، فیصل الباری ، اندواد الباری ، لامع الدرادی ، الکو کب السددی ، السحل السمفهم لصحیح مسلم ، کشف البادی ، تقریب بخاری شریف اور درس بخاری جیسی تصانیف اکا برکی ان دری تقاریری کی زندہ مثالیں ہیں اور علوم نبوت کے طالبین ہردور میں ان تقاریرول پذیر سے استفادہ کرتے رہیں اور کرتے رہیں گے۔

جامعہ دارالعلوم کراچی میں میچے بخاری کی مند تدریس پر روئن آ را پخصیت شیخ الاسلام حضرت مولا تا مفتی محد تقی عثانی صاحب دامت برکاتیم ( سابق جشس شریعت ایبلٹ بیخ سپریم کورٹ آ ف پاکتان )علمی وسعت، فقیها نہ بھیرت بنہم دین اور شکفتہ طرز تغنیم میں اپنی مثال آپ ہیں، درس حدیث کے طلبہ اس بحربے کنار کی وسعتوں میں کھوجاتے ہیں اور بحث ونظر کے نئے نئے افق ان کے نگا ہوں کو خیرہ کر دیتے ہیں، خاص طور پر جب جدید تدن کے پیدا کردہ مسائل سامنے آتے ہیں تو شری نصوص کی روشنی میں ان کا جائزہ، حضرت شیخ الاسلام کا وہ میدان بحث ونظر ہے جس میں ان کا ثانی نظر نہیں آتا۔

آپ حضرت مولانا محمر قاسم نانوتوی رحمہ اللہ بانی دارالعلوم دیو بندگی دعاؤں اور تمناؤں کا مظہر بھی ہیں، کیونکہ انہوں نے آخر عمر میں اس تمنا کا اظہار فرمایا تھا کہ میرا ہی چاہتا ہے کہ بیں اگریزی پڑھوں اور یورپ پین کران دانایان فرنگ کو بتاؤں کہ حکمت وہ نہیں جے تم حکمت سجھ رہے ہو بلکہ حکمت وہ ہے جوانسانوں کے ول وہ ماغ کو حکیم بنانے کے لئے حضرت فاتم النہیان بھی کے مبارک واسطے سے خدا کی طرف سے دنیا کو عطاکی گئی۔ افسوں کہ حضرت کی عمر نے وفانہ کی اور بیتمنا تھنہ تکمیل رہی ، لیکن اللہ رہ العزت اپنے بیاروں کی تمناؤں اور دعاؤں کورونیس فرماتے ، اللہ بھی نے جہۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کی تمناکو دور حاضر میں شخط اللہ کی صورت میں پورا کر دیا کہ آپ کی علمی وعملی کا وشوں کو دنیا بھر کے مشاہیرا الی علم وفن میں سراہا جاتا ہے خصوصاً اقتصادیات کے شعبہ میں اپنی مثال آپ ہیں کہ قرآن وحدیث ، فقد وتصوف اور تدین وتفوی کی جامعیت کے ساتھ ساتھ تھ کی اور جدید علوم پر دسترس اوران کو دور حاضر کی زبان پر سمجھانے کی صلاحیت آپ کو مخانب اللہ عطام ہوئی ہے۔

جامعہ دارالعلوم کراچی کے سابق شخ الحدیث حضرت مولا ناسحبان مجمود صاحب رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ جب بیرمیرے پاس پڑھنے کے لئے آئے تو بمشکل ان کی عمر گیارہ آبارہ سال تھی مگر اس وقت سے ان پر آثار ولایت محسوس ہونے لگے اور رفتہ رفتہ ان کی صلاحیتوں میں ترقی و برکت ہوتی رہی ، پیر مجھ سے استفادہ کرتے رہے درجے اور میں ان سے استفادہ کرتارہا۔

سابق شیخ الحدیث حضرت مولانا سجان محمود صاحب رحمه الله فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت مولانا مفتی محد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے مجھ سے مجلس خاص میں مولانا محر تقی عثانی صاحب کا ذکر آنے پر کہا کہ تم محمر تقی کو کیا سیجھتے ہو، یہ مجھ سے بھی بہت اوپر ہیں اور یہ حقیقت ہے۔

ان کی ایک کتاب علوم القرآن ہے اس کی حضرت مولا نامفتی محمشفیج صاحب رحمہ اللہ کی حیات میں میکنی ہوئی اور چھپی اس پر مفتی محمشفیج صاحبؓ نے غیر معمولی تقریظ کھی ہے۔ اکا ہرین کی عادت ہے کہ جب کی کتاب کی تعریف کرتے ہیں تو جانج تول کر بہت بچے تلے انداز میں کرتے ہیں کہ کہیں مبالغہ نہ ہو گر حضرت مفتی صاحب قدس ہر ہ ککھتے ہیں کہ

سیکمل کتاب ماشاءاللہ ایس ہے کدا گر میں خود بھی اپنی تندری کے زیانے میں لکھتا تو ایسی نہ لکھ سکتا تھا، جس کی دووجہ ظاہر ہیں:

کہلی وجہ تو یہ کہ عزیز موصوف نے اس کی تصنیف میں جس تحقیق اوت تھید اور متعلقہ کا بول کے عظیم و خیرہ کے مطابعہ ہے کام لیا، وہ میر ب لیس کی بات نہ تھی، جن کتابول سے مید مضامین لئے گئے ہیں ان سب ما غذول کے حوالے بقید ابواب وصفحات حاشیہ میں درج ہیں، انہی پر سرسری نظر و النے سے ان کی تحقیقی کا وش کا اندازہ ہوسکتا ہے۔
سرسری نظر و النے سے ان کی تحقیقی کا وش کا اندازہ ہوسکتا ہے۔

اوردوسری وجہ جواس سے بھی زیادہ ظاہر ہے وہ یہ کہ میں انگریزی زبان سے ناواقف ہونے کی بناء پر متشرقین بورپ کی ان کتابوں سے بالکل ہی ناواقف تھا، جن میں انہوں نے قرآن کریم اور علوم قرآن کے متعلق زہرآ لود تلبیسات سے کام لیا ہے، برخوردارعزیز نے چونکہ اگریزی میں بھی ایم ۔اے، ایل ۔ایل ۔ بی اعلیٰ تمبروں میں پاس کیا ، انہوں نے ان تلبیسات کی حقیقت کھول کر وقت کی اہم ضرورت بوری کردی ۔

اس طرح شخ عبدالفتاح ابوغدہ رحمداللہ نے حضرت مولا نامحرتقی عثانی صاحب مرظلهم کے بارے میں

تحريركيا

لقد من الله تعالى بتحقيق هذه الأمنية الغالية الكريمة وطبع هذا الكتاب الحديثى الفقهى العجاب، فى مدينة كراتشى من باكستان ، متوجا بحد مة علمية ممتازة ، من العلامة المحقق المحدث الفقيه الأريب الأديب فضيلة الشيخ محمد تقى العثمانى ، نجل مسماحة شيخنا المفتى الأكبر مولانا محمد شفيع مدظله العالى في عافية و سرور.

فقام ذاك النجل الوارث الألمعى بتحقيق هذا الكتاب و التعليق عليه ، بما يستكمل غاياته و مقاصدة ، و يتم فرائده و فوائده ، فى ذوق علمى رفيع ، و تنسيق فنى طباعي بديع ، مع أبهى حلة من جمال الطباعة الحديثة الراقية فجاء المجلد الأول منه تحفة علمية رائعة . تتجلى فيها خدمات المحقق اللوذعى تفاحة باكستان فاستحق بهذا الصنيع المعلى الرائع : شكر طلبة العلم و العلماء .

کہ علامہ شبیراحمر عثاثی کی کتاب شرح سی مسلم جس کا نام فت المملهم

ہنسوے صحیح مسلم اس کی تکمیل ہے آباں ہی اپنے مالک تقیق ہے

جالے۔ تو ضرور کی تھا کہ آپ کے کام اوراس حسن کارکردگی کو پایئہ تکمیل

تک پہنچا ئیں اس بناء پر ہمارے شنخ ، علامہ غتی اعظم حضرت موالا ناحم شفیق

رحمہ اللہ نے زبین وذکی فرزند، محدث جلیل ، فقہیہ ، او یب واریب مولا نا

محرتی عثانی کی اس سلملہ میں ہمت وکوشش کو ابھارا کہ فت المملهم

شرح مسلم کی تحکیل کرے، کیونکہ آپ حضرت شنخ شارح شبیراحمد عثانی اس سلملہ کی تحکیل کرے، کیونکہ آپ حضرت شنخ شارح شبیراحمد عثانی اس با کمال فرزند کے ہاتھوں انشاء اللہ میے فدمت کماحقہ انجام کو کینچے گی۔

اس با کمال فرزند کے ہاتھوں انشاء اللہ میے فدمت کماحقہ انجام کو کینچے گی۔

ای طرح عالم اسلام کی مشہور فقی شخصیت ڈاکٹر علا مہ یوسف القرضاوی '' تک ملہ فتح الملهم'' پر

تھرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

وقد ادخر القدر فضل اكماله وإتمامه - إن شاء الله - لعالم جليل من أسره علم و فضل "ذرية بعضها من بعض " هو المقيم المقيمة المنافقية العلامة الشيخ محمد تقى العشماني ، بن الفقيه العلامة المفتى مو لانامحمد شفيع رحمه الله وأجزل مثوبته ، و تقبله في الصالحين .

وقد أتاحت لى الأقدار أن أتعرف عن كتب على الأخ الفاضل الشيخ مسحمد تقى، فقد التقيت به فى بعض جلسات الهيئة العليا للفتوى والرقابة الشرعية للمصارف الإسلامية ،ثم فى جلسات مجمع الفقه الإسلامي العالمي، وهو يمثل فيه دولة باكستان، ثم عرفته أكثر فاكثر، حين سعدت به معى عضوا فى الهيئة الشرعية لمصرف فيصل الإسلامي بالبحرين، والذى له فروع عدقفى باكستان.

وقد لمست فيه عقلية الفقية المطلع على المصادر، المتمكن من النظر والاستنباط، القادر على الاختيار والترجيح، والواعى لما يدور حوله من أفكار ومشكلات – انتجها

هذا العصر الحريص على أن تسود شريعة الأسلام وتحكم في ديار المسلمين .

ولا ريب أن هذه الخصائص تجلت في شرحه لصحيح مسلم، وبعبارة أحرى: في تكملته لفتح الملهم.

فقد وجدت في هذا الشرح: حسن المحدث، وملكة الفقيم، وعقلية المعلم، وأناة القاضي، ورؤية العالم المعاصر، جنبا إلى جنب.

ومما يذكر له هنا: أنه لم يلتزم بأن يسير على نفس طريقة شيخه العلامة شبير أحمد، كما نصحه بذلك بعض أحبابه، وذلك لوجوه وجيهة ذكرها في مقدمته.

ولا ريب أن لكل شيخ طريقته وأسلوبه الخاص، الذي يتأثر بمكانه وزمانه وثقافته، وتيارات الحياة من حوله. ومن التكلف الذي لا يحمد محاولة العالم أن يكون نسخة من غيره، وقد خلقه الله مستقلا.

لقد رأيت شروحا عدة لصحيح مسلم، قديمة وحديثة، ولكن هذا الشرح للعلامة محمد تقى هو أول اها بالتنويه، وأوف هما بالفوائد والفرائد، وأحقها بأن يكون هو (شرح العصر) للصحيح الثاني.

فهو موسوعة بحق التضمن بحوثا وتحقيقات حديثية ، وفقهية ودعوية وتربوية وقد هيأت له معرفته بأكثر من لغة ،ومنها الإنجليزية ،وكذلك قراءته لثقافة العصر، واطلاعه على كثير من تياراته الفكرية، أن يعفد مقارنات شئي بين أحكام الإسلام وتعاليمه من ناحية ، وبيين الديانات والفلسفات والنطريات المخالفة من ناحية أخرى وأن يبين هنا أصالة الإسلام وتميزه الخ-انہوں نے فرمایا کہ مجھے ایسے مواقع میسر ہوئے کہ میں برادر فاصل ﷺ محرتقی کو قریب سے پیچانوں ۔بعض فتو ؤں کی مجالس اور اسلامی محکموں کے نگراں شعبوں میں آپ سے ملاقات ہوئی پھر مجمع الفقہ الاسلامی کے جلسوں میں بھی ملا قات کے مواقع آتے رہے، آپ اس مجمع میں باکستان، کی تمائندگی فرماتے ہیں۔الغرض اس طرح میں آب کو قریب سے جانتار ہا اور پھر پرتعارف بڑھتا ہی چلا گیا جب میں آپ کی ہمراہی ہے قیصل اسلامی بینک (بحرین) میں سعادت مند ہوا آپ وہاں مجر منتف ہوئے تھے جس کی ما کستان میں بھی کئی شاخییں ہیں۔ تومیں نے آپ میں فقہی سمجھ خوب یا کی اس کے ساتھ مصاور

و مَا خذ فقہیہ پر بھر پوراطلاع اور فقہ میں نظر وفکر اور استنباط کا ملکہ اور ترجیح و اختیار پرخوب قدرت محسوس کی ۔

اس کے ساتھ آپ کے اردگر دجو خیالات ونظریات اور مشکلات منٹرلا رہی ہیں جواس زمانے کا نتیجہ ہیں ان میں بھی سوچ سمجھ رکھنے والا پایا اور آپ ما شاء اللہ اس بات پر ریص رہتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ کی بالا دستی قائم ہوا ور مسلمان علاقوں میں اس کی حاکیت کا دور دورہ ہواور بلاشبہ آپ کی بین مصوصیات آپ کی شرح سمجے مسلم (سملمان شخ الملہم میں خوب نمایاں اور دوش ہے ۔

یں نے اس شرح کے اندرا کیے محدث کاشعور، نقیہ کا ملکہ ایک معلم کی ذکاوت ، ایک قاصلی کا تد ہراورا کیے عالم کی بھیرت محسوں کی ۔
میں نے صحیح مسلم کی قدیم وجدید بہت می شروح دیکھی ہیں لیکن بیشرح تمام شروح میں سب سے زیادہ قابل توجہ اور قابل استفادہ ہے ، بیجدید مسائل کی تحقیقات میں موجودہ دورکافتہی انسانکلو پیڈیا ہے اوران سب شروح میں زیادہ حق دار ہے کہ اس کو صحیح مسلم کی اس زمانے میں سب سے عظیم شرح قرار دی جائے ۔

سیرشرح قانون کو وسعت سے بیان کرتی ہے اور سیر حاصل المحاث اور جد محققات اور فقبی ، ووتی ، تربی مباحث کو خوب شامل ہے۔ اس کی تصنیف میں حضرت مولف کوئی زبانوں سے ہم آ ہنگی خصوصا انگریزی سے معرفت کام آئی ہے اس طرح زمانے کی تہذیب و ثقافت پرآپ کا مطالعہ اور بہت می فکری رجی نات پراطلاع وغیرہ میں بھی آپ کو دسترس ہے۔ ان تمام چیزوں نے آپ کے لئے آسانی کردی کہ اسلامی احکام اور اس کی تعلیمات اور فلفے اور مخالف نظریات کے درمیان فیصلہ کن رائے ویں اور ایسے مقامات پراسلام کی خصوصیات اور اقیاز کواجا گر کریں۔

احقر بھی جامعہ دارالعلوم کراچی کا خوشہ چین ہے اور بچراللداساتذ ہ کرام کے علمی دروس اوراصلاتی مجالس سے استفادے کی کوشش میں لگار ہتا ہے اوران مجالس کی افادیت کو عام کرنے کے لئے خصوصی انتظام کے تحت

گذشته چوده (۱۴) سالول سے ان دروس ومجالس کوآ ڈیویسٹس میں ریکارڈ بھی کرر ہا ہے۔اس وقت سمعی مکتبہ میں ا کابر کے بیانات اور دروں کا ایک بوا ذخیرہ احقر کے پاس جمع ہے،جس سے ملک و بیرون ملک وسیع پیانے پر استفادہ مور ہاہے؛ خاص طور پر درس بخاری کے سلسلے میں احقر کے پاس اپنے دواسا تذہ کے دروس موجود ہیں۔ استاذ الاساتذه بينخ الحديث حفرت مولا ناسح إن محود صاحب حمه الله كا درس بخاري جود وسوليسٹس ميں محفوظ ہے اور پین الاسلام حضرت مولا نامفتی محمر تقی عثانی حفظ الله کا درس عدیث تقریبا تین سولیسٹس میں محفوظ کر

نہیں کتابی صورت میں لانے کی ایک وجہ ریجی ہوئی کد کیسٹ ہے استفاد و عام مشکل ہوتا ہے ،خصوصاً طلبا کرام کے لئے وسائل و مہولت نہ ہونے کی بناء پر سمعی بیانات کوخرید نا اور پھر حفاظت ہے رکھنا ایک الگ مسئلہ ہے جب کہ کتا بی شکل میں ہونے سے استفادہ ہرخاص وعام کے لئے سہل ہے۔

چونکه جامعه دارالعلوم کراچی میں صحیح بخاری کا درس سالها سال سے استا ذمعظم شیخ الحدیث حضرت مولانا سجان محودصا حب قدس سرہ کے سپر در ہا۔ ۲۹ رذی الحبر<u>وا ۱۲ مع</u> بروز ہفتہ کوشخ الحدیث کا حادثہ وفات پیش آیا توضیح بخاری شریف کابید درس مؤرخه ۴ رمحرم الحرام ۴۰ اچ بروز بدھ سے شیخ الاسلام مفتی محمر تقی عثانی صاحب مظلم كيرو ہوا۔أى روز صبح ٨ بج مسلسل مالوں كے دروى شيپ ريكاروركى مدوس صبط كے۔انبى لمحات سے استاذ محترم کی مؤمنا نہ نگا ہوں نے تاک لیا اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ بیمواد کتا بی شکل میں موجود ہونا چاہئے ، اس بناء پر احقر کوارشا دفر مایا کہ اس مواد کوتح ریزی شکل میں لاکر مجھے دیا جائے تا کہ ٹیں اس میں سبقا سبقاً نظروُ ال سكوں، جس يراس كام (انعام الباري) كے ضبط وتحرير ميں لانے كا آغاز ہوا۔

دوسری وجدری جی ہے کہ بسٹ میں بات مند سے تکلی اور ریکارڈ ہوگی اور بسا اوقات سبقت لسانی کی بناء تر عبارت آ کے پیچے ہوجاتی ہے (ف البشر و ب حطی ) جن کھیج کااز الد کیسٹ میں ممکن نہیں ۔ البذااس وجہ سے بھی اے کتابی شکل دی گئی تا کہ حتی المقدور غلطی کا تدارک ہوئے۔ آپ کا بیار شاداس حزم واحتیاط کا آئینہ دارہے جو سلف سے منقول ہے' ' كەسعىد بن جبير رحمد الله كابيان ب كەشروع بين سيد تاحفرت ابن عباس كاپ في سے آموخة سننا چاہاتو میں گھبرایا، میری اس کیفیت کود کی کرابن عباس کے نے فرمایا کہ:

> "أوليس من نعمة الله عليك أن تحدث وأنا شاهد فإن اصبت فذاك وإن احطأت علمتك "."

[طبقات ابن سعد : ص: 9 / ا ، ج: ٢ و تدوين حديث: ص: ١٥٠] کیا اللہ ﷺ کی بینعت نہیں ہے کہتم حدیث بیان کرواور میں موجود ہوں ، اگر سیح طور پر بیان کر د گے تو اس سے بہتر بات کیا ہو عتی ہے اور ا گرغلطی کرو گے تو میں تم کو بتا دوں گا۔

اس کے علاوہ بعض بزرگان دین اوربعض احباب نے سمی مکتبہ کے اس علمی اٹائے کود کی کراس خواہش کا اظہار کیا کہ درس بخاری کوتح میری شکل میں بھی پیش کیا جائے اس سے استفادہ مزید مہل ہوگا'' درس بخاری'' کی یہ کتاب بنام'' انعام الباری'' جوآپ کے ہاتھوں میں ہے،اسی کاوش کا ثمرہ ہے۔

من حضرت شیخ الاسلام حفظہ اللہ کو بھی احقر کی اس محنت کاعلم اورا حساس ہے اوراحقر سمجھتا ہے کہ بہت می مشکلات کے باوجوداس درس کی سمعی ونظری تجیل وتح ریمیں پیش رفت حضرت ہی کی دعاؤں کاثمرہ ہے۔

احقر کوا پی تہی دامنی کا احساس ہے بید مشغلہ بہت بڑاعلمی کام ہے، جس کے لئے وسیع مطالعہ علمی پچٹگی اوراستحضار کی ضرورت ہے، جبکہ احقر ان تمام امور سے عاری ہے، اس کے باوجودالی علمی خدمت کے لئے کمریستہ ہوناصرف فضل الٰہی، اپنے مشفق استا تذہ کرام کی دعاؤں اور خاص طور پرموصوف استاد محترم دامت برکاتہم کی نظرعنایت،اعماد، توجہ، حوصلہ افزائی اور دعاؤں کا نتیجہ ہے۔

نا چیز مرتب کومراحل ترتیب بیس جن مشکلات ومشقت سے واسطہ پڑاوہ الفاظ بیں بیان کرنامشکل ہے اوران مشکلات کا اندازہ اس بات سے بھی بخو بی لگایا جاسکتا ہے کہ کسی موضوع پر مضمون وتصنیف لکھنے والے کو یہ سہولت رہتی ہے کہ لکھنے والا اپنے ذہن کے مطابق بنائے ہوئے خاکہ پر چاتا ہے، لیکن کسی دوسر بر سے عالم اور خصوصاً الی علمی شخصیت جس کے علمی تبحر و برتری کا معاصر مشاہیرا الی علم وفن نے اعتراف کیا ہوان کے افا وات اور دیتی فقتی نکات کی ترتیب و مراجعت اور تعیین عنوانات فیکورہ مرحلہ سے کہیں دشوار و کھن ہے۔ اس عظیم علمی اور حقیقی کام کی مشکلات جی جیسے طفل کتب کے لئے کم نہ تھیں، اپنی بے مائیگی، نااہلی اور کم علمی کی بناء پر اس کے لئے جس قدر دیا خوش کرنا پڑی جمھے جیسے نااہل کے لئے اس کا تصور بھی مشکل ہے البتہ فضل ایز دی ہر مقام پر شامل حال رہا۔

میر تناب ' انعام الماری' جوآپ کے ہاتھوں میں ہے: یہ سارا مجموعہ بھی بواقیتی ہے، اس لئے کہ حضرت استاذ موصوف کو اللہ ﷺ نے جو تجرعلمی عطافر مایا وہ ایک دریائے ناپید کنارہ ہے، جب بات شروع فرماتے تو علوم کے دریا بہنا شروع ہوجاتے ، اللہ ﷺ نے آپ کو دسعت مطالعہ اور عمق فہم دوٹوں سے نوازا ہے، اس کے نتیجہ میں حضرت استاذ موصوف کے اپنے علوم ومعارف جو بہت ساری کتابوں کے چھانے کے بعد خلاصہ وعظر ہے وہ اس مجموعہ ' انعام المباری' میں دستیاب ہے، اس لئے آپ دیکھیں گے کہ جگہ جگہ استاذ موصوف کی فقہی آراء و تشریحات ، ائمہ اربعہ کی موافقات ومخالفات پرمحققانہ مدلل تبھرے علم و حقیق کی جان ہیں۔

یه کتاب (صحیح بخاری) '' کتاب بدء الوجی سے کتاب التوحید'' تک مجموعی کتب ۹۷ ،احادیث ''۳۵۵ک''اورا بواب'' ۳۹۳۰'' پرمشتمل ہے ،ای طرح ہرحدیث پرنمبرلگا کراحادیث کے مواضع ومتکرر ہ کی نشان دہی کا بھی التزام کیا ہے کہ اگر کوئی حدیث بعد میں آنے والی ہے تو حدیث کے آخر میں [السطو] نمبروں کے ساتھ اور اگر حدیث گزری ہے تو اور اجع نمبروں کے ساتھ نشان لگا دیے ہیں۔

بخاری شریف کی احادیث کی تخریج المست النسعة (بخاری مسلم، ترندی، نسائی، ابوداؤد، این ماجه، موطاء ما لک، سنن الداری اور مسنداحمه) کی حد تک کردی گئی ہے، کیونکه بسااوقات ایک ہی حدیث کے الفاظ میں جو نقاوت ہوتا ہے ان کے فوائد سے حضرات اہل علم خوب واقف ہیں، اس طرح انہیں آسانی ہوگی۔

قرآن کریم کی جہاں جہاں آیات آئی ہیں ان کے حوالہ معتر جمد ، سورۃ کانام اور آیتوں کے نمبر ساتھ ساتھ دیدئے گئے ہیں۔ شروح بخاری کے سلیلے میں کسی ایک شرح کومرکز نہیں بنایا بلکہ حتی المقدور بخاری کی متندا ورمشہور شروح کو پیش نظر رکھا گیا، البتہ جھ جیسے مبتدی کے لئے عمدۃ القادی اور تکملة فتح الملهم کا حوالہ بہت آسان ثابت ہوا۔ اس لئے جہاں تکمله فتح الملهم کا کوئی حوالہ لگیا تو ای کو حتی سجھا گیا۔ دب متعال حضرت شیخ السلام کا سارے عاطفت عافیت وسلامت کے ساتھ محردار زعطافر مائے ، جن کا وجود

معود بلاشباس وقت ملت اسلامیر کے لئے نعب خداوندی کی حیثیت رکھتا ہے اور امت کاعظیم سرمایہ ہے اور جن کی زبان قلم سے اللہ عظلانے قرآن وحدیث اور اجماع امت کی صحح تعیر وتشریح کا اہم تجدیدی کام لیاہے۔

رب کریم اس کاوش کو قبول فرما کر احقر اوراس کے والدین اور جملہ اساتذ کا کرام کے لئے ذخیر کا تخریت میں میں مشوروں، دعاؤں یا کسی بھی طرح سے تعاون فرمایا ہے، مولائے ، جن حضرات اوراحباب نے اس کام میں مشوروں، دعاؤں یا کسی بھی طرح سے تعاون فرمایا ہے، مولائے کریم اس محنت کوان کے لئے فلاح وارین کا ذریعے بنائے اور خاص طور پر استاد محرم شخ القراف القرارات کے مولانا عبدالملک صاحب حظہ اللہ کوفلاح وارین سے نواز ہے جنہوں نے ہمہ وقت کتاب اور حل عبارات کے دشوارگز ارمراحل کواحقر کے لئے مہل بنا کر لائجریری سے بے نیازر کھا۔

صاحبان علم کواگراس درس میں کوئی الی بات محسوں ہو جوان کی نظر میں صحت و تحقیق کے معیار ہے کم ہواور صبط فقل میں ا ضبط فقل میں ایبا ہونامکن بھی ہے تو اس نقص کی نسبت احقر کی طرف کریں اوراز راہ عنایت اس پر مطلع بھی فرما کیں۔ وعاہے کہ اللہ عظافہ اسلاف کی ان علمی اما نتوں کی حفاظت فرمائے ، اور ' انعام الباری' کے باقی ماندہ حصوں کی شخیل کی تو فیق عطافر مائے تا کہ علم حدیث کی بیامانت اپنے اہل تک پہنچ سکے۔ مصوں کی شخیل کی تو فیق عطافر مائے تا کہ علم حدیث کی بیامانت اپنے اہل تک پہنچ سکے۔ آمین یا رب العالمین و ماذلک علمی اللہ بعزیز

بنده: مجمدا نورحسين عنى عند فا صل ومتخصص جامددارالعلوم كراچي ١٢ اارشوال النكرم ٢٣٨م بمطابق كم اكتربر ومناء بروز جعرات

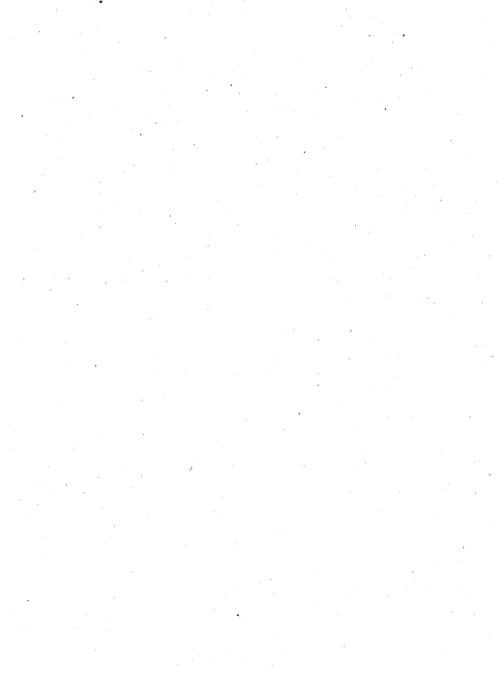



182-09



### بسر الله الرحس الرحيم

# ٣-كتاب العلم

كتاب الايمان كے بعد كتاب العلم كوذ كركرنے كى وجه

امام بخاری رحماللہ نے "کتاب الایمان" کے بعد "کتاب العلم" قائم فرمائی ہے،اس کی وجہ یہ کہ ایمان اللہ نے کہ ایمان کے ذمہ جوسب سے پہلافریضہ عائد ہوتا ہے وہ علم کا حصول ہے، کوئلہ جب آدی کو بیمعلوم نہیں ہوگا کہ میرے ذمے کیا فرائض ہیں؟

كياواجبات بين؟

اور

مجھے کن چیزوں سے بچناہے؟

اس وقت تک وہ ایمان کے نقاضوں پڑمل نہیں کرسکتا۔

لہذاا کیان لانے کے بعدانسان کی سب سے پہلی ضرورت بیہ ہے کہاں کوعلم حاصل ہو،اس لئے ایمان سے متصل بعدعلم کوذکر فرمایا۔

علم كي تعريف

علم کی تعریف کیا ہےاور یہاں'' کتاب العلم'' میں علم سے کیا مراد ہے؟ جہاں تک علم کی تعریف کا تعلق ہے تو حضرات علاء کرام کی ایک جماعت پیر کہتی ہے کہ بیا جلی البدیہیات میں سے ہے،الہٰ ذااس کی تعریف کی حاجت نہیں۔

امام فخرالدين رازي رحمه الله كاقول

ہمر الکرین کرا کی کرا میداللہ نے علم کے قابل تعریف نہ ہونے کو منطقی دلیل سے ثابت کیا ہے۔ امام فخرالدین رازی رحمہ اللہ نے علم کے قابل تعریف نہ ہونے کو منطقی دلیل سے ثابت کیا ہے۔

وہ کہتے ہیں کہ اگر علم کو بدیری نہ مانا جائے تو پھر ظاہر ہے کہ نظری ہوگا اور نظری ہوئے کے لئے کسی دلیل کی ضرورت ہوگی اور جو دلیل آئے گی وہ بھی خود علم کا ایک حصہ ہوگی ، تو علم کو اپنی تعریف میں دوسر ے علم کی حاجت ہوگی ، لہذایا تو دور لازم آئے گایاتسلسل لازم آئے گاجو کہ باطل اور بحال ہے۔ ل

اس لنے امام خرالدین رازی رحمہ الله فرماتے ہیں کے علم کی تعریف کرنے کی کوشش ہی فضول ہے۔

## بعض حضرات كاقول

بعض حضرات نے علم کی تعریف کرنے کی کوشش کی ہے اور کسی طرح تھینچ تان کرایک تعریف بنالی ہے اور وہ بیہ ہے:

"العلم هو صفة من صفات النفس توجب

تميزاً غير قابل للنقيض في الأمور المعنوية".

یعنی بیا بیک صفت ہے جو کسی نفس کو حاصل ہوتی ہے اور اس صفت کے حاصل ہونے کے نتیجے میں انسان کو تمییز پیدا ہوتی ہے، یہ تمیز الی ہوتی ہے کہ اس کی فقیض کو تبول نہیں کرتی۔

تمییز کالفظ بڑا ڈھونڈ کر نکالا ہے،اس لئے کہ علم کی تعریف کرنے میں کی اور لفظ کے ذریعہ اس کے مفہوم کوادا کرنا مشکل تھا،لہٰذا یہ حضرات کہتے ہیں کہ تمییز علم سے حاصل ہوتی ہے اور تمییز کے معنی یہ ہیں کہ واقع نفس الامری کو نیبرواقع نفس الامری سے ممتاز کرنا یعنی کوئی بات واقع ہوئی ہے اور کون ی بات واقع نہیں ہوئی یہ تمییز پیدا کرنا۔

پھر غیر فابل لنتقیض کی قید لگا دی کہ بہتمیر ایٹی ہوتی ہے کہ اس کی فقیض کو قبول نہیں کرتی ہے علم کا نقیض کو قبول نہ کرنے کے معنی میہ ہوئے کہ اگر نقیض کو قبول کرتا ہوتو وہ ظن ہو گیا ، انہذا علم ندر ہا، کیونکہ علم ہمیشہ یقنی ہی ہوتا ہے ، تو خن کو خارج کرنے کے لئے غیر قابل لکھنیف کی قید لگائی ۔

آ گے فرمایا:

ے ومنهم الامام فخر الدين : لأنه ضروري ، النع . عمدة القاري ، ج : ٢ : ص : ٣.

خارج ہو گئے کہ علم امور معنوبیر میں تمییز حاصل کرتا ہے نہ کہ امور حتیہ میں۔

حقیقت یہی ہے کہ علم اس میں کا بدیمی ہے کہ اس میں نے بدیمی منہو مات کو منطق تعریف سے واضح کرنا ہوا مشکل کا م ہے اور نہ وہ صحیح معنوں میں واضح ہو سکتے ہیں، کیونکہ کوئی نہ کوئی نقض ضرور وار د ہوجائے گا۔ میں

# ہر چیز کی تعریف نہیں کی جاسکتی

میں اس کی مثال یوں دیا کرتا ہوں جیسا کہ کوئی شخص گلاب کی خوشبو کی جامع و ماقع تعریف کرنا جاہے جو اس کوچنیلی کی خوشبو سے ممتاز کر دیے بعنی کوئی ایس حدتا م کرے کہ جس میں فصل بھی واقع ہوجائے اور ایسی فصل آئے جواس کوچنیلی کی خوشبو سے ممتاز کر دیے تو ساری دنیا کے حکماء، عقلاء، مناطقہ، فلاسفہ، او باءاور بلغاء سب جمح ہوجا تمیں، تب بھی ایسی تعریف نہیں کر سکتے ، کیونکہ بیا مور بدیہیہ میں سے ہے، لہذا اس کی منطق تعریف کی حاجت نہیں بلکہ سیر حلی بات ہے، ہرآ ولی جانا ہے کہ علم کے معنی ہیں جانا، بس اتنا ہی کافی ہے۔

# كتاب العلم مين علم سے كيامراد ہے؟

یہاں پر قابل غور مسئلہ یہ ہے کہ وہ علم جس سے امام بخاری رحمہ اللہ یہاں پر بحث فر مارہے ہیں ، جس کے لئے یہ کتاب قائم کی ہے اور جس کے فضائل وار دہوئے ہیں اس علم سے کیا مراوہے؟ کیونکہ علم مطلق جانے کو کہتے ہیں ، کسی بھی چیز کا تنہا جان لیناعلم میں واغل ہوسکتا ہے۔

اس کا جواب بیہ ہے کہ وہ علم جومطلوب ہے اورا حادیث میں جس کے فضائل وارد ہوئے ہیں اس سے علم "بساح کیام اللّٰه و رصوله ﷺ"مراد ہے، یا دوسرے الفاظ میں بیکییں کہ وہ علم جوآ خرت کے لئے مفید ہو، وہ مقصود ہے اوراس کے فضائل بھی وارد ہیں اور جینے فضائل آرہے ہیں وہ سب اس سے متعلق ہیں۔

چنانچ معرد ف حدیث سے ہے جس کوعلا مہ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے '' وہامع بیان العلم وفضلہ'' کے اندرر دایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

"العلم ثلاثة فما سوى ذلك فهو فضل آية محكمة وسنة قائمة و فريضة الله" " العلم ثلاثة فما سوى ذلك فهو فضل

عمدة القارى ج: ٢: ص: ٣.

ع عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله ﷺ العلم ثلاثة فما و راء ذلك فضل آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة . أخرجه ابن ماجه في سننه : ج : ١ ، ص : ٢١. دار الفكر ، بيروت ، و المستدرك على الصحيحين ، رقم : ٩٣٩ ، ص : ٣٠٩ ، ص : ٣٠٩ ،

ع التمهيد لابن عبد البر . ج : ٣ ، ص : ٢٩١ .

کہ علم یا تو قرآن کریم کی آیت محکمہ ہے یا سنت ٹابتہ نبی کریم ﷺ سے یا فریضہ عادلہ ہے اوراس کے سوا جو کچھ ہے وہ زیادہ ہے، فضل ہے۔ یعنی زیادتی ہے حاصل ہوجائے تو ٹھیک اور حاصل نہ ہوتو پھر بھی کوئی ہری بات نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس کوعلم الدین یا علم المعاد کہا جاتا ہے وہ علم ہی در حقیقت معتبر ہے اور اسی کی فغلیت وارد ہوئی ہے اور اسی کی ترغیب وتح یض ہے۔

## بعض دنیاوی علوم کاحصول فرض کفایہ ہے

یہاں میر بھی سمجھ لینا چاہے کہ علم دین کے علاوہ جن علوم کوعلوم دنیا کہاجاتا ہے وہ علوم بھی کوئی ندموم چیز نہیں بلکہ وہ بھی فی الجملہ محمود ہیں بلکہ بعض علوم ایسے ہیں جوفرض کفایہ ہیں اوران کی تحصیل بھی فرض کفایہ ہے اورعلم وین کی تحصیل بھی فرض کفایہ ہے لیعنی اتناعلم دین جس کے ذریعے انسان اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق برنا سکے، وہ فرض عین ہے اور پوراعلم دین وہ فرض کفایہ ہے ۔ اس طرح بعض دنیا وی علوم بھی فرض کفایہ ہیں ۔

مثلاً کھانا کیانے کاعلم: کہ اگر کس کونہ آئے تو لوگ بھو کے مریں گے تو اس لئے اس کا سیکھنا بھی فرض کفاریہ ہوا کہ پچھلوگ ہوں جواس کو سیکھنا بھی فرض کفاریہ ہوں جواس کو سیکھنا یہ بھی طبیب نہ ہوتو معاشرے کے اندرلوگوں کا علاج کون کرے گا، کپڑے سینے کاعلم فرض کفاریہ ہے، اس طریقہ سیے بہت سے وہ علوم کہ جن کے اوپر انسان کی و نیاوی زندگی موقوف ہے وہ فرض کفاریہ ہیں، لہذا اگر کوئی شخص انسان بی خدمت کی نیت سے ان علوم کو حاصل کرتے وہ بھی اجروثو اب کا باعث ہے۔

## دین ودنیاوی علوم کے فرض کفالیہ ہونے میں فرق

سوال میہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بعض دنیاوی علوم بھی فرش کفا یہ ہیں اورعلم دین بھی فرض کفا ہہ ہے تو پھر دونوں میں کیا ہے ہیں اورعلم دین بھی اگر نیت بھی ہوتواس پر بھی اجر وثواب اوراس میں بھی اگر نیت بھی جہوتواس پر بھی اجر وثواب اوراس میں بھی اگر نیت بھی تواب ہوتواس کا بھی ثواب بھی تواب ہوتواں کا بھی ثواب ہوتواں کا بھی تواب ہوتواں بھی فرض کفا ہے ہے۔ ایک بھی اس صورت میں دونوں بظاہر مساوی نظر آتے ہیں کہ المراد ونوں مساوی ہوگئے ، تو پیر فضائل علم کو کیوا اعلوم دین ہی کے ساتھ مخصوص کیا جاریا جا ؟

اس کا جواب میہ ہے کہ بے شک فرض کفالیہ ہوئے میں اگر چہ مید شتر کے ہیں لیکن ایک چیز ہوتی ہے فرض کفالیلعینہ یاحسن لعینہ اور دوسری حسن لغیر ہ ہوتی ہے تو علوم دنیو یہ جوحسن ہیں ود''حسن لغیر ہا'' ہیں اور علوم دیدیہ جوحسن ہیں وہ حسن لعینہا ہیں اور طاہر ہے کہ اصل فضیلت حسن لعینھا کی ہوتی ہے اور ''حسسن لغیر ہا'' ک فضیلت ثانوی ہے۔اس واسطے بدکہا جاتا ہے کہ علم کی فضیلت سے اصل مقصود علم دین ہے۔ورند فی نفسہ دنیاوی علوم بھی نا جائز نہیں بلکہ اگر نیت درست ہوتو ان کاحصول موجب ثو اب ہے۔

حضرت آ دم العَلِيلاً كود نيا وي علوم عطا كئے گئے تھے

"وعلم آدم الاسماء كلها" مين آدم الكي كوجوعلم عطافر مايا كيا، راج قول كي بنياد پروه دوسري فتم کاعلم تفااس لئے کہاس میں بیہ بتایا گیا تھا کہ دنیا میں کس طرح رہوتو وہ بھی گویا فی نفسمجمود ہے،کیکن وہ بذاته مقصود نہیں بخلاف اللہ ﷺ علم دین کے کہ وہ بذایۃ مقصود اور بذایۃ حسن ہے،اس واسطےاس کے فضائل وار د

علم بغیر مل کے علم کہلانے کامستحق ہی نہیں

علم کے میسار بے فضائل ای وقت ہیں جب اس کی تحصیل میں نیت سیح ہواورا گرنیت سیح نہ ہو (العیاف **جاللّٰہ) یا** نیت میچ ہونے کے بعد عمل اس کے مطابق نہ ہوتو اللہ بچائے وہی علم دبال جان بن جاتا ہے اور جوعکم عمل کے ساتھ مقبرون نہ ہووہ در حقیقت علم کہلانے کامستحق ہی نہیں ،الہٰدا یہی وجہ ہے کہ قر آن کریم نے یہودیوں کا ذکر کرتے ہوئے ایک مقام پرفر مایا کہ:

﴿ ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق ﴾ [البقرة: ٢٠١]

لين "ولقد علموا" يس"قد"اور "لام" تاكيدك سات علم الاات كياكدان وعلم ب-"لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق"اس ك بعدفر مايا:

﴿ ولبئس ماشروا به انفسهم لوكا نوا يعلمون ﴾ [البقرة: ٢٠١]

اس میں ''لو کانوا یعلمون'' سے پتہ چاتا ہے کھلم کی فنی ہورہی ہے۔اس آیت کے ابتداء میں علم کا ا ثبات کیا،اوراسی آیت کے آخر میں جا کراس کی ففی فر مائی۔

اس معلوم ہوا کہ چیز تو ایک ہی ہے لیکن اشارہ ای بات کی طرف کیا جارہا ہے کہ جو اثبات ہے وہ لغوی معنی کے اعتبار سے ہے کہ دانستن جاننے کے معنی میں ہے،الہٰ دااس کا اثبات ہے۔در حققیت روح علم پیہے كه جو جانتے ہیں اس پڑمل بھی كریں وہ ان كو حاصل نہیں تھا۔لہذا كہا''ل**ـو كـانو ايعلـمون'' علم** كی حقیقت كی ففی فرمادی، تواس وا سطے تنہاعلم یعنی محض جان لیٹا پیرکوئی مدار قضیات نہیں ،اگر ہوتا تو شیطان سب سے بڑاافضل مخلوق ہوتا کیونکہ علم اس کے پاس بہت زیادہ تھالیکن وہ علم اس کو کام نہ آ سکا۔

<sup>@</sup> فيض البارى ، ج: ١ ، ص: ١٢٢.

## علم دودھاری تلوار کی مانند ہے

البذاعلم وہی معتبر اور فضیلت کا موجب ہے جواللہ ﷺ یہاں مقبول ہواور جوعمل کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ مقرون ہو، ای لئے کہا جاتا ہے کہ علم دودھاری تلوار ہے، اگر آدمی اس کو صحیح استعال کر ہے تو وہ جنت کولے جانے والا ذریعہ ہے اور اگر اس کو غلط استعال کر ہے تو یہی سب سے براوبال ہے کہ سب سے پہلے جہنم دکھائی جائے گی۔ العیاذ باللہ

خیرعرض بیکرنا تھا کہ علم کی حقیقت صرف جان لینانہیں ہے اگر چہ تعریف کے اعتبار سے اس کے او پرعلم کی تعریف صادق آجائے ، لیکن حقیقت اور روح کے اعتبار سے اس ونت تک علم نہیں جب تک کہ اس کے ساتھ عمل نہ ہو، مولا نارومی صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ:

> جان جمله علمها این است این که بدانی من چه کیم در یوم دیں

> > یسارے علم کی بنیا داور جان ہے۔

﴿ انسما يبخشي الله من عباده العلماء ﴾ توخشيت اگر الدي وعلم معتبر إورا كرخشيت نبيل عبر اورا كرخشيت نبيل عبر وها مجل عبد الله على الله على

#### (١) باب فضل العلم

علم كى فضيلت كابيان

و قول الله تعالى ﴿ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِيْنَ امَنُوا مِنْكُمْ لا وَ الَّذِيْنَ أُوثُوا الْعِلْمَ ذَرَجَاتٍ دوَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرٌ ﴾ [المجادلة: ١١] و قوله:

﴿ رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا ﴾ [طه: ١١٣]

ام بخاری رحماللہ نے دیکھ العلم ' کے تحت "باب فصل العلم ' کیفیل کے بیان میں باب قائم فرمایا۔

لطف کی بات سے کے فضیلت علم کا باب قائم کیا الیکن صرف دوآ بیتی ذکر فرما کیں اور کوئی حدیث منداس میں روایت نہیں گی۔

بعض لوگوں نے کہا کہ حدیث منداس لئے روایت نہیں کی کہ ان کی شرط کے مطابق کوئی حدیث منداس موضوع کی موجودنہیں تقی اگر چرصی حدیثیں ہیں، کین جوشرا کط امام بخاری رحمہ اللہ کی ہیں وہ نہیں، اس لئے روایت نہیں کی آنے ، چنانچہ امام سلم رحمہ اللہ نے فضیلت علم میں حدیث ذکر کی ہے کہ:

"من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا الى الجنة". ع

اس میں چونکہ امام اعمش رحمہ اللہ ہے اس کی روایت کرنے والے راویوں کے درمیان اختلاف ہے۔ اس واسطے امام بخاری رحمہ اللہ کی شرط کے مطابق نہیں ہے، لہٰڈ ااس کونہیں لائے۔

بعض حضرات نے فرمایا کہ اس کامقعبود تمرین اذہان ہے بعنی طالب علموں کے اوپر چھوڑ دیا عمیا ہے کہ میں نے باب تو قائم کردیا ہے حدیث تم لے آؤ کہ لیکن حدیث الی لاؤ جو میری شرط کے مطابق ہو، واللہ اعلم۔ بہرحال فغیلت علم میں احادیث میچھہ بہت می موجود ہیں۔

میں بلند کرے گا۔

ل ولم يذكر شيشاً فيه قصدا منه ، ليعلم أنه لم يثبت في ذلك الباب شتى عنده .... والاحاديث والآثار الصحيحة كثيرة في هذا الباب ، و لم يكن البخارى عاجزاً عن ايراد حديث صحيح على شرطه، أو أثر صحيح من الصحابة أو التابعين ، مع كثرة نقله والساع روايته الغ . صدة القارى ، ج : ٢ ، ص : ٣.

ي في صحيح مسلم : كتاب الذكر والذها والعوبة والاستغفار ، باب فصل اجتماع على تلاوة القرآن والذكر ، رقم: ٢٨٧٤. 8 سورة المجادلة : 1 1 .

مفهوم

لیعنی جبتم اللہ ﷺ کے علم پرعمل کروگے تو اللہ ﷺ تم میں سے ایمان والوں کو بلند کرے گا اور ان لوگول کو جن کوعلم عطا کیا گیا ہے یعنی درجات کے اعتبار سے بلند کرے گا، یعنی اللہ ﷺ ایمان والوں کواور علم والوں کو درجے میں رفعت عطافر مائے گا۔

تواس سے علم کی نضیلت معلوم ہورہی ہے کہ علم والے کو درج میں نضیلت دی جاتی ہے اور آیت ایسی لے کرآئے ہیں کہ جس میں پہلے ایمان کا ذکر ہے اور اس کے متصل بعد علم کا ذکر ہے، جیسا کہ خود اپنی کتاب الایمان پہلے لائے اور اس سے متصل دسمیل کے بیں ، لہذا ہے آیت کریمہ لاکھ کی نضیلت پراستدلال فرمایا کہ اللہ علی علی مایا کہ اللہ علی الدی کے بیں۔

#### ﴿ وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرٌ ﴾

ساتھ میں بیدیکھی فرمادیا کہ اللہ ﷺ تمہارے عملوں کوجانے والا ہے،اس کا مطلب وہی ہے کہ علم تنہا کافی نہیں بلکہ علم کے ساتھ میہ خیال بھی رہے کہ جوعمل ہور ہاہے وہ اس علم کے مطابق ہوکہ اللہ ﷺ عمل کوجانے والا ہے۔ و قوله تعالمی: ﴿ رَبِّ زَوْنِی عِلْمًا ﴾

لین الله ﷺ نی کریم ﷺ کو تھم دیا کہ " دَبِّ ذِندِنی عِلْمًا "کی دعا کیجے بینی اے میرے رب! میر علم میں اضافہ فرمائے۔

اس سے علم کی فضیلت پراستدلال اس طرح فرمارہے ہیں کہ بیہ بات طے شدہ ہے کہ نبی کریم سرور دوعالم ﷺ سے بڑا عالم اس کا نئات میں کوئی اور پیدا ہوا ہی نہیں یعنی مخلوق میں آپﷺ سے زیادہ کسی کوعلم حاصل نہیں۔اس کے باوجود آپﷺ سے یہ کہا جار ہاہے دعا کیجئے کہ اے اللہ! میرے علم میں اضافہ کریں۔

جب نبی کریم ﷺ کو میتمنا کرنے اور دعا کرنے کی تلقین کی جارہی ہے کہ ان کے علم میں اضافہ ہو، اس سے معلوم ہوا کہ اگر میہ چیز معیار فضیلت نہ ہوتی تو نبی کریم ﷺ کوزیاد تی علم کی دعا کا حکم نہ دیا جاتا۔

دوسرےالفاظ میں یوں کہدلو کہ جتناعلم ضروری تھاوہ تو پہلے ہی نبی کریم بھٹے کو حاصل تھا،اس میں کوئی کی " نہیں تھی لیکن آپ بھٹے کو جب زیادت علم کی دعا کا تھم دیا جار باہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ علم جو ہے وہ ایک ناپیدا کنار سمندر ہے۔

> ا بے برا در بے نہایت در گھے ست ہرچہ بروے می ری ، بروے مایت

لیخی بید درگاہ بے نہایت ہے کہ اس کی کوئی انتہانہیں ، جہاں پربھی پہنچوتو وہاں جا کر کھڑے مت ہو بلکہ

اورآ گے بڑھو!اورآ گے بڑھو۔

زیادت فی انعلم ایسی چیز ہے جس کی کوئی منزل نہیں ،انسان علم کے کتنے ہی بڑے اور او نچے مقام پر پنچ جائے کیکن پھر بھی اس کوزیادت فی انعلم کی طلب ہونی چاہئے ۔ تو علم میں قناعت نہیں ، مال میں قناعت ہے ، لہٰذا انسان کو حصول علم میں زیادہ سے زیادہ زیادتی کی طلب ہونی چاہئے ۔ ق

جب انبیائے کرا علیم السلام کوکہا جار ہاہے تو دوسرے لوگوں کے لئے تو بطریق اولی یہ ہے کہ وہ اور زیادہ آگے بڑھیں۔اس واسطے بیرعذیث ولے بیان کی جاتی ہے کہ :

#### ﴿ طلب العلم من المهد الى اللحد ﴾ ال

بیروایت حدیث کے لئاظ سے تو موضوع ہے لیکن معنی کے اعتبار سے تیجے ہے۔ تو طالب علم کواپیا ہی ہونا چاہئے کہ مہد سے لے کرلحد تک اس کی طلب علم بھی ختم نہ ہو۔

## حضرت مولا نامفتي محمر شفيع صاحب رحمه الله كاقول

میرے والد ماجدر حمة اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ طالب علم وہ نہیں ہے کہ جس نے کی مدرسہ میں داخلہ لے لیا اور طالب علموں میں نام کھوا دیا۔ فرمایا کہ طالب علم کی تعریف یہ ہے کہ جس کے دل و د ماغ میں ہروقت کوئی مذکوئی علمی مسئلہ چکر کاٹ رہا ہو کہ یہ سئلہ ہے اس کو کیے حل کروں ، کہاں سے کروں وہ طالب علم ہے۔ بیٹیس کہ بس آئے اور حاضری دی ، تھوڑا سامطالعہ کیا اور چھٹی ، بلکہ بیڈ جنم روگ ہے ، زندگی جرکی بیاری ہے۔

لبذالوگ بہت کہتے ہیں کہ طلبہ کرام ، ایسے طلبہ کرام ہیں جن میں مادہ اشتقاق مفقو د ہے۔ مادہ اشتقاق ہے ہی نہیں ، طلب ہے نہیں اور طالب علم بن گئے ۔ کیونکہ طلب وہ ہوتی ہے کہ جب تک مسکمہ حل نہ ہو رہائے انسان کوچین ہے معضد نہ سر

## حضرت علامها نورشاه تشميري رحمه الله كاواقعه

حضرت علامها نورشاه تشميري رحمه الله كےعلم اور تبحرعلمي كا تبچه تصورُ ابہت تو انداز ہ ہي ہوگا۔حضرت والد

ل والثبات على التعلم الى آخر العمر كما قيل الطلب من المهد الى اللحد وقال سبحانه وتعالى لحبيبه وقل ربى زدني علمالخ: كشف الظنون ج: 1 ،ص: ٣٦.

<sup>£</sup> ما امر الله رسوله بزيادة الطلب في شئي الا في العلم : عمدة القارى ، ج: ٢ ، ص: ٥.

ال وعن أبي سعيد المحدوي قال قال رسول الله تُنْطِيَّة لن يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة رواه الترمذي والمرا د بالخير العلم وفيه أن زمان الغلب من المهد إلى اللجد وأن عاقبة طلب العلم الدمنة الغ : أبجد العلوم، ج : ١ ، ص : ٩٥، دارالكتب العلمية ، بيروت ١٩٤٨ ع.

ما جدر حمد الله فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں دارالعلوم دیو بند میں کتاب ملاحسن کا سبق پڑھار ہاتھا تو وہاں مطالع کے دوران کسی مسئلہ میں اشکال پیش آگیا تو جب اشکال پیدا ہوجاتا تھا تو اکثر شاہ صاحب رحمہ اللہ کے پاس جاکراس کو حل کیا جاتا تھا، حالانکہ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کو ملاحسن پڑھائے ہوئے بہت مدت ہو چکی تھی ،کین ہوگی۔ آخر میں بخاری شریف، ترفدی شریف پڑھاتے تھے، تو منطق پڑھائے ہوئے بہت مدت ہو چکی تھی ،کین حضرت والدصاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کتاب لیا کہ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ سے پوچھوں ،کین حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ فی جگہ پڑئیں تھے اور وہ جب اپنی جگہ پر نہ ہوں تو اس کا لازی مطلب بے تھا کہ کتب خانہ میں ہوں کے کیونکہ وہ جب اپنی جگہ پڑئیں ہوتے تھے تو دوسری جگہ ایک ہی متعین تھی اور وہ کتب خانہ ہے۔

لہذامیں نے کتب خانہ کا رخ کیا وہاں جاکر دیکھا کہ اوپر گیلری میں بیٹھے ہیں ،تو والد صاحب اخل ہوئے و آتے ہوئے حضرت والدصاحب کود کھلیا تو فرمایا کہ ہاں مولوی شفیع صاحب کیابات ہے کیے آتا ہوا؟ حضرت کچھ مسللہ بو چھنا تفافر مایا کونی کتاب ہے؟ وہیں سے پوچھو کہا کہ حضرت! ملاحس ہے۔ وہیں بیٹھے فرمایا ہاں کیا ہوا ، کیا مسللہ بیش آگیا۔ کہا کہ حضرت! ذرا عبارت میں الجھی تھی ، فرمایا عبارت پر حوت بیٹھے فرمایا ہاں کیا مسللہ بیش آگیا۔ کہا کہ حضرت! ذرا عبارت میں الجھی تھی ، فرمایا عبارت پر حوت کی ابھی عبارت تھوڑی می پڑھی تھی کہ فرمایا کہ اس میں تہمیں بیشہ ہوا ہوگا اور اس کا یہ جواب ہوگا ، پھر اپنے مطالع میں لگھرانے مطالعے میں لگھرے۔

اس مقام کا اللہ ﷺ نے آپ کوعلم دیا تھا۔ برعلم وفن میں حافظ ایساتھا کہ ببق پڑھاتے ہوئے فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ میرا کہیں جانا ہوا اور وہاں رمضان المبارک گزارنے کا انفاق ہوا۔ بیں نے ان سے کہا کہ کوئی کتاب ہوتو مجھے لا دوتو ان کے پاس کوئی اور کتاب نہیں تھی سوائے ہدایہ کی شرح ''فقح القدیو'' کے ، تو کہتے ہیں کہ نیس نے سارے رمضان میں پوری فتح القدیر پڑھڈ الی تو اس وقت جو پڑھی تھی اس کی جوعبارتیں یا دھیں ، و سیق میں بسا اوقات سنایا کرتے تھے اس قتم کا مطالعہ تھا۔

حضرت والد ما جدر حمداللہ فر ماتے ہیں کہ ایک رات و یو بند میں پی خبر مشہور ہوگئ کہ رات میں حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کا وصال ہو گیا تو حضرت کے علاقہ ہو گئی سوچا کہ اس کے التے رات پوری کرنی مشکل نہوگئی سوچا کہ اس وقت تھا، پھر فجر کی نماز پڑھ کر پہنچ ، کہتے ہیں میں فجر کی نماز پڑھ کر چہنچ ، کہتے ہیں میں فجر کی نماز پڑھ کر حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کے گھر پر پہنچا تو و یکھا کہ وہاں اور بہت سے لوگ جمع تھے۔ حضرت علام شہیر احمد عثانی صاحب ، حضرت مولا نا مرتضی صن صاحب اور دوسر سے بڑے بوے علماء کرام رحمہم اللہ بھی موجود تھے یعنی خبرس کر وہ بھی بے چین ہوکر آئے تھے تو جب وہاں پہنچ تو معلوم ہوا کہ الحمد للہ حضرت عافیت سے موجود ہیں اور خبر غلط تھی۔ تو سوچا کہ جب آئے ہیں تو زیارت کرکے جا کیں اور اطلاع کروائی ،

حفرت کے گھر میں ایک چھوٹا سامجرہ تھا اس مجرے میں ایک چوکی پر بیٹھے ہوئے تھے اور فجر کے متصل بعد کا وقت تھا جس میں مجرف میں اس مجرہ تھا اس مجرہ کا گائے اس تھا جس میں مجسٹ بٹا اندھیرا ہوتا ہے تو چوکی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور سامنے کتاب ہے اور جھک کے چیرہ لگائے اس کو پڑھ رہے ہیں۔ تو جب سلام ہوا خیریت معلوم ہوئی، پھر حضرت علامہ شہیر احمد عثانی صاحب رخمہ اللہ نے جو حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ سے حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ سے عرض کیا کہ حضرت! آپ نے ہمارے بہت سارے ملمی مسائل حل کئے، ایک مسئلہ اور ہے وہ بھی حل کر دیجئے۔

حضرت نے فرمایا کہ ہاں ہمائی کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ حضرت! مسئلہ ہے کہ اس وقت کون ساالیا مسئلہ ہے جوابھی تک آپ کے مطالعے میں نہیں آیا اوراگر بالفرض کوئی مسئلہ ایبا ہے جو مطالعے میں نہیں آیا اوراگر بالفرض کوئی مسئلہ ایبا ہے جو مطالعے میں نہیں آیا آواس کی ایسے وقت بی ضرورت ہے کہ ابھی اندھیرے میں فجر کے بعداس کو بیماری کے عالم میں حل کرنا ہے اوراگر بالفرض ایسا کوئی فوری مسئلہ ہے ہاس کی سخت کردہ ہو تھا ہے ہوں ہوگئے ہا اور کھی ہور ہوگئی ہے اور صحیح کی وقت ہے ، فجر کے بعد کا اندھیرا ہے جوگی ہے بیٹھے ہیں اور کتاب دیکھتے ہیں، تو یہ مسئلہ ہماری بچھ میں مسئلہ ہماری بچھ میں نہیں آتا۔ تو بڑی معصومیت سے سراٹھایا اور فرمایا بھائی مولوی شبیرصا حبؓ بات تو تھے کہتے ہو، لیکن کیا کروں یہ بھی ایک روگ ہے ایک بھی نہیں آتا۔

## امام ابويوسف رحمه اللدكاوا قعه

امام ابو بوسف رحمه الله كاقصد به كمرض وفات مين لوگ ان كى عيادت كے لئے گئے تو مرض وفات ميں بستر مرگ پر بين اورعيادت كرنے والے سے به چهد به كه بعائى رى ش كيا فضل به؟" دا كھي آ بسا مساهية ؟" يدوال كرر به بين - جب لوگ عيادت كرك وہاں سے واپس ہوئے تو كتم بين كر تحوث كور يرش و باس سے لوگوں كرونے كي آ واز آئى كه انقال ہوگيا۔ تو يہ "مسن السمهد الى السلحد" به رجو " رَبُّ وَفَيْ عِلْمًا "كذر يوسكھا يا جار ہا ہے ۔

الله ﷺ بيطلب ہمارے دل ميں پيدافر مادے، اگراس کا کوئی حصہ حاصل ہوجائے تو پيڑا پار ہوجائے، ليکن بات بيہ ہم کہ طلب نہيں ہے اور اس کی وجہ ہے جو پھھ حاصل ہے اس پر قناعت کئے بيٹھے ہيں اور جہال قناعت کرنی چاہئے تھی حرص ہے اور جہاں قناعت نہيں کرنی چاہئے تھی حرص ہے اور جہاں قناعت نہيں کرنی چاہئے تھی حرص کرنی چاہئے تھی اور تبایل میں وہاں قناعت ہے، الثامعا ملہ ہور ہاہے، الله ﷺ ہمارے اس اللے معاطے کو سيدها کردے۔ (آھین)

## (٢) باب من سئل علما و هو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل

جس سی مخص سے کوئی مسلدور یافت کیاجائے اور وہ سی بات میں مشغول ہوتو

پہلے اپنی بات کو پور اگر لے پھرسائل کو جواب سے

٥٩ - حدثنا محمد بن سنان قال: حدثنا فليح ح،

وحد ثنى ابراهيم بن المنذر قال: حدثنا محمد بن فليح قال: حدثنى أبى قال: حدثنى هلال بن على عن عطاء بن يسار عن أبى هريرة قال: بينما النبي قفى مجلس يحدث القوم جاءه أعرابى فقال: متى الساعة ؟ فمضى رسول الله قي يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال ، و قال بعضهم: بل لم يسمع، حتى إذا قبضى حديثه قال: ((أين - أراه - السائل عن الساعة ؟)) قال: ها أنا يا رسول الله ، قال: ((فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة )) ، قال: كيف اضاعتها ؟ قال: ((إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة )) ، وانظر: ٢٣٩٤ ٢١

ترجمہ: حضرت ابو ہریہ ہفر ماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم ہے مجل میں لوگوں سے بچھ بیان کررہے سے کہ ایک موات میں ایک اعرابی آپ کے پاس آیا اور اس نے بوچھا کہ قیامت کب ہوگی ؟ تورسول خدا کے بچھ جواب نہ دیا اور اپی بات ہیاں کرتے رہے ، اس پر بچھ لوگوں نے کہا کہ آپ کے نے اس کا کہنا من تو لیا مگر، چونکہ اس کی بات آپ کے کو بری معلوم ہوئی ، اس سب سے آپ کے نے جواب نہیں دیا اور پچھ لوگوں نے کہا کہ میہ بات نہیں ہے ، بلکہ آپ کے نے نیا بی نہیں ، یہاں تک کہ جب آپ کے اپنی بات ختم کر بھے ، تو فر ما یا کہ کہاں ہے ؟ میں مجمتا ہوں کہ اس کے بعد میلفظ ہے ' قیامت کا بوچھے والا''۔

سائل نے کہایارسول اللہ! میں موجود ہوں ، آپ ﷺ نے فرمایا جس وقت امانت ضائع کردی جائے تو ، تو قیامت کا انتظار کرنا۔ اس نے پوچھا کہ امانت ضائع کرنا کس طرح ہوگا؟ آپ ﷺ نے فر مایا جب کام نا قابل لوگوں کے سپر دکیا جائے تو تو قیامت کا نتظار کر۔

باب كالمفهوم

امام بخاری رمماللداب بهال علم کے مختلف آواب واحکام بیان فرمار ہے ہیں جس کے لیے مختلف ابواب قائم

٢٢ وفي مسند أحمد ، باقي مسند المكثرين ، رقم : ٨٣٤٣.

کئے۔ پہلاباب قائم فرمایا کہ 'جس شخص سے علم کا سوال کیا گیا اور وہ اپنی بات میں مشغول ہے تو اس نے پہلے اپنی بات پوری کی پھر سائل کو جواب دیا''۔

## عديث كي تشريح

حضرت الوہریہ کے فرماتے ہیں کہ اس دوران کہرسول کریم کا ایک جلس میں تشریف فرماتے اور لوگوں سے باتیں کورے تھے ایک اعرابی آئے ہیں کہ اس دوران کہرسول کریم کا ایک جلس میں تشریف فرماتے اور آئے ہی اس نے جھٹ سے بیسوال کر دیا کہ قیامت کب آئے گی ؟ (اب حضور اقدس کھ حجابہ کرام گھسے باتیں کررہے ہیں اور اس نے آئے ہی بیسوال کرلیا) تو رسول کریم کھنے نے اپنی بات کو جاری رکھا جو بات پہلے کررہے تھے اس میں مشغول رہے ، گویا سائل کی طرف دھیاں نہیں دیا ، النفات نہیں فرمایا تو لوگوں میں سے کمی حض نے کہا کہ آئے ضرح کھنے نے اس آنے والے کی بات من تولی ہے لیکن اس کو براسم جھا ، اس کو براسم جھا ، اس کو براسم جھا ہے اس کو براسم جھا ہے اپنی اس کا ایک براسم جھا ہے)۔

"وقال بعضهم" اوربعض نے کہا کر ثاید آپ ان نے سائیں، ورندا گر سنتے تو کھے نہ کھے جواب ویتے۔ یہاں تک کہ جب نی کریم اللے نے اپنی بات پوری کرلی تواس وقت آپ اللے نے فرمایا کہ قیامت کے بارے میں سوال کرنے والا کہاں ہے؟

"اداه" یعنی چیش راوی به کیت بین که میراگمان به به که بدیفظ فرمائے تھے که "این المسائل عن المساعة ما ورجمائی عن المساعة ما ورجمائی کا درجمائی که میراگمان به به که آپ نے بدانظا استعال فرمایا تھا که "ایس المساعل عن المساعة" راوی به عبید کرنا جا بتا ہے کہ جھے بالکل سوفیصد ایک ایک افظا حضور کا یا دنہیں ہے، لیکن گمان به به که آپ نے بدافظ بولا تھا کہ وہ محض کہاں ہے جو قیامت کے بارے بیل سوال کرر با ہے۔ تواس نے کہا بیل بھوں یا رسول الله!

" قال فإذا ضيعت الامانة فانتظر الساعة ": ينى جب المائت ضائع كردى جائداس وقت قيامت كانظار كرو\_

"فقال كيف اصاعتها ؟"لينى اس ني يوجها كهانت كاضائع كرنا كييه موكا؟ توآپ الله فرمايا - "اذا وسد الا مو إلى غير أهله فانتظر الساعة " كه جب معامله نا الل كرير وكرديا جائة واس وقت آيا مت كانتظار كرو -

"اذاوسد" يه "وساده" سے تكال ب- "وساده" كئے كو كتے ہيں، يعنى جب بحروسه كياجانے لكے تكي كياجانے لكے تكي كياجانے كا الل نہيں تعا

اس كوسر براه بناديا ، جوعالم بنخ كا الل نبيس تفااس كوعالم بناويا ، جومفتي بنخ كا الل نبيس تفااس كومفتي بناديا ، بيه "١٤١ وسند الأميراليي غيير اهله" ہے کہ جب نااہلوں کی طرف معاملہ سپر دکر دیاجائے توبیامانت کا ضائع کرتاہے، جب ايها بوتوسجه لوكهاب قيامت قريب آعمى كيونكه معامله ايك امانت ب، وه اى كولني عيائي جواس كا الل مو:

#### ﴿إِن اللَّهُ يَأْمُوكُمُ أَنْ تَوُودُو الْأَمَانَاتِ الِّي أَهْلَهَا ﴾ [ال

### ترجمة الباب كأحاصل

اس مدیث میں سب سے پہلے تو وہ بات قابل ذکر ہے جس کے لئے امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمة الباب قائم كياہے كہ جب آ دمى كسى بات ميں مشغول ہوتو سائل كو جاہے كہ وہ چ ميں سوال نہ كرے بلكہ انتظار کرے جب بات ختم ہوجائے تو پھرسوال کرے اورا گر کوئی فخض ای ادب کا لحاظ ندر کھے اور بات کرنے کے دوران ہی آ کرسوال شروع کردے تو معلم کے لئے بیجائزے کدوہ اس کی بات کی طرف دھیان نددے اوراپی '' مُفتگو جاری ر <u>کھ</u>اور بالآ خر جب این بات ختم کرے تب اگر مناسب شمچھ تو جواب دیدے۔ یہی ترجمۃ الباب کا حاصل ہے۔ جونی کریم اللے نے یہاں پر عمل فرمایا۔

لبعض واقعات آنخضرت ﷺ ہےا ہے مروی ہیں کہ آپ ﷺ جعہ کا خطبہ دے رہے ہیں اور 🕳 میں آ كرايك فخص نے كوئى سوال كرليا تو آپ كل نے خطبدروك كرسوال كا جواب ديا۔

بیاس صورت میں ہے جب کہ فوری مسئلہ ہوا ور فوری طور پر نہ بتانے کی صورت میں نقصان کا اندیشہ ہو۔علائے کرام نے فرمایا ہے کہ ترجمہ الباب کا تھم اس صورت میں ہے جبکہ سوال کوئی فوری نوعیت کا نہ ہوا وراگر کوئی فوری نوعیت کا سوال ہوتو سوال کرنے والے کوبھی بیرت ہے کہ وہ کلام قطع کردے اور جواب دیے والے کوبھی میرچاہے کہ الی صورت میں فوری طورسے جواب دیدے۔

دوسرامئلداس مين بديك كسوال كرنے والے نے سوال تو كيا تھا كه "مدى الساعة" قيامت كب آئے گی تو نی کر میں اے جواب بید یا کہ جب امانت ضائع ہونے لگے تو پھرا نظار کرنا۔اس کے سوال کا جواب تو پورې طرح نېيس ہوا؟

اس اعتراض کا جواب بیہ ہے کہ بظاہراس میں اشارہ اس بات کی طرف کردیا گیا کہ بیہوال ہی نضول تھا ك قيامت كب آئے گى،اس واسطے كه جب الله ﷺ نے كسى كو بتايا بى نہيں تو پھركون بتاسكتا ہے كہ قيامت كب

سل النساء : ٥٨ \_ ترجمه: بيكك الله تم كوفر ما تاب كه يه فياد وامانتي امانت والول كو\_

آئے گی اور پیجاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔

لہذا سوال فضول ہے تو جواب میں آپ ﷺ نے گویا ایک طرح سے دوسرا سوال فرض کر کے جوضیح سوال تھا اس کا جواب دیا اورضیح سوال بیتھا کہ قیامت کی علامات کیا ہیں؟ اس طرح گویا ایک طرح سے اس کے سوال کی اصلاح بھی کردی کہ سوال تہمیں میر کرنا چاہئے تھا کہ علامات قیامت کیا ہیں اور بیعلامات آپ ﷺ نے بتلا دیں۔ بداییا ہی ہے جیسا کہ قرآن تھیم میں فرمایا کہ:

#### ﴿ يسئلو نك ماذا ينفقون ، قل ما أنفقتم من

خير فللوالدين و الأقربين ﴾ ١٣ ل

یماں سوال تو بیرتھا کہ کیا خرچ کریں اور جواب بیرآ یا کہ کہاں خرچ کریں کہ آپ بیر کہیں کہ جو پچھ خرچ کروتو وہ والدین کو دواور آقر بین کو دوالخ\_

گویا به کہاجار ہاہے کہ بیسوال کہ'' کیا خرچ کریں'' بیفنول سوال ہے۔اس لئے کہتم خودا پنے اندر دیکھو کہ کہا خرچ کر سکتے ہو، ہرائیک آ دمی اپنے لحاظ سے اس کا فیصلہ کر ہے، لیکن اصل سوال کرنے کی بات بیٹنی کہ کہاں خرچ کریں ، س کودیں ، تو اس کا جواب ہم دے رہے ہیں ۔

## فضول سوالات کے جوابات دینے کی ضرورت نہیں ہوتی

اس بحث سے پہ بھلا کہ اگر کوئی محض ہے ہتگم یا غلط سوال کرے تو اس کا جواب علی اسلوب انکلیم ویٹا چاہئے کہ جس کے ذریعے اس کوکوئی محیح فائدہ حاصل ہوا ورفضول سوال کا جواب دیئے کی ضرورت نہیں۔

لہذا بیکوئی فرض نہیں ہے کہ جب بھی کسی مولوی اور مفتی ہے کوئی مسئلہ پوچھے تو ہر مسئلے کا ضرور جواب دیں۔ بہت ہے لوگ فضول سوال کرتے رہتے ہیں، جن کا کوئی حاصل نہیں ہے، ند قبر میں سوال ہوگا، ند آخرت میں وال ہوگا، ندانسان کی عملی رندگی ہے تعلق ہے، مثلاً بیسوال آگیا کداصحاب کہف کے کتے کارنگ کیا تھا۔

آڈا گریتہ چل بھی گیا کہ وہ رنگ کیا تھا، کالاتھا پاسفیدتھا تو کیا حاصل ہوگا، پچھٹییں، تو ایسے نضول سوال کا جواب دینے کی حاجت ہی نہیں ، البتداس کے قریب تر جومفید سوال ہوسکتا ہے اس کا جواب دے دو۔ ہے

سل ترجمہ: تھے سے بہ چے بین کہ کیا چر فرق کریں کہدوکہ جو کھتم فرق کرومال سومان باب کے لئے اور قرابت داروں کے لئے اللے۔ " (المقرہ: 100، الم

٥] فنيه بـذلک أنه يجب عـلى القاضى و المفتى و المدرس تقديم الأسبق لاستحقاقه بالسبق : عمدة القارى : ج : ٢ ، ص : ١٠ .

......

اس شخص كابيان جوعلم مين اپني آواز بلندكر \_

امام بخارى رحمه الله كالرجمة الباب سي مقصود

امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم فرمایا کہ علم کی بات کرنے کے لئے آواز بلند کرے تو بیرجائز ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بیز جمۃ الباب اس شیمے کوزائل کرنے کے لئے قائم کیا کہ بسا اوقات زور ہے بولنے کو ناپند کیا گیا جیسے قرآن شریف میں ہے:

﴿ و اغضض من صوتك ان أنكر الأصوات

لصوت الحمير ﴾ ١٦.

تو و ہاں آ واز کو پہت کرنے کا تھم دیا گیا اور قر آن شریف میں حضور ﷺ کے بارے میں فرمایا کہ:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا لا ترفعوا أصواتكم

فوق صوت النبي 4 ك ل

تواس سے بعض لوگوں نے بیسمجھا کہ علم کی بات بھی بہت دھیمی کرنی چاہئے ،زور سے نہ بولنا چاہئے ،توامام بخاریؓ اس شیبے کی تر دیدفر مار ہے ہیں کہا گرعلم کی بات لوگوں تک پنچانے کے لئے رفع صوت کی ضرورت پیٹن آئے تواس میں بھی کوئی مضا کھنہیں ہے ،اس کے لئے بیرحدیث روایت کی ہے کہ:

• ٢ - حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا ابو عوانة عن أبي بشر ، عن يوسف بن ماهك ، عن عبدالله بن عمرو قال: تخلف النبي الله في سفرة سافرنا ها ، فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضا ، فجعلنا نمسح على أرجلنا ، فنادى بأعلى صوته: (( ويل للأعقاب من النار )) مرتين أو ثلاثا. [أنظر: ٢٣،٩٢]

٢١ سورة القمان: ١٩ ـ ترجمه: اور نيحي كرآ واز ائي ب قنف بري سے بري آ واز كدهے كي آ واز ہے۔

ك سورة الحجرات: ٢- ترجمه: اسايمان والوائي الله كآوازيرايي آواز كوبلند شكرو

<sup>1</sup> و في صبحيح مسلم ، كتاب الطهارة ، باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما ، رقم : ٣٥٣ ، وسنن الترمذى ، كتاب الطهارة ، باب ايجاب غسل الرجلين ، وقم الطهارة ، باب ايجاب غسل الرجلين ، وقم و ١١ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الطهارة ، باب في اسباغ الوضوء ، رقم : ٨٩ ، ومسند أحمد ، مسند المكثرين من الصحابة ، باب مسند عبدالله بن عمرو بن العاص ، رقم : ٨١ ، ١٩ / ١٩ / ١٩ / ١٩ / ١٩ / ١٩ .

## عن يوسف بن ماهك

اس کویا تو "ماهک" کاف کے سکون کے ساتھ پڑھیں گے یا "ماهک" غیر منصرف دوسب علیت اور عجمہ کی دجہ سے "کاف" کے نصب کے ساتھ پڑھیں گے۔

"ماهک" اصل میں فاری کالفظ ہے۔فاری میں تصغیر کرنے کے لئے کاف لگاتے ہیں تو یہ ماہ کی تصغیر ہے ماہ کے معنی چاند کے ہیں اور کاف جب اس میں لگا دیا کہ "ماهک" تو چندا شے اردو میں چندا چاند کی تصغیر کرنے کے لئے ہوئے ہیں۔ بوسف کے والد بڑے خوبصورت پیدا ہوئے تھے ، تو اس واسط ان کا نام "ماهک" رکھ دیا گیا تھا، لہذا یہ "ماهک "کہلا نے اور اس واسطے یہ ججی کلمہ ہے، لہذا یا تو اس کوائی طرح پڑھا جائے گا ، جیسا کہ فاری اصل میں ہے یعنی "ماهک" ایسکون الکافی یا پھراس کوا گرملم بوسف بن ماھک بنالیا تو مجی ہونے کی صورت میں اس کو غیر منصر ف پڑھیں گیعنی "ماهک"۔ 19

حضرت عبداللہ بن عمر کے فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ ایک سفریل جوہم نے آپ کے ساتھ کیا تھا ہم سے پیچھے رہ گئے بعنی صحابہ کرام ﷺ آ کے نکل گئے اور سرکار دوعالم ﷺ کی دجہ سے پیچھے رہ گئے تھے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ بیرواقعہ مکہ سرمہ سے مدینہ نورہ جاتے ہوئے بیش آیا تھا۔

پھرآپ ﷺ ہم ہے آ ملے جب کہ نماز نے ہم کوڈھانپ لیا تھالینی نماز کا وفت آ گیا تھا۔"ار ھسق" کے معنی اصل میں" ڈھانپ لینا" کے ہوتے ہیں تو ہم کونماز نے ڈھانپ لیا تھا) اور ہم وضوکررہے تھے۔

"فجعلنا نمسح على ارجلنا" تو بم ايني يا وَل ير باته پھرنے گے۔

یہاں مسح سے اصطلاحی مسے مراد نہیں ہے بلکہ شکے گغوی مراد ہے بینی ہاتھ کا پھیریا اور مراد اس ہے عشل خفیف ہے، جلدی میں ہم نے ہلکاسا دھولیا بینی معمولی سادھوکر اور ہاتھ پھیر کے ہم اٹھنے لگے۔

بعض حفرات نے اس روایت کی وجہ سے بیسجھ ہے کہ اس وقت تک صحابہ کرام ہیاؤں پر کے کیا کرتے تھے اور آنخضرت کے اس دن پہلی باردھونے کا تکم دیا، مگر بیتشری صحیح نہیں ہے، اول تو اس لئے کہ بعض روایتوں میں الفاظ بیریس کہ ''دای قوم اسو صاوا و کانھم تر کو ا من ارجلهم شینا ''دوسر سے الراس سے پہلے سے بی مشروع تھا تو صحابہ کرام کے کو وعید نہ سنائی جاتی، تیسر سے اس صورت میں اعقاب کی کوئی خصوصیت نہیں رہتی، البذا صحیح ہے کہ یہاں مسے سے مراح سل خفیف ہے۔

"فنادى باعلى صوته ويل للاء عقاب من النار" يعن آپ لله غار ااور بالار الله عقاب من النار" يعن آپ لله غار ااور بلار الله عقاب من النار" يعني الرحول وجنم كاعذاب موكار

ول عمدة القارى: ج: ٢، ص: ١١.

اور دوسرا ترجمہ اس کا یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ویل افسوس کے معنی میں ہو کہ افسوس ہے ایڑھیوں پر بسبب جہنم میں جانے کی وجہ سے کہ ایڑھیاں جوخشک رہ جائیں اور ان کوضیح طریقے سے دضومیں دھویا نہ جائے ، وہ جہنم میں جائیں گی تو جہنم میں جانے کی دجہ سے ان پرافسوس ہے۔

توپەتىنىيەفرمادى كەجلىرى كى دجەسے ايبانەكرو كەاتنى جلىدى ميس پاؤاں دھوۇ كەاپۇھىيال خىڭكەرە جائىي \_

## "غسل أرجل" كى فرضيت

بعض روایتوں ی پیال"بطون الاقدام" فی آیالین "ویل للاعقاب وبطون الاقدام من المناد" بعنی الی محلان الروز الاقدام من المناد" بعنی الی جلدی نه کروکه جس سے لوے یا ایٹ صیال خشک رہ جا کیں، بلدا جہاں پر پائی نہ پنچے ۔ بیصدیث صراحناً" غسل اوجل" کی فرضیت پردلالت کر رہی ہے۔ اس حدیث کوروایت کرکے کیا ہے کہ "قال فقہ ہذا المحدیث الله چنانچیا مرتذی رحماللہ نے اس حدیث کوروایت کرکے کیا ہے کہ "قال فقہ ہذا المحدیث الله

چنانچامام ترندی رحماللہ نے اس صدیث کوروایت کر کے کہاہے کہ "قبال فیقہ ہذا الحدیث اند لایجوز المسح الوجلین".

## امام بخارى رحمه الله كااعلى صوت براستدلال

امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو یہاں اس لئے لائے ہیں کہ بی کریم ﷺ نے یہ جملہ بلند آواز سے فرمایا تھان فضادی ماعلی صوحه " یعنی آپ نے پکاراتھا کہ" ویل للا عقاب من المنان " تو معلوم ہوا کہ معلم اور مربی اگر کسی وقت یہ بہت تھا ہو کہ ذور سے بولئے کی ضرورت ہے تو زور سے بول سکتا ہے یعنی اتنا زور سے بولئا تو ہر حال میں مطلوب ہے کہ تمام عاضرین کو آواز بہتی جائے ، کیکن بعض اوقات کسی بات کی اہمیت کو جتانے کے لئے اور زیادہ زور سے بولئے کی ضرورت پیش آجاتی ہے تو یہاں پر بھی نی کریم ﷺ نے بلند آواز سے کلام فرمایا، اس میں یہ مقصد بھی تھا کہ تو اواز پہنچ جائے اور بطاہریہ مقصد بھی تھا کہ لوگ اس کی اہمیت محموں کریں۔

آج کل بھی الی کوئی اہم بات آ ہتہ کہددی جائے تو اس کی اہمیت اتی نہیں ہوتی ' کین ایگر بلند آواز سے کہددی جائے تو اہمیت زیادہ ہوجاتی ہے۔

لہٰذامعلوم ہوا کہ بات کی اہمیت جنانے کے لئے بھی بلند آ واز سے بولنے کی گنجائش ہے۔البتہ جہاں بلند آ واز سے غیر متعلق لوگوں کو تکلیف بہنچنے کا اندیشہ ہووہاں آ واز اتنی رکھنی چاہئے کہ صرف حاضرین مجلس تک

مع صبحيح ابن عزيمه ، باب انتفايظ في ترك غسل بطون الاقدام ، رقم : ١٣ ! ، ج: ٨٣. بيروت والمستدرك على الصحيحين ، ج: ١ ، ص: ٢١٤ ، رقم الحديث ٥٨٠.

الل مسنى التوصدى ، بياب مباجباء ويل للأعقاب من النار ، وقم: الحديث: ٣٩ ، ج: ١ ، ص: ٥٨ ، دار الاحياء التراث العربي ، بيروت .

ينجي علاء كرام نے فرمايا ہے كه "ينبغي ان لا يعد وصوت العالم مجلسه".

## (٣) باب قول المحدث :حدثنا، وأخبرنا ، وأنبأنا،

#### محدث كا حدثناء أحبر نااور أنبأنا كمنا

وقال الحميدي : كان عند ابن عيينة ((حدثنا)) و ((أخبرنا)) و ((البانا)) و((سمعت)) واحدا ، وقال ابن مسعود :حدثنا رسول الله ﷺ و هو الصادق المصدوق ، وقال شقيق عن عبد الله : سمعت النبي ﷺ كـلـمة ، وقال حذيفة : حدثنا رسول الله ﷺ حديثين ، وقال أبو العالية ،عن ابن عباس عن النبي للله فيما يرويه عن ربه عزوجل ، وقال أنس : عن النبي ﷺ يرويه عن ربه عزوجل، وقال أبو هريرة : عن النبي ﷺ يرويه عن ربكم عزوجل .

ا ٢- حدثنا قتيبة قال : حدثنا إسماعيل بن جعفر ، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ : ((إن من الشجر شجرة لايسقط ورقها ، و أنها مثل المسلم فحدثوني ماهي ؟)) فوقع الناس في شجر البوادي ، قال عبدالله : ووقع في نفسي أنها النخلة ، فاستحييت ثم قالوا : حدثنا ماهي يا رسول الله ؟ قال : ((هي النخلة)). أنظر : ٢٢ ، ٢٢ ، ١٣١ ، ٢٠٠٩ ، 

## "حدثنا و أخبر نا وأنبأ نا" ك*ى تثريًّ*

اس ترجمة الباب سے امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصود یہ بیان کرنا ہے کہ جب کوئی محدث حدیث روایت كرتا بي تو بعض اوقات "محدثنا "بعض مرتبه "أخبونا" بعض مرتبه "أنبأنا" اوربعض مرتبه "مسمعت فلانا **یقول" کہتا ہے۔ بیتمام الفاظ مشترک ہیں اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں۔** 

لبذاجب مستحض في اين استاد سے كوئى حديث من تووه "حداث "كالفظ بھى استعال كرسكا ہے اور "أخبرنا"-"انبانا"-"سمعت فلانا يقول"ادر"عن" بحى كهرسكاب يعنى "عنعنة" بحى كرسكاب

متقدیین محدثین کی یہی اصطلاح ہے کہ وہ ان الفاظ میں کوئی فرق نہیں کرتے بلکہ ایک کو دوسرے کی جگہ استعال کرتے رہتے ہیں اورسلف میں یہی معمول تھا۔

٣٢ وفي صحيح مسلم، كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب مثل المؤمن مثل النخلة، رقم: ٢٩.٥٠٢٥، وسنن التومذي ، كتاب الأمثال عن رسول الله ﷺ ، بـاب مـاجاء في مثل المؤمن القارى للقرآن وغير القارئ ، رقم : ٣٧٩٣، ومسند احمد، مسند المكثرين من الصحابة ، باب مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب ، رقم : ٣٣٤١ ، ٣٢٤٢ ، ٣٢٥٨ .

البت متاخرین کے ہاں اصطلاحات میں فرق واقع ہوا ہے اور کہاجا تا ہے کہ عبداللہ بن وہب جوعبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ علیہ مبارک رحمہ اللہ کے ہمعصراور بڑے محدثین میں سے ہیں ،انہوں نے سب سے پہلے بیفرق کیا کہا گراستاد نے فودشا گردوکوحدیث سافی ہوتو''حدف ان کا لفظ استعال کیاجائے اور اگر شاگرو نے استاد پر صدیث پر حمل اور پھر اور پھر کیا ہوگا اور جب نہ تو استاد نے شاگرد کے اوپر محدیث پڑھی ، نہ شاگرد نے استاد سے نی اور نہ ہی شاگرد نے استاد کے اوپر پڑھی بلکہ استاد نے اجازت دیدی کہ محدیث پڑھی ، نہ شاگرد نے اجازت دیدی کہ مجمیں میری مرویات روایت کرنے کی اجازت ہے تو اس صورت میں ''انبانا بھی لفظ استعال کرتے ہیں۔

اگرایی صورت عال ہے کہ ایک بڑی جاعت ہیں ہے ایک شاگرد نے حدیث پڑھی ہاتی سب لوگ بیٹے ہوئے سن سے ایک شاگرد نے حدیث پڑھی ہاتی سب لوگ بیٹے ہوئے سن سے بیٹے ہوئے اس سمعت کہتے ہیں۔خلاصہ یہ کہا گراستاد نے حدیث سائی تو ''حدیث شائی تا ''حدیث ہیں۔ یقصیل بعد کے حدیث میں نے کی ہے۔ جس کے ہارے میں کہا جا تا ہے کہ سب سے پہلے تفصیل کرنے والے عبداللہ بن وہب ہیں، پھر بعد میں سب محدثین نے اس کو اختیار کرایا اور جب یا اور اگر بھر بعد میں سب محدثین نے اس کو اختیار کرلیا اور جب یہ اصطلاحات کے درمیان فرق کرنا بھی کرلیا اور جب یہ اصطلاحات اس طرح منقسم ہوگئی تو پھر اس کے بعدان اصطلاحات کے درمیان فرق کرنا بھی تفصیل کی کہا گر استاد نے شاگر دکو تنہا سائی تو ''حدث نے "کہیں گے اور اگر بڑی جماعت کو سائی تو ''حدث نے "کہیں گے اور اگر بڑی جماعت کو سائی تو ''حدث نے "کہیں گے۔ اگرا کی جماعت میں پڑھی تو ''اخبو نی '' اور بہت ساروں کو دی گئ تو ''انہا نے اس کو اجاز ہے دی تو آئے سے کہیں گے۔ اگرا کی کو اجاز ہے دی تو ''انہا اس طلاحات میں کوئی فرق نہیں تھا۔ کہیں گے۔ یہ سب کہیں گے۔ اگرا کی کو اجاز ہے دی تو ''انہا اس کے اگرا کی کو اجاز ہے دی تو ''انہا اس کے اگرا کی کو اجاز ہے دی تو ''انہا اس کے اگرا کی کو اجاز ہے دی تو ''انہا نے گئر ان اصطلاحات میں کوئی فرق نہیں تھا۔

لْ امام بخاری رحمه الله اس کو ثابت کرنا چاہتے ہیں که "حداثنا - انحبونا" اور "انبانا" بیتیوں ایک بی معنی میں ہیں ۔ چنانچے فرمایا:

#### وقال الحميدي

حیدی امام بخاری رحم بما الله کے استاد ہیں۔ یہاں امام صاحب رحمہ الله نے "حداث الحمیدی"
یعنی ہمیں حیدی نے حدیث سائی نہیں کہا، بلکه "قال الحمیدی" کے الفاظ استعال کئے جوعام طور پر تعلیق میں استعال کئے جانے ہیں حالا نکہ پر تعلیق نہیں ہے، کیونکہ امام بخاری رحمہ الله نے براہ راست امام حمیدی رحمہ الله سے بیات سی ہے۔

یہ اس کئے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا ایک طریقہ بیہ ہے کہ اگر با قاعدہ حلقہ درس میں استاد نے شاگر د کو

صدیث سائی تو وه "حدثنا" یا" حدثنی" کہتے ہیں لیکن اگر با قاعدہ حلقہ درس نہیں تھا ایسے کوئی بات چیت چل رہی تھی اور ندا کرے کے اندرانہوں نے کوئی روایت نقل کردی تو اس صورت میں چوکلہ ان کا مقصد بالکل واضح طور پرتجد یث نہیں تھا بلکہ بطور ندا کرہ ایک بات کی گئ تھی اس واسطے امام بخاری رحمہ اللہ اس کو" قبال لمنا" سے نعبر کرتے ہیں۔

"و قال الحميدى : كان عند ابن عيينة ((حدثنا)) و ((أخبرنا)) و ((أنبأنا )) و ((سمعت)) واحدا".

حیدی رحماللہ نے ہم سے کہا کہ حضرت سفیان بن عیبندر حماللہ کے نزدیک "حداث ا ، انحبونا، انجانا" اور "مدمعت" سب ایک بی معنی میں تھے، ان میں کوئی فرق نہیں تھا۔

"وقال ابن مسعود حدثنا رسول الله ﷺ وهو الصادق المصدوق".

حضرت عبدالله بن منعود الله في يرافظ "حدثنا" استعال كيا كه بمين رسول الله الله الله عنديث ساكى اورآ ب صادق ومصدوق تلح.

"وقال شقيق بن سلمة عن عبدالله سمعت النبي على كلمة".

شتیق بن سلمہ ( جوعبداللہ بن معود ﷺ کے شاگرد ہیں) عبداللہ ہے دوایت کرتے ہوئے قرمائے ہیں کر میں نے نبی کریم ﷺ سے یہ بات سی ۔ تو وہاں انہوں نے ''حداث ان کہنے کے بجائے ''سمعت''کہا گویا دونوں کامعنی ایک بی ہے۔

"وقال ابه العاليه عن ابن عباس عن النبي ﷺ فيما برويه عن ربه عزوجلُ. .

ابوالعاليه جب طلق بولتے ہیں تو عام طور پران سے مراد ابوالعاليد يا گی مراد ہوتے ہیں۔ بہتا بعین میں اور حضور اکرم اللہ کی وفات کے بعد اسلام لائے ۔ اس لئے ان کا شار تا بعین میں ہوتا ہے۔ بہ ابوالعاليہ حضرت عبدالله بن عبال اللہ سے روایت کرتے ہیں اور وہ حضور اللہ سے "فیصما یوویه عن دیه"ال ضدیث میں جو رسول کریم بھی ا، پنے پروردگار سے روایت کرتے ہیں گویا بید صدیت قدی ہے۔ اس دوایت میں عبدالله بن عبال سے اس دوایت میں میں اور میں اس بنال کیا ہے صدیت اللہ اور ایک میں میں اور ایک میں اور ایک میں اور ایک میں اور ایک اور ایک میں دوایت میں اور ایک میں اور ایک ایک ایک میں اور ایک ایک ایک میں دوایت میں دوایت میں دوایت کرتے ہیں گویا ہے صدیت قدی ہے۔ اس دوایت میں دوایت میں دوایت کی دوایت ک

"وقال أنس ش عن النبي على يرويه عن ربه عزوجل".

حضرت انس بھے ہے ای طریقے ہے ایک روایت نقل کی ہے جس میں نبی کر یم بھے نے السطال کا کوئی قول نقل کیا ہے اور حضرت انس بھے بنے اس کو "بووید عن دید" کہ کرتعبیر فرایا۔ "وقال أبوهريرة عن عن النبي الله يهيرويه عن ربكم عزوجل".

حضرت ابو مرره هدفي في جمى "عن" كالفظ استعال كيا-

ان تینوں روایوں کونقل کرنے سے امام بخاری رحمہ اللہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام استعال میں عن کا صیغہ بھی کہ حضرات صحابہ کرام استعال کے جاسلے ہیں۔ جس طرح اگر کسی نے براہ راست اپنے شخ سے کوئی حدیث کی ہوتو اس وقت "عن" کا صیغہ بھی استعال کی جاسکتے ہیں۔ اس طرح اگر کسی نے براہ راست اپنے شخ سے کوئی حدیث کی ہوتو اس وقت "عن" کا صیغہ بھی استعال کی جاستال کی فرق نہیں۔

البتدان تینوں روایتوں میں جن میں بیآتا ہے کہ نی کریم ﷺ پے پروردگارے روایت کررہے ہیں،
ان میں محدثین نے اس بات پر بھی استدلال کیا ہے کہ مرسل صحابی جمت ہے۔ وہ اس طرح کہ جب نی کریم ﷺ
الشہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں قو حقیقت میں وہ حدیث مرسل ہوتی ہے، اس لئے کہ اللہ ﷺ سے آپ ﷺ براہ
راست سوائے لیلۃ المعراج کے اور کی موقع پر ہم کلام نہیں ہوئے۔ لہذا براہ راست اللہ ﷺ سے بیر حدیث نہیں
سی، یقینا ﷺ میں حضرت جرئیل القیمیٰ کا واسطہ ہے جوذ کر نہیں کیا گیا۔ اس کو ارسال کہتے ہیں۔ تو یہ نی کریم ﷺ کی
طرف سے جرئیل القیمیٰ سے ارسال ہے۔

کیونکہ یہ بات متعین ہے کہ نی کریم ﷺ جب ارسال فرمائیں گے تو وہ جرائیل النظیۃ سے فرمائیں گے اور جرائیل النظیۃ سے فرمائیں گے اور جرائیل النظیۃ تقداورا مین ہیں اور وہ مقبول ہیں۔اس سے معلوم ہوا کہ اگر ارسال کی لقد سے کیا جائے جس کی امانت و دیانت پراعتاد ہواور یہ بات طے ہو کہ اس کے علاوہ کسی اور سے نہیں ہوگا تو وہ مرسل ہونے کے باوجود مقبول ہوگی۔اس واسطے حضرات محدثین کہتے ہیں کہ مرسل صحابی جمت ہے اور اس کووہ لوگ بھی جست مانتے ہیں جہراسیل کی جمت ہے اور اس کووہ لوگ بھی جست مانتے ہیں جومراسیل کی جست کے قائل نہیں ہیں، جیسے امام شافعی اور امام بخاری رحمہما اللہ وغیرہ۔

البتہ یہ بات یادر کھنی چاہئے کہ مرسل صحابی احکام میں جمت ہوتی ہے لیکن واقعات اور اخبار میں اس درجے کی جمت نہیں ہوتی کیونکہ مرسل صحابی جب احکام میں ہوتی ہے تو اس میں یہ بات متعین ہے کہ صحابی نے اگر ارسال کیا ہے تو کسی دوسرے صحابی سے کیا ہوگا، یعنی جو واسطہ پچ میں محذوف ہے وہ یقیناً کسی صحابی کا ہوگا اور "الصحابة کلھم عدول" لہذا وہ معتبر ہے۔

لیکن اگرا حکام کے علاوہ کوئی واقعہ وتصہ بیان ہوا ہے تو چونکہ بعض صحابہ کرام ﷺ کے قصوں اورا خبار کے بارے بارے بارے بیات ثابت ہے کہ وہ کسی تابعی سے بھی بعض اوقات من لیتے تقے اوراس کوروایت کرتے تھے۔ بعض صحابہ کرام ﷺ کعب احبار تابعی ہیں، اس واسطے وہ مرسل سب کے نزدیک جمت نہیں ہوگی اور عین ممکن ہے کہ صحابی ﷺ نے بیدواقعہ بھی تابعی سے من لیا ہو، اس وجہ سے بچ میں جو واسطہ محذوف ہے وہ صحابی کا نہ ہوتو بھروہ عام مرسل کی صف میں آ جائے گا اور مرسل صحابی اس کواس معنی میں نہیں

لہیں گے جو ہا تفاق جحت ہوتی ہے۔

#### ا ٢ ـ حدثنا قتيبة ....... هي النخلة .

امام بخاری رحمداللہ نے عبداللہ بن عمر اللہ ہے بیر حدیث روایت کی کدرسول کریم ﷺ نے فر مایا کہ درخت ایسا ہے کہ جس کے بیے نہیں گرتے اور وہ مسلمان کی طرح ہے۔

" حد دونی ماهی؟" صحابہ کرام اسے آپ اللہ نے پوچھا بتا کوہ کیما درخت ہے؟ "قال فوقع الناس فی شجر البوادی" عبداللہ بن عمر فل فرماتے ہیں کہ وہ لوگ صحرا کا سے درختوں کو تارکرنے میں مشغول ہوگئے یعن سوچنے لگے کہ صحرا کا میں کون کون سے درخت ہوتے ہیں اور پھراس میں کون ساالیا درخت ہے جس کے بیتے نہیں گرتے۔

"قال عبدالله: و وقع في نفسي أنها النخلة ، فاستحييت"

عبداللہ بن عمرﷺ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ میں کہددوں کہ یہ مجود کا درخت ہے لیکن مجھے شرم آگئی۔عبداللہ بن عمرﷺ ان بڑے بڑے صحابہ کی موجود گی میں جو وہاں تشریف فرماتھے بہت کم عمر تھے،اس واسطے ان کوشرم آئی کہ بڑے بڑے صحابہ کرام ﷺ کی موجود گی میں اور تو کوئی جواب نہیں دے رہا اور میں خود جواب دے دوں۔

#### " ثم قالوا حدثنا يارسول الله:قال هي النحلة ".

پھر محابہ کرام ﷺ نے نبی کریم ﷺ سے عرض کیا کہ یارسول الله (ﷺ) آپ بی بتائے کہ وہ کون ساورخت ہے تو آپﷺ کے دل میں جو بات آئی تھی وہ صح تھی اور نبی کریم ﷺ نے اس کی تقدیق کردی۔ صح تھی اور نبی کریم ﷺ نے اس کی تقدیق کردی۔

دوسری روایات میں آتا ہے کہ مجلس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر اللہ عن اپنے والد حضرت عمر بن الخطاب اللہ ہے ذکر کیا کہ جب حضور اکرم اللہ بچھرہ تھے تو میرے دل میں خیال آیا تھا کہ میں اس کے جواب میں پر کہدوں کہ ''نسخلہ'' ہے لیکن مجھے شرم آگئی بڑے بڑے صحابہ کرام کی موجودگی میں بولانا اچھانہ لگا، تو حضرت عمر اللہ نے فرمایا کہتم بتادیتے ، کہددیتے اور اگرتم نے کہددیا ہوتا تو مجھے بیہ بات بہت پہند ہوتی بنسبت اس کے کہ مجھے فلاں فلاں ملک مل جا کمیں ، لینی ان کے بیٹے کی طرف سے ایک صحیح جواب آتا اور رسول بنسبت اس کے کہ مجھے فلاں فلاں ملک میں بیٹی سعادت تھی کہ حضرت فاروق اعظم کے فرمایا کہ مجھے یہ سعادت تھی کہ حضرت فاروق اعظم کے فرمایا کہ مجھے یہ سعادت محبوب تھی بنسبت اس کے کہ فلاں چیزیں میری ملکیت میں آجا کیں تم اگر بتادیتے تو اچھاہی ہوتا۔

یہاں رسول اللہ ﷺ نے "نخلة "كومۇن كےمشابقر اردياس كى ایک وجه شبخود آپ ﷺ نے سوال ك اندر بتادى كه "نے للة" وه درخت ہے جس كے پتے نہيں گرتے ، عام طور سے جو درخت ہوتے ہيں ان كے پتے ہر وقت گرتے رہے ہیں لیکن مجور کے درخت کے بیٹ بیس گرتے ، بے نہ گرنے کومؤمن کے ساتھ تشیبددی گئ۔

اس کی ایک تشریح خود حضورا کرم ﷺ نے ایک روایت میں فرمائی ہے جے حافظ ابن مجرعسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں نقل کیا ہے کہ "لا تسقط لله دعوه "کہ جس طرح" نخلة" کے پیے نہیں گرتے ای طرح مسلمان کی دعا ہے کا رئیس جاتی کہ جب بھی کوئی مؤمن اللہ ﷺ سے دعا کرتا ہے تو وہ چیز مل جاتی ہے جواس نے مائلی ہے یااس سے بہتر چیز اللہ ﷺ عطافر مادیتے ہیں یا کم از کم ہردعا پر ستقل اجرتو ماتا ہی ہے۔مؤمن کی کوئی دعا ہے کا رئیس جاتی ہے کہ "نعطلة "کے ہیے گرتے نہیں اورضائع نہیں ہوتے سام

دوسرى وجه شِه يديان ك كل كرتر أن كريم ين جباس "نحلة"كا ذكركيا كياتوفر مايا:

ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعهافي السماء أوآلاية

اس کا ایک وصف مید بیان کیا کہ اس کی جڑ زمین میں ثابت متحکم ہے اور اس کی شاخیں آسان کی طرف جارہی ہیں۔ تو مید وصف مؤمن کا بھی ہے کہ اللہ ﷺ پرائیمان لانے کے بعد ایمان اس کے قلب میں رائخ ہو جاتا ہے اور اس کے ثمر ات یعنی اعمال واخلاق وغیرہ بلند ہوتے رہتے ہیں۔

تیسری وجہ شبہ یہ بیان فرمائی کہ 'نتؤتی، اکلهاکل حین ہافن دہها' یعنی اور بہت سے درخت السے ہوتے ہیں کہ ان کے بھل دینے کا ایک موتم ہوتا ہے کہ فلال موتم میں پھل دیں گے اور فلال موتم میں پھل نہیں دیں گے ایکن خلہ ایسا درخت ہے کہ وہ ہروفت پھل، دیتا ہے نے پروردگارے تھم سے ای طرح موتن کے جوا ممال صالحہ ہیں اس کا کوئی موتم مقرر نہیں بلکہ ہرآن ، ہر لیح ، ہرموتم اور ہرفصل کے اندر بیا پنا پھل دیتا ہے یعنی اعمال صالحہ ہروفت اور ہرآن موتن سے صاور ہوتے رہتے ہیں، چنا نچھ اقبال (مرحوم) کہتا ہے۔

یه نغمه فصل گل و لاله کا نہیں پابند بہار ہو که خزاں لا اله الا الله

یکی موسم کا پابنزمین بیار ہوکہ خزال' لاالہ الااللہ''اس وجہ سے حضور اکرم ﷺ نے ''نسخسلہ'' سے ۔ دئ

بہاں امام بٹاری جمداللہ کا اس حدیث کولانے کامنشا بیہے کہ ''حدثہ ما'' کا لفظ اس وقت بھی استعال کیا جا سکتاہے جبکہ بحدیث خود حدیث سنانے اور اس وقت بھی استعال کیا جا سکتاہے جبکہ شاگر دئی پڑھے۔

پہلے مضورا کرم ﷺ نے متیا ہے کہ ام ہے فر ہایا" حد فسونسی عاهمی؟" بیجے بتا وَو کیا ہے نو اگر صحابہ گڑام پھنفورا کرم ﷺکوکوئی جواب دیتے اور صفورا کرم ﷺاس کی تصدیق فرمادیتے نوبیہ " قسو اُت المتسلم میلا عسلسی الاستعالا" ہوتا کیونکہ وہ (صحابہ ) میر کہتے کہ " نے محلہ" ہے تو آپﷺ رائے کہ ٹھیک ہے تو شاگر دنے۔

اس فتح الباري ، ج: ١ ، ص: ١٣٥.

استادیریڑ ھااوراستادیے تقیدیق کی اس کے باوجوداس کے لئے ''تعجدیث''کالفظ استعال کیا۔

پھرآ گے صحابہ کرام ﷺ نے آخر میں کہددیا کہ اے رسول اللہ! آپ ہمیں بتایئے کہ وہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ ''نسخلہ'' ہے۔انہوں نے نبی کریم ﷺ کے فرمانے کوتحدیث سے تعبیر فرمایا۔ یہاں شاگردوں کے بتانے کو بھی تحدیث سے تعبیر کیا "حدثونی ماھی" اوراستاد کے بتانے کو بھی تخدیث سے تعبیر فرمایا" حدثنا یا

اس معلوم جوا كدوونون صورتون مين ووحداث الفظ استعال كيا جاسكتا ب-جاب استادني پڑھا ہو یا شاگر دینے بڑھا ہو، تو اس ہے امام بخاری رحمہ اللہ ان لوگوں کی تر دید کرنا چاہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ شاگرداگراستادیریز <u>ه</u>ے تواس صورت میں "**حدث**نها" کالفظ استعال نہیں کرسکیا بلکداس کو "احب ف" ہی کہنا

## (٥) باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ماعندهم من العلم

ا ام کا اپنے ساتھیوں کے سامنے ان کے علم کے امتحان کے لئے سوال کرنا

١٢ ــ حدث ما حالد بن مخلف ، حدثنا سليمان ، حدثنا عبدالله بن دينار ، عن ابن عمر عن النبي على قال: ((إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها ، وإنها مثل المسلم ، حـدثوني ماهي؟ )) قال : فوقع الناس في شجر البوادي ، قال: فوقع في نفسي أنها النخلة ، ثم قالوا :حدثنا ماهي يا رسول الله ؟ قال: ((هي النحلة )) [راجع: ٢١]

بيرو ہي حديث دوبار ولائے ہيں <sup>لي</sup>ن ترجمة الباب مختلف ہو گرا''**بــاب طــوح الامام المسئلة على** اصحابه لیختبو ما عند هم العلم" کرامام کوکوئی سوال ڈالٹا سے اسحاب پرتا کروہ جائیے کران کے پاس کتناعکم ہے۔مطلب پیہے کہ استادیا! مام اپنے شا گردوں ہے کوئی ایساسوال کرسکتا ہے جس سے ان کے علم وقہم کا ندازہ کیا جائے جیسا کہ رسول اگرم ﷺ نے نہیں صحابہ کرام ﷺ کے سامنے ایک سوال پیش کیا بید بھنے کے لئے

یہاں ایک اشکال کا جواب دینامقصود ہے وہ بیر کہ ابوداؤد کے اندراکیک حدیثہ آئی ہے کہ رسول اللہ ﷺ ئاغلوطات سے منع فر مایا ہے ہے

<sup>27</sup> في منن ابن داؤد ، كتاب العلم ، باب التوني في الفتياء ، رقم : ٣٦٥، ج: ٣،ص: ١ ٣٢، دارالفكر.

(اغلوطات کے معنی کسی سے ایسا سوال کرنا جس سے وہ پریشان ہوجائے اور غلطی میں ہتلا ہوجائے یا غلطی میں پڑنے کا اندیشہ ہو۔اس وجہ سے بعض لوگوں نے ہیں ہجا کہ ایسا کوئی سوال کرنا درست نہیں جس سے لوگ پریشانی میں پڑنے کا اندیشہ ہو۔اس وجہ سے بعض لوگوں نے ہیں ہجاری رحمہ اللہ اس حدیث کولا کریے فلا ہم کر رہے ہیں کہ اگر مقصود اپنے شاگر دوں کے علم اور فہم کا امتحان لین ہوتو سوال کرنے میں کوئی مضا اُنتہ نہیں اور اغلوطات سے ممانعت کا سطلب سے کہ ایسا سوال کرنا جس کا کوئی خاص شیح مقصد نہ ہو بلکہ محض دوسر سے کو چکر میں ڈالنا مقصود ہوتو وہ اغلوطات ہے جس کی ممانعت کی گئی۔

ا کی طریفدان سے نائد واٹھائے کا بیہ کہ اس سے نیر و نکالا جاتا ہے ( محبور کے درخت کے او پر کھود کے اس بیس بانڈی یا ندھ دیتے ہیں جس کی دہر ہے اس کا بحوری ہے درائی بنڈی میں آتار ہتا ہے اس رس کو نیر ہ کہتے ہیں ) یہ برا ہی لدیز ہوتا ہے ۔ اس کو آفاب نیکنے سے پہلے پہلے اگر آدی پی نے نوٹھیک ہے لیکن وفاب نکلنے کے بعد اس میں نشر آجا تا ہے۔

دوسرا طریقہ تھجور کے درخت سے فائدہ اٹھانے کا بیہ ہے کہ اس کا رس نکالانہیں وہ رس اس میں جم کر گودے، کی شکل اغتیار کر گیا تو وہ گودا بتمار کہلا تا ہے اور وہ بڑا ہی لذیذ ہوتا ہے، یہاں چونکہ لوگوں کہ تھجور فائدہ اٹھانے کا طریفنہ آتا نہیں اس وجہ سے بس پھل ہی کھاتے ہیں لیکن اہل عرب کے ہاں بیہ سب مشہور ومع وف بنچے۔

تو عبداللہ بن عمر ﷺ نروائے ہیں کہ اس وقت بی کریم ﷺ کی خدمت میں کرئی شمس بھار لے کرآیا تھا اور وہ آپ کے پاس رکھا ہوا تھا اور اس سے تھوڑا سا آپ ﷺ نے تناول بھی فرمایا اور پھرسوال کیا کہ بتا ووہ کون سا ورخت ہے جس کے بیٹ نہیں گر سنے اور مسلمان کے مشاہہ ہے۔اس سے مجھے خیال ہوں کہ بیا یک اشارہ ویا ہے نبی کرم پھے نے خودسوال کے اندر کداس کا بواب بیرہ بتا جا ہے۔

اس سے فقہاء کرام اور حضرات محدثین نے استدلال کیا کہ جب کوئی استاد سوال کریے تو اچھا ہوگا کہ اس سوال کے اندر جواب کی طرف کوئی لطیف اشارہ بھی موجود ہو کہ اگر ذراسا آ دمی غور کرے تو اس اشارے ہے جواب تک پہنچ جائے۔

#### (٢) باب ماجاء في العلم

وقول الله تعالى : ﴿ وَقُلُ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ [طه : ١١٥]

القراء ة و العرض على المحدث ، و رأى الحسن ، و سفيان ، و مالك القراء ة جائزة ، قال أبو عبد الله سمعت أبا عاصم يذكر عن سفيان الغورى و مالك الإمام أنهما كانا يريان القراء ة و السماع جائزة ، حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن يقول و سمعت . و احتج بعضهم فى القراء ة على العالم يحدث ضمام بن ثعلبة أنه قال للنبي ق : آلله أمرك أن تصلى الصلوات ؟ قال : ((نعم)) ، قال : فهذه قراء ة على النبي أن أخبر ضمام قومه بدلك فأجازوه - واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون : أشهدنا فلان ، و يقراء على المقرى فيقول القارئ : أقرأني فلان ، حدثنا محمد بن سلام قال : حدثنا محمد بن الواسطى ، عن عوف ، عن الحسن حدثنا محمد بن يوسف الفربرى ، قال : لا بأس بالقراة على العالم . حدثنا عبيد الله و أخبرنا محمد بن يوسف الفربرى ، قال : وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك و سفيان : القراء ة على العالم و قراء ته سواء .

"القواة و العرض على المحدث" محدث كاوپر قراءت كرنا اوراس كاوپر عرض كرنا-جب شاگرداستاد كاوپريل هي قواس كي دوصورتين موتي بين \_

ایک صورت یہ ہے کہ کوئی کتاب وغیرہ اس کے سامنے نہیں ہے بلکہ اس کو اپنے شیخ کی حدیث کی واسطوں سے لی ہے اور اس نے وہ حدیث اپنی یاد سے استاد کوسنائی وہ اس صورت میں یہ تاہے "حداث کے مفلان عن فلان قال قال وسول الله ، "

دوسری صورت میہ ہے کہ جس میں استاد کی روایت کردہ احادیث کا کوئی صحیفہ شاگر د کے پاس موجود ہوجس کا طریقہ عام طور سے میہ ہوتا تھا کہ استاد جب حدیث سنا تا تھا تو شاگر دلکھ لیتے تھے اور پھر اس سے نقلیں بناتے رہتے تھے، چنا خچ نقلیں بنا ئیں اور باہر بھی کسی ایسے مخص کو دیدیں جواس وقت مجلس کے اندر موجود نہیں تھا۔ اب وہ اس استاد کے پاس آتا ہے کہ ہیآ ہے کی روایت کردہ احادیث میرے پاس موجود ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ سے بیر دوایتیں حاصل کرلوں تو وہ استاد کو صحیفہ دکھا تا ہے استاد اس کوالٹ بلیٹ کرد کیکتا ہے بیر واقعی میری حدیثیں ہیں کہ نہیں اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پڑھ لو، تو اب شاگر د پڑھتا ہے اور استاد بعد میں اس کی تقید ایق کرتا ہے اس کوعرض کہتے ہیں۔

قراءت پہلی صورت میں بھی ہے اور دوسری صورت میں بھی ہے لیکن پہلی صورت میں قراءت بجر دہ ہے اور دوسری صورت میں قراءت بجر دہ ہے اور دوسری صورت میں قراءت معلوم ہوا کہ قراءت اعم ہے اور عرض خاص ہے۔ یہاں پرامام بخاری رحمہ اللّٰد دونوں چیزوں کا ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ دونوں طریقے درست ہیں، ایک تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بیت طریقہ جائز ہے اور دوسرا بتانا چاہتے ہیں کہ جب اس طریقے سے کسی نے حدیث اپنے شیخ سے حاصل کی ہوتو وہ "حدیثا" کا لفظ استعمال کرسکتا ہے۔

#### "ورأى الحسن وسفيان الثوري ومالك القراءة جائزة".

حسن بھری، سفیان ثوری اورامام مالک رحمهم اللہ بیسب کے سب قراءت کو جائز کہتے تھے۔اس سے بعض متشددین کی تر دید کر دی جواس صورت کو درست نہیں کہتے اوراس صورت میں ''حد فنا ''کالفظ بھی استعمال کرنا درست نہیں مانے بلکہ کہتے ہیں کہ ''تعدیث''ای وقت ہوگی جبکہ استاد سنائے اور شاگر دینے۔

امام مالک رحمہ اللہ اس کو جائز کہتے تھے اور پیطریقہ بنایا ہوا تھا کہ وہ ہمیشہ قراءت کے طریقے سے لوگوں تک حدیثیں پڑھے تھے۔ اپناصح فیرشا گردکو دیا ہوا تھا کہ وہ پڑھے اوراس کی بیدوجہ بیان فرماتے تھے کہ اس میں شاگردکی توجہ زیادہ ہوتی ہے بشیب اس کے کہ استاد پڑھ رہا ہے۔ جیسے ہم کررہے ہیں کہ دو گھنٹے تک تمہارے سامنے تقریر کی کوئی سور ہاہے ،کوئی او گھر ہاہے ،کسی کا دماغ حاضرہے ،کسی کا نہیں لیکن اگر آپ سے کہا جائے کہ تقریر کردتو دماغ حاضر ہوگا۔

امام ما لک رحمہ الله فرماتے ہیں کہ قراءت اور عرض کے طریقہ سے شاگر دزیادہ متوجہ ہوتا ہے، اور اس کی توجہ زیادہ مرتکز ہوتی ہے بنسبت تحدیث کے طریقے کے، اس لئے امام مالک رحمہ اللہ اس قراءت اور عرض) کو اختیار کرتے تھے صرف امام محمد بن حسن الشیبانی رحمہ اللہ ہیں جن کے ساتھ انہوں نے بیطریقہ اختیار نہیں کیا بلکہ ان کوخود حدیثیں سنا کیں اور سار ہے شاگر دوں میں صرف امام محمد بن حسن رحمہ اللہ ہیں جن کے ساتھ آپ نے بیم عالمہ فرمایا باتی سب کے ساتھ قراءت فرماتے تھے۔

#### "وأحتج بعضهم في القراءة على العالم يحدث ضمام بن ثعلبة".

بعض لوگوں نے عالم کے او پر قراءت کرنے کے طریقے کو درست قرار دینے کے لئے حضرت ضام بن ثعلبہ کی حدیث سے استدلال کیا ہے جوآگے آرہی ہے کہ وولوچتے رہے اور رسول اللہ کا تصدیق فرماتے رہے۔
یہاں بین السطور ''احتج بعضهم'' کے نیچ ''الشیخ المحمیدی''کھا ہے کہ ''بعضهم'' سے مراد امام بخاری رحمہ اللہ کے شخ امام حمیدی رحمہ اللہ بین اور بہت سے شراح نے بین معنی مراد لئے بین ،اس

واسطے حمیدی رحمہ اللہ کا قول تقل کیا ہے وہ ایسا کہتے ہیں، کیکن حافظ ابن جمر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے شروع میں مقدمة فتح الباری میں یہی لکھ دیا تھا کہ اس سے مراد خمیدی رحمہ اللہ ہیں، کیکن بعد میں پنة لگا کہ بیہ بات درست نہیں اوراصل میں یہاں'' بعد صنعیم "سے مراد ابوسعید الحداد ۲۵ ہیں انہوں نے حمام بن ثقلبہ کھی عدیث سے استدلال فرمایا کہ:

"أنه قال للنبي ﷺ : آلله أمرك أن تصلى الصلوات قال نعم ".

· كياالله على في على ويا بي كه جم نماز يراهين توحضور الله في أن ماياكم بال-

فقال: فهذه قراءة على النبي الله الحبر ضمام قومه بد لك فأجازوه".

تواس نے قراءت کی نبی کریم ﷺ پر، پھر حضرت ضام بن ثغلبہ ﷺ نے جاکراپی قوم کو بیسب کچھ بتایا کہ میں نے زسول کریم ﷺ کواس طرح سایا۔ گویاحضورا کرم ﷺ کوحدیث سائی۔

'' فسأجساز و ہ'' انہوں نے ان کی بات کو قبول کیا تو یہاں صرف پینیں کہ قراءت ہوئی بلکہ قراءت کے نتیج میں اس نے جا کر حدیث کہدکر بتایا ہوگا اور ان کی قوم نے اس کی بات کو قبول کیا، اس سے معلوم ہوا کہ سے طریقہ جائز ہے۔

" صک "اس تحریر کو کہتے ہیں جو کسی دین یا کسی اور مالی معالمے کے وثیقہ کے طور پر کھی جاتی ہے کہ ایک شخص نے دوسر شخص ۔ قرض ایااب مقروض کوئی تحریر کلھ کر دیتا ہے کہ میں نے اس سے استے روپے قرض لیا ہے اور فلاں تاریخ کواس کی ادائیگی کروں گا۔ پر تحریر "صک "کہلاتی ہے۔

اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب مقروض نے ''صحک''لکھ دیا تو اب اس''صحک''کو پڑھ کرلوگوں کے سامنے ساتے تھے کہ دیکھو بھائی اس نے پیکھا ہے، اب ہم آپلوگوں کو پڑھ کرسنارہے ہیں آپ گواہ رہنا کہ اس شخص نے یہ ''صحک''کو پڑھتا تھا اور کھنے والا دوسرے کے ''صحک''کو پڑھتا تھا اور کھنے والا خامنوش بیٹھا ہے زیادہ سے زیادہ سر ہلا دے گایا کہہ دے گا کہ ہاں ہیں نے لکھا ہے، لیکن پوری عبارت اس نے مہیں پڑھی بلکہ عبارت تو پڑھے والے نے پڑھی اور دوسر لے لوگوں کو گواہ بنایا اب جو گواہ بنایا اب جو گواہ بنا ہیں وہ اس بات کی گواہ دی کے کہ ہمیں فلال محض نے اس فرضہ کا گواہ بنایا تھا۔

" و احتج مالك بالصك بقراً على القوم فيقولون أشهدنا فلان ، ويقرأ ذلك قرائة عليهم".

۵۲ قوله: واحتج بعضهم: المحتج بذلك هو الحميدي شيخ البخاري قاله في كتاب النوادر له ، كذا قال بعض من ادركته واستجد المحتج بذلك وان قال ذلك ابو سعيد الحداد ، اخرجه البيهقي في المعرفة من طريق ابن خزيمه قال الخ. فتح الباري ج: ١ ، ص: ١٩٣٩ .

امام ما لک رحمہ اللہ نے "صک "سے استدلال کیا کہ یہاں لکھنے والے نے "صک "نہیں پڑھا اس کے باوجود "صک" کی نبست اس کی طرف کی جارہی ہے اور جولوگ گواہ بنے ہیں وہ "صک" کے مجموعے کے گواہ ہے ہیں،اس ہےمعلوم ہوا کہ قراءت کے ذریعے بھی وہ فائدہ حاصل کیا جاسکتا ہے جوتحدیث

سے حاصل ہوتا تو یہاں امام مالک رحمہ اللہ نے اس "صیک" سے استدلال کیا جولوگوں کے اوپر پڑھا جائے ،

پروه کہتے ہیں 'اشهد نا فلان'' کوفلاں نے ہمیں گواہ بنایا۔

"ويقواعلى المقوى" مقرى قرآن يرهان والمعلم كوكهاجاتا بينوامام الكرحماللان استدلال فرمایا کہ شاگر دقر آن پڑھانے والے پر پڑھتا ہے، مکتبوں میں شاگر داستاد کے سامنے قر آن شریف پڑھتا ہےاوراستاداس کی غلطی تھیک کرنا ہے لیکن پڑھتا شاگر دہی ہے تو سارا قر آن اس نے اس طرح پڑھا اس کے بعد کہتا ہے کہ " **افسرانی فیلان**" حالا نکہ فلاں بیجارے نے بڑھایا نہیں لینی قر آن کی عبارت اس نے نہیں بردهی، تلاوت اس نے نبیس کی تلاوت توشا گردنے کی کیکن اس کے باد جود کہد یا ''اقر انبی فلان ".

امام مالك رحمه الله فرمائے ہیں كه جب سارا قرآن قراءت كے طریقے پر حاصل ہوا تو تحدیث بطریق اولی حاصل ہوعتی ہے۔وہ کہتے ہیں کہ جب میں اس طرح قر آن استاد سے پڑھسکتا ہوں کہ میں خود پڑھوں اور اس كى طرف نبت كرون تو قرآن جو "اجل قدد او اعظم منزلة " ب جب اس كابيرهال ب تو مديث كى نسبت كرنااس طرح بطريق اولى ہوگا۔

ي مطلب ب" ويقراء على المقرى فيقول القارى أقرأني فلان".

چیچے کہا تھاحسن بھری ،سفیان توری اورا مام ما لک رحمہم اللہ نے قراءت کو جائز کہا ہے اس بات کوسند ہےروایت کررہے ہیں کہتے ہیں:

"حدثنا محمد بن الحسن الواسطى، عن عوف، عن الحسن قال: لابأس بالقراءة على العالم. وحدثنا عبيدالله وأخبرنا محمد بن يوسف الفربري ، حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال: حدثنا عبيد الله بن موسى بن باذام عن سفيان ".

یہ تینوں تول سند کے ساتھ نقل کردیئے اور یہ تینوں ترجمۃ الباب کا حصہ ہیں ،الہٰ داجو بڑے الفاظ میں "حداثنا" كها بواح يفلط ب يهال" حداثنا" باريك بونا جائي تفا، كونك يرتمة الباب كاحسد باور حدیث آ مے موصولاً آ رہی ہے، کیونکہ امام بخاری رحمہ الله اگر تنع تا بعین کے اقوال نقل کریں تووہ ترجمۃ الباب میں کرتے ہیں اور جواصل میں یہاں مندأ اور موصولاً لاتے ہیں وہ نبی کریم ﷺ کی مرفوغ حدیث ہوتی ہے یا صحابهٔ کرام الله کة المرموقوفه بوت بن -

١٣- حدثنا عبدالله بن يوسف قال :حدثنا الليث عن سعيد المقبري ، عن شريك

بن عبدالله بن أبى نمر، أنه سمع أنس بن مالك يقول: بينما نحن جلوس مع النبى هي في المستجد دخل رجل على جمل فأناخه في المستجد ثم عقله، ثم قال لهم: أيكم محمد؟ والنبي هي متكئ بين ظهرا نيهم، فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ ، فقال له الرجل: ابن عبدالمطلب ، فقال له النبي هي : ((قد أجبتك)) ، فقال الرجل للنبي هي : إنى سائلك فمشدد عليك في المسألة فلاتجد على في نفسك ، فقال: ((سل عما بدا لك)) ، فقال: (سالك بربك ورب من قبلك ، آلله أرسلك إلى الناس كلهم ؟ فقال: ((اللهم فقال: السلام والميلة؟ فقال: اللهم نعم)) ، قال أنشدك بالله ، آلله أمرك أن تصلى الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم)) . قال: أنشدك بالله ، آلله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: ((اللهم نعم)) ، فقال الرجل: آمنت بما جنت به ، فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي هي : ((اللهم نعم)) ، فقال الرجل: آمنت بما جنت به ، وأنا رسول من ورائي من قومي وأناضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن يكر. رواه موسى وغلى بن عبدالحميد عن سليمان ، عن ثابت عن أنس عن النبي هي بهذا. ٢٧

حدیث کی تشریح

ید حفرت انس بن ما لک ایک کا حدیث ہے فرماتے ہیں کہ:

"بينما نحن جلوس مع النّبي 🏙 في المسجد ".

اس دوران کہ ہم معجد نبوی میں نبی کریم ﷺ کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے۔

"دخل رجل على جمل" ايك تخض اونت پرسوارداغل بواي" فأناخه في المسجد" الله في المسجد" الله في المسجد" الله في المسجد في المسجد في المسجد في اونث مجدك اندر بناه الله في المسجد في الله في

## "بول مايؤكل لحمه "كطاهر مون يرمالكيه كاستدلال

اس لفظ سے بعض مالکید نے "بول مایؤ کل لحمه" کے طاہر ہونے پراسدلال کیا ہے، کاوہ اس

٢٦ وفي سنين النسائي ، كتاب الصيام ، باب وجوب الصيام ، رقم ٢٠٧٣ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب مجاء في المشرك يدخل المسجد ، رقم ٢١ ، ٢ ، وسنن إبن ماجة ، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ماجاء في فرض التسلوات الخمس والمحافظة عليها ، زقم ٢٣٩٢ ، وفي مسند أحمد، باقي مسند المكثرين ، باب مسند أنس بن مالك، وقم رقم ٢٠٥٢ ، ٢٥٨١ ا ، ٢٥٨١ .

27 وقال مالك لاأرى بأسا بابوال مايؤكل لحمه الخ المدونة الكبرى ج: ١ ، ص: ١٠٥ . ٢ .

طرح کہ حدیث میں ہے اس نے اونٹ لا کرمنجد میں بٹھا دیا ، اب وہ کہتے ہیں کہ جب اونٹ کومنجد میں بٹھا یا جائے گا تو وہ اپنی حاجتیں بھی وہیں پوری کرے گا ، اگر اس کا بول و براز نا پاک ہوتا تو نبی کریم ﷺ اس کومنجد میں بٹھانے کی اجازت نہ دیتے ۔

#### استدلال كاجواب

یداستدلال اس لئے درست نہیں ہے کہ دو ہری روایات ۲۸ سے اس کی صراحت معلوم ہوتی ہے کہ "انساخہ فی المسجد" سے محبرکا وہ حصہ مراد نہیں جس میں نماز پڑھی جاتی ہے بلکہ محبرکا مطلب ہے مجد کے قریب، چنانچ بعض روایات اس عصد بعض المسجد" آیا ہے اور بعض روایات میں آیا ہے "انساخہ و عقلہ ٹی دخل المسجد" کراس نے اوٹ کو بھایا، یا ندھا اور پھر مجد میں داخل ہوا۔

الہذاروایات کے مجموعہ سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ بیہ ہم شخیر کے اندرنہیں بٹھایا تھا بلکہ مرید کے باہر مجد کے قریب درواز ہے کہ علمارت اور نجاست باہر مجد کے قریب درواز ہے کہ پاس بٹھایا تھا، اور ویے بھی ہرانسان یہ بات بھی سکتا ہے کہ طہارت اور نجاست کی بحث سے قطع نظر کوئی بھی شخص پر انہیں کرے گا کہ ''بول مایو کل لحمہ'' اگر چہ پاک ہو، اسے مجر بیس ڈالا جائے، بیکوئی بھی شخص گوارانہیں کرے گا۔ اس لئے کہ مجد کے اندر صرف طہارت کا مسئلہ نہیں ہوتا، بلکہ نظافت کا مسئلہ بھی ہوتا ہے، آنخضرت کے اور صحابہ کرام کے کیئے اس کوگوارہ فراسکتے تھے، لہذا اس طرح بھی یہ بات سجھ میں آتی ہے کہ مجد کے اندرنہیں بٹھایا بلکہ مجد کے باہر بٹھایا۔

"ثم قال لهم ایکم محمد ؟ " پھرآ نے کے بعد سحابہ کرام گھے۔ یہ کہا کہ تم میں سے محمد کون ہے؟ . "والنبی ﷺ متکی بین ظهر انبهم" اور نی کریم ﷺ ان کے درمیان تکیدگائے بیٹے تھے۔

"بین ظهر انبهم" بیخلاف قیاس محاوره به "ظهر"اصل میں پشت کو تیج بین اور "ظهران" اس کا شنیہ بے، پھر شنیکا بھی شنیکیا "ظهسرا نبهم" تو بیقاعده کے خلاف ہے لیکن بیخلاف قیاس محاوره ہوتا ہے، اس کامعنی ہے"بینهم" یعنی ان کے درمیان -

٨٤ قوله "فاناحه في المسجد" وعند البخارى .... من طريق آخر فاناخه قريباً من المسجد وهكذا حكى الحافظ رحمه الله أنه أناخه خارج المسجد فلا حجة فيه للمالكية على طهارة أذبال مأكول اللجم وأبواله . فيض البارى ج: ١ ، ص: ١٥ / ١ .

"فاناحه في المسجد" فيه حدّف ، والتقدير ، فأناحه في رحبة المسجد ، ونحوها . وانما قلنا هكذا لتعفق هذه الرواية بالرواية با

#### "فقلنا :هذا الرجل الأبيض المتكئ".

جب اس نے یو چھا کہ محمد (ﷺ) کون ہیں؟ تو ہم نے کہا کہ بیصاحب جو گورے رنگ کے ہیں اور میک لگائے بیٹھے ہیں رہنات نی کریم (ﷺ) ہیں۔

فقال له الوجل: الشخص نے كباا ابن عبر المطلب!

فقال له النبي الله "قد أجبتك" ني كريم الله في المرين تهارا جواب ويرابول-

بعض نے کہا کہ ''قلد اجبتک، نعم کے معنی میں ہے کہ جب کوئی محض کسی کو پگارے تو جواب میں کہا جاتا ہے "نعم" چونکہ "نعم ، اجبتک" بی کا انتصار ہے ،اس لئے آپ اللے نعم" کے بجائے اورا کلمه "اجبعک" فر مادیا که مال، میں تبہاری بات س راہوں۔

بعض نے کہا'' اجبت**ک**'' بیصحابہ کرام ﷺ کے قول کی طرف اشارہ ہے کہ میں نے جمہیں جواب دیا لیخی صحابهٔ کرام ﷺ نے جمہیں بتا دنیا کہ میں یہاں پر ہوں ،اب با قاعدہ یا ابن عبدالمطلب کہہ کر مجھے خطاب کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔

فقال الرجل للنبي ﷺ: الم المن المن المن المن الله على اللك فمشدد عليك في السمسالة" كمين آپ سے بچھ وال كرون كا اور تى كرون كا يعنى سوال كالب وليجد ذرا بخت موگا "فلا نجد على في نفسك" لهذا آپاين ول يُن مجه يرناراض نه موجايئ گا-

"لا تجد" ير"وجد يجد موجدة "عا ياع، عمرك على على المعنى بين الى لا تغضب على" مجھ رغصہ نہ بیجئے گا۔

فقال: " مسل عما بدالك " نى كريم الله في فرمايا كديم كه تمهار دل يس ب يوچياو، ورو نہیں۔"بداله "ے معنی ہیں ظاہر ہوگیا۔

فقال: "اسالک بربک ورب من قبلک" ال محض نے آپ ہے کہا آپ کے اور آپ ے پہلے جولوگ گزرے ہیں ان کے بروردگارے واسط دے کرسوال کرتا ہوں کہ کیا اللہ عظانے آپ کوتمام انسانوں کی طرف پغیبر بنا کر بھیجاہے؟

"فقال": نِي كريم الله فرمايا كربال "فقال: انشدك بسالله الله المرك أن تسملي الصلوات الحمس في اليوم والليلة ؟" من آب والله على فتم دينا بول كدكيا الله علاقة آب كودن رات میں یائج نمازیں پڑھے کا علم دیاہے؟ آ پے ﷺ نے فر مایا کہ ہاں۔

"قَال:أنشدك باللَّه ..... فتقسمها على فقر اثنا؟ ".

کیا اللہ علانے تھم دیا ہے کہ آپ ہمارے مالداروں سے صدقہ لیں اور اس کو ہمارے فقراء کے

درمیان تقسیم کریں؟ نی کریم اللے نے فرمایا کہ ہاں۔

"قال الموجل....من ودائى من قومى "الشخص نے كہا ميں ايمان لايا ہوں اس پرجوآپ كرآئے ہيں اور ميں اپني قوم كے ان لوگوں كو بيجا ہوا ہوں جو مير بيجير روگئے ہيں۔

"وانا ضمام بن ثعلبة اخو بني سعد بن بكر".

میں ضام بن تغلبہ ہوں اور بنو عد بن بکر کا ایک فرز ہوں ۔

# ضام بن تغلبه رياه المام

"ضمام" یہ [بیکسر الضاد و ہفتح المیم] ہاورجیبا کہ خودانہوں نے یہاں کہاہے کہ یہ بنوسعد کے فرد تھے اور بنوسعد وہی قبیلہ ہے جس میں نبی کریم ﷺ کی پرورش ہوئی اور حلیمہ سعدیہ بھی اس قبیلہ کی تھیں۔ اس میں کلام ہوائے کہ آیا ہی آئے سے پہلے ایمان لا چکے تھے یا اس موقع پر لائے ؟

بعض حفرات کا کہنا ہے ہے کہ پہلے میں سلمان نہیں تھے خص نبی کریم ﷺ کے بارے میں خبریں سن کر مکہ مکرمہ آئے تھے تا کہ معلومات کریں ، جب نبی کریم ﷺ ہے معلومات عاصل کرلیں تو پھر ایمان لائے۔اس کی دودلیلیں چیش کی جاتی ہیں ۔

#### ولائل

ایک به کدانہوں نے جب بن لیا تو اس کے بعد کہا''آمنت ہما جنت بھ" کہ میں ایمان لایا۔ دوسری دلیل بہ ہے کہ مسلمان نبی کریم ﷺ کا نام نہیں لیا کرتے تھے بلکہ ''دسول السلّب "کہہ کر ذکر کرتے تھے،اوریہودی ابوالقاسم کہہ کر پکارا کرتے تھے،سوائے کا فروں کے کوئی بھی نام لے کرنہیں پکارتا تھااور انہوں نے آکر نام لیا اور جب قطاب کیا تو یارسول اللہ کہہ کرنہیں بلکہ یا ابن عبدالمطلب کہہ کرکیا،اس سے بعض حضرات نے بیسمجھا کہ یہ پہلے ایمان نہیں لائے تھے۔ ۲۹

## مخفقين علماء شحاقوال

محققین کا کہنا ہیہ ہے کہ یہ پہلے ایمان لا چکے تھے، بنو برمیں ٹی کریم ﷺ کے جوا پلجی گئے تھے انہوں نے ان کے سامنے ٹی کریم ﷺ کی تعلیمات کا اجمالی طور پرز کر کردیا تھا، البذاوہ اجمالی طور پرمؤمن ہوگئے تھے البتہ تفصیلات علوم کرنے کے لئے اور حضور ﷺ کے اپلجی نے جو باتیں کی تھیں ان کی قوم نے ان کی تقدریق کے لئے

<sup>9</sup>ع وفي سنن أبي داؤد ، كتباب الصلوة ، باب ماجاء في المشرك يدخل المسجد . رقم : 1 1 %، ومسند احمد ، باقي مسند المكثرين رقم : ١٢٢٥٨ .

انہیں بھیجاتھا جس کی دلیل ہے ہے کہ یہ کہدرہے ہیں" أنا دسول من ودائی من قومی" میں اپنے پیچیے جوتو م چھوڑ کرآیا ہوں ان کا فرستادہ ہوں اورلوگ اس وقت معلومات حاصل کرنے کے لئے بھیجے تھے جب وہ ایمان لےآتے تھے کہ بھائی جا کرتعلیمات کے سلسلے میں معلومات حاصل کرکےآؤ۔

دوسری بات بیہ کہ انہوں نے کہا کہ "ان تساخلہ ہدہ الصدقة من اغنیا نیا النے" کہ ہارے افنیاء سے دوسری بات بیہ معلوم ہوا کہ مسلمان تھے، افنیاء سے دوسول کریں اور ہارے فقراء پرخرج کریں نؤ ہارے سے مراد مسلمان ہیں، معلوم ہوا کہ مسلمان تھے، لا قائد افغاظ میں ہوائی ہے اور شکافروں کودی جاتی ہے، اس کے "اغفاظ ہوائی ہے اور شکمان مراد ہیں اور بیمسلمان ہو چکے تھے۔

#### دلائل كاجواب

رہی ہے بات کرانہوں نے کہا "آمنت بسما جنت بد" تو یہاں پر کلمات انشاء ایمان کے لئے نہیں میں بلکہ اخبار بالایمان کے لئے ہیں کہیں آپ کی تعلیمات پر ایمان لاچکا ہوں۔

البتہ یہ بات کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ کا اسم گرامی لے کرخطاب کیا تو طاہر ہے بالکل ابتداء مسلمان ہوئے تھے ، دیبات کے رہنے والے تھے ، ابھی تک آ داب سے پوری طرح وانف نہیں تھے ، اس واسطے اگر آ داب کا لحاظ ندر کھا اور میں ختی کروں گا وغیرہ الفاظ استعال کئے تو ایک نومسلم جو ایمان کا چکا ہو اور ابھی تک تعلیمات سے پوری طرح واقف ندیواس سے میر بعید نہیں ،الہذا بظاہر یہ پہلے ایمان لا چکے تھے۔ مع

## فرضيتِ حج اورواقعهُ ضام بن ثغلبه رها

اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ ج کی فرضیت ضام بن تعلیہ ﷺ کے واقعے سے پہلے ہوئی تھی یا ضام بن تعلیہ ﷺ کی آمد کے بعد ج کی فرضیت ناززل ہوئی تھی۔

#### علامه ابن التين رحمه الله كى رائ

اس روایت میں بڑ کا ذکر نہیں ہے جس کی وجہ سے علامہ ابن التین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب ضام بن نقلبہ ﷺ آئے تھے اس وقت تک بج فرض نہیں ہوا تھا۔

کیکن میہ بات بالکل غلط ہے، اس لئے کہ اس واقعہ کی جواگلی روایت آ رہی ہے اس میں جج کا ذکر موجود ہے، لہذا میرکہنا کہ اس وقت تک جج فرض نہیں ہوا تھا، درست نہیں ہے۔

تاریخی اعتبار سے بھی یہ بات درست نہیں کیونک علامدابن التین رحمہ الله کا یہ کہنا کہ اس وقت مج فرض

٣٠ ومن اراد التفصيل فليراجع عمدة القارى ج: ٢، ص: ٣٠.

نہیں ہوا تھا یہ واقد ی کے قول پر بٹی ہے ، اور واقد ی کا کہنا یہ ہے کہ ضام بن نظبہ ﷺ نی کریم ﷺ کی خدمت بٹس <u>ہے بی</u>س آئے تھے اور <u>ہے بی</u>س کج فرض نہیں ہوا تھا، تو علامہ ابن النین ؓ نے واقد ی کے قول پراعتا و کر کے کہد دیا کہ اس وقت تک حج فرض نہیں ہوا تھا۔

# حافظ ابن حجرر حمه الله کی رائے اور دلائل

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے متعدد دلائل دیئے ہیں کہ بیرواقعہ ہے کائمبیں بلکہ ضام بن نقلبہ ﷺ <u>9 جے</u> میں آئے ہیں ۔

حافظ ابن چررحمہ اللہ نے پہلی دلیل بید دی ہے کہ اس میں صریح اور صاف موجود ہے ، اگلی روایت میں آ رہاہے کہ نبی کریم ﷺ نے کسی شخص کو ان کے قبیلہ میں دعوت اسلام کے لئے بھیجا تھا ، اس لئے انہوں نے کہا کہ آ پﷺ کے بھیجے ہوئے آ دمی نے ہمیں یہ بتایا تھا ، وہ کچ بتایا تھا یانہیں ؟

اگلی روایت میں اس کی تفصیل آرہی ہے ، تو حضور اقدس ﷺ نے سارے جزیرہ عرب میں جولوگ دعوت دینے کے لئے روانہ فرمائے تھے وہ حدید بیرے بعد شروع کئے تھے اور اس کی تحیل فتح مکہ کے بعد ہوئی اور فتح کمہ رمجھے میں ہوا، بقیناً بدداتھہ رمجھے کے بعد کا ہے۔

دو مری بات میہ ہے کہ ایک روایت میں آیا کہ میں بنوسعد کا ایک فرد ہوں اور دوسری ردایت میں اس واقعہ کی تفصیل ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے جا کر کہا کہ بنوسعدین بکر کے بہت ہے لوگ مسلمان ہوگئے ہیں انہوں نے ان کو بھیجا ہے اس لئے کہدرہے ہیں کہ میں اس کا رسول بن کر آیا ہوں، اور بنوسعد غزوہ حنین کے بعد مسلمان ہوئے ہیں اور غزوہ حنین ۸ھے کے بالکل آخر میں ہوا تھا۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ اگلی روایت میں آپ پڑھیں گے کہ حفرت انس پھفر ماتے ہیں جب قر آن کریم میں آیت نازل ہوگئے تھی:

#### ﴿ لا تسئلوا عن أشياء أن تبدلكم تسؤكم ﴾

جس میں زیادہ سوال کرنے کی ممانعت ہے تو لوگ حضور اقدی ﷺ ہے کوئی بات پوچھتے ہوئے ڈرتے سے کہ کہیں اس ممانعت کے اندر ند داخل ہوجا کیں ، اس واسطے ہم اس انظار میں رہتے تھے کہ کوئی جھداد ہم کا اعرابی آئے اوروہ حضور اقدی ﷺ ہے سوال کرے تا کہ ہمیں بھی اس سوال کے نتیج میں علم حاصل ہوجائے ، اس معلوم ہوا کہ بیدواقعہ اس آئیت ﴿لا یسٹ الله اعن اشیاء ﴾ کے نزول کے بعد کا ہے ، بیدورہ ما کدہ کی آئیت ہوئی۔ ہے ، اورسورہ ماکدہ قرآن کی سورتوں میں سب سے آخر میں نازل ہوئی۔

اس واسط بية خرز ماندي بات ہے، اول زماندي نہيں ہوسكتى، يةمام باتيں اس پرولالت كرتى ہيں۔

#### مقصد بخاري رحمه الله

یہاں امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو یہ بتائے کے لئے لائے ہیں کہ عالم کے اوپر قراءت اور عرض جائز بے کیونکہ یہاں ضام بن تعلبہ ﷺ پوچھنے چلے گئے کہ کیا اللہ ﷺ نے آپ کو بیتھم دیا ہے؟ آپ ﷺ نے فر مایا ہاں ،اس معلوم ہوا کہ قراءت علی العالم جائز ہے۔

آ گاہام بخاری رحمدالله فرماتے ہیں "وواہ موسی وعلی بن عبدالحمید عن سلیمان عن ثابت عن انسس عن المنبی ﷺ بهذا "کہ یمی روایت کی بن عبدالحمید نے سلیمان بن مغیرہ سے بھی روایت کی ہے اوروہ اسے حفرت ثابت سے اور حضرت آئں رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں۔

انگل حدیث ای سند ہے آ رہی ہے کین وہ حدیث بخاری کے اکثر تشخوں میں نہیں ہے بصرف فربری کے نسخہ میں ہے جواس وقت ہمارے سامنے ہے۔

"حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا سليمان بن المغيرة حدثنا ثابت عن أنس و ساق الحديث بتمامه".

یہ میں دوسری روایت میں وہی واقعہ ہے، اس میں جو پیلفظ ہے کہ ''انک تسز عم ان الملّه عزوجل

.......... "اس ہے بھی بعض لوگوں نے بیاستدلال کیا ہے کہ اب تک بیا کیان نہیں لائے تھے کیونکہ بیر کہہ رہے ہیں کہ

آپ گمان کرتے ہیں یا دعویٰ کرتے ہیں، کیکن بیکوئی ضروری نہیں ہے دعم بیشک دعویٰ کرنے ہے معنی میں آتا ہے کیکن اس
میں غلط ہونا ضروری نہیں ہے کوئی بھی دعویٰ ہواس کوزعم ہے تعبیر کرد ہے ہیں، تو اس سے بیاستدلال نہیں کیا جاسکا اور
آپ نے دیکھا کہ اس روایت کے آخر میں جی کا ذکر موجود ہے آخر اس بیکہا کہ ''لا ازید، علیہ جن شیمنا ولا انقص''
ای وجہ سے بعضی لوگوں نے حدیث جو گرزی ہے اس میں کہا کہ وہ حنام بن تعلیہ بی کا داقعہ ہے کیونکہ وہاں پر بھی اس
نے بیکہا تھا کہ ''لا ازید علی ھذا اللے ''

کین صرف اتنی مشابهت کی وجہ سے دونوں کوایک واقعہ قرار دینا درست نہیں ، دونوں کے سیاق میں بہت فرق

الع فتح الباري ج: ١٠ص: ١٥٣٠١ ٥١ ، مطبع دارالمعرفة ، بيروت ، لبنان.

ہے لہذا زیادہ چیج بات بیہ ہے کہ وہ الگ واقعہ ہے اور بیرضام بن ثقلبہ ﷺ کا الگ واقعہ ہے۔

#### (٤) باب مايذ كر في المناولة وكتاب أهل العلم

#### بالعلم إلى البلدان،

#### منا وله کا بیان اور الل علم کاعلم کی با تیس ککھ کرشپروں میں ہیجیجنا

"وقال أنس: نسخ عشمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق، ورأى عبدالله بن عسر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزاً ، وأحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي الله حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا و كذا ، فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي "".

یہ باب ان باتوں کے بارے میں ہے جومناولہ کے بارے میں گہی جاتی ہیں اور اہل علم اگر علم کی کوئی بات ککھ کرشہروں کی طرف جیجیں تو ان کے بارے میں یہ باب قائم کیا ہے۔ بچھلے تین ابواب امام بخاری رحمہ اللہ نے تیریث کے مختلف طریقوں کے بیان میں قائم کئے ہیں۔

سب سے پہلاباب آیاتھا"باب قول المعدث حدثنا و اخبرنا و انبانا" جس سی مدیث روایت کرنے کے تین طریقے بیان کے تھے کرمی شیعش اوقات 'حدثنا" کہتا ہے، کھی" الحبونا" اور کھی «انبانا" کہتا ہے۔ کھی تا الحبونا" اور کھی دائنات کہتا ہے۔

کچر آ گے بیربھی بتایا تھا کہ قراءت اور عرض دونوں طریقے جائز ہیں اوران صورتوں میں بھی سفنے والا یا شاگر د' **حد ثنا'' یا'' احبر نا''** کہہ سکتا ہے۔

ور المسئلة المع على جمله معترض كور برباب آيا تها المهاد بهاب طرح امام المسئلة المع " كونكه تخله والاواقد المراس ا

#### مناوله كي تعريف

مناولہ کے معنی عطا کرنے کے ہوتے ہیں کہ کوئی شخ اپنی روایت کردہ احادیت کا کوئی مجموعہ اپنے شاکرد کودے کہ یہ میری حدیثیں ہیں جو میں نے روایت کی ہیں اور یہ مجموعہ میں تنہیں دے رہا ہوں ، تو شخ اپنا مجموعہ مرویات اپنے شاگر دکوعطا کرتا ہے ، اس کومنا ولہ کہتے ہیں۔

#### مكاتبه كي تعريف

یشن ایک جگہ ہواور شاگرد دوسری جگہ ، شن خط کے ذریعے کھے کر روانہ کردے کہ فلاں حدیث فلاں سندسے زوایت کرتا ہوں ، اس کومکا تیہ کہتے ہیں۔

یه دونو ں ( مناولہ ہوں یا مکا تبہ ) بعض اوقات مقرون بالا جاز ۃ ہوتے ہیں اور بعض اوقات مقرون مالا جاز ۃ نہیں ہوتے ۔

#### مناولهمقرون بالإجازة

مناولہ مقرون بالا جازۃ کے متنی ہیر ہیں کہ استاد نے شاگر دکوا پنا مجموعہ مرویات دیا اور دینے کے ساتھ ہیر بھی کہا کہ ہیر میری روایتیں ہیں اور میں تہمیں اجازت دیتا ہوں کہتم بیر حدیثیں میری طرف سے، میرے حوالے سے روایت کر سکتے ہو، بیرمنا ولہ مقرون بالا جازۃ ہے۔

#### مناوله غيرمقرون بالاجازة

منا ولہ غیرمقرون بالا جاز ۃ بیہ ہے کہ کتاب تو دیدی اور بیکہا کہ بیمیری حدیثیں ہیں لیکن ساتھ میٹیس کہا کہتہمیں ان کی روایت کرنے کی اجازت دیتا ہوں۔

یمی صورت مکا تبدیس بھی ہوتی ہے کہ لکھ کر بھیجاا در ساتھ اجازت بھی لکھ دی کہ میں حدیث لکھ رہا ہوں اورا پی طرف ہے تہمیں اس حدیث کی روایت کی اجازت بھی دیتا ہوں ، بیرمکا تبد مقرون بالا جاز 3 ہو گیا۔ بعض مرتبہ اپیا ہوتا ہے کہ محض لکھ کر بھیج دیا اور ساتھ پنہیں کہا کہ میں تہمیں اجازت دیتا ہوں ، بیرمکا تبہ

غيرمقرون بالاجازة ہوگيا۔

تحكم

بعض حضرات محدثین بیفر ماتے ہیں کہ اگر مناولہ مقرون بالا جازۃ ہوتب توشا گرد کے لئے روایت کرنا جائز ہے لیکن اگر مناولہ مقرون بالا جازۃ نہیں ہے تو پھراس کے لئے روایت کرنا جائز نہیں ۔لیکن مکاتبہ کے بارے میں حضرات کا مؤقف میہ ہے کہ مکاتبہ خواہ مقرون بالا جازۃ ہو یا مقرون بالا جازۃ نہ ہو ہرصورت میں روایت کرنا جائز نہ ہوگا۔

لیکن ہمار بے بعض مشائخ نے فرمایا کہ جب کتابت غیرمقرون بالا جازۃ سے روایت کرنا جائز ہے تو

نا دله غیرمقرونه بالا جاز ۃ ہے بطریق اولی جائز ہوگا۔

بعض حفزات کا کہنا ہے ہے کہ ان چاروں صورتوں میں جس کی طرف مناولہ ہویا مکا تبہ ہووہ حدیث روایت تو کست کے طرف مناولہ ہویا مکا تبہ ہووہ حدیث روایت تو کست ہے کہ کر دوایت نہیں کرے گا بلکہ پوری حقیقت حال بتائے گا کہ' حداثنی فلان مناولہ" یا "احسونی فلان مناولہ" یا"مکا تبدکا لفظ استعال نہیں کیا تو استحال نہیں کے لئے دوایت کرنا جائز نہیں۔

#### مقصد بخاري رحمه الله

امام بخاری رحمه الله اس باب کے ذریعے بہتلانا چاہتے ہیں کہ مناولہ اور مکا تبد دونوں جائز ہیں، خواہ مقرون بالا جازۃ نہ ہوں اور جس شخص کو مناولہ یا مکا تبہ کے ذریعے حدیث پنچی ہے خواہ اجازۃ بوں بالا جازۃ نہ ہوں اور جس شخص کو مناولہ یا مکا تبہ کے ذریعے حدیث پنچی ہے خواہ اجازت کے ساتھ مقرون ہویا اجازت کے ساتھ مقرون بنہ ہو، وہ اس کوروایت کر سکتا ہے البتہ "حدث شنا" یا "اخصو نسا" کا لفظ بھی استعال کر سکتا ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے کوئی صراحت نہیں کی البتہ جافظ ابن جم عسقلانی رحمہ اللہ فر ماتے ہیں کہ ان مختصین کا قول اولیٰ ہے جمدیہ کہتے ہیں کہ مناولہ یا کتا ہت کا لفظ صراحیاً ذکر کرنا چاہیے ، "حدث نا" یا "انجیو نا"نہیں کہنا چاہیے۔

چَنانِحِفْر ايا' باب مايذ كو في المناولة كتاب أهل العلم با لعلم إلى البلدان'' .

یہاں مناولہ اور مکا تبہ کا ذکر ہے، "کتاب " یہ مکا تبہ کا مصدر ہے کہ اہل علم کوئی علم ککھ رہیجیں، علم سے حدیث مراد ہے "إلى البلدان" دوسر ہے شہروں میں، تو ان دونوں کی مشر دعیت الگ الگ بیان کرنا چاہتے ہیں لکن آ کے جودلائل پیش کئے ہیں وہ پیشتر مکا تبہ ہے تعلق رکھتے ہیں مناولہ ہے نہیں، اوران ہے استدلال بطریق اولی ہوسکتا ہے، اگر مکا تبہ جائز ہو تا دیا ہو ہو ہو کہ کہ مکا تبہ میں مکتوب الیہ شنے کے پاس موجود نہیں ہوتا، شنخ اپنے ہاتھ سے اس کو مناولہ نہیں کرتا بلکہ کی اپنی کے ذریعہ بھیجنا ہے تو جب شنے کی تحریر کی واسطے سے شاگر دکو پہنچے وہ جائز ہوگی، اس لئے جوروایتیں مکا تبہ سے شاگر دکو پہنچے وہ جائز ہوگی، اس لئے جوروایتیں مکا تبہ سے شاگر دلالت کرتی ہیں۔

نیملے دلیل پیش کی کہ قسال انسس: "نسسخ عثمان المصاحف" جب حفرت عثان الله مصاحف جب حفرت عثان الله على مصاحف مصاحف مصاحف مصاحف مصاحف مصاحف مصاحف تیار کرا کے سات کی سات کی کہ کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ کیوں جمیع تیے؟ یہاں اس تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال بیہ ہے کہ حضرت عثان ﷺ نے قرآن کریم کے مصاحف ککھ کردوسرے

شہروں میں بھیجے، اس سے مکا تبہ کا جواز ثابت ہوااور بیاس بناء پرنہیں کہ قرآن مکا تبدسے ثابت ہے بلکہ قرآن تو تواتر سے ثابت ہے لیکن میہ بات کہ بیرمصاحف حضرت عثان کے کے لکھے یا لکھوائے ہوئے ہیں اور ان میں سورتوں کی ترتیب وہ ہے جوحفرت عثان کے نے رکھی ہے، یہ مکا تبہ کے جواز کی دلیل ہے، جب مکا تبہ جائز ہے تو مناولہ بطریق اولی جائز ہوگا جیسا کہ ابھی گزرا۔

آ گفرایا "ورای عبدالله بن عمر، ویحیی بن سعید و مالک ذلک جائزاً"

کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عر، یکی بن سعیداورامام مالک رحم اللہ نے اس کو جائز قرار دیا ہے، یعنی ان تیوں بزرگوں نے مناولہ اور مکا حید کو جائز قرار دیا ہے۔

## عبدالله بن عمر سے کون مراد ہیں؟

یہاں عبداللہ بن عمر رہے متبا در میہ ہوتا ہے کہ اس سے حضرت عبداللہ بن عمر صحابی ہیں الیکن بہت سے شراح نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن عمر کی ایسی کوئی صرح کی دوایت نہیں ملی جس میں انہوں نے مزاولہ یا مکا تبدکی اجازت دی ہو، اس لئے یہاں عبداللہ بن عمر سے مراد صحابی نہیں بلکہ عبداللہ بن عمر العمری المدنی ہیں جو متا خرین میں سے ہیں۔

## حافظ ابن حجر رحمه الله كي محقيق

علامہ بدرالدین عینی رحمہ اللہ نے حافظ ابن مجررتمہ اللہ کے اس قول براعتراض کیا ہے اور پیکہا ہے کہ آپ جوروایت لے کرآئے ہیں اول تو اس سے بیمعلوم نہیں ہوتا کہ اس میں عبداللہ بن عمر اللہ ہیں اس لئے کہ

٣٢ فتح الباري ج: أ، ص:١٥٣.

و ہاں صرف عبداللہ لکھا جوا ہے اورعبداللہ جب مطلق بولتے ہیں تو اس سے عبداللہ بن مسعود علی مراد ہوتے میں ،البذااس سے بیٹا بت نہیں ہوتا کہ عبداللہ بن عمر فظ مراد ہیں اور رہی بیات کدامام بخاری رحمہ اللہ نے ان کا نام کیچیٰ بن سعید سے پہلے ذکر کیا ہے تو کہتے ہیں کہ بیضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ تقدّم زمانی اعتبار کیا جائے ،الہذااگر عبدالله بنعمرالعمري مرا د ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے سے

البية حضرت عبدالله بن عمر ﷺ مراد ہونے كا احمّال بھى قوى ہے۔

کیکن واقعہ بیہ کے کمامام بخاری رحمہ اللہ نے جس انداز سے عبداللہ بن عمر کا نام ذکر کیا ہے اگر اس سے کوئی اور مراد ہوتے تو امام بخاری رحمہ اللہ ان کے امتیاز کے لئے کوئی نہ کوئی لفظ ضرور ذکر فرماتے ، کیونکہ جب صرف عبدالله بن عمر کہا جائے گا تو ذہن فور أحضرت عبدالله بن عمر الله عن الله عن عمر الله بن عمر كہا جائے گا اور طاہر ہے امام بخاری رحمه الله کی روایت پر بهت وسیع نظر ہے اگر دوسر بے لوگول کو حضرت عبد الله بن عمرﷺ کی ایسی کوئی روایت نہیں مل سکی تواس سے بیلا زمنہیں آتا کہان سے مروی بھی نہیں ہے۔

آ كُرْمايا: "وأحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي الله عيث كتب لأمير السرية كتابا وقال: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا و كذا ، فلما بلغ ذلك المكان قرأة على الناس وأخبرهم بأمرالنبي ﷺ ".

کہتے ہیں کہ بعض اہل تجاز نے اور اس سے امام بخاری رحمہ اللہ کا اینے سیخ حمیدی رحمہ اللہ کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے مناولہ کے جواز پراس حدیث ہے استدلال کیا ہے جوسر بیرعبداللہ بن جش ﷺ کےسلسلہ میں وار دہوئی ہے۔

## سربيعبداللدظا كي حديث

سربیعبدالله بن جش کا ذکرمغازی کی ابتدامیں ہے، واقعہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن جش کھی کو آپ ﷺ نے بھیجا تھا اور ایک خط دے کریے فر مایا تھا کہ دودن کا سفر طے کرنے کے بعد کھولنا اور خط کے اندر رپیہ بات می کتم چلتے جاؤیہاں تک کٹخلہ کے مقام تک پہنچو جو مکہ اؤر طاکف کے درمیان ہے وہاں جا کر قریش کے لوگول کی خبر کے کرآ ؤ کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ وہاں ان کا قافلہ وغیرہ جار ہاتھا، بیے گئے اور مقرر جگہ پر خطا کھولا اور پھراس کےمطابق عمل کرتے ہوئے گئے ،اس واقعہ میں انہوں نے عمر بن الحضر می کو مارویا تھا جس کی وجہ ہے قریش کو بہت زیادہ طیش آیا تھا کہ ماہ رجب میں ماراتھا ، رجب کا آخری دن تھا ،حضور اکرم ﷺ نے اس پر ناراضگی کا ظہار فرمایا کتم نے شہر حرام میں کیو ل قتل کیا، اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی ﴿ یست لونگ عن

٣٣ عمدة القارى ، ج:٢، ص: ٣٥.

........

الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير .....ها الآية.

اس روایت میں بیہ ہے کہ آپ ﷺ نے عبداللہ بن جش ﷺ کوخط دے کرفر مایا تھا کہتم اس کو ابھی مت کھولنا بلکہ فلاں جگہ جا کرکھولنا ، وہاں جا کر جب کھولا تو اس میں ہدایات ملیں ، ان ہدایات پر حضرت عبداللہ بن جش ﷺ کو اس مضمون پڑھل کر نا واجب تھا۔

تو کہتے ہیں کہ بعض اہل تجاز نے مناولہ میں نی کریم ﷺ کی اس مدیث سے استدلال کیا ہے جس میں آپ ﷺ نے امیر سرید کو خطاکھا تھا اور بیفر مایا تھا کہ ''لا تعقید آہ''اس کومت پڑھنا یہاں تک کہ فلاں جگہ تک پہنی جاؤ۔ جب اس جگہ تک پہنی گئے گئے تو پھرانہوں نے اس کو پڑ صااور لوگوں کو نبی کریم ﷺ کا تھم سنایا۔

ید مناولہ اس لئے ہے کہ مناولہ دینے کو کہتے ہیں تو آپ ﷺ نے خود خط دیا اور کہا کہ جا کراس کوفلاں جگہ پڑھنا۔ وہاں پڑھنے کے بعد اوگوں کو اس کا مضمون سایا تو حضور اقدس ﷺ کے علم پرسنایا ، تو گویا بیر مناولہ سے روایت ہوگئی۔ ہمسے

بید حضرت عبداللد بن عباس کی حدیث نقل کی ہے کہ دخضور اقدی کے ایک فخص کو خط دے کر بھیجا کا اور اللہ بنا کا دخل دے کر بھیجا کا اور ان کو کا میں اللہ عبد عظیم البحدین "کہ یہ خط بحرین کے سرواریا با دشاہ کو دیا "فلد فلع مع عظیم البحدین المی کسری "تا کے عظیم الجرین وہ خط کسری تک پہنچادیں جسینا پہلے گزر دیا تا کہ دوہ ہر ہے کہ براہ راست خط دینے کے بجائے عظیم بھری کو دیا تھا کہ وہ ہر قل تک پہنچا ہے۔

اس روایت میں آپ ﷺ نے خط بحرین کے بادشاہ یا حاکم کو دیا کہ وہ کسریٰ تک پیچائے کیونکہ میہ دونوں اس زبانہ کی سپر پاورتھیں، براہ راست اس کوکوئی خطابین لکھاجا سکتا تھا، اس واسطے درمیان میں واسطہ بنایا، ہرڈل کیلئے بھر ہے جاتم کوواسطہ بنایا تھا اور یہاں بحرین کے حاکم کوواسطہ بنایا۔

بحرین کا حاکم منذر بن ساوی تھا، روایات تا ایبامعلوم ہوتا ہے کہ اس کو کا طب کر کے آپ ای ا

٣٣ عملة القارى ، ج: ٢، ص: ٣٠٠.

٣٥ وفي مسند أحمد ، ومن مسند بني هاشم ، باب بداية مسند عبد الله بن العباس ، رقم ٢٠٠٥ - ٢٧٣٣.

الگ خط لکھا تھا، (وہ مکتوب مبارک جوآپ ﷺ نے بحرین کے حاکم کے نام بھیجا تھا بحرین کی حکومت نے اس کا ایک بلاک بنا کراس پرنقش کیا ہے،اس کاعکس میرے پاس موجود ہے)۔

روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیمنذرین ساوی خودمسلمان ہوگیا تھا،اس نے بیدخط کسریٰ کے پاس بھیج ۱۳۳۹ء

"فلما قرأه مزقه" . ال خبيث نے جب بيخط ير هاتواس كو يهار ديا۔

ایران کے ہر بادشاہ کالقب کسر کی ہوتا تھا اوراس وقت جو بادشاہ تھااس کا نام پرویزین نوشیروان تھا، اس نے خط پھاڑ ڈالا، وہ پھٹا ہوا مکتوب گرامی بھی ایک عجائب گھر میں محفوظ ہے اوراس میں پھٹن کآ ٹارنمایاں طور پرنظر آ رہے ہیں۔ سے

#### مٹایا قیصر وکسریٰ کے استبدا دکوجس نے

"وحسبت أن أبسن المسيب قال: "زهرى نے بدروایت یهال عبیدالله بن عتب سے قال ک ہے الیکن یمی روایت اله اس عبید بن میتب نے یہ کا تقا کہ اس کین یمی روایت انہوں نے سعیر بن میتب نے یہ کا تقا کہ "فدعا علیهم وسول الله ان یمزقوا کل ممزق "رسول الله نے ان پر بدوعا کی تقی کہ جس طرح انہوں نے رسول کریم علی کے نامہ مبارک کو چاک کیا اللہ علی ان کو جی کلوے کردے ، اس بددعا کے نتیج میں اقد کا کی کا طلاعت کلوے ہوئی۔ ولی۔

سلطنت سریٰ کی تاہی کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ بیٹخض پرویز جس نے نامۂ مبارک کو چاک کیا تھا،اس کی ایک بیوی تھی جس کا نام شیریں تھااور وہ بہت ہی حسین وجمیل تھی، پرویز کا ایک بیٹا تھا جو کسی دوسری بیوی کے بطن سے تھاوہ شیریں پرفریفتہ ہو گیا اوراس خیال ہے کہ پرویز کی موجود گی میں شیریں سے اپنا مقصد حاصل کرناممکن نہیں تھااس لئے اس نے اپنے باپ پرویز کوئل کرڈ الا۔

باپ کو پہلے سے اندازہ تھا کہ بیاس تاک میں ہے اور کسی وقت بھی مجھے قبل کرسکتا ہے اس لئے اس نے بہر رکھا تھا کہ اس نے بہر رکھا تھا کہ ای دوا میں ایک بہت ہی قاتل فتم کا زہرا یک شیشی میں رکھ کراو پر ککھ دیا تھا کہ بیدوا مرانہ قوت کیلئے بہت مفید ہے۔

میٹے نے جب باپ کونل کیا اور وہاں جاکریشیش دیکھی تو بہت شوق سے اس زہر کو پی گیا،جس کے متیج

٣١ وقد ذكرنا أن النبي ﷺ بعث العلاء بن الحضرمي الى المناد بن ساوى العبدى ، ملك البحرين فصدق وأسلم .
 عمدة القارى ، ج : ٢ ، ص : ٣٩.

س تفصیل کے لئے ملاحظ فرمائیں: جہان دیدہ ص:۵۸

میں وہ خو دبھی مر گیا۔

شیریں کو جب خبر ملی کہ اس کے شوہر کوقل کر دیا گیا ہے ، اس نے خود کشی کرلی ، تو باپ بھی مرگیا ، بیٹا بھی مرگیا اور بیوی بھی مرگئی۔

اس کے بعدا یک عورت کو بادشاہ بنادیا گیا جس کے بعد پھر تباہی آتی چلی گئی۔اللہ ﷺ نے ان کوان کے عمل کے نتیجے میں نکرے کردیا۔

اجل نے نہ کسریٰ ہی چھوڑ انہ دارا

٩٥- حدثنا محمد بن مقاتل قال: أخبرنا عبدالله قال: أخبرنا شعبة ، عن قتادة ، عن أنس بن مالك قال: كتب النبي ﷺ كتابا أو أراد أن يكتب فقيل له: إنهم لا يقرؤن كتابا إلا مختوما ، فاتخذ خاتما من فضة نقشه : محمد رسول الله ، كأني أنظر إلى بياضه في يده ، فقلت لقتادة : من قال: نقشه محمد رسول الله ؟ قال: أنس. [أنظر: ٣٩٣٨، ٥٨٤، ٥٨٤، ٢٨٤٠]

#### حدیث کی تشریح

بیصدیث انس کی روایت کردہ ہے بی کریم کے نے ایک خطاکھا، راوی کوشک ہے کہ حفرت انس کے نے بول فرمایا، آپ کے سے عرض کیا گیا کہ انہ می نے بول فرمایا، آپ کے سے عرض کیا گیا کہ انہم لا یقوء ون کتا باإلا محتوما بن بن کے پاس آپ خط بیجی رہے ہیں وہ اس وقت تک خط نیس پڑھے جب تک اس پرمبرندگی ہو، ''فات خط خاتما من فضہ'' آپ کے نے پا نذی کی ایک اگوشی بنائی، ''نقشہ : محمد رسول الله'' کانقش تما''کانی انظر إلی بیاضه فی یدہ'' محمد رسول الله'' کانقش تما''کانی انظر إلی بیاضه فی یدہ'' حضرت انس کے قرماتے ہیں کہ گویا اس وقت اس کی سفیری آپ کے دست مبارک میں دکی رہا ہوں۔ محضرت انس کے قرمات نقشہ محمد رسول الله'' بیرجرآپ ''فقلت نقتادہ'' میں نے قادہ سے بوچھاکہ ''من قال نقشہ محمد رسول الله''' بیرجرآپ

#### روایت سےمقصد بخاری

ایک مقصدتو یہ ہے کہ اس سے مکا تبت ٹابت ہوتی ہے کہ آپ ﷺ کسی کوخط کھتے تو اس کامضمون اس کیلئے ججت ہوتا یہ

دومرایہ ہے کہ بعض حضرات نے اس حدیث ہاستدلال کرتے ہوئے کہاہے کہ حدیث میں مکا تبت اس وقت ججت ہوتی ہے جب خط لکھنے والے نے اس پرمبرلگائی ہو،اگرمبرنہیں لگائی اور خط بیٹنی گیا تو کیا دلیل ہے کہ پیڈط اس کا ککھا ہوا ہے؟اس واسطے ایسی صورت میں روایت کرنا جا ٹرنہیں۔

امام بخاری رحمہ اللہ اس روایت کولا کریہ بتارہ ہیں کہ اگر چہ یہاں مہر کا ذکر ہے، لیکن مہر کا مقصد اس بات کی توشق ہے کہ بیاس محف کا کھیا ہوا ہے جس کی طرف منسوب ہے بیتو ثیق اگر مہر سے حاصل ہو جائے تو مہر لگا ہوا خط قبول کرلیا جائے گا، لیکن اگر یہی مقصد کسی اور طریقے سے حاصل ہو جائے مشلا کا تب کا خط بہچا نتا ہے یالا نے والا ایکجی گوا ہی دیتا ہے کہ میرے سامنے لکھنے والے نے یہ خط کھا تھا یا کسی اور طریقے سے بہات تا بت ہوجاتی ہے کہ یہ خط واقعۃ اس کا ہے جس کی طرف منسوب ہے، تو تو ثیق حاصل ہوگئی، پھر کمتوب الیہ کیلئے روایت کرنا جائز ہوگیا۔

یہاں ایک بات اور سمجھ لیس کدروایت کے جینے طریقے آپ نے اب نک دیکھے ''حداثنا ، اسمبولا ، انسانا'' اور پھر مکا تبداور مناولہ کے چار مختلف طریقے جو کئے ہیں ، بیسب نی الجملہ مقبول ہیں ، البتدا یک طریقہ ایسا ہے جس کونقریباً سب محد ثین نے رد کیا ہے ، اس کو وجادہ کہتے ہیں ۔

#### وحازه كى تعريف

وجاد دیمتے ہیں کی شخص کوئٹی دوسر ہے کی گھی ہوئی حدیثیں کہیں ہے لگٹیں، لکھنے والے نے نہ خوداس کودی ہیں، نہ پہنچائی ہیں، نہ اجازت دی ہے بلکہ کہیں کتب خانہ دغیرہ سے کوئی نسخط گیا جس میں پیکھا ہوا ہے کہ فلاں شخص نے لکھا ہے،اس کود جادہ کہتے ہیں۔

مرشن جب کی ایک صدیث کوروایت کرتے ہیں تو وہ لفظ استنبال کرتے ہیں "وجدت بعد طلاق "میں نے فلان شخص کی تربیش ہے بات یائی۔

"وجادة" كاحكم

اس پرتمام محدثین کا اتفاق ہے کہ وجادہ صدیث میں کوئی قیت وحیثیت نہیں رکھتا ، اگر کوئی شخص "وجدت بخط فلان" سے روایت کرتا ہے تو وہ روایت مردود ہے۔

بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی و جادہ ہوتا ہے لیکن روایت کرنے والا"**و جسدت" کے لفظ کی تصریح** نہیں کرتا بلکہ مروی عنہ ہے "عن**عنہ "کرتا ہے"عن فلان"ایک صورت میں وہ"عنعنہ"بھی قبول نہیں ہوتا۔** 

یکی وجہ ہے کہ "عن عمووین شعیب عن ابید عن جدہ" کی سند جوآ پ اکثر ویشتر دیکھیں گے،
بخاری میں تو کہیں نہیں آئے گی ،لیکن دوسری کتابوں تر فدی وغیرہ میں دیکھیں گے کہ اس طریق سے جوروایتیں
آتی ہیں ، بہت سے محدثین نے ان کو اس وجہ سے رد کیا ہے کہ در حقیقت یہ شعیب اپنے دا داحضرت عبداللہ بن
عمر کے صحیفے سے روایت کرتے تھے اور یہ صحیفہ ان کو ویسے ہی ال گیا تھا، ان کے دا دانے نہ ان کو ویا تھا اور نہ ان
کواجازت تھی ، بس صحیفہ لل گیا اور اس سے "عن" کہ کرروایت کردی ، اس داسطے کہتے ہیں کہ "عن عمو وہن
شعیب" والاطریق قابل استدل لنہیں ہے۔

دوسرے حضرات جو اس طریق کو قابل استدلال کہتے ہیں ،ان کا کہنا ہیہ ہے کہ شعیب اپنے دادا سے جو کچھ بھی روایت کرتے ہیں وہ ہمیشہ اس تحیفہ سے ہوتا ہے ، یہ بات تحیج نہیں بلکہ شعیب نے اپنے دادا سے پچھ شا بھی تھا،لہٰذا اس طریق کو بالکلیہ ردنین کیا جا سکتا۔

اس میں تو کلام ہوا ہے کہ جب شعیب اپنے دادا ہے روایت کرنے ہیں تو وہ ؛ جادہ ہوتا ہے یا نہیں۔ لیکن اس میں کسی کوکلام نہیں کہا گراس کا وجادہ ہونا ثابت ہوجائے تو وہ قابل استدلال نہیں ہے۔

# آج كل بإئے جانے والے مخطوطات كى حيثيت

یسیجھ لینا جاہے کہ آج کل ہمارے دور میں حدیث کی بہت می کتابیں جوعرصد درازے نایاب تھیں بھی کسی کتب خانہ میں مل کئیں ، اگرا کا د کا نینچے سلے ہیں تو وہ و جازہ ہیں اور و جادہ ہونے کی وجہ سے ممد ثین کے اصول پر قابل استدلا کن ہیں۔

مثلاً و طبقات ابن سعد 'ني پہلے عرصد درازتک ٹایاب تھیں، لیکن اب اچا تک کہیں سے اس کا کوئی نسخول اگر اور غیر مسلموں نے اس کوشا کتے کر دیا ، سب ہے پہلے شاکع کرنا والے مستشرقین نے ہالینڈ میں شاکع کی ، اور تاریخ طبری بھی ای طریقے سے سب سے پہلے ہالینڈ میں مستشرقین نے شاکع کی ۔ اس واسطے ان شخوں پر جوایک بی نسخہ کی بیاد پر کتابیں شاکع ہوئی ہیں، محدثین کے اصول کے مطابق مجروسہ نہیں کر کتلے ، تا وہ تیکہ ان روایتوں کی

تائید پہلے سے جو کتابیں مشہور ومعروف ہیں ان میں سے نہ ہوجائے۔

طبقات ابن سعد میں ایک روایت آتی ہے، جب طبقات ابن سعد جھپ کر آئی تو اس کو بہت اچھالا کہ رسول کریم ﷺ کا جمداطہر وفات کے بعد تین دن تک رہا تھا۔ طبقات ابن سعد میں بیروایت آتی ہے کہ معاذ اللہ جسد اطہر میں تغیر پیدا ہو گیا تھا، اب جب ہندوستان میں بیربات آئی تو سارے ہندوستان میں ایک تہلکہ مج گیا، لوگوں نے کہا کہ اس کا کیسے جواب دیں؟

عکیم الامت حضرت مولا تا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہمیں اس کا جواب دینے کی ضروت بی نہیں ہے، اس لئے کہ یہ کتاب جس حالت میں آئی ہے وہ وجادہ ہے اس وجہ سے جب تک دوسرے ما خذ سے اس روایت کی تائید نہ ہوجائے، اس وقت تک بیروایت قابل النفات ہی نہیں ۔ تو ایس کتا ہیں جوصرف ایک نسخہ پر پنی ہیں اور وہ نسخ بھی ہمارے یاس غیر مسلموں کے ذریعے آیا ہے، اس پر بھروسہ نہیں کیا جاسکا۔

ابھی میں لندن گیا تو وہاں مخطوطات کا ایک جہاں ہے ، ہمارے مخطوطات ، ہمارے سے مراد ہے حدیث ، فقہ اور تفییر کے مخطوطات ، لائبر مری میں جا کر دیکھیں تو بڑے جیب طریقے سے ان مخطوطات کو محفوظ کیا ہواہے ، ای برا قبال نے کہا تھا کہ ہے

> گرو ہ علم کے موتی ، کتا ہیں اپنے آ باء کی جودیکھیں جاکے یورپ میں تو دل ہوتا ہے ی پارہ

تو وہاں جوجع ہیں اب وہ ان میں سے کتابیں شائع کرتے رہتے ہیں۔

بعض اوقات ایبا ہوتا ہے کہ ایک ہی کتاب کے مختلف مخطوطات دنیا میں موجود ہیں۔ جب شائع کرنے گئے تو سب یجا اور تحقیق کر کے شائع کر دیا ، آج کل سیطریقہ بہت پھیل گیا ہے کین الی صورت میں جبکہ مختلف مخطوطات مختلف اطراف کے ہوں، پھر بھی محدثین کے معیار پر پورٹ نہیں آتر تے ، اس لئے کہ سب وجادہ بیں ،البتہ " یقوی بعضهم بعضا " تعدد طرق کی وجہ سے فی الجملہ اس پر پچھا عتبار کر سکتے ہیں کین اس کا مقام ان حدیثوں والانہیں ہوگا جو سند متصل ہے ہم تک پیٹی ہیں کیونکہ یہاں نہ مکا تبہ ہے نہ منا ولہ ، نہتحدیث ہے ، ندا خبار ، اور نیازہ ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی بہت ساری جگہوں سے وجادہ ، اور نیازہ ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی بہت ساری جگہوں سے وجادہ آگیا ،اس واسطے غیراحکام میں شایداس سے استدلال ممکن ہو ، بس اس سے آگاس کی کوئی حقیقت نہیں۔

اب' وصحیح این خزیمہ' حال ہی میں شائع ہوئی ہے، اس کے شاید ایک یادو ہی مخطوطے ہیں جس کی بنیاد پر ساری' وصحیح این خزیمہ' شائع کی ہے، اس لئے اس کا وہ مقام نہیں ہے کہ اس کومعرض استدلال میں پیش کیا جائے تا وقتیکہ اس کی تائید مختلف مخطوطات سے نہ ہوجائے یا پہلے سے کسی ہوئی کتابوں میں' وصحیح این خزیمہ' کے جوحوالے ہیں، وہ اس سے نہ ہوجا کیں ۔ تو یہ بہت ہی اہم اصول ہے، آج کل ایک بڑا طوفان ہے'' احیاء

التراث ' كا كه بهار على خزانو ل ومخطوطات سے منتقل كر كے تحقیق كے ذريعے جھايا جار ہا ہے۔

ایک اہم اصول

یہاں بیاصول یا در کھنے کا ہے کہ وہ خفیل کرنے والا اور مراجعت کرنے والا کون ہے؟ قابل اعتاد ہے انہیں؟ اگروہ قابل اعتاد نہیں ہے تو پھر بھی نسخوں پر بھروسہ نہیں کر سکتے ۔ تو نٹی شائع ہونے والی کتابوں میں ان اصولوں کو مدنظر رکھنا بہت ضروری ہے۔

یں جب بھی کہیں جا تا ہوں تو کتا ہیں خرید لیتا ہوں، پہلے تو جھے ایک ایک یا دہوتی تھی کہ کون ی خرید ی جا در کون کی نہیں خرید کا اور جب لے کر آتا تھا تو اچھی خاصی مقدار پڑھ بھی لیتا تھا ادر دی بھی لیتا تھا کہ اس میں کیا ہے، لیکن اب چند سالوں ہے اکھٹی لاتا ہوں، حافظہ کمرور ہوگیا ہے اس لئے اب یا دبھی نہیں رہتا کہ کون کی کتاب میں لایا، بعض اوقات ڈیل ڈیل اٹھالاتا ہوں، اس طرح ایک کتاب میں لایا تھا، لیکن اسے دیکھنے کی نوبت نہیں آئی، ابھی اس ہفتہ ہارے ایک ساتھی نے جھے بتایا کہ وہ ہمارے کتب خانہ میں موجود ہے اس میں ایک کتاب کا نام ہے '' مجھے الرکھ بین حبیب'' بدیزے متقدم آدی ہیں، دوہری صدی کے ہیں موجود ہے اس میں ایک کتاب کا نام ہے '' مجھے الرکھ بین حبیب'' بدیزے متقدم آدی ہیں، دوہری صدی کے ہیں ، اس میں مثالی احادیث ہیں، وہ خود تے تا بھی ہیں اور ان کا مجموعہ احادیث بہت بڑا مجموعہ ہے، اس میں ''انسیب الاعتام ہو کہی دادی نہیں ہیں اور ان کی محمد سے مردی ہے حالانکہ سب لکھتے چلے آدہ ہیں کہ حضر نے بھڑ کے سوااس کے کوئی رادی نہیں ہیں اور اس میں حضر نے ابن عباس کے سے مردی ہے۔ اس

اب بیکون ہیں؟ کہاں ہے آگے اور کیسی کتاب ہے؟ حقیق کی تو پیت چلا کہ کہیں ذکر نہیں۔ حدیث کی کتابوں میں طاش کیا وہاں بھی ذکر نہیں، "معجم المعول فین" میں نہیں اور کتے مصنفین لکھنے والے ہیں ان میں ہے کہیں بھی ذکر نہیں اور یہ ہیں بھی متفدّم کہ حضور بھاتک دو واسط ہیں، اگر یہ کہیں ہے فابت ہوجائے کہ واقع سے ہیں جو ایسے ہیں ہم چیز ہے، پھر میں نے مریح تحقیق کی تو"الاعلام للذر کلی " میں کھا ہے " کہ یہ اباضی تھے بیخوارج کا ایک فرقہ ہے اس میں سے تھے، انہول نے ایک کتاب کھی تھی جو مخطوط کی شکل میں کہیں تھی جس کا کر نہیں، اب ایسی کتاب کو اگر کوئی شخص شاک کردے جس کا کوئی سلسلۂ استناد ہی شہیں ہے، تو اس پر کیسے بھروسہ کرایا جائے۔

اس لئے یہ بات کہتا ہوں کہ آج کل مخطوطات بہت کثرت سے ہیں جس کو جول گیا اس نے فوراً اس کو

<sup>9٪</sup> قبال .... عن عبد الله بن عباس عن النبي تنظيه قال تبة المؤمن خير من عمله وبهذ السند في رواية أخرى عنه عليه السلام قال خ المالاعمال بالنيات ولكل أمر مانوي . مسند الربيع ج: ١ ، ص: ٢٣، بيروت ، ٥ ١٣ ا ط.

٣٠ الاعلام للزركلي، ج:٣، ص: ٣٨.

شائع کردیا،اس لئے جب تک تثب اوراحتیاط نہ ہواس وقت تک ان پر پورا بھروسہ کرنا درست نہیں ہے۔

# (A) باب من قعد حيث ينتهى به المجلس ،

#### ومن رأى فرحة في الحلقة فجلس فيها

حدیث کی تشریح

علم کی مخصیل کے لئے عام طور پرشخ کا ایک حلقہ درس ہوتا ہے، اس باب بیس اس حلقہ درس کے آ داب بیان کرنامقصود ہے کہ آ دمی جب کس حلقہ بیس آئے تو جہاں کہیں مجلس ختم ہور ہی ہے وہیں پر بیٹھ جائے ،البتہ اگر آگے کوئی جگہ خالی ہوتو وہاں پر بیٹے جانا بھی درست ہے۔

اس میں حضرت ابو واقد اللیفی کی حدیث روایت کی ہے، فرماتے ہیں کہ اس دوران کہ رسول اللہ کھم مجد میں بیٹے ہوئے تھے اور لوگ آپ کھ کے ساتھ تھاتنے میں تین آ دی آئے ''إذ أقب ل اللہ اللہ اللہ کا تفسر'' ''فاقبل النان إلى رسول الله کھ ''ان میں سے دوآ دی رسول اللہ کا کے طرف متوجہ ہوئے اور ایک چلا گیا۔

الله وقى صحيح مسلم، كتاب السلام، باب من أتى مجلساً فوجد فرجة فجلس فيها والا وراء هم ، رقم: ٣٣٠، ٣٠، وسنن الترمذى ، كتاب الاستندان والآداب عن رسول الله ، باب اجلس حيث انتهى بك المجلس ، رقم: ٢٢٢٨ ، وموطأ مالك ، كتاب الجامع ، باب ومسند أحمد ، مسند الانصار ، باب حديث أبى واقد الليثى ، رقم: ٢٠٩١ ، ومؤطأ مالك ، كتاب الجامع ، باب جامع السلام ، رقم: ١٤٠١ ،

''فوقفا على رسول الله ﷺ "يدونوں جوآپ ﷺ ك خدمت ميں حاضر ہوئے اورآپ كے پاس آكر كھڑ ہے ہو گئے''على" يہاں پر'' عند ''كمعنى ميں ہے۔ان ميں سے ايك شخص جوتھا اس نے حلقہ ميں ايك جگه خالى ديكھى ،آگے بڑھ كرو ہاں بيٹھ گيا۔ دوسر الوگوں كے بالكل آخر ميں جہاں جگہ ختم ہور ہى تھى و ہاں بيٹھ گيا ، اور تيسر اپشت پھير كرواپس چلاگيا۔

"ا سا احد هم ………" ایک شخص وہ ہے کہ جس نے اللہ ﷺ کی طرف رجوع کیا، اللہ ﷺ ہے پناہ مانگی ، شمکانہ چا ہا، اللہ ﷺ ہے بناہ مانگی ، شمکانہ چا ہا، اللہ ﷺ نے ایک طرف اشارہ ہے جس نے حلقہ میں کوئی خالی جگه دیکھی اور اس خالی جگه میں جا کر بیٹھ گیا تھا۔ آپ ﷺ نے ایک طرح سے اس کی تعریف فرمائی کہ اس نے اللہ عظالے سے شمکانہ مانگا اللہ عظالے نے اس کوشھانہ دے دیا ، جگہ خالی تھی اس میں جا کر بیٹھ گیا۔

"واسا الآحو ....." اورجود وسرافض تفااس نے حیا کا معاملہ کیا اور آگنیس بر ھا، لوگوں کی گرونیس پھلانگ کرآگے بر ھتا، آگے جا کر بیٹھنے کی کوشش کرتا، اس نے اس سے حیا کی، تو اللہ علانے نے جمی اس سے حیافر مائی، اللہ علاکا کا بیا ہے کہ اس سے کوئی مؤاخذہ نہیں فر مایا۔

پہلے ذکر کیا جاچکا ہے کہ اللہ ﷺ کی طرف جب کی انعالی کیفیت کی نسبت ہوتی ہے تو اس ہے اس کا متجہ مراد ہوتا ہے۔ تو اللہ ﷺ نے اس سے حیا کی ،اس کامٹن میہ ہے کہ اس بات سے حیا کی کہ اس کوعذاب دے بیاس کی گرفت کرے، تو گویا اللہ ﷺ نے اس کوگرفت ہے محفوظ رکھا۔

"وأما الآخو ...... "اور جوتیسرا خص تقال نے اعراض کیا تو الله عظائے بھی اس ہے اعراض کیا خواش فرمایا۔ تو تنبول کا مرکیا فرمایا۔ تو تنبول کا حاص فرمایا۔ تو تنبول کا حاص کیا اور جا کرفرجہ کو پر کرلیا اس نے بھی ٹھیک کا مرکیا اور جس نے بید یکھا کہ آئے بڑھوں گاتو لوگوں کو تکلیف ہوگی ،الہذا علقہ کی انتبایل میں بیٹھ گیا اس نے بھی ٹھیک کیا اور تنبیل آئے میں بیٹھ نے بی اعراض فرمایا اور اس کو حلقہ کی بیرا آ دمی جس نے حلقہ میں بیٹھنے سے ہی اعراض کیا تو اللہ جالا نے بھی اس سے اعراض فرمایا اور اس کو حلقہ کی برکا ت سے محروم کردیا۔

## آ دابِ مجلس

اس سے بیں معلوم ہوا کہ جب کوئی مجلس میں جائے اگر کوئی فرجہ ہے تب تو جا کر اس فرجہ کو پر کرسکتا ہے لیکن اگر آ گے جگہ خالی نہ ہوتو پھرا دب میہ ہے کہ جہاں پڑمجلس ختم ہور ہی ہے وہیں پر جہاں جگہ ملے ہیٹھ جائے اور آ گے ہوجنے کی کوشش نہ کرے کہ جس سے لوگوں کو تکلیف ہو۔ اور پیر جوفر مایا کہ جوشخص چلا گیااس نے اعراض کیا تو اللہ ﷺ نے بھی اس سے اعراض کیا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ بیرکوئی منافق تھااس واسلے اس کے لئے نبی کریم ﷺ نے پیلفظ استعمال کیا کہ اللہ ﷺ نے اس سے اعراض کیا،کیکن اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ پیشخص منافق ہی ہو۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک آ دمی تھی ضرورت کی وجہ سے صلقۂ درس میں شامل نہ ہواور چلا جائے تو اس پر بیتھرہ کیسے ہوسکتا ہے کہ اس نے اللہ ﷺ سے یاعلم سے اعراض کیا؟

اس کا جواب میہ ہے کہ حضورا قدس ﷺ و بذریعہ وتی میں معلوم ہوگیا کہ اس محض کے پاس کوئی عذر نہیں تھا، ویسے ہی اس کی طبیعت حلقہ علم میں حاضر ہونے پر آ مادہ نہیں ہوئی۔

علم کے درجات

علم کے دوجھے ہیں:

ایک وہ جس کی تخصیل واجب ہے،اگراس سے کوئی اعراض کرے توبید گناہ ہے کیونکہ اس درجہ کے علم کی مخصیل اس کے ذمہ واجب تھی ،اس سے اعراض کیا تو گویا واجب سے اعراض کیا۔

اورا گرعلم کا جو درجہ فرض عین ہے وہ حاصل کر چکا ہے تو اس کے بعد اگر چیعلم کی حزید تخصیل فرض عین نہیں ہے لیکن باعث فضیلت اور باعث اجروثو اب ضرور ہے، تو جو مخص مجل علم سے اس کو پر اسجھتے ہوئے اعراض کرکے جائے تو ریکھی گناہ ہے۔

اگر برا تو نہیں ہمتنا کین شوق بھی نہیں ہے، بدشوتی کی وجہ سے چلا گیا، اس صورت میں اگر چہ گناہ نہیں ہے، بدشوتی ک ہے، کین اللہ ﷺ کے اعراض کرنے کے معنی میہ ہیں کہ حلقہ ' درس میں شامل ہونے کی وجہ سے جوانو ارو بر کات اس کو حاصل ہوتے ، اللہ ﷺ اس سے محروم فر ما دیں گے۔اورا گر کوئی عذر ہے اور عذر کی وجہ سے شامل نہیں ہوا تو چھرو ہ بر کات سے بھی ان شاء اللہ محروم نہیں ہوگا۔

لبندا اگرکوئی طالب علم بیاری کی وجہ سے یا کسی اور عذر کی وجہ سے غیر حاضر ہوتا ہے تو اللہ ﷺ درس کی برکات سے اس کو محروم نہیں فرماتے ،لیکن اگر جان ہو جھ کر بلاعذر غیر حاضر ہوتو پھر یہاں صرف بیڈ ہیں کہ انوارو برکات سے محروم ہے بلکہ گناہ گار بھی ہے ، اس لئے کہ بیاس وعدہ کی خلاف ورزی ہے جس وعدہ سے مدرسہ میں واغل ہوا تھا کہ میں سار ہے تو اپندی کی پابندی کروں گا،اسیاق میں پابندی سے حاضر رہوں گا پھر جب بلا عذر غیر حاضر ہوجا تا ہے تو بیو عدہ کی خلاف ورزی ہے، لہذا معاہدہ کی خلاف ورزی کی وجہ سے گناہ بھی ہے۔

#### (٩) باب قول النبي ﷺ: ((رب مبلغ أوعى من سامع))

ارشاد نبوی کہ بسااوقات و وقع میں جے حدیث پنچائی جائے سننے والے سے زیادہ یا در کھنے والا ہوتا ہے

۷۲-حدثنا مسدد قال: حدثنا بشر قال: حدثنا ابن عون، عن ابن سیرین عن عبد الرحمٰن بن أبی بکرة عن أبیه : ذکر النبی ﷺ قعد علی بعیره و أمسک إنسان بخطامه أو بزمامه ثم قال: ((أی بوم هذا ؟)) فسکتنا حتی ظننا أنه سیسمیه سوی إسمه، قال: ((ألیس یوم النحر؟)) قلنا: بلی، ((قال: فای شهر هذا ؟)) فسکتنا حتی ظننا أنه سیسمیه بغیر إسمه فقال: ((ألیس بذی الحجة ؟)) قلنا: بلی، قال: ((فإن دماء کم و أموالکم و أعراضکم بینکم حرام کحرمة یومکم هذا فی شهر کم هذا، فی بلدکم هذا، لیبلغ لشاهد الغائب، فان الشاهد عسی أن یبلغ من هو أوعی له منه)). [أنظر: ۱۵۰۵، ۱۳۱۱ م ۱۹۵، ۳۳۰۷۳،

ترجمہ:عبدالرحلن بن ابی بکرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نی کریم ظاکا ذکر کرنے گئے کہ آپ بھا اپنے اونٹ پر بیٹھے تھے اور ایک شخص اس کی تیل پکڑے ہوئے تھا، آپ بھانے صحابہ کرام بھا سے مخاطب ہوکر فرمایا کہ بیکون ساون ہے؟ ہم لوگ خاموش رہے، یہاں تک کہ ہم نے خیال کیا کہ مختریب آپ بھان کے اصلی نام کے سوا کچھاور نام بتا کیں گے، آپ بھانے فرمایا کیا بیقر بانی کا دن نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ ہاں۔ پھرآپ بھانے کو بیاں تک کہ ہم نے خیال کیا کہ ہاں۔ پھرآپ بھانے کہ ہم نے خیال کیا کہ ہاں۔ پھرآپ بھان مورس ابتا کیں گے، آپ بھانے فرمایا کیا بیذی الحجہ نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا ہاں۔ شاید آپ بھان سے کا نام دوسر ابتا کیں گے، آپ بھانے فرمایا کیا بیذی الحجہ نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا ہاں۔

اس کے بعد آپ ﷺ نے فرمایا کہ تمہارے خون اور تمہارے مال ، آپس میں تمہارے لئے ایسے حرام بیں جیسے تمہارے اس دن میں ، تمہارے اس مہینہ میں ، تمہارے اس شہر میں حرام سمجھے جاتے ہیں ، چاہیے کہ حاضر غائب کو بیر نمبر پہنچا دے اس لئے کہ شاید حاضر ایسے شخص کو بیر حدیث پہنچاہے جو اس سے زیادہ اس کو محفوظ رکھنے والا ہو۔

<sup>27</sup> وفي صبحبح مسلم ، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات ، باب تغليظ تحريم الدماء والأحراض والإموال ، رقم: 24 ا 20 م 1 71 وصنن ابن ماجه ، كتاب المقدمة ، باب من بلغ علما ، رقم: 27 1 ، ومسند أحمد ، أول مسند البصريين ، باب حـديث أبي بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة ، رقم 1 90 1 ، 1 90 1 ، 1 90 1 ، 90 1 ، وسنن الدارمي ، كتاب المناسك ، باب في الخطبة يوم النحر ، رقم : 1 80 1 .

## حدیث کی تشریح

یہ باب نبی کریم ﷺ کے اس تول کے بیان میں ہے کہ '' دب مبلغ او عبی من سامع'' کھض اوقات جس شخص کوعلم کی بات پہنچائی جاتی ہے وہ بنسبت اصل سننے والے کے اس کوزیادہ یا در کھنے والا ہوتا ہے، یعنی ایک روایت جوایک شخص نے ٹنی اور دوسر کے کو پہنچائی، تو بعض اوقات دوسر اشخص جس کو پہنچائی ہے وہ زیادہ احفظ ہوتا ہے اس کو پہلے کی بنسبت زیادہ یا در کھنے والا ہوتا ہے۔

اس میں حضرت ابو بکرہ ﷺ کی روایت نقل کی ہے۔حضرت ابو بکرہ "نے نبی کریم ﷺ کا ذکر کیا کہ آپ ﷺ اپنے اونٹ پرتشریف فرمانتے اور ایک انسان نے اونٹ کی مہار پکڑر کھی تھی ، اس میں راوی کوشک ہے کہ ''حطام'' کالفظ استعال کیایا''دومام''کا، حاصل دونوں کا ایک ہی ہے۔

آپﷺ نے اس حالت میں صحابۂ کرام ﷺ یو جھا کہ بیکون سا دن ہے؟ ہم جواب میں خاموش رہے، پہاں تک کہ ہمیں گمان ہوا کہ شاید آج آپﷺ اس دن کا کوئی اور نام رکھیں گے اس نام کے علاوہ جو مشہور ومعروف ہے۔

"قسال: أليسس يوم المنحر؟" آپ الله في الدياية "يـوم المنحر" نبيل ع؟ "قلنا: بلى" تم نے كہا كون بيل أ

"قال: فأى شهر هذا؟" بوچها بيكونسام بينه بي؟"فسكتنا" بهم خاموش بوگئ "حتى ظننا أنه سيسميه بغير إسمه" يهان تك كهمين كمان بواكمثايد آپ اللهاسكا كوئي اورنام لين گـــ

"فقال: الیس بدی الحجة ؟ قلنل: بدلی" ہم نے کہاتی ہاں، اس صدیث کے دوسر عطر ق آئے ہیں، ان میں یہ مذکور ہے کہ جب آپ گئے نو پھا کہ کون سا دن ہے؟ تو صحابہ کرام گئے نے جواب میں فرمایا یوم الحر ہے اور جب پوچھا کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ تو صحابہء کرام گئے نے جواب دیا کہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اور یہاں یہ ہے کہ ہم خاموش رہے یہاں تک کہ آپ گئے نے خود فرمایا کہ کیا ہے ہم الحر تہیں ہے؟ کیا یہ ذی الحج کامہینہ نہیں ہے؟ تو بطاہر دونوں رواجوں میں تعارض معلوم ہوتا ہے۔

## روايت ميں تعارض اورتطيق

وم النحر فرمایا ہے

حضورا قدس بنائے جب صحابہ وکرام کواس طرف متوجہ کردیا کہ آئ کا دن ہوم الحر ہے اور یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے قاس وقت آپ لنے نے فر مایا ''فان دھاء کے واحوالکے واحوالکے واحوالکے ہوام اللہ '' کہ تبہارے خون ، تبہارے مال اور تبہاری آبروئیں آپ میں ایک دوسرے کے لئے الی حرمت والی ہیں کہ جسے تبہارے آئ کے دن کی حرمت ، اس مہینہ کی حرمت میں اور اس شہر کی حرمت میں ، یعنی آج کے دن تین فتم کی حرمتیں جمع ہیں۔

ایک تو مہینہ کی حرمت ہے کہ ذی الحجہ کا مہینہ حرمت والا ہے، اس میں یوم النحر کا دن ہے جوحرمت والا ہے، اس میں یوم النحر کا دن ہے جوحرمت والا ہے اور پیشریعنی مکہ مکرمہ یا اگرمٹی کے اندر یہ بات فرمائی گئی تو وہ بھی حدود حرم میں داخل ہے تو بیساری حرمت ہوالی جگہ ہیں، جیسے ان تین چیزوں کی حرمت ہے ایسے ہی تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری آبروؤں کی آبی میں ایک دوسرے کے لئے حرمت ہے۔

س اس کے معنی میہ ہیں کہ اگر کوئی شخص کئی مسلمان کی جان ، مال یا آبر و پر ناحق حملہ کرتا ہے یا جار حیت کا مرتکب ہوتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسا کہ ان تین حرمتوں کو یا مال کرے۔

## مسلمان کی جان ، مال اور عزت کی حرمت

فقہاء کرام اور بعض محدثین نے فرمایا کہ یہال تشبید میں مشبہ بہ سے زیادہ مؤکدہ ہے، عام طور سے تشبید میں مشبہ کم ہوتا ہے اور مشبہ برکم ہے لیعنی سے تشبید میں مشبہ کم ہوتا ہے اور مشبہ برکم ہے لیعنی انسان کی حرمت اس کی جان، مال اور آبروکی حرمت یوم النحر، ذی الحجہ اور بلد حرام کی حرمت سے بھی زیادہ ہے۔ ۲۳ میں

یہ کہنے کے بعد آپ ﷺ نے فرمایا کہ ''لیبلغ الشاهد الغائب'' چاہے کہ جوموجود ہیں وہ میراپیغا م ان لوگوں تک پہنچادیں جوموجو دنیس ہیں، عائب ہیں، اور وجہ بیریان فرمائی'' فعان الشاهد عسی أن ببلغ من هو اوعی له منه'' کیونکہ جولوگ حاضر ہیں ممکن ہے وہ ان لوگوں کو پیغا می پنچا کیں جوان سے بھی زیادہ اوکی ہوں، اوکی کے معنی حفظ اور اس کے معنی فہم کے بھی آتے ہیں، نواوی کے معنی بیہوئے کہ ہوسکتا ہے وہ زیادہ یا در کھنے والا ہو، اس کو بعد میں وہ بات یا دندر ہے لیکن سننے والے کو باور ہے۔ اور اس کے بیمعنی ہو سکتے ہیں

٣٣ وقال بعضهم: أعلمهم الشارع بأن تحريم دم المسلم وماله وعرضه أعظم من تحريم البلد والشهر واليوم و فلا يرد كون المشبه به أخفض رتبة من المشبه لتن الخطاب انما وقع بالنسبة لما اعتاده المخاطبون قبل تقرير الشرع الخ. عمدة القارى ، ج : ٢ ، ص : ٥٣.

کہ جس کو یہ پہنچائے گااس کے اندرنہم زیادہ ہوجس کے نتیج میں وہ اس سے زیادہ فاکدہ اٹھا سکے بنسبت اس مخص کے جس نے براہ راست سنا ہے۔ چنانچ بعض روایات میں بیالفاظ بھی آئے ہیں کہ ''دب حامل فقہ المی من ھو افقہ منه''

# تابعی صحابی سے زیادہ فقیہ ہوسکتا ہے

اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہوسکتا ہے کہ ایک تا بعی محانی سے زیادہ"افقہ"ہویا زیادہ "احفظہ"
یمکن ہے، چنانچ بعض تا بعین الیہ سے جی من کا فقہ میں مقام بہت بلندتھا اور صحابہ کرام ان کی طرف رجوع کیا

کرتے تھے، جیسے علقمہ جو عبداللہ بن مسعود کے شاگر و تھے، یہ تا بعی ہیں ،کیکن فقہ میں ان کا بہت بلندمقام تھا،
فقہ کے معاملہ میں بہت سے بڑے بڑے سحابہ کرام گان سے رجوع کرتے تھے، لہذا امام ابو حنیفہ رجہ اللہ کی
طرف جو منسوب ہے کہ علقمہ کے بارے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ فقہ میں عبداللہ بن عمر کے کو صحابیت، کی فضیلت حاصل ہے، یہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں ، اس عدیث سے بات معلوم ہور ہی ہے۔
عدیث سے بہ بات معلوم ہور ہی ہے۔

## (٠١) باب: العلم قبل القول و العمل

قول اورعمل سے پہلے علم کابیان

لقول الله تعالى: ﴿فَاعُلُمُ اللهُ لِاللهُ إِلَّاللّهُ وَمحمد: ١٤] فبدأ بالعلم، وأن العلم، وأن العلم، وأن العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر، ومن سلك طريقا يطلب به علماسهل الله له طريقا إلى الجنة، وقال جل ذكره: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ [فاطر: ٢٨] وقال: ﴿وَمَا يَعْقِلُهَا إِلّا الْعَالِمُونَ ﴾ [العنكبرت: ٣٣] ﴿وَقَالُوالُوكُنَّا فِي اَصْحَابِ السَّعِيْرِ ﴾ [الملك: ١٠] وقال ﴿ هَلُ يَسْتَوى الّذِينَ نَسَمَعُ أَوْنَعُقِلُ مَا كُنّا فِي اَصْحَابِ السَّعِيْرِ ﴾ [الملك: ١٠] وقال ﴿ هَلُ يَسْتَوى اللّهِ يَعْلَمُونَ وَ اللّهِ يَعْلَمُونَ وَ إِلَّا الْعَلَمُ النّبِي ﴿ وَقَالَ النّبِي اللّهِ عَلَى اللّهِ بَعِيرا يفقهه في اللّه بن يرد الله به خيرا يفقهه في الله بن ي ( ( مِن يرد الله به خيرا يفقهه وأشار إلى قفاه - نم ظننت أنى أنفذ كلمة سمعتها من النبي ﴿ قَبِلُ أَن تجيزوا على النّبَا الله الله الله الله علماء ، فقهاء ، علماء ، وقال ابن عباس : ﴿ كُونُوا رَبّانِيّبُنَ ﴾ [آلعمران : ٩ ك] حلماء ، فقهاء ، علماء ، ويقال : الرباني الذي يربى الناس بصغار العلم قبل كباره.

اس باب سے امام بخاری رحمہ اللہ کامندا میریان فرماتا ہے کہ علم کی بخصیل قول اور عمل سے پہلے ضروری

ے۔ قول کے معنی میں کیکوئی آ دمی دین سے متعلق کوئی بات کے تواس کے لئے واجب ہے کہ پہلے علم حاصل کرے تب کے درنہ لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ اسی طرح اگر کسی بات پر کسی کا م پڑھل کرنا ہے تو پہلے ضروری ہے کہ اس کا ضروری علم حاصل کرے کہ اس عمل کا کیا طریقہ ہے اور اس کے کیا آ داب واحکام ہیں۔

تو معلوم ہوا کہ علم کا درجہ یاعلم کی تحصیل کا وقت ، قول اورعمل سے پہلے ہوتا ہے ، اس باب میں ایک تو یہ بیان کرنا مقصود ہے ، اور جب علم کا حاصل کرنا قول اورعمل سے پہلے ضروری ہوا تو اس سے اس کی نضیلت بھی ثابت ہوئی کہ بیائی چیز ہے کہ قول اورعمل کے لئے موقوف علیہ ہے ، موقوف علیہ چیز کا درجہ بلند ہوتا ہے اور وہ باعث اجروضیلت ہوئی ہے تو اس کی طرف بھی اشارہ کرنا مقصد ہے۔

چنانچاس باب کے تحت ترجمۃ الباب میں جوآیات کریمہ یا جوآ خار لے کرآئے ہیں وہ ان دونوں میں سے کسی ایک بات پر دالت کرتے ہیں، یا تو اس بات پر کہ علم عمل سے پہلے حاصل کرنا چاہئے یا اس بات پر کہ علم فضیات کی چیز ہے۔ چنانچہ پہلی آیت کریمہ بیقل کی ہے۔

لقول الله تعالى : ﴿ فَا عَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ ﴾

قرمایا کہ پہلے بیجان اوکراللہ ﷺ سواکوئی معبود نیس، پھراستغفار کروا ہے لئے بھی اورا ہے مؤمنین اورمؤ منات کے لئے بھی ۔ استغفار کرنے سے پہلے اللہ ﷺ نے ''لا اللہ اللہ'' کی حقیقت کاعلم عاصل کرنے کا حکم دیا ، معلوم ہوا کی علم پہلے ہے عمل بعد میں ہے۔ ''فہدا بالمعلم " ، یہاں اللہ ﷺ نے علم سے آ نازفر مایا ہے ''وُں المعلماء هم ورقة الأنهیاء " اور علا ءانیا علیم السلام کے وارث بیں اس متی میں کہ اللہ ﷺ انبیاء کرام " کو جوفر اکض منصی سر دفر ماتے بیں انبیا علیم السلام کے بعد وہ فرائض علاء انجام دیے بیں لیجی تعلیم وتبلیغ کا فریضہ جہاد کا فریضہ ۔ بیعلاء انجام دیے بین اس سے علم کی فضیلت ظاہر ہوئی۔ "ورقبوا المعلم" انبیاء کرام نے میراث میں علم چھوڑ اہے دینار ودر ہم نہیں چھوڑ ہے ' من فضیلت ظاہر ہوئی۔ "ورقبوا المعلم" انبیاء کرام نے میراث میں علم چھوڑ اہے دینار ودر ہم نہیں چھوڑ ہے ' من احداد الیا۔

بيعديث مام ترفدي رحمه الله في حضرت الوالدرداء الله عروايت كي ب-

"ومن سلك، طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجدة".

جو محض کسی ایسے را ستہ پر پلتا ہے جس کے ڈریعید و معلم طلب کرتا ہے ، اللہ ﷺ اس کے لئے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں ۔

بیحدیث مرفوع ہے جومسلم نے روایت کی ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے موصولاً نہیں روایت کی ، اس کئے کہ اِن کی شرط کے مطابق نہیں ہے، البذاتر جمۃ الباب میں اس کوذ کر کر دیا۔

"وقال جل ذكره: إِنَّمَا يَخُشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء".

اللہ ﷺ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جوعلم رکھتے ہیں، اللہ ﷺ کی خشیت مطلوب ہے، وہ جس مجلی ایک طرح کاعمل ہوتا ہے جن کے پاس علم ہے۔معلوم ہوا کہ علم پہلے حاصل ہوتا ہے جن کے پاس علم ہے۔معلوم ہوا کہ علم پہلے حاصل ہوگا، اس کے نتیج کے طور پرخشیت بعد میں ہوگا، و ڈرتے وہی ہیں جن کے پاس علم ہے، جس شخص کواللہ ﷺ کی جتنی معرفت ہوگا، وگا، وہ ہوگا۔

معلوم ہوا کہ علم ، اللہ ﷺ کی خشیت کی نشائی اورعلامت ہے ، اس لئے مولا ناروی فرماتے ہیں۔ خشیت اللہ را نشانِ علم داں

آیت بخشی الله در قرآل بخوال آیت بخشی الله در قرآل بخوال

ليتى الله على كن فشيت كوعلم كى علامت مجهوا ورقر آن مين آيت " إنسما يتحشى الله من عباده العلماء "رفعو-

تو ہرطالب علم کو چاہئے کہ وہ یہ دیکھے کہ آیا مجھ میں بیعلامت پائی جارہی ہے یانہیں؟ اگرخشیت ہے تو بے شک علم کا فائدہ حاصل ہور ہاہے اورا گرخدانہ کرے خشیت نہیں ہے تو پھراس کا فائدہ اوراس کی علامت موجود نہیں ہے۔

آ گے فرمایا'' و قبال: و مسایع عقلها الاالعالمون'' یہاں ضمیرامثال کی طرف لوٹ رہی ہے کہ ان کو نہیں سجھتے مگر علم والے،اس سے بھی علم کی فضیلت ظاہر ہو گی۔

"وَقَالُواللُّوكُنَّا نَسُمَعُ أَوْنَعُقِلُ مَاكَّنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيْر".

جب کافروں کو عذاب دیا جائے گا ،جہنم میں لے جایا جائے گا نووہ کہیں گے اگر ہم سنتے یا سیھتے تو اصحاب السعیر میں نہ ہوتے۔ اگر چہ یہاں علم کا لفظ نہیں ہے لیکن ذرائع علم کا ذکر ہے کیونکہ علم دو ذریعوں سے حاصل ہوتا ہے یا تو خود اپنی عقل ہو، اپنی سمجھ سے آ ومی علم کی کوئی بات حاصل کرلیتا ہے ،اور اگر عقل نہ ہوتو۔ دوسرے سے بن کر حاصل کرلیتا ہے ،تو یہاں ان دونوں ذریعوں کا ذکر ہے ،گویا اپنی عقل سے سوچ کر علم حاصل کرتے اور اس پڑمل کرتے ہو گئل کرتے تو دوسرے سے بن کر علم حاصل کرتے اور اس پڑمل کرتے تو تو ہو ہم جہنم والوں میں سے نہ ہوئے۔

وقال : ﴿ هَلُ يَسْتَوِى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الزمر : ٩] وقال النبي ﷺ : ((من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ))

بیحد بث آ گے خودامام بخاری رحمہ اللہ نے دوباب کے بعدر واپت فرمائی ہے۔

جس شخص ہے،اللہ ﷺ خیر کا ارادہ فر مائیں اس کو دین کی سمجھ عطا فر مادیتے ہیں۔اس سے اصطلا کی فقہ مراد ہونا ضروری نہیں ، بلکہ سمجھ مراد ہے ، جب اللہ ﷺ کسی سے خیر کا ارادہ فر مادیتے ہیں مطلب بیہ ہے کہ جب کسی کودین کی بچھ ہوتو بیاس بات کی علامت ہے کہ اللہ ﷺ نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ فر مایا ہے لیکن دین کی بچھ صرف حروف اور نقوش کے جان لینے یا محض کتاب پڑھ لینے ، اصطلاحات بچھ لینے کا نام نہیں ہے بلکہ دین کی بچھ میں یہ بات بھی داخل ہے کہ آ دمی نبی کریم ﷺ کی سنت پڑھل پیرا ہو، تو خیر نبی کریم ﷺ کی ا تباع میں مخصر ہے اور کہیں خیرنہیں ہے، کیونکہ سنت زندگی کے ہر شعبہ پر حاوی اور محیط ہے۔

ارادہ فرما ئیں گے اس کو دین کی سمجھ دیں گے تو حصر منقوض ہے ،اس واسطے کہ بعض اوقات لوگ فقیہ نہیں ہوتے ارادہ فرما ئیں گے اس کو دین کی سمجھ دیں گے تو حصر منقوض ہے ،اس واسطے کہ بعض اوقات لوگ فقیہ نہیں ہوتے لئی اللہ کا نظافی ہو تھا ہی اس کے بین ، تو جو تقریر ذکر کی گئی اس سے خود بخو داس کا جواب نکل آیا کہ فقہ فی الدین سے صرف نفوش اور حروف کا علم مراد نہیں ہے بلکہ بیا تباع سنت کو شامل ہے کیونکہ اتباع سنت ہی در حقیقت فقہ فی الدین ہے موحمر ہے اگرفقہ فی الدین ہے محصر ہے اگرفقہ فی الدین ہے محصر ہے اگرفقہ فی الدین ہے موحمر ہے اگرفقہ فی الدین ہے کیونکہ پھرا تباع سنت اور اتباع شریعت نہیں ، پھر خیر کہاں ہے آئے گی؟ لہذا اس انحصار پر کوئی اشکال نہ کرتا جا ہے ۔

آ گے فرمایا"انسما العلم بالتعلم" اورعلم تعلم سے حاصل ہوتا ہے جب آ دمی کسی کے سامنے زانو سے تلم رکتا ہے ، تواشارہ کردیا کہ جب بعثی تعلم اس کی بھی فضیات ہوگی۔ فضیات ہوگی۔

امام بخاری رحمداللد نے ترتیب یوں رکھی ہے کہ پہلے علم کی فضیلت بیان فرمائی، پھرعام ای فضیلت بیان فرمائی، پھرعام ای فضیلت بیان فرمائی، پھرتعلم کی اور پھرتعلم کی فضیلت بیان خرمائی ، پھرتعلم کی اور تو ما یعة لمهاالمنے " بیان خرمائی" اور "و ما یعة لمهاالمنے " بیان کی فضیلت ہے، اور آ گے تعلم کی فضیلت ہے کہ سماع علم کو تجابت کا آلة راددیا اور "السلامین یعلمون المنے " بیا سماع کی فضیلت ہے کہ سماع علم کو تجابت کا آلة راددیا اور "السلامین یعلمون المنے " بیات تعلم کی فضیلت بیان فرمائی۔

"وقال أبو ذر: لو وضعتم الصمصامة على هذه وأشار إلى قفاه - ثم ظننت أني انفذ كلمة سمعتها من النبي على قبل أن تجيزوا على لاسذتها".

اس میں حضرت ابوذر خفاری کا اثر روایت کیا ہے۔اور اس اثر کا پُس منظریہ ہے کہ حضرت ابوذر کی ہے کہ حضرت ابوذر کی کی بعض نظریات دوسرے حال ہے۔ ہو کہ حضرت ابوذر کی کیے بعض نظریات دوسرے حال ہے۔ ہو کہ ایک دیناررکھنا بھی جائز نہیں ہے،''المدین یہ کسنوون المذہب والمفضة الآیة''کی وعید میں داخل ہے جس کے پاس ایک دینار سے بھی زائد ہو اور دوسرے حضرات کہتے تھے کہ اس سے وہ مراد ہے جو زکو ہ ادا نہ کرے دھرت ابوذری ایوندری ایک مخالفت پر بہت کیر فرماتے ،جس کی وجہ سے لوگوں میں جھڑا ہوجایا

کرتا تھا، پیشام میں رہتے تھے حضرت معاویہ گنے ویکھا اس طرح تلخیاں پیدا ہوتی ہیں تو انہوں نے ان کو حضرت عثان کے پاس مدینہ منورہ بھی دیا۔ جب پی حضرت عثان کے پاس مدینہ منورہ آگئ تو وہاں بھی یہ سلمہ جاری رہا، حضرت عثان کے نا سے خرمایا آپ بزرگ آ دمی ہیں، شہر میں رہنے ہے ہروفت کی نہ کی مخص سے سابقہ پیش آ جا تا ہے، اس لئے ایسا کریں، بہتر یہ ہے کہ آپ کی چھوٹی بی بہتی میں جا کر رہیں اور وہاں اللہ اللہ کریں، چنا نچہان کور بذہ بھیج ویا اور بیر بذہ میں تھیم ہوگا اور ان سے یہ کہد دیا کہ اب آپ اس معاملہ میں فتوی وغیرہ نہ دیا کریں، بعنی مراد پر تھا کہ اس مسئلہ میں فتوی نہ دیں جس میں اختلاف ہوگیا تھا اور جس کی وجہ سے فتوی وغیرہ نہ دیا کہ اس مسئلہ میں فتوی نہ دویں جس میں اختلاف ہوگیا تھا اور جس کی وجہ سے فتہ بورہا تھا۔

جب ابو ذر غفاری کے گرنے گئے تو وہاں جمرات کی رمی کرنے کے بعد جمرہ وسطی کے پاس پیشے

الیے موقع پرلوگ کی ہزرگ کو دیکھ کرجم ہوجاتے ہیں اور مختلف مسائل پوچھے شروع کردیتے ہیں۔ ۲۳ میں

ایک قریش صاحب نے دیکھا کہ ابو ذری لوگوں کو مسائل بتارہے ہیں تو ان سے کہا کہ آپ کو حضرت
عثمان کے نوتو کی دینے سے منع نہیں فرمایا تھا جو آپ یہاں فتو کی دے رہے ہیں؟ اس کے جواب میں حضرت
البوذری نے یہ جملے فرمایا" لنو و صعتم المصمصامة المع "اپنی گردن اور گدی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ
البوذری نے یہ جملے فرمایا" لنو و صعتم المصمصامة المع "اپنی گردن اور گدی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ
اگرتم میر سے یہاں پر تلوار رکھ دو پھر مجھے یہ گمان ہوا کہ میں ایسی ایسی بات جو نبی کریم بھی سے منی ہوگوں تک
بہنچا سکتا ہوں قبل اس کے کہم تلوار مجھ پرگز اردوتو میں وہ کلمہ شادوں گا، لیتی اگر کوئی میری گردن پرتلوارر کھ دیے
میں اس لحمد کوکام میں لا کروہ حدیث شادوں گا، تو گو ہو ہیں اس لحمد میں حضور بھی کوئی عدیث ساسکتا ہوں تو
میں اس لحمد کوکام میں لا کروہ حدیث شادوں گا، تو گو ہو ہیں ہیں لوگوں کے سوالات کے جوابات دیے کیے
میں اس لحمد کوکام میں لا کروہ حدیث شادوں گا، تو گو ہو میں لوگوں کے سوالات کے جوابات دیے کیے
میں اس لحمد کوکام میں لا کروہ حدیث شادوں گا، تو گو ہو میں لوگوں کے سوالات کے جوابات دیے کے کیے
مرک حاول؟ ۵۵م

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حضرت عثان ﷺ نے ان کوروک دیا تھا تو یہ اولواالا مرکا تھم تھا جو واجب الا طاعت تھا پھرانہوں نے کیوں فتو کٰ دیا؟ اس کی کئی تو جیہات ہوسکتی ہیں۔

ایک تو جیہدیہ کہ حفرت عثان کے نے بلی الاطلاق فتو کی دینے سے نع نبیس کیا تھا اور یہاں پرلوگ آگر۔ جو زیادہ تر سئلے پوچھ رہے تھے وہ نج وغیرہ کے مسئلہ تھے کیونکہ بیرنج کا موقع تھا ، اور حضرت عثان کے نے اس طرح کے مسائل میں فتو کی وینے سے منع نہیں کیا تھا۔ایسے مسائل جن میں فتو کی دینے سے سلمانوں میں اختلاف پیدا ہور ہاتھا اس میں فتو کی دینے سے منع فر مایا تھا، البذار پیا طاعت امیر کے خلاف نہیں۔

١٢١. اخرجه الدارمي في مسنده ، كما ذكره الحافظ في الفتح ، ج: ١ ، ص: ١٢١.

<sup>27</sup> هذا التعليق رواه الدارمي موصولاً في (مسنده) من طريق الاوزاعي كذا ذكره العيني في عمدة القاري ، ج: ٢ ، ص: ٥٩.

دوسری توجیه به به بوسکتی ہے کہ حضرت عثمان کے نے ان کو مطلقاً فتو کی دینے ہے روک دیا ہو، کین به سیحتے ہوں کہ اولوا الامری اطاعت اس وقت واجب ہے جب اس کا کوئی تھم رسول کریم کے خلاف نہ بوا در حضور کی اطاعت اس وقت واجب ہے باس واسطان کوخیال بیہوا کہ اگر چرانہوں نے جمھے روکا ہوا در حضور کی ایک کی میں بیان کرنے کا حقد اربوں اور اس معالمہ میں جھے پر اطاعت واجب نہیں ہے۔ کو قرمایا کہ اگر تم تلوار کہ دواور پھر جمھے گمان ہوکہ میں نافذ کرسکتا ہوں۔ ''انسف نہ' کے متی ہیں آریا پارکر نا ،تو میں کوئی کلمہ آرپار کرسکتا ہوں جو رسول کریم کے سے سنا ہو، آبل اس کے کہ تم وہ تلوار میر سال ہوں جو رسول کریم کے سے سنا ہو، آبل اس کے کہ تم وہ تلوار میر سال کوئی قد کردوں گا یعنی آرپار دوں گا۔

#### "وقال ابن عباس : كُونُو ا رَبَّانِيِّينَ".

اوراس آیت کریمه میں جو ' وَ بِک اِنْدِیْنِ '' آیا ہے اس آیت کی تغییر میں حضرت عبداللہ بن عباس ﷺ نے فر مایا کہ ' دُرِبگ اِنِیْدِینَ '' کے معنی فقہا، حکماء اور علاء ہیں یعنی ربانی میں رب کی طرف نسبت جس کے معنی ہیں اللہ والا اوراللہ والا کون ہوتا ہے؟ فرمایا حکماء، علماء اور فقہاء۔

امام بخاری رحمداللہ نے ربانی کی دوسری تغییر یفق کی ہے کہ ''السوبانی اللہ ی بسوبی الناس بسصف او العلم قبل کبارہ' کہتے ہیں کہ ربانی بیر بہت سے نکلا ہے یعنی بدوہ مخص ہے جولوگوں کی تربیت کرتا ہے، تربیت کے معنی بدی کہ کی کوئیز نفس سے چیز کمال کی طرف لے جانا'' شبیت اُ فشید بنا ، تسدو بھا'' تو تدریجا میں بدیات داخل ہے کہ پہلے چھوٹی ہاتوں سے شروع کرے اور پھر بری باتوں کی طرف پنچے۔

#### (١١) باب ماكان النبي على يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا

نی ﷺ کالوگوں کوموقع اور مناسب وقت پرنقیحت کرنے کا بیان تا کہ و محمرانہ جا کیں

١٨ ـ حدثنا محمد بن يوسف قال: أخبرنا سفيان عن الأعمش ، عن أبى وائل ، عن ابن مسعود قال: كان النبى الله يتخلو لنا بالموعظة في الأيّام كراهة السآمة علينا. [أنظر: ١٠٤٠ / ٢٣] ٢٩

ترجمة الباب كاخلاصة كلام

یہ باب اس بات کے بیان کرنے کے لئے ہے کہ نبی کریم عظم حجابہ کرام علم سے موعظت اور علم کا

٧٣ وفي صحيح مسلم ، كتاب صفة القيامة والجنة والنار ، باب الاقتصاد في الموعظة ، وقم: ٣٨ - ٣٨٠ - ٥ ، وسنن الترمذي ، كتاب الأدب عن رسول الله ، باب ماجاء في الفصاحة والبيان ، وقم: ٢٤٨٢ ، ومسند أحمد ، مسند المكثرين من الصحابة ، باب مسند عبد الله بن مسعود ، وقم: • • ٣٩ ١٠ ١٨ ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ ٩٠ ٩٠ ١٩ ١٨ ١١ ١٩ ١٨ ١٩ ١٨ ١٩ ١٨ ١٨ ١٩ ١٨

موقع تلاش کرتے تھے تا کہوہ بھاگ نہ جائیں۔

" تنحول بتنحول تنحول" كمنى بين موقع تلاش كرنا، يعنى بي كريم السيحت كرنے اور تعليم دينے كے لئے مناسب موقع تلاش كرتے تھے جس ميں وہ لوگ توجه اور انهمام كساتھ بات س كيس ايك بى بات جب بار بار كہى جاتى ہوتو آ دى اس سے اكا كر بھاگ جاتا ہے، اس لئے مناسب موقع د كي كر بات كرنى چاہئے۔

اس میں حفزت عبداللہ بن مسعود کی حدیث روایت کی کہ مختلف دنوں میں آپ ﷺ نصیحت کرنے کا موقع تلاش کرتے تھے ''کسواھة السسآمة علینا'' '' السسآمة'' مصدر ہے جس کے معنی میں اکتاجانا، تو اس بات کو ناپند کرتے تھے کہ ساتم مدلائق ہوجائے اور ہم لوگ اگا جا کیں ، اس واسطے ہرروز ، ہروقت تھیجت نہیں کرتے تھے بلکہ مناسب موقع دیکھتے کہ طبیعت میں نشاطا وراقبال ہے، اس وقت تھیجت فرماتے تھے۔

#### واعظاورناصح کے لئے اہم ہدایات

ای وجہ سے علماء کرام نے فرمایا کہ جو شخص وعظ ونصیحت کرتا ہواس کو بھی اس بات کا لحاظ کرنا چاہئے کہ ہر مقت وعظ ونصیحت کرتا نہ پھر ہے، اس طرح اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے اورلوگ اس سے، اکتانے لگتے ہیں بلکہ بید دیکھیں کہ لوگوں کی طبیعت میں کس وقت نشاط ہے اس وقت نصیحت کریں ، روز انہ ہروقت ایک ہی رٹ لگائے رکھنا ، مناسب نہیں ہوتا اس کا اثر باتی نہیں رہتا۔

# وعظ ونصيحت اورتعليم وتعلم ميں فرق

سی تکم وعظ ونصیحت کے لئے ہے،ایک ہے تعلیم وتعلّم ،ایک آ دمی تعلیم وتعلم کے لئے آیا ہے تو وہ اس کا م کے لئے آیا ہے،اس نے اپنے اوقات اس کام کے لئے فارغ کئے ہیں،اس لئے اس کا زیادہ سے زیادہ وفت اس کام میں صرف ہو، ہیاس کے منافی نہیں ہے۔

چنانچہ جوحضرات اصحاب صفہ ﷺ کی خدمت میں آپٹرے تھے، ان کا مقصد ہی یہی تھا، ان ہوں کے اپنی تھا، ان کا مقصد ہی یہی تھا، انہوں نے اپنی پوری زندگی اس کام کے لئے فارغ کی تھی، البذاان کو آپ ﷺ چیجت بھی کرتے ، علم کی باتیں بھی بکثرت بتاتے اور وہ خود نبی کریم ﷺ کے طرزعمل کا ازخود بھی مشاہدہ کرتے رہتے تھے اور اس سے علم حاصل کرتے تھے، البذا یہ تھم تھتم کے لئے نہیں ہے بلکہ تھیجت کے لئے ہے۔

٢٩ ـ حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحي قال: حدثنا شعبة قال: حدثني أبو
 التياح، عن أنس عن النبي الله قال: ((يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا)).

[أنظر:۲۱۲۵] ٢٣]

#### حديث كامفهوم

آ پ ﷺ نے فرمایا کہ لوگوں کے لئے آ سانیاں پیدا کرو،مشکل پیدا نہ کرواورلوگوں کوخوشنجری دواور نفرت نہ پھیلا ؤ،لوگوں کومننفر نہ کرو۔

#### داعی کے لئے ہدایت

یعنی بیددا می کے لئے ایک ہدایت عطافر مائی کہ جو آ دمی لوگوں کو دین کی طرف دعوت دے رہا ہواس کو حیا ہے کہ لوگوں کے لئے آسانی کا پہلوا ختیار کرے یعنی جہاں شریعت نے گنجائش دی ہے اس صورت میں لوگوں کوآسانی والا راستہ بتلائے تا کہ لوگوں کے لئے وہ قبول کرنا آسان ہو۔

دوسرا بید کہ تبشیر کرے، لوگوں کوخوشخریاں سنائے اور تنظیر ندکرے، اس کے معنی بیہ وے کہ ترغیب کے بہلوکوزیادہ اختیار کر روقت انذار ہی بہلوکوزیادہ اختیار کر سے اور ترجیب کے پہلوکواختیار ضرور کر لے لیکن کم ہو، ترغیب کا غلبہ ہو۔ اگر ہروقت انذار ہی انذار کرتے رہوتو بالا خروبی ہوگا کہ'' ملا صاف بگو کہ راہ نیست'' اس لئے کئی آ دی بھاگ جا کیں گے، کیکن اگر دونوں پہلو ہوں ، ترغیب کا پہلو نم ہوتو اس سے لوگ وائل ہوں گے۔ قال ہوں گے۔ قال ہوں گے۔

یجی وجہ ہے کہ آپ قر آن کریم میں دیکھیں جہاں جہنم کا تذکرہ ہے وہاں اس کے باتھ جنت کا تذکرہ ضرور لگا ہواہے،اس میں کہیں بھی تخلاف نہیں ہے تا کہ بینہ ہو کہ صرف ایک ہی پہلوسا ہے آئے دوسرانہ آئے۔

#### مداہنت مذموم ہے

کیکن میہ بات یا در تھنی چاہئے کہ ایک تیسیر اور تبشیر ہوتی ہے اور ایک مداہنت ہوتی ہے، تیسیر اور تبشیر تو مطلوب ہے اور مداہنت ندموم ہے۔

مداہنت کہتے ہیں کد کئی کی رعایت کرتے ہوئے تھم شرقی نہ بتایا جائے ،اسے چھپایا جائے ، یہ فدموم ہاور تیسیر وتبشیر محمود ہے،!ور دونوں میں جمع اس طرح ہوتا ہے کہ کسی کی تیسیر کے پیش نظر آپ حلال کوحرام نہیں کر سکتے یا حرام کام برغیرمشر ، ع سکوت اختیار نہیں کر سکتے ۔

لیکن جب کسی کو دعوت دینی ہوتو ظاہر ہے کہ تربیت میں وہ ایک دم سے سارے احکام پڑھل فہیں کرسکتا

<sup>2%</sup> وفي صحيح مسلم ، كتاب الجهاد والسير ، باب في الامر بالتيسير و ترك التنفير ، وقم : ٣٢٦٣، ومسند احمد باقي مسند المكثرين ، باب مسند انس بن مالك ، وقم: ١٨٨٣ ، ٢٢٩٩ .

اس لئے شروع میں اسے ایسی باتیں کی جائیں جو آسان ہوں کہ بیکر لے پھر آ گے بڑھو، پہلے ہی مرحلہ میں اگر اس کے ذہن میں بو جھ ڈال دیا کہ بی بھی کرنا ہوگا، یہ بھی کرنا ہوگا تو اس میں تنفیر کا اندیشہ ہے، فی الوقت اس کے اندر چتنی استطاعت ہے اس کواتنی ہی غذا اور دوا دو،اس کے بعد آ گے بڑھو۔

بیاصول اور قاعدہ تو بتا دیالیکن اس مرحلہ پر اس کو کس طرح منظبق کیا جائے کہ کہاں کس حد تک تیسیر اور تبشیر ہے، اور کہاں بداہنت کی حدود میں داخل ہوگئ ہے، یہ فیصلہ ریاضی کے کسی فارمولے سے نہیں ہوتا، اس کے لئے کسی شیخ کی ضرورت ہوتی ہے۔

## (١٢) باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة

اس شخف کا بیان جس نے علم حاصل کرنے والوں کی تعلیم کے لئے پچھودن مقرر کرویئے

4 - حدثنا عثمان بن أبى شيبة قال : حدثنا جرير، عن منصور ، عن أبى وائل قال : كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس ، فقال له رجل : يا أبا عبدالرحمن ، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم ، قال : أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم ، وإني أتخولكم بالموعظمة كما كان النبى الله يتخولنا بها مخافة السآمة علينا : [راجع : ٢٨ - أنظر: ١٣١]

## حديث كامفهوم ومطلب

حضرت ابو واکل ﷺ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ نوگوں کو ہر جعمرات کے دن وعظ کیا کرتے تھے۔ ایک شخص نے کہا کہ اے ابوعبدالرحمٰن! میرے دل میں خواہش ہے کہ آپ ،ہمیں روزانہ وعظ کیا کریں ، انہوں نے فرمایا کہ '' **اما الخ'**' ذران لوکہ مجھےاس چیز سے یہ بات روکتی ہے کہ میں نالپند کرتا ہوں کہ تهمیں اکتاب میں مبتلا کروں اور میں تمہارے وعظ کے لئے وقت تلاش کرتا ہوں جس طرح نبی کریم ﷺ وعظ کرنے کیلئے موقع تلاش کیا کرتے تھے،تو حفرت عبداللہ بن مسعود ﷺ نے بھی ای پڑمل کیا۔

# (۱۳) باب من يردالله به حيرا يفقهه

#### الله ﷺ جس کے ساتھ بھلائی کرنا جا ہتا ہے اسے دین کی مجھ عطافر ماتا ہے

ا ك ـ حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثنا ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب قال: قال حميد بن عبدالرحمن: سمعت معاوية خطيبا يقول: سمعت النبي ﷺ يقول: ((من يرد اللَّه به خيراً يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم واللَّه يعطى ، و لن تـزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى ياتى أمر الله)) . [أنظر: ١١١٣، ١٣١١، ١٣١٢ ١٣٤ ١٣٤، ١٢٣٠ ٨]

ترجمہ:حمید بن عبدالرحمٰن کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت معاویہ ﷺ کو خطبہ پڑھنے میں بہر کہتے ہونے سنا کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو پیفر ماتے ہوئے سنا کہ اللہ ﷺ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے ، اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے اور میں تو تقسیم کرنے والا ہوں اور دیتا تو اللہ ﷺ ہی ہے ، یا در کھو کہ بیامت ہمیشہ اللہ ﷺ کے علم برقائم رہے گی، جو تخص ان کا نخالف ہوگا ان کونقصان نہ پہنچا سکے گا، یباں تک کہ قیامت آ جائے۔

## عديث كامقهوم ومطلب

اس مدیث میں تین فقرے ہیں:

يهانقره برب" "من يود الله به حيرا يفقهه في الدين".

اس کی تشری پہلے آ چکی ہے۔

وومرافقره ٢٠٠٠ وإنما أنا قاسم والله يعطى" .

حدیث میں نی کریم ﷺ نے فرمایا کہ میں تو تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ ﷺ عطا کرنے والے ہیں۔

<sup>1/4</sup> وفي صبحب مسلم ، كتباب الزكاة، باب النهي عن المسألة ، رقم: 1 / 1 / 1 / 1 / 1 وكتاب الامارة ،بأب لاتزال طائفة من امتى ظاهرين على الحق، وقم :٣٥٣٨، ٣٥٢٩، وسنن ابن ماجه ، كتاب المقلمة ، باب فضل العلماء والحث عبلى طبلب العلم، وقم: ٤ / ٢، ومسئد أحمد، ومسئد الشاميين، باب حديث معاوية بن أبي صفيان ، وقم: ١ ٢٢٣١، ١٩٢٧، ١، ١٩٢٥، ١٩٢٠، ١٩٢٠، ١٩٢٩، ١٩٢٩، مؤطا مالك، كتاب الجامع، باب جامع فاجاء في أهل القدر، رقم: • • ٣ ا ، وصنن الدارمي ، كتاب المقدمة ، ياب الاقتداء بالعلماء ، رقم: ٢٢٧ ، ٢٢٨ .

اس سے علوم مراد ہیں کہ حقیقی معطی تو اللہ ﷺ ہیں ، جس کسی کو بھی علم عطا فر ماتے ہیں اللہ ﷺ ہی عطا فر ماتے ہیں ، البه تبعطا کرنے کے لئے کسی کو واسطہ بناتے ہیں ، تو اللہ ﷺ نے مجھے واسطہ بنادیا ہے ، میں تقسیم کرتا ہوں۔

بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے مال غنیمت کی تقسیم مراد ہے کہ دینے والے اللہ ﷺ ہی ہیں اور میں تقسیم کرتا ہوں۔

بہر حال یہ ہر چیز میں آسکتاہے، اور یہ جوفر مایا کہ میں صرف تقسیم کرنے والا ہوں یہ حصر اضافی ہے، یعنی کوئی یہ نہجھ لے کہ ان علوم کا معطی حقیقی ہی میں ہوں، اس لئے حصر کیا گیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رسول اللہ بھی کہ حیثیت شارع کی بھی ہے، داعی کی بھی ہے اللہ بھی کہ حیثیت شارع کی بھی ہے، داعی کی بھی ہے اور دیگر بہت ساری صفتیں ہیں۔ اور دیگر بہت ساری صفتیں ہیں۔

تو بید حصراضا فی ہے یعنی کسی کے ذہن میں بیشبہ پیدا ہوسکتا تھا کہ بید جوعطا فرمارہے ہیں براہ راست اپنی تدرت کے تحت عطا فرمارہے ہیں ،تو اس کی نفی کر دی کہ اللہ ﷺعطا فرماتے ہیں اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔

تير القره ب "ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من حالفهم حتى ياتي أمر الله".

یدامت الله ﷺ نے وین پرقائم رہے گی، ''لا یہ صورهم من حالفهم حتی یاتی امر الله''ان کی مخالفت کرنے والے ان کو فقصان نہیں پہنچا سکیں گے، یہاں تک کہ اللہ ﷺ کا حکم آجائے۔ وی

مطلب میہ کہ قیامت تک اس امت کا ایک ایسا طا گفدر ہے گا جواللہ ﷺ کے تیجے دین پر قائم رہے گا، فتنے آرئیں گے، انحطاط آئے گا، زوال آئے گا اور مختلف تیم کے فرقے پیدا ہوں گے، لیکن ایک طا گفہ ایسا ضرور موجود ہوگا جواللہ ﷺ کے دین کومضبوطی سے تھاہے ہوئے ہوگا، مخالفت کرنے والے اس کی مخالفت کرتے رہیں گے کیکن ان کی مخالفت ان کے لئے مصرفییں ہوگی۔

## الل حق كون بين؟

یہ طاکفہ کون لوگ جیں؟ ، ہرایک نے اس کواپی طرف کھینچنے کی کوشش کی ہے، کسی نے کہا کہ یہ محدثین میں ، کسی نے کہا کہ یہ محدثین میں ، کسی نے کہا کہ یہ متکلمین ہیں ، کسی نے کہا کہ یہ جاہدین ہیں اور کسی نے کہا کہ یہ متعلمین ہیں ، کسی دغیرہ وغیرہ ، کیکن کے جات ہی ہے کہان میں سے کوئی ایک طاکفہ مراد نہیں ہے بلکداس سے بظاہراس معنوں ایک طرف اشارہ کرنا مقصود ہے جس میں آپ کسی نے فرمایا تھا کہ میری امت ستر سے زیادہ فرقوں میں بٹ جائے گی اوران میں سے نجات پانے والے وہ ہوں گے جو "میا آنا علیه واصحابی" پر کاربند ہوں ۔

اب "ما أنها عليه و أصحابي" مين خواه نقهاء بول، محدثين بول، مفسرين بول، مشكلمين بول، عليه واصحابي المين بول، عليه ين بول المين بول المين

## (١٣) باب الفهم في العلم

#### علم مين سمجه كابيان

24 - حدثنا على قال: حدثنا سفيان قال: قال لي ابن أبي نجيح: عن مجاهد قال: صحبت ابن عمر الى المدينة فلم أسبعه يحدث عن رسول الله ه إلا حديثا واحدا قال: كنا عند النبي ف فأتي بجمار فقال: ((إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم)) فأردت أن أقول: هي النخلة، فإذا أنا أصغر القوم فسكت، قال النبي ف : ((هي النخلة)).[راجع: 11]

# حدیث کی تشریح

حفرت مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے حفرت عبد اللہ بن عمر کے ساتھ مدید منورہ تک سفر کیا تو میں نے سانہیں کہ وہ رسول اللہ ہے۔ کوئی حدیث سنار ہے ہوں، ''الاحدیثا و احدا" سوائے ایک حدیث کے اور وہ بیٹی کہ ''کساعند النبی ﷺ' ہم نی کریم ﷺ کے پاس بیٹے ہوئے تے ''فاتسی بجمار'' تو آپ ﷺ کے پاس بُتا دلایا گیا، پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ کتا رکھور کے شنے کے گودے کو کہتے ہیں۔

"فقال: أن من الشجو شجوة الخ" يحديث پهلي رُرچى بهصرف اتااضافه به "أتى بهماد"، باقى وي ب-

# مقصدامام بخاري رحمه الله

<sup>9° °</sup> هي فيمه اخباره ، عمليمه المصلوة و السلام بالمغيبات . وقد وقع ما أخبر به ، و لله الحمد ، فلم تزل هذه الطائفة من زمنه و هلم جراً ، و لا تزول حتى ياتي أمر الله تعالى عمدة القارى ، ج : ٢ ، ص : ٥٣.

اں حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ کواللہ ﷺ نے بیٹیم عطافر مائی تھی کہ حضور ﷺ کے سوال کا صحیح جواب ان کے دل میں آ گیا تھا۔

# (١٥) باب الاغتباط في العلم والحكمة،

علم اور حكمت مين رشك كرفي كابيان

"وقال عمر ﷺ : تفقهوا قبل أن تسودوا .وقد تعلم أصحاب النبي ﷺ في كبر سنهم".

## رشك اورحسد ميں فرق

سے ہاب قائم کیا ہے کہ علم اور حکمت میں رشک کرنا جائز ہے ، ویسے تو ہر چیز ٹیں رشک کرنا جائز ہے۔اگر کسی کو مال یاصحت پر رشک آ رہا ہے تو یہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے ،لیکن علم اور حکمت میں رشک کرنا نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ سفحن ہے ۔

آ دمی دوسرے کے علم پر رشک کرے کہ جیسے اس کاعلم زیادہ ہے ایسا ہی میرا بھی ہوجائے ، پیرشک صرف جائز ہی نہیں بلکہ محمود ہے۔ البتہ حسد مذموم ہے یعنی میآ رزوکرے کدائں ہے میعلم چھن جائے چاہے مجھے طلح میانہ ملے اس سے بحث نہیں جبکہ رشک اور غبطہ کے اندر میں ہے کہ جو پیز اس کوئی ہوئی ہے وہ اس کے پاس برقر اررہے اور و لیس بی جھے جمل طرح اسٹے سیام میا مات کے اندر بھی جائز ہے، کیکن علم و حکمت میں سخست ہے اور مطلوب ہے۔

## حضرت عمره فطله كالحليماندارشاد

وقال عمو ﷺ : "تفقهوا قبل أن تسودوا " حفرت فاروق اعظم ﷺ نے کیا حکیما نہ ارشاد فرمایا کددین کی سمجھ حاصل کروقیل اس کے کہ تہیں سردار بنادیا ہائے لیمی ہو سکتا ہے کہ ایک ایبا مرحلہ آ جائے کہ سمہیں اپنی قوم، اپ قبیلے یا اپنے خاندان کی قیادت کرنی ہو، اور جب آ دمی کو قیادت پر دکی جاتی ہو اس کو بہت نازک فیصلے کرنے پڑتے ہیں اور ان نازک فیصلوں کے لئے تھے سمجھ کی ضرورت ہے، تو سیّد بنے ہے پہلے تققہ حاصل کرو، ورندا گرتفتہ حاصل کرنے کے بغیر سید بن گئے ایمی لیڈرا ور را ہنما بن گئے تو لوگ تہارے آ کے تائع فرمان بن کر آ کیں گئے ، او چویل کے ، تو چویل عقل اور فہم تو ہے نہیں اس لئے خود بھی گمرا ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمرا ہوں گئے ، لہذا حضرت فاروق اعظم ﷺ نے بیفر مایا کہ سیّد بننے سے پہلے تفقہ حاصل کرو۔

# ا پنی اصلاح کی فکر پہلے کرنا چاہئے

اس کا حاصل یہ نکلا کہ آ دمی جب اصلاح خلق کے لئے نکلے تو پہلےخودا پی اصلاح کرے،اگرا پی اصلاح نہیں ہوئی اوراصلاح خلق کا حضنڈ الے کرچل پڑا تو خود بھی گڑھے میں گرے گا اور دوسروں کو بھی گرائے گا۔

#### حضرت عمره كاارشاداورترجمة الباب

حضرت عمر فاروق کے اس ارشاد کا اس باب سے کیا تعلق ہے کہ علم وحکمت میں رشک کرنا؟

علاء کرام نے فرما یا کہ شاید امام بخاری رخمہ اللہ کا یہ متصود ہے کہ اگر کوئی شخص سید بنے سے پہلے تفقہ حاصل کر ہے تو وہ شخص قابل رشک ہے اس کے معنی بیہوئے کہ عام طور پر آ دمی بڑی عمر میں سید بنتا ہے اگر اس نے اس سے پہلے چھوٹی عمر میں تفقہ جاصل کر لیا تو وہ قابل رشک ہے کیونکہ بڑی عمر میں تو لوگ حاصل کرہی لیتے ہیں ، اس واسطے اس کو اس باب میں لے کر آئے۔ اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عمو ما سیادت کو لوگ قابل رشک سیحتے ہیں ، امام بخاری رحمہ اللہ حضرت عمر کے اس ارشاد سے متنبہ کرنا چاہتے ہیں کہ سید بنے سے پہلے علم حاصل کر لو، تا کہ جب لوگ تم پر رشک کریں تو وہ حق بجانب ہو، کیونکہ تنہا سیادت کوئی قابل رشک چیز فیلیں جب تک کہ اس کے ساتھ علم نہ ہو۔ ای

حفرت عمر کامقولہ تو صرف اتنا تھا کہ سید بننے سے پہلے تفقہ عاصل کرو۔ ''قبال أبو عبداللهٰ''امام بخاریؒ نے اس پراضا فہ فر مایا''و بعدان تسبو دوا'' کہ سردار بننے کے بعد بھی نفقہ حاصل کرایا اب جب سردار بن گئے تو چھٹی، اب آ گے تعلم یا تفقہ کی ضرورت نہیں، فر مایا'' بعد أن تسبو دوا'' کہ حضرت عمر کے اس ارشاد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سید بننے کے بعد تفقہ کی ضرورت کی نفی کررہے ہوں بلکہ وہ یہ کہ رہے ہیں کہ سید بننے سے پہلے تفقہ کی ضرورت ہے، پنہیں کہ بعد میں بھی ضرورت نہیں، بعد میں بھی ضرورت ہے اور کرتے رہنا چاہے۔

"وقلد تعلم اصحاب النبى في فى كبر سنهم،، ببت سے حاب كرام ف نے بوى عربيں جاكر بحى تعلم كا سلسلہ جارى ركھا، ينبيں كہ بڑے ہوگئے، اب تعلم كے ضرورت نبيں، چھٹى ہوگى بلكہ جيسا بيں نے عرض كيا كر حصول زماند " طلب العلم من المهد إلى اللحد" ہے۔

27 ـ حدثنا الحميدى قال: حدثنا سفيان قال: حدثنى اسماعيل بن أبى حالد عير ما حدثناه الزهرى قال: سمعت قيس بن أبى حازم قال: سمعت عبدالله بن

ا العنادي ج: أ اس: ١٢١.

مسعود قال: قال النبي ﷺ: ((لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الىحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهر يقضى بها ويعلمها)). [أنظر: ٩٠٩١، ١٢٠٥ على ٢٠٢٤ على ٢٠٠٤ على ١٣٠٤ على ١٣٠٤

# مزيدطرق كاذكر

حضرت سفیان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اساعیل بن خالد نے بیحدیث ایک ایسے طریق سے سنائی جوز ہری کے سنا سے ہوئے طریق سے مختلف تھا، کہنے کا مطلب سے سے کہ بیحدیث میں نے زہری سے بھی سی ہے اور اساعیل بن خالد سے بھی سی ہے لیکن دونوں کے لفظوں میں فرق ہے۔

# علم وحكمت ميں رشك

قال: سمعت عبدالله بن مسعود قال: قال النبي ﷺ:" لا حسد إلا في اثنتين".

حضوراقدس ﷺ نے فرمایا که حسدتیں ہے مگر دوچیز دل میں۔ یہان حسد سے انتیاط اور دشک مراد ہے۔ چنانچہ یہی صدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے فضائل القرآن میں حضرت ابو ہر ریوں سے روایت کی ہے، وہاں یہ الفاظ زیادہ میں :"فقال رجل لیتنبی او تیت مثل ما او تی فلان".

حد کی چیز میں بھی مباح نہیں ہے،لیکن فرمایاد وچیزوں میں رشک ہونا جا ہے۔

ہلاک کرنے کامنی ہے انفاق فی سینل اللہ ، حق کام کے اندراس کو ہلاک کرنے ، لیمی اللہ ﷺ نے مال بھی دیا اوراس کوحق کام کے اندر خرج کرنے کی توفیق بھی عطافر مائی ، اس لئے ایسے محض پررشک کرنا برحق ہے کہ اس کے پاس دنیا بھی ہے اور دین بھی ہے کہ وہ اللہ ﷺ کے رائے میں خرچ کر رہاہے۔

"ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضى بها ويعلمها".

اور دوسرا وہ مخض ہے جس کو اللہ ﷺ نے تکست عطا فر مائی اور وہ اس تحکست کے ذریعہ لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا ہے اوراس کی تعلیم بھی ویتا ہے، اللہ ﷺ نے علم بھی عطافر مایا اوراس کا صبح مصرف بھی عطافر مایا

 <sup>(</sup>ق و لمى صبحيح مسلم ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه وفضل من تعلم
 حكمة . رقم: ١٣٥٢ ، وسنن ابن ماجه ، كتاب الزهد ، باب الحسد ، رقم ٩٨ ١٩١ ، ومسند أحمد ، مسند المكثرين من
 صحابة ، باب مسند عبد الله بن مسعود ، رقم : ٣٩ ١٩١ ، ٣٩٠٠.

کہ اس کو میچ جگد پرخرچ کرر ہاہے اور دوسروں تک پہنچار ہاہے ، اس کا نفع لا زم بھی ہے اور متعدی بھی ہے ، تو ایسا شخص قابل رشک ہے۔

اس حدیث میں بیر بتادیا کہ یوں تو دنیائیں بہت ہوگ رشک کرتے ہیں لیکن برحق رشک وہ ہے جو ان دوآ دمیوں پر ہے، ایک جو مال رکھنے کے باوجوداس کوخرچ کرر ہاہے اور دوسرا جوعلم پڑمل کرر ہاہے اور اس کودوسروں تک پہنچار ہاہے۔

یہاں" لا حسد الا لمی افنعین" میں حصراضا فی ہے، دوسری چیزیں بھی اس میں داخل ہو علی ہیں، آپ ﷺ چونکہ خاص طور پران دو چیز وں کی فضیلت بیان کرنا چاہتے تھے اس لئے ان کوذکر کیا۔

## (٢١) باب ماذكر في ذهاب موسى الطِّيَّةُ في البحر إلى الخضر الطِّيَّةُ

موی الطیم کے دریا کے اندرخفر الطیم کے پاس جانے کا جودا قدہا سکا بیان وقوله تعالیٰ ﴿ عَلْ اَتَّبِعْکَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ ﴾ [الکهف: ۲۲]

یہ باب ہے حضرت موی القیلا کے سمندر میں حضرت خضر القیلا کے پاس جانے کے بارے میں ، اور باری بیل ، اور باری بیل ، اور باری بیل ، اور باری بیل کا رشاد ہے ، مقل آئین کے علی آئ تُعَلَّمن مِمَّاعُلَمْت دُشُدًا ".

اس کاباب سے کیا تعلق ہے جبکہ آگے "باب المحروج فی طلب العلم"اس میں بھی حضرت موی اللہ العلم"اس میں بھی حضرت موی اللہ اور حضرت خضر التلیہ کی روایت و کر کی ہے، تو یہاں اس کا کیا جوڑ ہے؟.

بعض لوگوں نے کہا کہ وہاں مطلق خروج فی طلب انعلم مراد ہے اور یہاں خاص طور پر سندر میں جا کرعکم حاصل کرنا یاعلم کے لئے سمندر میں سٹر کرنا مراد ہے۔

بعض نے کہا کہ اس سے مقصود در حقیقت سفر نہیں ہے ، سفر کے لئے آ گے مستقل باب قائم کیا ہے ، یہاں یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ علم کے حصول کے لئے مشقت برداشت کرنا چاہئے اور اس مشقت کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کرنا چاہئے ، اس واسطے کہ پیچھے کہا تھا کہ علم کے اندر فہم ہوئی چاہئے اور رشک بھی کرنا چاہئے اور بیسب باتیں اس وقت پیدا ہوں گی جب آ دمی مشقت کے ساتھ علم حاصل کرے ، تو مشقت کے بیان کیلئے مہباب قائم کیا۔

لیکن زیادہ سی بات بیہ جو حضرت شی الہندر حمداللہ نے بیان فر مائی ہے کہ اصل میں امام بخاری رحمہ اللہ اپنے اس قول کی تائید کرنا چاہتے ہیں جوانہوں نے حضرت عمر اللہ کے قول کی تشریح کرتے ہیں ہے کہا تھا۔

حفرت عمر الله كا قول بير تفاا " تفقه و اقبل أن تسودوا " سيد بننے سے پہلے تفقہ حاصل كرو، امام بخارى رحمہ اللہ نے اس پراضافه كيا كہ سيد بننے كے بعد بھى كرنا چاہئے اور بياس وجہ سے كہا كہ صحابہ وكرام ، برى عربيں چننے كے باوجود تعلم كرتے رہے، اب اس كى تائيد بيس لائے ہيں كہ موئ القيلة باوجود بيك سيد القوم تھے اورا پی توم کے نی اور پیغیر تھ کیکن حصول علم کے لئے حضرت خضر الطبط کے پاس گئے، تو "بعد أن مسود" اور "بعد البندوة" بھی انہوں نے اپنام کی تحصیل کوئم نہیں کیا بلکہ جاری رکھا، اس لئے باب قائم کیا"باب ماذکو فی ذھاب موسی" اللخ

چرکی کو بیداشکال ہوسکیا تھا کہ ہوسکیا ہے حضرت موی الطبی حضرت جُفرالی کے پاس ویے ہی حالات کا مشاہدہ کرنے گئے ہوں علم میں اضافہ مقصود نہ ہو، تو اس کا جواب دیا کہ نہیں ، اللہ ﷺ نے فرمایا ہے " هَلُ اَتَّبِعُکَ عَلَی اَنْ تَعَلَّمَنِ مِسَّاعًا کہ کیا میں " هَلُ اَتَّبِعُکَ عَلَی اَنْ تَعَلَّمَنِ مِسَّاعًا کہ کیا میں تمہارے ساتھ اس شرط بررہوں کہ تم بھے تعلیم دوگے؟

معلوم ہوا کہ سفر ہے اس کامقصود تعلیم تھا ،تو یا وجود نبی اورسیدالقوم ہونے کے انہوں نے تعلیم کی غرض سے سفر کیااس سے چھیلی بات ثابت ہوئی۔

یہاں لفظ ذکر کیا ہے "ذھاب موسی الطبی فی البحو ....." بعض لوگوں نے اس میں یہ بحث کی ہے کہ حضرت موٹی الطبی حضرت خضر الطبی اللہ کے تقے بلکہ خشکی سے گئے تقے، جب خضر الطبی اللہ گئے تو پھران کے ساتھ شتی میں سمندر میں بھی سفر کیا ،کیکن خضر الطبی تک جانے کے لئے انہوں نے سمندر میں سفر کیا ،کیکن خضر الطبی تک جانے کے لئے انہوں نے سمندر میں سفر کیا ،کیکن خضر الکی کیے جوا ؟

بعض حفرات نے کہا کہ یہاں" إلیٰ " ، " مع " کے متن میں ہے جیسے "لاتا کلوا اموالکم الیٰ اموالکم الیٰ اموالکم " میں" إلی " بمعنی" مع " ہے" ای مع اموالکم " تو یہاں اس طرح ہے "موسی فی البحو مع الحضر".

اوریی ہی ہوسکتا ہے کہ "المی المحضو" سے خطراتی اللہ کا کرادنہ ہو بلکہ ان کی صحبت اوراس صحبت کے ذریع علم حاصل کرنا مراد ہو،اس صورت میں "فھاب موسیٰ فی المبحر إلیٰ المحضو" کہنے سے کوئی مسئلہ پیدائیں ہوتا۔

عبدنا حضر، فسأل موسى السبيل إليه ، فجعل الله له الحوت آية وقيل له : إذا فقدت الحوت فأرجع فإنك ستلقاه ، وكان يتبع أثر الحوت في البحر ، فقال لموسى فتاه : أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره ، قال : ذلك ماكنا نبغي ، فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا خضرا فكان من شأنهما الذي قـص الـلّـه عزوجل في كتابه)). [أنظر: ٤٨، ٢٢ ا ، ٢٢٧٤، ٣٢٤٨، • ٣٣٠، ١ ٣٣٠، 077272A . 4727 . 7272 . 7274 . 7270

حضرت موسی الطبی اور حضرت خضر الطبی کی مصاحبت کی حدیث نقل کی ہے جو یہاں اختصار کے ساتھ اورآ کے بردوبارہ آ رہی ہے وہاں بھی اختصار ہے، آ گے مستقل باب کے اندر تفصیل سے آئے گی-ان شاءاللہ وہیں اس کی تفصیل ذکر کریں گے۔

# (١١) باب قول النبي على : ((اللَّهم علمه الكتاب))

#### ني كريم ﷺ كاارشاد كها بيريالله!اس كوقر آن كاعلم عطافر ما

40 \_ حد ثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا حالد، عن عكرمة عن ابن عباس قال : ضمنى رسول الله ﷺ : (( اللَّهم علمه الكتاب )) .[انظر : 00-2120,0204,100

# حضرت عبداللہ بن عباس ﷺ کے حق میں حضور ﷺ کی دعا

حضرت عبدالله بن عباس المفرز مات بین كدرسول الله الله على في مجھے اپنے سیندا قدس سے لگایا اور فرمایا "اللهم علمه الكتاب"ا إلله!اس كوكتاب كالعِن قرآن كاعلم عطافر مايير

الله ﷺ نے انہیں میر کتنی بری سعادت عطافر مائی ہے کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کرسکتا کہ اپنے سینہ اقدی سے لگا کران کے لئے دعا فر مائی۔

<sup>20</sup> وفي صحيح مسلم ، كتاب الفضائل ، باب من فضائل الخضر ، وقم: 3330... 3440، ومنن الترمذي ، كتاب تفسير القرآن عن رسول الله ، باب ومن سورة الكهف ، رقم ٣٠٤٣، ومسند احمد ، مسند الانصار ، عديث عبد الله بن عباس عن أبي بن كعب ، رقم: ١٩٢ ، ١٩٤ ، ٢٠١ .

٥٥ . وفي صحيح مسلم ، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل عبد الله بن عباس ، وقم: ٣٥٢٦، وسنن الترمذي ، كتاب المناقب عن رسول الله ، باب مناقب عبد الله بن العباس وقم: • ٣٤٦ ، وسنن ابن ماجه ، كتاب المقدمة ، باب فضل ابن عباس ، رقم: ٢٢ ا ، ومستد احمد ، ومن مستدين هاشم ، باب بداية مستدعبد الله بن العباس ، رقم ٢٣٣ ا .

ا مام بخاری رحمہ اللہ نے اس پر باب قائم کیا اور باب قائم کرنے کی وجہ بیہ ہے کہ چیھیے جوحدیث گذری ہے اس میں حضرت ابن عباس ﷺ نے بیہ مسئلہ کھڑ اکمیا تھا کہ ان کے ایک ساتھی تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ حضرت موی ؓ القلیمانی جن کے بیاس گئے تھے وہ خضر القلیمانی نہیں تھے، کوئی اور تھے۔

حضرت عبداللہ بن عباس ﷺ نے فر مایا کہ وہ خضر الطّیکا تھے، معاملہ حضرت الی بن کعبﷺ کے پاس پیش کیا گیا، حضرت الی بن کعبﷺ نے ابن عباس ﷺ کی تا کیوفر مائی کہ وہ خضر الطّیکا تھے۔

اس پر امام بخاری رحمہ اللہ کا ذہن اس طرف منتقل ہوگیا کہ اللہ ﷺ نے ابن عباس ﷺ کو جو بی فہم عطافر مائی وہ سرکار دوعالم ﷺ کی اس دعا کا نتیجہ تقا۔

#### (۱۸) باب متى يصح سماع الصغير

یے کاکس عربیں سناصح ہے

یہ باب قائم کیا ہے کہ چھوٹے بیچ کامخل روایت کب معتبر ہوتا ہے؟

یہ بات تو طے شدہ ہے کہ کسی نابا لغ بچہ کا روایت کر نامعتر نہیں جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو، کیکن بالغ ہونے کے بعد وہ کسی ایسی حدیث کوروایت کرے جواس نے نابالغی کی حالت میں سنی ہے تو وہ معتبر ہوگی یانہیں؟ اورا اگر معتبر ہوگی تو کس عمر سے ہوگی ،اس مسئلہ میں حضرات محدثین کا بہت بڑاا ختلاف ہے۔

# بیچ کی روایت کب معتبر ہے؟

خطيب بغدادي رحمهالله

خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے الکفایہ میں حضرت بیخیٰ بن معین رحمہ اللہ کی طرف منسوب کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ پندرہ سال سے پہلے تک نہیں کر سکتا، یعنی اگر کوئی دس، گیارہ یا بارہ سال کا بچہ ہے، ابھی تک بالنع نہیں ہوا، اگروہ بالغ ہونے کے بعداس وقت (حالت نا بالغی) کا واقعہ بیان کرے تو وہ معتبر نہیں ہوگا۔ ھے

# يجيى بن معين رحمه الله كااستدلال

وہ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت عبداللہ بن عمرﷺ کو جہاد ہیں جانے سے منع۔ فرمادیا تھا، اس لئے کدان کی عمر پندرہ سال سے کم تھی جیسا کہ مغازی میں ہے۔ کہتے ہیں کہ جب پندرہ سال سے

٥٥ في الكفاية في علم الرواية ، ج: ١ ، ص: ٢٢ ، دارالنشر ، المكتبة العلمية ، المدينة المنورة.

کم میں جہاد میں قبول نہیں کیا گیا تو اس عمر میں خل روایت بھی معتبرنہیں۔

## بمهور كاقول

لیکن بیاستدلال بزا کمزورہے،اس لئے کہ جہاد میں جسمانی قوت کی ضرورت ہوتی ہے اور عام طور پر وہ بلوغ سے پہلےنہیں ہوتی لیکن تحل روایت میں جسمانی قوت اتنی معتبر نہیں جتنی ذہنی صلاحت معتبر ہے ، اس واسطےا یک کودوسرے پر قیاس نہیں کیا جاسکا۔

زیادہ تر جمہور یہی کہتے ہیں کہ نابالغی سے پہلے تمل ہو سکتا ہے۔اگر نابالغی سے پہلے تحل کی نفی کی جائے تو پھر حضرت عبداللہ بن عباس محضرت نعمان بن بشیر محضرت سمرۃ بن جندب محضرت براء بن عازب استے ہوئے بوے سحابہء کرام چی جن سے احادیث کے بوب بوے نوے ذخیرے مروی ہیں ، ان سب کی روایتیں چلی جا کیں گی ، کیونکہ انہوں نے اس وقت حدیث رسول کی گاتمل کیا جس وقت ان کی عمر پندرہ سال سے متحقی ۔اس واسطے جمہور کہتے ہیں کہیں سے غلط بات ہے۔

اور حافظ این تجرر حمد اللہ نے کی کی بن معین رحمہ اللہ کے قول کی بی تو جید کی ہے کو تل حدیث کا آ خاذیعی طلب علم حدیث کا آ خاذیعی طلب علم حدیث کا آ خاذیعی طلب علم حدیث کا آ خاذیعی خارہ سال کی عمر میں کرنا چاہئے ، ان کا بیر مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی بنچ نے کوئی روایت اس سے پہلے من کی ہے تو اللہ خار محمد اللہ فرماتے جی کہ معین کا فرماتے جی کہ معین کا اختلاف نقل نہیں کیا ، اور یجی بن معین کا اختلاف نقل نہیں کیا ، اس سے معلوم ہوا کہ یجی بن معین کے حقول کی جو تو جید ہم نے کی ہے وہ درست ہے۔ لاج

# تحملِ حدیث کے لئے کتنی عرمعترب؟

بعض نے کہاسات سال عربونی چاہے ،اوراس سے استدلال کیا کہ نبی کریم ﷺ نے فر مایا کہ بچوں کو سات سال کی عربے جس کوشر بعت نے نماز کی سات سال کی عربے جس کوشر بعت نے نماز کی تاکید کیلئے معتبر قرار دیا ،اس عربیں بچیدیں فہم پیدا ہوجاتی ہے اس لئے ان لوگوں نے کہا کہ سال معتبر ہیں۔

بعض حضرات نے کہا کہ پانچ سال بھی فہم اور حمل کے لئے کافی ہیں ،ان کا استدلال اگلی روایت سے بحض حضرات نے کہا کہ پانچ سال بھی فہم اور حمل کے لئے کافی ہیں ،ان کا استدلال اگلی روایت سے ہم جس میں محمود بن رہے رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے میرے چرے پر ایک کلی کی تھی ( یعنی ایک ڈول سے پانی لے کر ) جبکہ میں پانچ سال کا تھا۔ تو پانچ سال کی بات ان کو یا د ہے ،معلوم ہوا کہ بیار حمل روایت کے لئے کافی ہے ۔ے

٧٥ ، ١٨٤ انظر : عمدة القاري ج: ٢ ، ص: ٩٥ ، وفتح الباري ج: ١ ، ص: ١١١.

علامهابن همام رحمه الله كاقول محقق

کیکن اس میل محقق بات وہ ہے جوعلا مداین ہما مرحمہ اللہ نے فتح القدیر ۸ یمیں بیان فر مائی ہے اور اس کو حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ اور دوسرے بزرگوں نے اختیار کیا ہے۔

اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ سالوں کے اعتبار سے اور حالات کے اختلاف سے کوئی عمر متعین کرنا مشکل ہے کیونکہ کوئی بچہ الیا ہوتا ہے جس کواللہ ﷺنے اتی فہم دے دی کہ اس نے پانچے برس کی عمر میں حدیث کا صبیح طور پڑش کر لیا اور کوئی الیا بھی ہوتا ہے کہ پندرہ سال کی عمر میں بھی تمل نہ کرسکا، کوئی واقعہ انیا ہوسکتا ہے کہ چھوٹے بچہ کوئیسی یا درہ سکتا ہے اور کوئی واقعہ ایساد قبق ہوتا ہے کہ اچھے خاصے بڑے بارہ سال کے بنچے کویا در بنا بھی مشکل ہے۔

اس واسطے کوئی ایک اصول کلی نہیں بنایا جاسکتا، ہر حدیث میں بید کیفنا جائےگا کہ اس روایت کا تخل اس خاص واقعہ میں وقعہ کی روایت کے قتل اس خاص واقعہ میں جو میہ بچر کرر ہا ہے آیا بیاس واقعہ کی روایت کے وقت تخل کے قابل تھایا نہیں؟ اب جیسے محود بن رہج ہیں کہ جھے یاد ہے کہ نبی گئے نہیں گئے ہیں کہ جھے یاد ہے کہ نبی گئے نہیں ہے نہ اس میں کوئی دقت ہے اور نہ ملی مسئلہ ہے اور نہ ملی ملی مسئلہ ہے اور نہ ملی مسئلہ ہے تا ملی مسئلہ ہے اور نہ ملی مسئلہ ہے تا ملی مسئلہ ہے تا ہے تا میں مسئلہ ہے تا میں مسئلہ ہے تا مسئلہ ہے تا ہے ت

لیکن اگر کوئی پانچ سال کی عمر میں پیچ سلم کا مسئلہ بیان کرنے لگے تو بیاس لئے معتبر نہیں ہوگا کہ پانچ سال کا بچہ بیچ کو ہی نہیں سجھتا ،سلم کو کیا تہجھے گا ،لہذا ایسے مسئلہ کے اندراس کی روایت قبول نہیں ہوگی ، میہ حضرت این ہما م "رحمہ اللہ کا موقف ہے اور یہی محقول بات ہے۔

27 ـ حدثناً إسماعيل قال: حدثنى مالک، عن ابن شهاب، عن عبيدالله بن عبيدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عباس قال: أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله على يصلى بسمنى إلى غير جدار فمررت بين يدى بعض الصف، وأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك على أحد. [أنظر: ٩٢٣، ٢١، ٢١، ٩٣٣]

٥٨ شرح فتح القدير ج: ٥، ص: ١٥٣ ، دار الفكر ، بيروت.

<sup>9</sup> وفي صحيح مسلم ، كتاب الصلوة ، باب سترة المصلى ، وقم: • ١٥٨ . ومنن الترمذى ، كتاب الصلاة ، باب ماجاء الا يقطع المسلاة شيءً ، و ٣٠٩ ، وسنن النسائى ، كتاب القبلة ، باب ماذكر مايقطع الصلاة وما لا يقطع ... النج، وقم: ٣٣٨ ، ٢٧٨ ، وسنن أبى داؤد ، كتاب الصلاة باب من قال الحمار لا يقطع الصلاة ، وقم: ١١٣ ، ١١٥ ، وسنن أبن ماجه ، كتاب اقامة الصلاة و السنة فيها ، باب م ايقطع الصلاة وقم : ٣٣٤ ، ومسند أحمد ، ومن مسند بني هاشم ، باب بنابة مسند عبد الله بن العباس ، وقم: ٣١٤ م ١ ٢٨٧١ ، ٢٨٩ ، ١٠ ٠٣ ، ٣٢٥ ، ومؤطا مالك ، كتاب النداء للصلاة ، باب الرحصة في المرور بين يدى المصلى ، ٣٣٢ ، وسنن الدارمي ، كتاب الصلاة ، باب لا يقطع الصلاة شيءً ، وقم: ١٣٧٩ . استراك ، المداد المداد في المرور بين يدى المصلى ، ٣٣٢ ، وسنن الدارمي ، كتاب الصلاة ، باب لا يقطع الصلاة شيءً ، وقم: ١٣٧٩ .

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

## عدیث کی تشریح

حفرت ابن عباس في نے حدیث روایت كى ، فرماتے ہیں" اقبلت داكيا على حماد اتان "كمين ايك گدهى پرسوار بوكر آيا، تهان " سے" اتان " كائلن" موث كرتے ہيں يعنى گدهى پرسوار بوكر آيا۔ حمار كى موث كوكتے ہيں يعنى گدهى پرسوار بوكر آيا۔

"وأنا يومند قد ناهزت الاحتلام" اوريس اس دن احتلام ك قريب تفاليني بلوغت ك قريب بيني چكاتها، اس وقت تك بالغنهيس مواتها -

اوررسول اللہ کا منیٰ میں نماز پڑھورہے تھے یعنی سا ہنے کوئی دیوار نہیں تھی ، میں گدھی پرسوار ہو کرصف کے پھے حصہ کے سامنے سے گزیرا ، اور گدھی کو میں نے چھوڑ دیا ، وہ چرتی رہی اور میں خود جا کرصف کے اندر شامل ، وگیا ، تو میرے اس عمل پر کوئی کلیز نہیں کی گئی۔

کہنا میچاہ درہے ہیں کہ حدیث میں جوآتا ہے'' تقطع الصلوق''اس سے بعض لوگ میں بھے ہیں کہ گدھے کے سامنے جی آل کہ گدھے کے سامنے جی آل کر ھے کے سامنے آنے سے نماز فاسد ہوجاتی ہے ، کہتے ہیں میں خود گدھی پرسوار ہوکرآیا ، گدھی سامنے جی آل رہی اور حضور ﷺ نماز پڑھائے دہے ، اس کے باوجود کسی کی نماز فاسد نہیں ہوئی ، بلکہ کسی نے میرے او پر نہیر بھی نہیں ہوئی ۔ نہیں کی کہ ایسا کیوں کیا؟ معلوم ہوا کہ نماز فاسد نہیں ہوئی ۔

## صغیر کا ساع معتبر ہے

یہاں اس حدیث کولانے کامنشا کیہ کہ دوہ کہ رہے ہیں کہ میں احتلام کے قریب تھا یعنی نابالغ قفااور اس وقت کا واقعہ بیان کررہے ہیں ، اورسب نے اس سے استدلال کیاہے ،معلوم ہوا کہ صغیر کا ساع معتبر ہے۔

22 - حدثنى محمد بن يوسف قال: حدثنا أبو مسهر قال: حدثنى محمد بن حرب قال: حدثنى الزبيدى عن الزهرى، عن محمود بن الربيع قال: عقلت من النبى النبى عنه مجها في وجهى وأنا ابن حمس سنين من دلو. [أنظر: ١٨٩، ٨٣٩، ٨٣٩ ا ١٠٨٥ / ٢٣٢٢) ولا

<sup>•</sup> لـ وفي سنين ابن مناجه ، كتاب الطهارة ومنتها ، وقم : ١٥٢ ، وكتاب المساجد والجماعات ، قم: ٢٣٧ ، ومستد أحمد ، باقي مسند الانصار ، وقم : ٢٢٥١ ، ٢٢٥٠ .

محمود بن الربیع کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ایک کلی میرے چیرے پر کی تھی جبکہ میں پانچ سال کا تھا، اس کومیں نے یا درکھا جوایک ڈول سے پانی لے کرمیرے چیرے پرکلی کی تھی۔

نبی کریم ﷺ کا بیٹمل بظاہرا یک بچہ کے ساتھ ملاعب ہے، لیکن ان کے لئے کتنی پڑی سعادت اور برکت کا معاملہ تھا کہ آنخضرت ﷺ کا لعاب دہن ان کے چہرے پر پانچ سال کی عمر میں آ کر لگا ، اس لئے اس کوفخر ہے بیان کررہے ہیں۔

## (١٩) باب الخروج في طلب العلم

علم كى طلب ميں باہر نكلنے كابيان

یہ باب طلب علم کے لئے سفر کرنے کے بارے میں قائم کیا ہے۔جس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ طلب علم کے لئے سفر کرنے کے بارے میں قائم کرنے کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ بعض لوگوں نے ان احادیث کے پیش نظر جن میں ''المسفو قطعۃ من العذاب'' کہا گیاہے یا سمندر میں سفر کرنے سے منع کیا گیاہے ، یہ بچھ سکتے تھے کہ گھر میں طلب علم کرلوتو ٹھیک ہے ، باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے ، اس کی تر دید کے لئے یہ باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے ، اس کی تر دید کے لئے یہ باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے ، اس کی تر دید کے لئے یہ باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے ۔

اَسَ مِنْ اللَّهِ مَسِيرة شهر ، إلى عبداللَّه بن عبداللَّه مسيرة شهر ، إلى عبداللَّه بن أنيس في حديث واحد ".

حضرت جابر بن عبداللہ ﷺ نے حدیث کوسکھنے کے لئے عبداللہ بن انیس کی طرف ایک مہینہ کا سفر کیا۔ اور حدیث کوسکھنے کے لئے بھی نہیں بلکہ ان کے پاس پہلے سے وہ حدیث موجودتھی ، انہوں نے سی ہوئی تھی لیکن بالواسط پی تھی ۔

عبداللہ بن انیس نے کسی اور کوسنائی ہوگی اور انہوں نے ان کو بتائی ، تو انہوں نے اپنی سند کوعالی کرنے کے لئے اور براہ راست عبداللہ بن انیس سے سننے کے لئے ایک مہینہ کاسفر کیا۔

وہ حدیث جس کے لئے حضرت جابر شینے نے سفر کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے وہ '' کتاب التوحید' بیں نکالی ہے اور وہ صدیث بیہ کہ جس میں اللہ ﷺ بندوں کوفر ما کیں گے کہ '' و یذکر عن جابو بن عبدالله، عن عبد الله بن انیس قال: صمعت النبی ﷺ یقول: ((یحشر الله العباد فیناد یهم بصوت یسمعه من بعد کما یسمعه من قرب: أنا الملک، أنا الدیان). ال

إلّ كتاب التوحيد (٣٢) باب قول الله تعالىٰ : ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن أذن له الخ.

تو بیرحدیث ان کوکسی اور طریق سے پیچی تھی لیکن معلوم ہوا کہ عبداللہ بن انیس نے براہ راست می ہے تو ان سے سننے کے لئے بیرکہا کہ قبل اس کے کہ میں دنیا سے رخصت ہو جا دُں ، میں بیرحدیث آپ سے سننے کے لئے آیا ہوں۔

جب بیعبداللہ بن ابنس کے پاس پنچے تو عبداللہ بن انیس نے ان کا بڑا خیر مقدم کیا اور کہا کہ آئیں،
بینیس، اتنالیا سفر گرکے آئے ہیں، کہانہیں بس میں صرف ای لئے آیا تھا کہ حدیث بن لوں، حدیث بن لی، اس
لئے اب چلتا ہوں، بیٹے بھی نہیں تا کہ میرامقصد صرف حدیث کو حاصل کرنے کے لئے ہو، کسی اور مقصد کے لئے
نہ ہواور بیاتو صرف ایک واقعہ ہے صحابہ و تا بعین کے ایسے واقعات بکٹر ت مروی ہیں کہ انہوں نے صرف ایک
حدیث حاصل کرنے کے لئے لابالیا سفر کیا۔ ایک مہینہ کا سفر کوئی معمولی بات نہیں اور وہ بھی اس دور ہیں جبکہ سفر
کی سہولتیں بھی میسر نہیں ہوتی تھیں۔ حضرت ابوابوب انصاری کی گھی ای طرح کا ایک واقعہ منقول ہے،
دوسرے بہت سے صحابہ و تا بعین کے واقعات بھی منقول ہیں۔

ہارے شُخ عبدالفتاح الوغدہ کی ایک کتاب ہے "صفحات من صبر العلماء علی شدائد العلم و التحصیل" اس میں انہوں نے ایے واقعات جمع کتے ہیں۔

بيمديث (٣٩٠) باب ما يستحب للعالم اذا سئل: أى الناس أعلم ؟ فيكل العلم الى الله ، رقم الحديث: ٢٢ ا رتفسيل عآئ كا، وبين اس ريان شاء الشكام بوگا-

# (۲۰) باب فضل من علم وعلم

ال مخف كى فضيلت كابيان جوخود يرصے اور دوسروں كو يرهات

یہ باب ان لوگوں کے متعلق ہے جنہوں نے علم حاصل کیا اور اس کو دوسروں تک پہنچایا۔ پہلے علم کی نضیلت تھی اب یہاں معلم اور متعلم کی فضیلت بیان کرنامقصود ہے۔

24 ـ حدثنا محمد بن العلاء ، قال : حدثنا حماد بن أسامة ، عن بريد بن عبدالله ، عن أبي بردة ،عن أبي موسى عن النبي الله قال : ((مثل ما بعثني الله من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا ، فكان منها نقية قبلت الماء فأنبت الكلأ والعشب الكثير. وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشر بوا وسقوا وزرعوا ، وأصاب منها طائفة أحرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ، ومثل من لم ير فع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به))-

قال أبو عبدالله: قال اسحاق: وكان منها طائفة قيلت الماء، قاع يعلوه الماء، والصفصف المستوى من الأرض. ٢٢

امام بخاری رحمداللہ نے حضرت ابوموی اشعری کی حدیث روایت فرمائی ہے کہ نبی کریم کی نے فرمائی ہے کہ نبی کریم کی نے فرمایا" مثل ما بعثنی اللّٰه من المهدی والعلم محمثل الغیث الکثیر اصاب اُرضا "کراس چیز کی مثال جس کے ساتھ اللہ ﷺ نے مجھے بیجا ہے لینی اللہ ﷺ نے مجھے جو ہدایت اور علم دے کر بیجا ہے اس کی مثال ایس ہے جیسے بہت زیادہ بارش جو کسی زمین کو پیٹی ہے" فکان منہا نقیة "

# زمین کی تین قشمیں

آپ ﷺ نے جومثال دی ہے وہ یہ ہے کہ بارش جو بری وہ تین تم کی زمینوں پر بری۔

ببايشم

اُیک زمین وہ تھی جوصاف سخری تھی ،اس میں پانی جذب کرنے کی صلاحیت تھی ،البذااس نے پانی کو جذب کیا اور جذب کرنے کے نتیج میں زمین میں گھاس آگی ، نباتات پیدا ہونے سے لوگوں کو فائدہ پہنچا کہوہ نباتات انسانوں اور دواب کے کھانے کے کام آئی۔

د وسری قشم

ووسر ٰی زمین ایسی تھی جوزم نہیں تھی بلکہ بخت تھی اس لئے اس میں پانی جذب کرنے کی صلاحیت نہیں تھی لیکن اس میں گہرا و تھا اس کی وجہ سے اس نے پانی جمع کرلیا ، تو چونکہ اس میں جمع ہو گیا اس لئے اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچا ، انسانوں اور جانوروں نے اس سے پانی بیا۔

تيسرى فشم

تیسر ٰی قتم کی زمین وہ تھی جو بالکل صاف چیٹیل تھی کہ ندتواس میں پانی جذب کرنے کی صلاحیت تھی ، نہ اس میں ایسا گہراؤتھا کہ وہ پانی روک سکے ، بس اس میں پانی برسالیکن نداس نے جذب کیا اور نداس نے جمع کیا فرمایا کہ بیتین قتم کے لوگوں کی مثال ہے۔

۲۲ وفي صحيح مسلم ، كتاب الفضائل ، باب بيان مثل ما بعث به النبي من الهدئ والعلم ، وقم : ۳۲۳۳، ومسند احمد ، اوّل مسند الكوفيين ، باب حديث أبي موسىٰ الاشعرى ، وقم: ۱۸۵۵ .

# لوگوں کی تین قشمیں

بہاقشم

ا کیکشم وہ ہے جن کے پاس علم پینچا انہوں نے خود تھی عمل کیا اور دوسروں تک بھی پینچایا تو اس کی مثال وہ پہلی قتم کی ہے کہ پانی نرم زمین پر گرا، اس نے اس کو جذب کیا اور گھاس اگائی ، اس گھاس ہے لوگوں کو فائدہ پینچا، تو اس زمین نے خود اس بارش سے فائدہ اٹھایا اور دوسروں کو بھی فائدہ پینچایا۔

دوسرى فشم

ز مین کی دوسری فتیم ان لوگوں کی مثال ہے جوعلم کے اوپرخود توعمل نہ کر سکے کم از کم دوسروں تک پہنچادیا جیسے زمین نے خودتو پانی جذب نہیں کیالیکن دوسروں کیلئے جمع کرلیا۔

تيبرى فتم

تیسری مثال ان لوگوں کی ہے جن تک علم پہنچالیکن نہ انہوں نے خود اس پرعمل کیا اور نہ دوسروں تک پہنچایا جیسے زمین نے نہ خود جذب کیا اور نہ دوسروں کیلئے جح کیا۔

توقر مایا "فی کسان منها نقیة" ان میں سے کھ زیمن نقی تھی" اصل میں کہتے ہیں صاف سخری اور پاکیزہ کو یعنی جوذرانرم زیمن تھی "فیسلست المساء" اس نے پائی کو قبول کیا، جذب کیا "فسانست الکلا والعشب الکٹیو" اس نے گھاس اگائی اور بہت ہوی تعداد میں عشب یعنی تر گھاس۔

"كلا:" مطلق گھاں كو كہتے ہيں جاہے وہ خشك ہويا تر ہواور " عشب" غاص طور پرتر گھاس كو كہتے ہيں ، ترنیا تات ۔

"وكانت منها اجادب" اوران مين عيكهز مين اجادب "اجدب" يا احدب" يا "حدب" يا منها اجدب" يا منها اجدب" يا منها احدب كريم عني مين قط زده" جدب "قط كوكتم مين اورجب" جدب" زمين كاصفت آتى عوريا لي سخت مين كوكت مين جوياني جذب ندكر عد

"امسكت الماء"الله بها الناس"ال عن ورقو جذب نبيل كيا الكن يانى روك كرركها، " فضع الله بها الناس"ال كوزر ليدالله على الله بها الناس"ال كوزر ليدالله على في المورد وسرول كويس كي المورد وسرول كويس إلا اوريانى لي كروسرى مجد يعين الكارد على المورد والموسى الما المورد المورد والموسى المورد المور

"واصاب منها طائفة أحوى" اوراى بإرش كا يجه حصد دسرى زين پرينچا، "إنسما هى قيعان" جس زيين پريه بارش پېچى ده "قيعان" تى، "قيعان - قاعة "كى جمع ب،اور "قاعة" اس زيين كو كهته بيس جو چيل اور برابر بواس ميس كو كى گهراؤنه بو، كبيس نشيب وفرازنه بو، تو فرمايا "قيعان لا تسمسك ماء و لا تبنت كلا" نده وزيين ياني روك كرركتي به اورنه وه گهاس اگاتى به -

"فذالک مثل من فقه فی دین الله" یان الوگون کی مثال ہے جنہوں نے الله ﷺ کے دین میں سمجھ عاصل کی "و نصعه ما بعثنی الله به" اورالله ﷺ نے اس کوء اس علم کے ذرید نفع پہنچایا جس کود سے کر الله علم ماصل کیا اور دسروں کو بھی پہنچایا۔ الله علم ماصل کیا اور دسروں کو بھی پہنچایا۔

" و مشل من لم يو فع باللك وأسا و لم يقبل "اوربيمثال ال الوكول كى بجنهول نے اسلام كار باتا سر بھى نہيں اٹھا يا اور شقول كيا، ندوسرول تك پنچايا، " و لم يقبل هدى الله الذى أرسلت به ".

یہاں آپ ﷺ نے دوقتم کے لوگوں کا ذکر کیا ، ایک وہ جنہوں نے خود بھی علم حاصل کیا اور دوسروں کو بھی پہنچایا اور ایک وہ جنہوں نے کوئی دھیان ہی نہیں دیا ، چھیں وہ تیسری قتم خود ہی نکل آئی کہ جس نے علم حاصل کیا لیکن خود مل کرنے کے بجائے محفوظ رکھ لیا اور دوسر بے لوگوں تک پہنچا دیا ، پھر بھی غنیمت ہے ، لیکن تیسری قتم بالکل ہی تباہ حال ہے کہ اس نے نہ تو خود تجول کیا اور نہ دوسروں تک پہنچایا ۔ ۱۲

"قال ابوعبدالله: "امام بخارى رحمه الله فرمات بين قال اسحق عن أبى أسامه " آخل بن رامويي في ابواسامه عن ابي أسامه " آخل بن

"و كان منها طائفة قيلت المهاء" يجي "قبلت المهاء" آيا تقالهام الحلّ بن رابويكى روايت ميس "قبلت" كى جَدُ القيلت المهاء" كالفظام، "قيلت" كامتى مدوك كردكها، "قساع يعلوه المهاء" "قاع" اس زمين كوكية مين جس كراويريانى ربتام اوراندنهين جاتا-

"والصفصف المستوى من الأرض" امام بخارى رحمالله جبكى لفظ كاتشرت كرت بي تو قرآن كريم بي اس كي آس ياس جولفظ بوتا باس كى تشرق بهي كردية بين -

يهال "قاع" كاتشريح كى اور چونكه قرآن كريم مين "قاعًا صفصفا" آيا ب اسك "صفصف"

٣٢ كذاذكره العيني في عمدة القارى، ج: ٢، ص: ١ ١ ١ ١ ١ ١ .

كاتشريح بهي كردى كه "صفصف" كے معنى بين "المستوى من الارض" وه زيين جو برابر ہو۔

#### (١١) باب رفع العلم وظهور الجهل،

علم المحدجان اورجهل ظاهر مون كابيان

"وقال ربيعة : لا ينبغي لأحد عنده شئ من العلم أن يضيع نفسه".

رفع علم اورظهورجهل كامطلب

اس باب میں بید بیان کرنامقصود ہے کہ کسی وقت میں علم اٹھالیا جائیگا اور جہالت ظاہر ہوجائے گی اور ظاہر ہے کہ علم ہے کہ علم اٹھائے جانے اور جہالت کے ظاہر ہونے کا راستہ یہی ہوگا کہ جوکوئی علم رکھتا ہے وہ دوسروں تک نہیں کہ پنچائے گاءاس کئے وہ اس تک محدود رہ جائے گا اور جب اس کا انتقال ہوجائے گا تو اس کاعلم بھی چلا جائے گا۔

ضياع علم اورنا ابل كتعليم

وقال ربيعة:"لا ينبغي لأحد عنده شئ من العلم أن يضيع نفسه"

"دبیسعة السوای" جوامام ما لک رحمه الله کاستاد بین وه فرماتے بین که جس کے پاس علم کا تھوڑا سابھی حصہ ہو،اسے اپنے آپ کوضا کے نہیں کرنا جا ہے۔

ضائع کرنے کا ایک معنی بیہ ہے کے علم تو ہے مگر دوسرے کوئیں پہنچایا تو گویا اسے آپ کوضائع کردیا۔ دوسرے بیمعنی بھی ہو سکتے ہیں کہ علم ہے مگر اس پڑمل نہیں کیا گویا وہ ضائع ہوگیا۔

اور تیسرے بید حن بھی ممکن ہیں کہ علم تو ہے لیکن وہ ایسے خفس کو پہنچار ہاہے جواس کی اہلیت نہیں رکھتا، اس کا قدر دان نہیں ہے۔ تو علم ہمیشہ ایسے خفس کو پہنچانا چاہئے جس کے اندراس کی طلب ہو، اس کی قدر ہواور جس کے پاس قدر نہیں اس کو پہنچانا علم کو ضا کع کرنا ہے۔

٨٠ - حدثناع مران بن ميسرة قال : حدثنا عبدالوارث ، عن أبى التياح ، عن أنس قال : قال رسول الله ﷺ : ((إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ، ويثبت الجهل ، ويشرب الخمر ، ويظهرالزنا)). [انظر : ١٨ ، ٢٣١ ، ٥٥٧٤ - ٥٨٨] ١٨٢

<sup>&</sup>quot; وفي صبحيح مسلم ، كتاب العلم ، ياب وفع العلم وقيضه وظهور الجهل والفتن في آخر ، وقم ٣٩٢٣، ٣٩٢٥، وسنن الترمذي ، كتاب الفتن هن رسول الله ، ياب ماجاء في أشراط الساعة، وقم : ٢١٣١ ، ومنن ابن ماجه ، كتاب الفتن ياب أشراط الساعة، وقم : ٣٥٠، ومستند أحمد ، يناقى مستند الممكنوين ، ياب مسند أنس بن مالك ، وقم ٢ - ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ الساعة، وقم ١ - ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١١٥ / ١

#### علامات قيامت

حفرت انس کی حدیث نقل کی که رسول کی نے فرمایا ''إن من اشواط الساعة أن يوفع العلم'' كه علامات قيامت ميں سے يہ ہے كه مم الحماليا جائے گا ''ويفست السجھل ''اور جہل ثابت ہوجائے گا ''ويشوب المخمو'' اور شرابيں بي جائيں گي ''ويظھر الذنا'' اور زناعام ہوجائے گا۔العياذ باللّٰه۔

ا ٨ ـ حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى ، عن شعبة، عن قتادة، عن أنس ، قال: لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدى ، سمعت رسول الله لله يقول: ((من أشراط الساعة: أن يقل العلم ، ويظهر الجهل ، ويظهر الزنا ، وتكثر النساء ، ويقل الرجال ، حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد)) . [راجع: ٠٠]

فرمایا کہ علامت قیامت میں سے بیہ ہے کہ علم کم ہوجائے گااور جہل ظاہر ہوجائے گااورز ٹا ظاہر ہوجائے گا،عورتیں زیادہ ہوجائیں گی،مرد کم ہوجائیں گے یہاں تک کہ پچاس عورتوں کیلئے ایک قیم (مرد) ہوگا۔

پہلی حدیث میں پیلفظ تھا کہ ''**یں فع العلم**''علم اٹھالیا جائے گا اوراس حدیث میں ہے کہ علم کم ہو جائے گا، ظاہر ہے دونوں مختلف مُر حلے ہیں ،شروع میں علم کم ہوجائے گا اور بعد میں اٹھالیا جائے گا۔

# دونوں روایات میں تعارض اورتطیق کی صورت

یہاں بیاشکال ہوسکتا ہے کہ بعض روایات میں علامات قیامت کی بارے میں آیا ہے کہ ''ی<u>ہ فیشہ وا</u> المعلم '' علم بہت پھیل جائے گااور بعض روایات میں' **یہ کشو العلم**'' بھی آیا ہے کہ علم کی کثرت ہو جائے گی اور یہاں علامات قیامت میں میہ کہا جار ہاہے کہ علم کم ہوجائے گایا علم اٹھالیا جائے گا؟

دونوں میں تطیق یہ ہے کہ جہاں یہ کہا گیا ہے کہ علم پھیل جائے گایا کثرت ہوجائے گی تواس کے معنی ہیں ذرائع علم کی کثرت ہوجائے گی کہ کتابیں بہت ہوجا ئیں گی ، کتب خانے بہت ہوجا ئیں گے اور پرانی پرانی کتابیں منظر عان پر آجا ئیں گی ، جیسے آجکل آرہی ہیں اور کہاں کہاں سے کیسی کتابیں آرہی ہیں ، جن کا پہلے تصور بھی نہیں تھاوہ چھیے جھیے کر آرہی ہیں۔

مراد ہے ذرائع علم کی کثر ت ، پرلیں و کتابوں کی کثر ت ، طباعت اوراشاعت کی کثر ت ، اوراب تو کمپیوٹرآ گیاہے جس سے ذرائع علم میں ایک انقلاب آگیاہے۔

اور جہاں کہا گیا ہے کہ علم کم ہوجائے گا تو اس سے مرادیہ ہے کہ ذرائع علم تو بہت ہوں گے لیکن علم کی حقیقت رخصت یا کم ہوجائے گی ، جیسے آج کل کا زمانہ ہے اس کا پچھلے زمانہ سے مقابلہ کریں تو جتنی کتابیں اس

وقت مہا ہیں زمانۂ سابق میں اتنی نہیں تھیں ، نہ طباعت کے آلات تھے، نہ اشاعت کے آلات تھے، نہ کمپیوٹر تھا ، نەفېرشىن تھيں، نەاندىك تھے، اب سب چىزىي بىل كىكن نەكوئى امام بخارى رحمەاللە بىدا ہوتا ہے، نەكوئى على المدين رحمدالله پيدا بوتا ہے، ندامام ابوضيفدرحمدالله پيدا بوتا ہے، ندامام مالک رحمدالله پيدا بوتا ہے، علم ك ذرائع کی کثرت کے باو جودعلم کی حقیقت کم ہورہی ہے، علم کے کم ہونے سے یہی مراد ہے۔

اور یہ جوفر مایا کے عورتوں کی کثرت ہوجائے گی اور مرد کم ہوجائیں گے، اس کا بھی ہمارے زمانہ میں مشاہدہ ہور ہاہے، اور بیر جوفر مایا کہ بچاس عور توں کے لئے ایک تیم ہوگا۔

> اس میں بعض نے کہاہے کہ بچاس کاعدومرا ذہبیں ہے بلکہ کثرت مراوہے۔ لعض نے کہا کہ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ بچاس عورتوں کا ایک ہی تکہبان ہو جائے۔

#### (٢٢) باب فضل العلم

## علم كي فضيلت كابيان

٨٢ - حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثني الليث قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب ، عن حمرة بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر قال: سمعت رسول الله ﷺ قال: ((بینا أنا نائم أنیت بقد ح لبن فشربت حتی إنی لأری الری بخرج فی أظفاری ، ثم أعطیت فضلي عمر بن الحطاب)) . قالوا : فما أولته يا رسول الله ؟ قال : ((العلم)).[انظر: 10[2. Tr. 2. TL. 2. . L. L. Y. T. T. A. I

یہاں لوگوں کو پیاشکال ہوا ہے کہامام بخاری رحمہ اللہ نے''' کتاب العلم'' کےشروع میں بھی فضیلت علم کا باب قائم کیا تھا اور یہاں اس کومکر رلائے ہیں اور پھراس کی دوراز کا رتو جیہا ہے گی ہیں ۔

سیح بات ریہ ہے جو حضرت مینخ الہندر حمداللّٰدا ور حضرت شاہ صاحب رحمداللّٰد نے بیان فر مائی ہیں کہ یہان

٥٢ وفي صحيح مسلم ، كتاب الفضائل الصحابة ، باب من فضائل عمر ، وقم: ٣٠ ٣٠٠ ، وسنن الترمذي ، كتاب الرؤيا عن رسول الله ، باب في رؤيا النبي اللبن والقمص، رقم ٩ • ٢٢٠، وكتاب المناقب عن رسول الله ،باب في مناقب عمر بن الخطاب ، رقم: • ٢ ٢٣، ومسند أحمد، ومسند المكثرين من الصحابة ، باب باقي المسند السابق ، رقم: ٥٢٩٥، ٢ • ٥٦ ٢ ، ٥٨ ٢ ٨ ، ٩ ٥ • ٢ ، ١٣٨٤ ٢ ، ومستن النداومي ، كتباب النوويا ، باب في القمص والبغر واللبن والأصل والسمن والتمر وغير ذلك في النوم ، رقم : ٢٠ ٢٠.

فضل، نصنیلت کے معنی میں نہیں ہے بلکہ فضل کا معنی ہے بچا ہوا حصہ، لینی جو حصہ انسان کی ضرورت سے زائد ہو، اس کوفضل کہتے ہیں، توعلم کے فضل کا مطلب ہے علم کا بچا ہوا حصہ، اس لئے کہ یہاں جوروایت نقل کی ہے وہ بیہے کہ نبی کریم ﷺ کے پاس دودھ کا پیالہ لاایا گیا، آپ ﷺ نے دودھ پیا اور اس دودھ کا جو بچا ہوا حصہ تھا وہ آپ ﷺ نے حضرت عمرﷺ کوعنایت فرمایا، اس لئے یہاں فضل العلم مرادہ۔

#### ترجمة الباب كامقصد

اس ترجمة الباب كے قائم كرنے ميں دوبا تيس مقصور ميں:

ا کیپ بیر کہ علم میں صرف مقدارعلم پر اکتفا کرنا کا فی نہیں بلکہ اس طرح علم حاصل کرنا چاہیے کہ جومقدار ضرورت پر بھی مشتمل ہواوراس کے بعد پچھرنج بھی جائے۔

اوراس کی دلیل بیہ کہ نبی کریم ﷺ ہے کہا جارہا ہے کہ بیہ کئے ''دَبِّ زِ ذَنِی عِلْمَا'' تو آنخضرتﷺ
کومقدار ضرورت کاعلم تو پہلے ہی سے حاصل تھالیکن پھر بھی تاکید کی جارہی ہے کہ دعا کیجے''اے اللہ! میر علم
میں اضافہ کرد بچے''معلوم ہوا کہ مقدار ضرورت پر ہی اکتفانہیں کرنا چاہئے ، بلکداس سے زائد حصہ بھی حاصل کرنا
جاہئے جونفنل ہو،اس کی طلب بھی علم کی فضیلت میں داخل ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ کم کا جواپی ضرورت سے زائد حصہ ہے وہ دوسر ہے کو پہنچانا چاہے ،ای لئے اس میں حضرت عبداللہ بن عمر کے روایت نقل کی کہ میں نے رسول اللہ کی کوفر ماتے ہوئے ساکہ "بینها انا نائم"
اس دوران کہ میں سور ہاتھا" اقیت بقدح لبن" میر ہے پاس دودھ کا ایک پیالہ لا یا گیا" فیشسر بت" میں نے پیا" انسی لاری السری یہ حس ج فسی اطفاری " بہاں تک کہ میں دکھیر ہاتھا کہ اس کی تروتازگی اور شادالی میر ہے نا خنوں میں طاہر ہور ہی تھی ، یعنی اتنا دودھ پیا کہ سازاجم سیراب ہوگیا اور سیرانی وتازگی میرے ناخنوں کے اندر ظاہر ہور ہی تھی ۔

"شم اعطیت فیصلی عموین الخطاب" پرجودوده فی گیاده پس نے عمر بن الخطاب کودے دیا۔ "قالوا: فعا اولته پارسول الله ؟" آپ نے اس خواب سے کیا تعیر کی پارسول الله ؟" آپ نے اس خواب سے کیا تعیر کی پارسول الله ؟" آپ بیا ہوا حصہ نے فرمایا" المعلم" کہ بیدودد هم ہے۔اللہ بھے نے نی کریم بھی کوعطا فرما یا اور آپ بھی نے اس کا بچا ہوا حصہ حضرت عمر بھی کوعطا فرما دیا۔

فاروق اعظم كالمقام

اس سے حضرت عمرﷺ کی عظیم فضیلت معلوم ہوتی ہے، اگر چہتمام ہی صحابہ ﷺ کوحضور ﷺ کے فضل علم کو

عاصل کرنے کی سعادت ملی کیکن حضرت فاروق اعظم ﷺ کوخاص طور پر ذکر فر مایا۔

حفزت شاہ صاحب رحمہ اللہ اور دوسرے حضرات نے فرمایا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم توسیمی کو ملاتھا اللہ عظافی نے حضرت فاروق اعظم ﷺ کوعلم ومعرفت کی کچھ خاص نوع عطا فرمائی تھی جوانمبیاء کے علم کا حصرتھی ،اسی وجہ سے حضرت فاروق اعظم ﷺ سے بہت ہے ایسے امور ثابت ہیں جوانمی کی خصوصیت ہیں۔

بہت سے ایسے معاملات ہیں جن کوالا لیات عمر کہاجاتا ہے جوسب سے پہلے حضرت عمر کے لئے ہیں ، وہ الا لیات الی ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی ہیں ، وہ الا لیات الی ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی دین کے مزاج سے بٹی ہوئی نہیں ہے، حقیقت میں وہ سبقر آن وسنت سے متعاد ہیں ، لیکن وہ استفادہ قرآن و سنت سے اتنا دقیق تھا کہ اور لوگوں پر واضح نہ ہوسکا۔ شروع میں حضرت فاروق اعظم میں کی توجہ ہوئی اور جب لوگوں کو بتایا تو سب نے اتفاق کر لیا۔

#### اوّليات عمر ﷺ

فاروق اعظم ﷺ نے بعض ایسے کام کئے کہ اگر کوئی دوسرا کرتا تو بدعت کہلاتے جیسے تراوی کی جماعت ، حضور ﷺ کے زمانہ میں تراوی کا بدا ہتمام نہیں تھا۔

اب تراوت کا مسلہ ہے،حضرت فاروق اعظم ﷺ کوتوجہ ہوئی اوروں کو نہ ہوئی، بعد میں سب نے اتفاق کرایا۔ ۲

تین طلاقوں کا مسئلہ ہے حضرت عمر ﷺ کو توجہ ہوئی ، قر آن وسنت ہی کے دلائل کی روشی میں توجہ ہوئی ، کین سمی اور کواس سے پہلے نہ ہوئی تھی ، حضرت فاروق اعظم ﷺ نے اعلان کردیا تو سب نے اس پراتفاق کرلیا۔ کالے محدود وں کی زکو ق ، بیقر آن وسنت ہی سے مستبط ہے ، کیکن اس پر عمل انہوں نے جاری کیا ، بعد میں سب نے اتفاق کرلیا۔

عام رمادہ میں جب قبط پڑا تو پیتھم دیا کہ ایک آ دعی کے ساتھ دوسرے کو کھاتے میں داخل کردو، بیہ حضرت عمر بھٹ نے کا دیا اور قرآن وسنت ہے بھی مستنبط تھالیکن توجہ اور دل کونبیں ہوئی ،ان کو ہوئی اور اس کے مطابق عمل فرمایا۔اس طرح بہت مثالیں میں بیا دلیات عمر کہلاتی ہیں، جولوگ دین سے مزاج سے پوری طرح آشنا نہیں ہیں اور اجتہا داجتہا دکے بہت نعرہ لگاتے ہیں وہ ان اولیات عمرہ کو لے کر کہتے ہیں کہ جب

٧٤ راجع: كتاب صبلاة التراويح: (1) باب فضل من قام رمضان ، وقم الحديث • 1 • ٢ ، وبالغ الطخاوى فقال : أن صبلاة التراويح في الجماعة واجبة على الكفاية ، وقال ابن بطال : قيام رمضان سنة لان عمر انما أخذه من فعل النبي عليه . وانما تركه النبي غليه خشية الافتراض كذا ذكره الحافظ في الفتح بشرح حديث "فضل من قام رمضان".

كل قد كان ذلك فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فاجازه عليهم ، فتح الباري ، ج: ٩ ، ص: ٣١٣.

حفرت عمر الله في بيكام كرايا توجم بهي اى طرح كاكوني نيا كام كريكت بين-

کیکن زمین و آسمان کا فرق ہے، اور یہ برقہٰی کی بات ہے کہ کو تی اپنے آپ کوحضرت فاروق اعظم ہے پر قیاس کرے، بیعلم تو حضرت عمر کھ کو ہی حضور کے نے عطا فر مایا تھا۔صحابہ کرام کے میں ہے کسی اور کا ذکر نہیں ہے علم کی بیرخاص نوع حضرت فاروق اعظم کے کئیں کی ہے اور دوسرے صحابہ کے نوٹیں ملی۔

یہاں تک کہ لوگوں نے کہا کہ حضرت فاروق اعظم کے کوصدیق اکبر کے پھی یہ فضیلت جزئی حاصل ہے اگر چہ بحیثیت مجموعی حضرت صدیق اکبر کے اعضل ہیں نیکن اس معاملہ میں حضرت فاروق اعظم کے کوتر ججے دی گئی ہے انہوں نے کہا کہ مقام ابرا ہیم پر نماز پڑھی جائے تو بہت اچھا ہو، ان کی ٹائید میں آیت نازل ہوگئی۔
انہوں نے کہا کہ اگر ٹبی کے کا ازواج مطہرات پر وہ کریں تو بہتر ہے، ان کی تائید میں آیت نازل ہوگئی۔ ۸۲ بید نفسیلت جزئی حضرت عمر کے کو حاصل ہے کی اور کوئیس ، اس لئے کوئی مختص یہ کہے کہ میں وہ کام کروں گا جو حضرت عمر کے بیں تو بہتر ایس ان ہے کہ بی اور کوئیس ، اس لئے کوئی مختص یہ کہے کہ میں وہ کام کروں گا جو حضرت عمر کے بیں تو بہتر ایس کے کہا جات ہے، وہ ج

نه هر که سر بتر اشد قلند ری د اند

#### (٢٣) باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها

سواری پاکسی چیز پر کھڑ ہے ہوکرفتو کی دینایا دین کا مسئلہ بتا نا جا تز ہے

مدند السماعيل قال: حدثنى مالك ، عن ابن شهاب ، عن عيسى بن طلحة ابن عبيدالله ، عن عيسى بن طلحة ابن عبيدالله ، عن عبدالله بن عمروبن العاصى أن رسول الله ﷺ وقف فى حجة الوداع بسمنى اللناس يسألونه ، فجأه رجل فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أدمى؟ قال: ((ادم ولا (أذبيح ولا حرج)) ، فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أدمى؟ قال: ((ادم ولا حرج)) ، فيما سئل النبى ﷺ عن شى حقدم ولا أخر إلا قال: أفعل ولا حرج. [انظر: 1234 م 1345 م 1234 م 1345 م 1

٨٤، ٩٤ وامثالها كثيره يعرفها اهلها( ابجد العلوم ج: ٢،ص: ٢٠٥، يبروت ٩٤٨ أ ء

# حديث باب كي تشريح

یہ باب قائم کیا ہے کہ اس حالت میں فتو کی دینا کہ آ دمی کسی دابہ (چو پاید) وغیرہ کی پشت پر کھڑا ہو۔ اس باب کو قائم کرنے کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ بعض فقہاء کرام اس بات کو نا پہند کرتے ہتے کہ آ دمی گھوڑے یا اوٹٹ پرسوار ہے اور اس حالت میں اس کو منبر بنائے بینی اس حالت میں اس کے اوپر کھڑے ہوکر وعظ وققریرنہ کرئے۔

امام بخاری رحمہ اللہ یہاں ہیہ تا بت کرنا چاہیے ہیں کہ وعظ وتقریرتو ویسے عام حالات میں ٹہیں کرنی چاہیے اس کے لئے مناسب یمی ہے کہ سی منبر پر ہو یا کوئی اور جگہ ہو، اگر چہ ضرورت کے وقت وہ بھی جائز ہے اس واسطے کہ بعض روایتوں میں ؟ تاہے کہ حضورا قدس ﷺ نے بھی ججنہ الوداع کے موقع پر دابہ کے اوپر سوار ہوکر خطبہ دیا ،کین کم از کم سوال کا جواب دینا اور فتوئی وینا اس حالت میں بھی جائز ہے۔

اوراس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جمتہ الوداع میں لوگوں کے لئے منی کے اندر کھڑے ہوئے تنے اور لوگ آ ہے ﷺ سے سوال کررہے تنے۔

# حالتِ مذکورہ میں فتوی وینا جائز ہے

یہاں اگر چہ ظہردا ہہ کا ذکر نہیں ہے لیکن یہی حدیث'' کتاب الج'' میں آئے گی وہاں یہ تصریٰ ہے کہ آنخضرت ﷺاس وقت ظہردا بہ پرتشریف فرماتھے۔

اس معلوم ہوا کہ اس حالت میں فتو کا دینا جائز ہے" فسجساء رجل فقال: " ایک محض آیا، اس نے کہا" لواشعر قبل ان اذبع " مجھے خیال نہیں ہوا، میں نے تربانی سے پہلے حلق کرلیا۔

# يوم النحر كاعمل

یوم الخریش چارکام ہوتے ہیں۔ری جمرۂ عقبہ، قربانی، حلق اور چوتھا طواف زیارت ، انہی میں سے پہلے تین کا موں کے درمیان ہمارے زویک ترتیب واجب ہے۔ایے

حنفيه كالمسلك

حفیہ کے زویک اگراس ترتیب کوفاسد کردیں تودم آتا ہے۔ ۲ کے

ائمه ثلاثه كالمسلك

ائمہ ثلاثہ کے نز دیک بیمسنون ہے، البذا اگر گوئی اس کے خلاف کر لے تو دم نہیں آتا۔ ۳ کے

تو یہاں روایت میں مذکور ہے کہ ایک شخص آیا اس نے آ کرکہا کہ مجھے پیة نہیں چلا یعنی علم نہیں تھا اس وجہ سے میں نے ذ<sup>ن</sup>ک کرنے سے پہلے حلق کرلیا۔ آپ ﷺ نے فر مایا" **اذب و لاحو ہ** "کہ چلواب ذ<sup>ن</sup>ک کرلو ،کوئی حرج نہیں۔

#### ائمه ثلاثه كااستدلال

اس " أذبع و لاحسر ج" سے ائمہ ثلاثہ نے استدلال کیا ہے کہ تر تیب کی خلاف ورزی سے کوئی دم نہیں آتا اور جائز ہے لینی گناہ بھی نہیں ہے ہم ہے

# حنفیہ کی طرف سے جواب

حفیہ نے اس کواس پرمجمول کیا ہے کہ ''**لاحس ج**'' کے معنی ہیں گناہ نہیں ہے اور بیاس وجہ سے ہے کہ اس وقت تک لوگوں کے درمیان حج کے احکام ومسائل اتنے زیادہ عام نہیں ہوئے تھے اس واسطے لاعلمی میں کسی نے کرایا تو گناہ نہیں ہوگالیکن اس سے دم کی فقی لا زم نہیں آتی ۔

دم کا شہوت حضرت عبداللہ بن عباس کے فتو کی ہے ہوا ہے جوخوداس عدیث کے بھی راوی ہیں، انہوں نے بیفتو گا دیا کہ اگر کوئی شخص ترتیب میں تبدیلی کردے تون فسلیھوق دما" یعنی اسے جا ہے کہ ایک دم بہائے۔۵کے

حفیکا کہنا ہے کہ یہاں پر "لاحسوج "کنے ہے مراد ہے کہ گنا ہیں ہے، ایک دوسر اُخض آیا اور کہا "اُشعر فنحوت قبل أن أرمى" ایک اور ُخض نے کہا بھے خیال نہیں ہوا، میں نے ری کرنے سے پہلے قربانی کر لی ۔ تَو آپﷺ نے فربایا" ارم و لا حرج ، فعا سئل النبی ﷺ عن شیء قدم و لا أحو إلا قال: أفعل".

## (٢٣) باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس

اس مخف کا بیان جو ہاتھ یاسر کے اشارے سے فتو کی کا جواب دے

٨٢ \_ حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا أيوب عن

الے ، الے ، اس بیرے تفصیل کے لئے ملاحظ فرمائیں :عمدة القاری ، ج: ۲، ص: ۲۵ ا ، وفیص الباری ، ج: ۱ ، ص: ۲۵ ا ،

۵٪ واحتجت الحنفية فيهما ذهبوا اليه بما روى عن ابن عباش رضى الله عنهما ، أنه قال: من قدم شياً من حجه أو آخره فليهرق لذلك دماً... وقد جاء ذلك مصرحاً في حديث ابى طالب رضى الله عنه ، أخرجه الطحاوى باسناد صحيح الخ في شرح معانى الآثار ج: ٢٠ص. ٢٣٨٠ ، كذا ذكره العينى في العمدة : ج: ٢٠ص : ٢٢١ .

عكرمة، عن ابن عباس أن النبي ﷺ سئل في حجته فقال: ذبحت قبل أن أرمى ؟ فأوما بيده ، قال : ((لا حرج)) ، وقال : حلقت قبل أن أذبح ؟ فأوماً بيده : ((ولا حرج)) : [أنظر: ١٦١١، ١٤٢٢، ٣٢١، ١٨٣١، ٢٢٢] لاج

اس باب کا مقصد رہے ہے کہ جس طرح لفظ سے فتو کی دینا جائز ہے اسی طرح اشارہ ہے بھی جائز ہے ، جہاں اشارہ واضح ہوا ورمفہوم واضح ہوتو اشارہ سے بھی فتو کی دے سکتے ہیں۔

یہاں حدیث روایت کی اس میں ہے ''فاو مابیدہ'' آپ علیہ نے دست مبارک سے اشار وفر مایا اگر چەزبان سے بھی فرمایا" و لاحسوج "لیکن چونکه اشاره بھی کیااس لئے اس سے اشاره کا ثبوت ہوا کہ اشارہ سے بھی فتو کی دے سکتے ہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ بعض سوال کرنے والوں کو زبان مبارک سے جواب دیا ہو جو بچھلی حدیث میں گز راءاوربعض کواشارہ ہے جواب دیا جواس میدیث میں مذکور ہے۔

٨٥ \_ حدثنا المكي بن إبراهيم قال: أحبرنا حنظلة ، عن سالم قال: سمعت أبا هـريـرة عن النبي ﷺ قـال: ((يـقبـض الـعـلــم، ويظهر الجهل والفتن ، ويكثر الهرج))، قيل : يا رسول الله وما الهرج ؟ فقال هكذا بيده، فحرفها كأنه يريد التقسل , آنتظس : ۲۳۷ م ۱۳۱۲ م ۱۳۱۹ م ۳۲۳ م ۳۲۳ م ۲۳۳ م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۰ م 641414110120114940

"هو ج" جھی علامات قیامت ہے

آپ الله فرمايا كمعلم قبض كرليا جائے كا يعنى الله اليا جائيكا ، جبل ظاہر ووكا، قضى ظاہر مول ك

٧ كروفي صحيح مسلم ، كتاب الحج ، باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي ، رقم : ٢ \* ٢٣٠، ومنن النسائي ، كتباب مشاسك النجج ، بناب الرمى بعد النمساء، وقم: ٤ ١ • ٣٠، ومنن أبي داؤد ، كتاب المنا سك ،باب الحلق والتقصير ، رقم: ١٩٩٢ ، وسنن ابن ماجه ، كتاب المناسك ، باب من قدم نسكا قبل نسك ، ٠٠٠٠ ، ٣٠٢١ ، ٣٠٢٠ ومستد احمد ، ومن مستديي هاشم ، وقم: ١٤٦٠ ، ٢٢٢١، ٢٢٩٥ ؛ ٢٥١، ٢٥٩٥ ، ٢٦٨٩.

٤٤ وفي صنحيح مسلم ، كتاب العلم ، باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر ، رقم: ٣٨٢٤، وكتاب . لـذكر والدعاء والتوبة والاستضفار ، باب من احب لقاء الله لقاء ٥ ومن كره لقاء الله ، وقم: ٣٨٣٥، وكتاب الفتن وأنسراط الساعة ، باب أذا تواجه المسلمان يسيفيهما ، رقم : ٣٣ ٥ ٥، وسنن أبي داؤد ، كتاب الذن والملاحم ، باب ذكر الفتن ودلا تلها ، رقم: ٣٤ ١٣، ومنن ابن ماجه ، كتاب الفتن ، باب ذهاب الأمانة، وقم، ٣٤ • ٣٥ ، ٥٢ ومسند احمد، بناقي مستند المحكورين، رقم: ٢٨٨٩ /١٤١٤، ٣٣٣٤، ٢٣٨٨ / ٢٠ ٩٥ / ٢١ ١٩٥١، ٩٥١١٥، ٩٨٢، . 1 + 6 7 1 . 1 + 6 7 7 . 1 . 6 + 6 + 1 . 7 7 6 + 1 . 1 7 6 + 1 .

"ويكثو الهوج" اور "هوج" بهت بوجاكي كر، "فيل يا دمول الله: ما الهرج؟" صابه الله عرض كياياد ول الله على الله عرق كياب؟

"فقال هكذا بيده، فحوفها كأنه يويد القتل" باته كوتر جها كرك اليك كيا، اثاره بالله ياكه مرة عمراد آل كرنا بعن آل بهت موكا، يهال آب الله فقط استعال كرنے كه بجائے باته كم اثار سے جواب ديا وريك ترجة الباب كامقعود ب-

السماء، عن اسماء قالت: أتيت عائشة وهي تصلى فقلت: ماشأن الناس؟ فأشارت إلى السماء، عن اسماء قالت: أتيت عائشة وهي تصلى فقلت: ماشأن الناس؟ فأشارت إلى السماء، فإذا الناس قيام، فقالت: سبحان: آية، فأشارت برأسها أى: نعم، فقمت حتى علانى الغشى فجعلت أصب على رأسى الماء، فحمد الله عزوجل النبي وأثنى عليه، عملانى الغشى فجعلت أصب على رأسى الماء، فحمد الله عزوجل النبي وأثنى عليه، ثم قال: ((ما من شئ لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار. فأوحى إلى أنكم تفتنون في قبوركم مشل أو قريبا لا أدرى أى ذلك قالت أسماء من فتنة المسيح المدجال: يقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدرى بأيهما قالت أسماء فيقول: هومحمد هو رسول الله، جاء نا بالبينات والهدى، فأجبنا وأتبعنا، هو أسماء فيقول: فيقال: نم صالحا، قد علمنا إن كنت لموقنا به، وأما المنافق أو المرتاب عحمد، ثلاثا، فيقال: نم صالحا، قد علمنا إن كنت لموقنا به، وأما المنافق أو المرتاب فقلت أسماء فيقول: لا أدرى، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت أسماء في فقلت أن رائد المائد المائد المائد المائد المائد فقلت المائد المائ

حدیث کی تشریح

ید حضرت اساء بنت ابو بکررضی الله عنها کی روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ میں حضرت عا کشہر ضی اللہ عنہاکے پاس آئی جبکہ آپٹماز پڑھ رہی تھیں۔

ید مسئلہ نماز کسوف کا ہے کہ سورج کربن ہوگیا تھا ،حضور اکرم ﷺ نے صحابہ کرام ﷺ کوجح کرے مجد

٨٤ وفي صحيح مسلم ، كتاب الكسوف ، باب ماعرض على النبي هؤ في صبلاة الكسوف من أمر الجنة، رقم : ٩ - ١٥ ، وسسن المنسائي ، كتاب الجنائز ، باب العوذ من هذاب القبر ، رقم: ٥٠٥ ، وسنن ابن ماجه كتاب اقامة الصلوة والسنة فيها ، باب ماجاء في صلوة الكسوف ، رقم : ٢٥٥ ، ومسئد أحمد ، باقي مسئد الأنصار، باب حديث أسماء بنت أبي يكر الصديق ، رقم : ٢٥٠٨ ، ٢٥٧٥ ، ٢٥٧٥ ، ومؤطا مالك ، كتاب النداء للصلاة ، باب ما جاء في صلاة الكسوف ، رقم : ٢٥٠١ .

نبوی میں نماز کسوف کی جماعت کرائی ، از واج مطهرات اپنے اپنے حجروں میں جماعت کے ساتھ لُل کر پڑھ رہی تھیں ، جھزت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی اپنے حجرے میں پڑھ رہی تھیں کہ اس دوران حضرت اساع بھی آ سمئیں۔ فیقلت: "میاشان الناس" ویکھا کہ غیروقت میں جماعت ہورہی ہے، پہلے بھی اس طرح جماعت

نہیں ہوئی تھی،اس لئے حضرت اساء نے حضرت عائشہرضی الله عنها سے پوچھا کہ اوگوں کو یہ کیا ہو گیا ہے؟

"فاشاوت إلى السماء" حفرت عاكثرض الله عنهائ آسان كى طرف اشاره كياكدد يكحوآسان ملى يجوي محدور باله عن السماء" ويكم الدوك جماعت بين كورك بين الله " ويكما كدوگ جماعت بين كورك بين الله " ويكما كدوگ جماعت بين كورك بين الله " و حفرت عاكثرض الله عنها نه المن كما كدوران كها "سبحان الله" -

نماز کے دوران اس غرض سے "سبحان الله" کہنا جائز ہے تاکہ دوسرے کو پہۃ لگ جائے کہ پیس فماز کی حالت میں ہوں، جھے سے کوئی کمبی چوڑی بات نہ کر و، یہاں"سبحان الله" کہنا اس غرض سے تھا کہ ان کو اپنے نماز میں ہوئے پر متنبہ کر دیں، لیکن اگر کسی کے جواب میں"سبحان الله" کہا جائے تو یہ جائز نہیں، اس سے نماز فاسد ہوجاتی ہے۔

يهال حفرت عائشرضى الله عنهان تنبيه كي غرض سن "سبحان الله" فرمايا كه بين نماز كى حالت مين موري الله عنها كه يكن نماز كى حالت مين مول، مجمد ين زياده بالتين ندكره، "قسلت: آية" مين في مرجى بس ندكيا، يو چها كه كيا كوئى آيت بيعنى الله عليه كي نشاني بيد؟ الله عليه كي نشاني بيد؟

"فحاهساوت بواسها أى نعم" توحفرت عائشهمديقدرضى الله تعالى عنهان مرساشاره كياء "فقمت "بين بعى نمازك كياك كورى موكل -

"حتمی عبلانسی الغشبی" یہاں تک کہ مجھ پڑنٹی طاری ہونے لگی، پونکہ نمازیوی کمی تھی اس لئے وہ برداشت نہ ہو کی توغشی طاری ہونے لگی۔

"فجعلت أصب على رأسى الماء" تومين ايتسرير بإنى والنحاكل-

" فحمد الله عزوجل النبي ﷺ وأثنى عليه".

بعد میں نی کریم ﷺ نے اللہ ﷺ کی حمد و ثافر مائی پھر یہ نطبہ دیا جس میں فرمایا '' ما من شی لم اکن اُریت اللہ اللہ اللہ علی مقامی '' کوئی چیز الی نہیں ہے جو پہلے مجھے نہیں دکھائی تھی مگر آج وہ اپنے اس کھڑے ہونے کی جگد دکیو کی ہے، لینی وہ چیز یں پہلے نہیں دکھائی گئیں تھیں وہ آج دکھادی گئی ہے ''حسس السجا و الناد'' یہاں تک کہ جنت اور جنم کو بھی میں نے دکھولیا، نماز کوف کے اندر' ملااعلی'' کی بہت ی با تیں حضور اکرم ﷺ پر منکشف فرمائی گئیں۔

"فاوحى إلى انكم تفتنون في قبوركم" مجصوى كذر يديتلا يا كيا كرتمهارى آ زمائش تمهارى

قبروں میں ہے "مصل أو قسویب" بعنی تباری آزمائش ہوگی سے دجال کے فتند کی طرح یاسے دجال کے فتند کے قریب، جیسے سے دجال کا فتنہ ہے، قبروں میں تباری ایس آزمائش ہوگی۔

يقال: پرآ ي ناس ك شرح فر مانى كدوبان قبرين آزمائش كييم بوكى؟

کہاجائے گا:"ماعلمک بھذا المؤجل ؟"ان صاحب کے بارے میں تمہاری کیا معلومات ہیں؟ ان صاحب سے مراد حضورا قدس ﷺ ہیں۔

ا بعض لوگوں نے اس سے بینتیجہ لکالا کہ قبر میں حضورا قدس ﷺ کی صورت مبارک دکھائی جائے گی ، لیکن بدیات کسی روایت سے ثابت نہیں۔

زیادہ تر علاءنے بیکہا کہ چونکہ ہرمسلمان کے دل میں حضورا قدس کا تصور ہوتا ہے، لہذا اس تصور کی بنیاد ریسوال ہوگا کہ بیہ جس کا تصور تمہارے دل میں ہے، بیکون ہے؟

بعض لوگوں نے کہا بیسوال صرف مسلمانوں سے ہوگا یا منافقوں سے جواسلام کا دعویٰ کرتے ہیں ،کیکن جو کا فر ہیں ان سے یہ سوال نہیں ہوگا۔

بعض نے کہا کہ کا فروں ہے بھی پیروال ہوگا ،کیکن ہوسکتا ہے کہ وہاں یا تو حضور اقد س کے کی صورت دکھائی جائے یا آپ کھاکا ہم گرامی بتایا جائے کہ چھر کے بارے میں تبہاری کیارائے ہے؟

"فاما المؤمن أو الموقن" جهال تك مؤمن كاتعلق ب، فاطمدرضى الله عنها كهتى بين كه مجمع ما ونبيل رباكه حضرت اساءرضى الله عنهائي "مؤمن"كالفظ كهاتها ما"موقن" كا-

فیـقـول: «هـومـحـمد هورسول الله " وهکهگایرضوراقدس الله بین «جـاء نـا بـالبینات والهدی ، فاجبنا واتبعنا " تین مرتبـوه بـ بات کهگا کـ بیڅمـ (ﷺ) ہیں۔

فيقال: "نم صالحا" كهاجائ گاكسوجا وُصلاح كساته-

علامه يشخ الاسلام شبيرا حمدعثاني رحمه الله كي تحقيق

حفزت علامہ شیراحمدعثانی صاحب رحمہ الله فرماتے ہیں یہال'' **مَسمہُ'' نین**د کے معنی میں نہیں ہے بلکہ ''امستوح'' آرام کے معنی میں ہے۔

اس واسطے یہ آتا ہے کہ بہت سے حضرات پر قبر میں جانے کے بعد نینزئیس طاری ہوتی بلکہ وہ اپنی عبادات میں مشغول رہے یا رہیں گے، بیضروری نہیں کہ جرآ دمی سے کہا جائے کہ سوجاؤ، کیکن چونکہ وہ عبادت تکلنی نہیں ہوگی بلکہ خود ان کے حصول لذت اور تسکینِ مزاج کے لئے ہوگی اس لئے ان کواس میں راحت ملتی ہوگی ،تو ''نہم'' بمعنی''استوح'' کے ہے۔

"قدعلمنا إن كنت لموقنا به "ميں پہلے ہى پية تھا كمتم حضوراقد س بھی پرايمان ركھتے ہو۔ "واسا السنافق أو الموقاب " منافق يا وه تخض جوشك ميں ہے۔ يہاں پرفاطمہرض الدعنها كوشك ہے كه حضرت اساءً ن ' مسلفق" كہا تھايا' مسوقياب" كہا تھا" فيقول" وه بيكه كا "لا أورى سسمعت المساس يقولون شيشا فقلته" مجھے پينہيں بيكون ہے، ميں نے پچھلوگوں كوسنا تھا كہوہ پچھ كہتے تھے، ميں نے بھى اليا ہى كہنا شروع كردياوہ چونكه منافق تھا، دل سے ايمان نہيں لايا تھا، اس واسط اس نے بيات كهددى۔

# (٢٥) باب تحريض النبي الله وفد عبدالقيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا به من وراء هم،

نی کریم ﷺ کاعبدالقیس کے وفد کورغبت دلانا کہ ایمان اور علم کی حفاظت کریں

## اوراپنے پیچھے والےلوگوں گوخبر کردیں

" وقال مالک بن الحويوث: قال لنا النبي ﷺ : ((إرجعوا إلى أهليكم فعلموهم ))".

اس باب میں نیر تایا ہے کہ حضور ﷺ نے وفد عبدالقیس کواس بات پر برا پیختہ کیاتھا کہ وہ دوسرول کو تعلیم دیں۔
اس میں حضرت مالک بن حویر شکھ کی روایت تعلیقاً بقل کی ہے کہ حضور اگرم ﷺ نے آپ سے فر ما یا
تھا کہ اپنے گھر والوں کے پاس جا وَاوران کو جا کر سکھا وَ، یہ واقعہ آگے بھی بخاری شریف میں آئے گا، یہ خودا پنے
ساتھیوں کو لے کر آئے تھے اور پچھ دن آپ ﷺ کے پاس مقیم رہے، پھر حضور ﷺ کو خیال ہوا کہ شایدان کو اپنے
گھر والے یاد آئے ہوں گے، اس واسط آپ ﷺ نے فر مایا کہ اب جا وَاورا پنے گھر والوں کو سکھا وَ۔ اس سے
معلوم ہوا کہ علم حاصل کرنے کے بعد دوسروں کو سکھا نا چاہئے۔ اس کے بعد وفد عبدالقیس والی حدیث دوبارہ
روایت کی ہے جو پہلے گزر چکی ہے۔

#### "غندر" كاتعارف

اس جدیث کی سند میں غندر ہیں ،غندر یہ شعبہ کے شاگر دہیں ،ان کا نام محدین جعفرتھا، یہ بصرہ کے رہنے والے تھے ''عندد''ان کالقب تھا۔ "فعندو" شور مچانے والے کو کہتے ہیں۔ واقعہ یہ ہواتھا کہ ایک مرتبہ حضرت عبد الملک بن جرتج بھر ہ آئے، وہاں انہوں نے پچھ حدیثیں بیان کیں، پچھ ہاتیں کیں، یہ بھی اس مجلس میں چلے گئے اور ابن جرتج سے بہت سوال کرنے گئے، بھی ایک سوال، بھی دوسر اسوال، بہت زیادہ بول رہے تھے، ابن جرتج نے کہا "اسکت ما خندو:" اے غندر! خاموش ہوجاؤ، بعدیں کہا" مسافا کسوید یا خندو ؟" این سوالات کرنے کا تمہارا کیا مقصد ہے؟ اس وقت سے ان کالقب غندر مشہور ہوگیا، اور مشعبہ کے خاص شاگرد ہیں۔

## (٢٦) باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله

#### بیش آنے والے مسلدے لئے سفر کرنے کا بیان

یہ باب ہے کہ سی پیش آنے والے مسلد کے سلسلہ میں سفر کرنا۔

پہلے جو باب قائم کیا تھا وہ مطلق علم کے حصول کے بارے میں تھااور یہاں بیہ ہے کہ کوئی ایک مسئلہ پیش آیا،اس مسئلہ کومعلوم کرنے کے لئے سفر کرنا۔

۸۸ ـ حدثنا محمد بن مقاتل قال: أخبرنا عبدالله قال: أخبرنا عمر ابن سعید بن أبى حسین قال: حدثنى عبدالله بن أبى ملیكة ، عن عقبة بن الحارث ، أنه تزوج إبنة لأبى إهاب بن عزیز، فأتته امرأة فقالت: إنى قد أرضعت عقبة ، والتي تزوج بها ، فقال لها عقبة : ما أعلم أنك أرضعتنى و لاأخبرتنى ، فركب إلى رسول الله بله بالمدينة فسأله ، فقال رسول الله بله : ((كيف وقد قيل ؟)) ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره .[أنظر: مما ٢٠٥٢، ٢١٢٥، ٢١٨٩، ١٩٥٩ك

اس میں حضرت عقبہ بن حارث کی حدیث نقل کی ہے کہ انہوں نے ابو اہاب بن عزیز کی بیٹی سے نکاح کیا تھا جس کا نام غنیہ تھا'' فاقعہ امر أق'' نکاح کے بعد ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ میں نے عقبہ بن حارث کی کودودھ پلایا تھا اور اس کو بھی جس کے ساتھ عقبہ نے نکاح کیا ہے، بعنی تم دونوں کو میں نے دودھ پلایا ہے، تم دونوں آئیس میں رضاعی بہن بھائی ہوگئے، اس لئے تمہارا نکاح تھے نہیں ۔

حضرت عقبہ بن حارث اللہ فیر مایا کہ میرے علم میں نہیں ہے کہ تم نے مجھے دود ھاپلایا ہے اور تم نے ممیں اس وقت بتایا بھی نہیں۔

<sup>9</sup> في وفي سبن السرمذى ، كتاب الرضاع ، باب ماجاء في شهادة الموأة الواحدة في الرضاع ، وقم: ١٠٤١ ، وسنن النسائي ، كتاب النسكاح ، باب شهادة في الرضاع ، وقم: ٣٢٤٨ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الاقضية ، باب الشهادة في الرضاع ، وقم: ٣١ ٣١ ٢ ، والله على ١٨٤٨ ، وسنن ١٨٤٨ ، وسنن اجمعين ، وقم : ١٨٤٨ ، والله والرمين ، وقم: ١٨٤٨ ، والله والدامي ، كتاب النكاح ، باب شهادة المرأة الواحدة على الرضاع ، وقم : ١١٥٥ / ١١٨

" فعقال رسول الله ﷺ: كيف وقد قيل؟ " آپﷺ فرايا كراب اس كوكيے ثكار ميں ركھو عرج جكرا يك بات كه دي گئ؟ يعن "كيف تعسكها في نكاحك وقدقيل ماقيل".

یعنی اگر چتہ ہارے ذمہ اس کوترک کر دینا یا اس کوطلاق دینا یا چھوڑ نا واجب نہ ہولیکن ایک بات جو کہہ دی گئی ہے اس کے بعد اب کیسے نکاح میں رکھو گے ، کیونکہ اب طبیعت میں انقباض اور تو ہم باقی رہے گا کہ پیڈئیس میر ااپنی اس بیوی کے ساتھ استمتاع جائز ہے یانہیں ، پیضورر ہے گا ، تو کوئی خوشگواری نہیں پیدا ہو سکے گی۔

حضرت عقبه على في ان كوچهور ويا اور فنية في دوسر عثو برس نكاح كرليا -

# ایک عورت کی شهادت اورامام احمد بن منبل رحمه الله کا مسلک

امام احمد بن طنبل رحمہ اللہ کا اس روایت سے استدلال ہے کہ رضاعت کے اندرایک عورت کی شہادت فی ہے۔ ۵۰ مر

جهبور كامسلك

جہور کہتے ہیں کہ یہاں بھی نصاب شہادت ضروری ہے ایک عورت کے کہنے سے رضاعت ٹابت نہیں ہوتی ،جہوراس حدیث کے واقعہ کواورا حتیاط پر محمول کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ان کواحتیاط کامشورہ دیا،اس لئے فرمایا" کیف وقعہ قب ہیشدا یک وہم رہے گا اوراس سے نکاح کی خوشگواری باتی نہیں رہے گی،الہذا بہتر ہے کہ چھوڑ دو، کیکن قضاء کا تھم بیان کرنا مقصور نہیں ہے۔ا کم حضہ کا مسلک

حفیہ میں سے بعض حضرات نے بیے فرمایا ہے کہ بیتکم قضاء کا ہے ، اگر آ دمی کوعورت کی بات پریقین آ جائے کہ بیچ کہ رہی ہے تو پھراگر چہ پورانصاب شہادت موجوز نہیں ہے کیکن اس کے باوجوداس کے لئے اس کورکھنا جائز نہیں ہے کہ کے

## (٢٧) باب التناؤب في العلم

علم حاصل کرنے میں باری مقرر کرنے کا بیان

امام بخاری رحمداللداس باب میں بدیان فرمارے ہیں کداگردوآ دی موں یازا کدموں اورسب کا بیک

٠٨ ١٨٠ من أواد التفصيل فليراجع :عمدة القارى ج: ٢ ، ص: ٣٣ ا، وفيض البارى ، ج: ١ ، ص: ١٨٢.

وقت کی مجلسِ درس میں جاناممکن نہ ہوتو وہ آ پس میں باریاں مقرر کر سکتے ہیں بعنی آ پس میں یہ طے کر سکتے ہیں کہ ایک دن تم جاؤگےاورایک دن میں جاؤں گا،اس کو تناوب کہتے ہیں ۔

#### " تناؤب " كمعنى

AFFZYYF ZYDY OAFF OF IA

**''تناؤب، نوبه'' سے** نکلا ہے،''**نوبه''** کے معنی ہیں باری،اور ''**تناؤب''** کے معنی ہیں باریاں مقرر کرلینا،باری باری جانا۔

اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عمر کی حدیث روایت کی ہے کہ وہ عوالی میں رہتے تھے اور دور ہونے کی وجہ سے ان کے لئے حضور کی مجلس میں روزانہ حاضر ہونا وشوار تھا، اس لئے انہوں نے اپنے پڑوی کے ساتھ بید معاملہ کیا ہوا تھا کہ ایک دن حضور کی کی خدمت میں تم جاؤاوراس دن حضور کی تعلیم دیں وہ میں تہمیں آ کر بتاؤں گا۔ وہ مجھے آ کر بتاؤادی اور ایک دن میں جاؤں گااوراس دن حضور کی جھے تھے میں دیں وہ میں تہمیں آ کر بتاؤں گا۔ اس سے امام بخاری رحمہ اللہ اس براستدلال کررہے ہیں کہ علم کے اندر تناوب کرنا جائز ہے۔

۹۸ - حدثبا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب ، عن الزهرى ح ، قال أبو عبدالله : وقال ابن وهب : أخبرنا يونس ، عن ابن شهاب ، عن عبيدالله بن عبدالله بن أبي ثور ، عن عبيدالله بن عباس ، عن عمر قال : كنت أنا وجار لى من الأنصار فى بنى أمية بن زيد ، وهى من عوالى السمدينة ، وكنا نتناوب النزول على رسول الله هي ينزل يوما ، وأذا نزل يعمأ وأنزل يوما ، فإذا نزلت جنته بخبر ذلك اليوم من الوحى وغيره ، وإذا نزل فعل مثل ذلك ، فنزل صاحبى الأنصارى يوم نوبته ، فضرب بابي ضربا شديدا فقال : أثم هو ؟ فقز عت فخر جت إليه ، فقال : أثم هو ؟ فقز عت فخر جت إليه ، فدخلت على حفصة فإذا هى تبكى ، فقلت : أطلكة ن سول الله هي ؟ قالت : لا أدرى ، ثم دخلت على النبى هي فقلت وأنا قائم : أطلقت

یہ جھزت عمر کی حدیث ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس کے سے مردی ہے اور اس کا اصل موضوع رسول اللہ ﷺ کا پنی از واج مطہرات سے اعتزال ہے کہ آپﷺ نے ایک دفعہ تم کھالی تھی کہ میں ایک مہینہ تک اپنی

نسائك؟ قال: لا، فقلت الله اكبر. رأنظر: ٢٣٩٨، ٣٩١٥، ١٩١٥، ١٩١١،

٣/ وفي صحيح مسلم ، كتاب الطّلاق ، باب في الأيلاء واعتزال النساء وتخيير هن وقوله تعالى ، رقم: ٣ - ٢ / ، وسنن السائم ، ومن الترميذي ، كتاب التقسير القرآن عن رسول الله ، باب ومن سورة التحريم ، وقم: ٣٠ - ٣ / ، ومسند أحمد ، مسند العشرة الصيام ، باب كم الشهر وذكر الاختلاف على الزهري في الخبر عن عائشة، رقم: ٣٠ / ٢ ، ومسند أحمد ، مسند العشرة المبشرين بالجنة ، باب اوّل مسند عمر بن الخطاب ، وقم : ٢١ / .

ازواج کے پائن نہیں جاؤں گا،اس حدیث میں حضرت عمر ﷺ نے اس کا واقعہ بہت تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کا تھوڑ اسا حصہ یہاں روایت کیا ہے اور باقی حصہ ان شاء اللہ '' محتساب الطلاق'' میں آئے گا۔

# مدیث کی تشریح

حفرت عبدالله بن عاس محفرت عمر ملت التالي المال : "كنت أنا و جار لى من الأنصار في بنى أمية بن زيد" من الدوم الك المال الك من الأنصار في بنى أمية بن زيد" من اورم راايك المال براي عمر بنوامي بن زيد من ريخ تف "من عوالى المدينة "اوروه "قبيسل عوالى المدينة" كاندر قار

عوالی بستیاں تھیں جو مدینہ منورہ کے مشرق اور جنوب میں چھسات میل تک پھیلی ہوئی تھیں ، یہ چھوٹی چھوٹی سب بستیاں عوالی کہلاتی تھیں ،ان میں سے ایک بنوامیہ بن زیدتھی۔

"و کننا نتناوب النزول علی رسول الله ﷺ "اور جم رسول الله ﷺ کی ضدمت میں باری باری جایا کرتے تھے۔" پینول یوما وانزل یوما"ایک دن وہ جاتے تھے اور ایک دن میں جاتا تھا۔

"وإذا نزل فعل مثل ذلك"اورجب ميرايرُوي جاتاتوه بهي ايمايي كرتا-

"فنول صاحبى الأنصارى يوم نوبته" تو مرانسارى ساتقى اپنى بارى كەن حضور كى كى خدمت بىل گە دن حضور كى كى خدمت بىل گە دن حضور كى ئىل كەن قىلىلىدا ئىل بىل كەن قىلىلىدا ئىل بىل كەن ئىل كى ئى ئىل كى ئىل كى ئىل كى ئىل كى ئىل كى ئىل كى ئى ئىل كى ئىل كى ئى ئى ئىل كى ئى ئىل كى ئى ئى ئى

"ففزعت "میں گھبرایا کہ بہت زورز ورسے دروازہ پیٹ رہے ہیں"فخوجت الید" میں نکلا۔ فقال:"قید حیدث أمو عظیم" بڑاز بروست واقعہ پیش آگیا ہے اور بیر بتایا کہ حضور ﷺنے اپنی از واج سے اعتزال فرمالیا ہے۔

"فدخلت على حفصة " ين اپنى بين حضرت همدرض الله عنها كيا آليا"فاذاهى تبكى " ديكما كدوه روري بين، بين ني كها" أطلكقن رسول الله ﷺ ؟ قالت : لا أدرى ، ثم دخلت على النبى ﷺ فقلت وأنا قائم: أطلقت نساء ك؟ قال : لا "كيا آپ نے اپنى از واح كوطال ق د دى ك ج؟ آپ الله اکبو" کو ایا بہیں" فقلت الله اکبو" تویس نے خوشی میں"الله اکبو" کہا کہ ابھی یہ انتہائی معاملہ نہیں ہوا۔

اس کی تفصیل ان شاء اللہ آ گے آ جائے گی۔

# (٢٨) باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى مايكره

## نھیجت اورتعلیم میں جب کوئی بری بات دیکھےتو غصہ کرنے کا بیان

# غليم اورنفيحت ميں غصه کرنے کاحکم

یہ باب یہ بیان کرنے کیلئے ہے کہ موعظت اور تعلیم میں اگر واعظ یا معلم کوئی الی بات دیکھے جوشر عا ناپشدیدہ ہوتو اس پرغصہ بھی کرسکتا ہے۔

# قاضى اورمعكم ميس فرق

حافظ ابن حجرر حمداللہ فرماتے ہیں کہ یہاں امام بخاری رحمداللہ میہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ حضور ﷺ نے قاضی کے لئے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ وہ غصہ کی حالت میں کوئی فیصلہ کرے ، اس سے یہ وہم ہو سکتا تھا کہ جس طرح قاضی کوغصہ کی حالت میں کوئی فیصلہ کرنے سے منع فرمایا ہے اس طرح غصہ کی حالت میں وعظ کہنا بھی منع ہوگایا تعلیم دینا بھی منع ہوگا۔

اس شبہ کا از الد کررہے ہیں کہ نہیں قاضی کا تھم اور ہے اور واعظ ومعلم کا تھم اور ہے، قاضی کے لئے غصہ کی حالت میں فیصلہ کرنا جائز نہیں ہے لیکن واعظ اور معلم کے لئے غصہ کی حالت میں وعظ اور تعلیم جائز ہے، کیونکہ اگر کس

۸۴ وقي صحيح مسلم ، كتاب الصلوة ، باب أمر الالمة بتخفيف الصلاة في تمام ، وقم: ٣١٤، وصنن ابن ماجه ، كتاب اقيامة الصلوة والسنة فيها ، باب من أم قوما فليخفف ، وقم: ٩٤٣ ، مسند أحمد باب باقي المسند السابق ، وقم: ١٨٣٨ ، وسنن الدارمي ، وقم: ١٨٣٨ ، وسنن الدارمي ، كتاب الصلوة ، وقم: ١٣٣٨ .

الی بات پی عصه آیا ہے جوشر عانالیندیدہ ہے تو واعظ اور معلم کامقام یہی ہے کہ وہ عصہ کا اظہار کر کے وعظ اور تعلیم کرے۔ ۵۵

# روایت کی تشریح

چنانچدام بخاری رحمداللہ نے اس میں متعددروایتی ذکر فرمائی ہیں، ان میں سے پہلی روایت ابو مسعود انساری کی ہے جوفرماتے ہیں قبال رجل: یا دسول اللہ " لا اکاد ادر ک الصلاة مما یطول بنا فسلان" ایک خص نے آ کررسول اللہ کے بیشکایت کی کہ یارسول اللہ ایسالگتا ہے کہ میں نماز باجماعت نہیں بیت کمی باسکوں گا، بسبب اس بات کے کہ فلال شخص بہت کمی نماز پڑھاتے ہیں، یعنی بھارے امام صاحب بہت کمی نماز پڑھاتے ہیں اور میں لمی نماز نہیں پڑھسکتا اس وجہ سے میں جماعت میں حاضر ہونے سے محروم ہوجا تا ہوں۔

#### ایک شبهاوراس کاازاله

روایت میں ہے" لا اکاد ا درک الصلاة مما یطول بنا فلان" بعض لوگوں نے کہا کہ پیتوالی بات ہوگئی کہ کہدرہے ہیں امام کے کمی نماز پڑھانے کی وجہ سے میں نماز میں نہیں پہنچ سکا، حالانکہ اگرکوئی کمی قراءت .

کردہا ہے تو پھرتو پہنچنا آسان ہے، آدی دریہ ہی آئے تب بھی نماز مل جاتی ہے، اس بنا پر بعض لوگوں نے یہاں تک کہددیا کہ دوایت میں خطی معلوم ہوتی ہے" لا اکساد ادرک المصلاة" میں "لا "کالفظازیادہ ہوگیا، اصل میں "اک ادادرک المصلاة" میں ان پر ھاتے ہیں اور میں اور سے کہ چونکہ وہ کمی نماز پڑھاتے ہیں اور میرے کئے بھی نماز پڑھا دشوارہے، اس لئے میں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا، البذا میں جماعت سے محروم رہتا ہوں اور اسلینمازیڑھات ہوں۔

## بہصاحب کون تھے؟

اور بیصاحب جن کی انہوں نے شکایت کی تھی کہ وہ کمی نماز پڑھاتے ہیں ان کے بارے میں بعض حضرات نے کہا کہ حضرت معافی بن جبل پھر ہیں کیونکہ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے ایک ہی رکعت میں سورۃ البقرۃ پڑھ دی تھی جس کی وجہ سے لوگ بہت پریشان ہوئے اور حضور اقدس بھی کی خدمت میں آئر کر شکایت کی ،آپ بھے نے ان کوڈ انٹا۔

لیکن میچ بات سے ہے کہ یہاں حضرت معاذبین جبل پسمرا دنہیں ہیں بلکہ بید حضرت ابی بن کعب پسکا واقعہ ہے کا واقعہ سے الگ ہے۔حضرت الی بن کعب پسکسی مبلانہ معاذب کے واقعہ سے الگ ہے۔حضرت الی بن کعب پسکسی مبلانہ معاذب کے واقعہ سے الگ ہے۔حضرت الی بن کعب پسکسی مبلانہ کے واقعہ سے الگ ہے۔ پر هایا کرتے تھے۔

۵۵ أنظر : فتح البارى ، ج: ١ ،ص: ٨٤ ١ .

"فیما رأیت النبی ﷺ فی موعظة أشد غضبا من یومند" حضرت ابومسعودﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کوکی نفیحت کے وقت اتنا غصہ میں نہیں دیکھا جتنا اس دن دیکھا، آپ ﷺ اس بات سے ہیں کہ برے ناراض ہوئے اور فر مایا' نیا أیھا المناس" اےلوگو! تم لوگوں کونماز وں اورا دکا م شرعیہ سےنفرت دلانے والے ہو، ''فیمن صلی بالناس فلیعضف "جواما ملوگوں کونماز پڑھائے وہ وہ لکی نماز بڑھائے۔

"فان فیھم المریض والضعیف و ذاالحاجة "کونکه مقتدیوں میں پچھ بیار بھی ہوتے ہیں، کرور بھی ہوتے ہیں، حاجت مند بھی ہوتے ہیں جن کوجلدی سے اپنے کام سے جانا ہے، اس لئے اتن کمی قراء ت کرنا جس سے لوگوں کو دشواری ہو، بیتمہارے لئے جائز نہیں، اگر کروگے تو تعفیر یعنی لوگوں کوشریعت سے نفرت دلانے کا گناہ ہوگا۔ حضرت اپومسعود کے فرماتے ہیں کہ جتنا غصہ اس دن آپ کے فرمایا اتنا غصہ کرتے ہوئے میں نے آپ کے کمجی نہیں دیکھا۔

معلوم ہوا کہ شریعت کا کوئی کا م ایسے بے تکے انداز میں انجام دینا جس سے لوگوں کو زغیب کے بجائے تعفیر ہووہ حضور ﷺ کو اتنا ناپدتھا کہ آپ ﷺ نے اتنا غصہ کی بات پر نہیں فر مایا جتنا اس پر فر مایا، کیونکہ آ دمی جو کرر ہا ہوں، کین کرر ہا ہوں، کین اس جوہ ہجھ رہا ہے کہ میں شریعت سے بھار ہا ہے، اس واسطے ایک مسلمان کو شریعت پر اس طرح عمل کرنا جا ہے کہ جس سے لوگوں کو شفیر مذہو بلکہ ترغیب ہو۔

ا 9 - حدثنا عبدالله بن محمد قال: حدثنا أبو عادر، قال: حدثنا سليمان بن بلال المدينى، عن ربيعة بن أبى عبدالرحمن، عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهنى أن النبى شساله رجل عن اللقطة، فقال: ((أعرف وكاء ها. أوقال: صها، ثم عرفها سنة شم أستمتع بها، فإن جاء ربها فادها إليه))، قال: فضالة الإبل ؟ فغضب حتى أحمرت وجنتاه. أو قال: أحسر وجهه. فقال: ((وما لك ولها؟ معها سقاؤها وحداؤها، ترد المماء وتر عى الشجر، فذرها حتى يلقاها ربها))، قال: فضالة الغنم؟ قال: ((لك أو المماء وتر عى الشجر، فذرها حتى يلقاها ربها))، قال: فضالة الغنم؟ قال: ((لك أو المحبك أو لللذئب)). وأنظر: ٢٣٣٨، ٢٣٢٤، ٢٣٢٩، ٢٣٢٩، ٢٣٣٩،

<sup>◄</sup> ١٨. وفي صحيح مسلم، كتاب اللقطة، وقم: ٣٢٧، وسنن الترمذي، كتاب الاحكام عن رسول الله بهاب ماجاء في اللقطة وضالة الابل والمغنم، وقم: ١٣٥١، وسنن أبي داؤد، كتاب اللقطة، باب التعريف باللقطة، وقم: ١٣٥١، وسنن ابن ماجه، كتاب الأحكام ، باب ضالة الابل والبقر والغنم، وقم: ٢٣٩٥، ومسند أحمد، مسند الشاميين، باب بقية حديث زيد بن خالد الجهني عن النبي، وقم: ١٣٣٢، ١٠ ومسند الأنصار، باب حديث زيد بن خالد الجهني، وقم: ١٩٣٢، ١٠ ٢٣٢١، ١٠ ٢٣٨ ما مالك، كتاب الأقضية، باب القضاء في اللقطة، وقم: ١٣٣٨. ١٠ ٢٣٨.

اس باب میں حضرت زید بن خالدانجہی ک حدیث ذکر کی ہے جولقط کے بارے میں ہے، ان شاءاللہ اس كي تفصيل اوراس سے متعلقہ احكام " كتاب اللقطة "ميں آئيں گے۔

یہاں اس حدیث کولانے کامنشاء یہ ہے کہ حضورﷺ نے ایک سوال کے او پرنا راضگی کا اظہار فر مایا تھا۔

حضرت ابن خالد هفر ماتے ہیں کدایک شخص نے نبی کریم بھی سے لقطہ کے بارے میں سوال کیا، آپ بھی نے فرمایا کہ '' اعسوف و کاء ہا اوقال وعاء ہا''تم اس کی تھلی کو پہیان لو،''و کاء'' کے معنی ری کے ہیں، جیسے شنلی کے اندر پیپےل گئے تو اس مسلی کے اوپر جوری بندھی ہوئی ہے،اس ری کو پہچان لوکہ کیسی ہے؟ یا بیفر مایا کہ ''**و عاء** ها"ایں کے برتن کوجس پروہ رکھا ہواہے "وعفاصها" عفاص بھی کپڑے یا چڑے کی تھیلی کو کہتے ہیں۔

فرمايا كد جبتم بيسب بهيان اوكد كل قتم كى بهو " قسم عو فها سنة " بهراس كى تعريف كرويعنى اعلان كروكه جس كى بے لے جائے ، ياعلان ايك سال تك كرو "فهم استمتع مها" پھراس سے خود فائدہ اٹھالوا كركوئى ندآ ئے۔

حنفیہ کے ہاں اس سے خود فائدہ اٹھا نااس وقت درست ہے جب وہ خود ستحق ز کو ۃ ہو، اگر مستحق ز کو ۃ نہیں ہے تو خود فائدہ نہیں اٹھائے گا بلکہ دوسرے کوصد قد کردے گا۔

"فان جاء ربها فادها إليه "اس دوران اگراس كاما لك آجائة اس كود بدے

# ايك سوال يرآ تحضرت عظى كاغصه

"قال فصالة الإبل؟" سوال كرن والے في وچها كدا كركوئي كمشده اون ال جائ ، يعني ايك اونٹ مل گیا، پیزنہیں چل رہا کہاس کاما لک کون ہے'' ف ف ف ض ب " آنخضرت ﷺاں سوال برناراض ہوگئے''حتی احموت وجنتاہ اوقال احمروجهہ '' یہاں تک کہ آپ ﷺ کے رخمار مبارک سرخ ہوگئے ، يا يركها كرآب على كاچره مبارك مرخ موكيا، اوريفر مايا "ومالك ولها معها صفاء ها وحذاء ها" تهمين كياموا؟ اس اونك كي پاس اپامشكيزه باوراي پاؤل ين ،اپناجوتا ب" تود الماء وتوعى الشجو" ووياني مين جاكراترسكات، ياني في سكتاج اوردر فتون كوچرسكتاج "فلدها حتى يلقاهار بها" اس کوچھوڑ دو بہاں تک کداس کواس کا ما لک مل جائے۔

يها ب عدر نے كى وجديتھى كداتنى بات تومعمولى عقل ركھنے والاشخص بھى سجھ سكتا ہے كەلقطدا تھانے كا

منشاً میہ ہوتا ہے کہ وہ چیز ضائع نہ ہواور مالک کو پہنچ جائے اور اونٹ اتنا ہڑا جانور ہے کہ اس کے کہیں ضائع ہونے
کا احتمال نہیں ،اللہ عظاف نے اس کو میر طافت دی ہے کہ اس کے اندر پانی کا مشکیرہ ہوتا ہے جو کافی عرصہ تک اس کو
بینی کی ضرورت سے بے نیاز رکھتا ہے اور اس کے اپنے پاؤں ہیں جن سے وہ آرام سے جاسکتا ہے، یہ بھی خطرہ
نہیں کہ اس کوکوئی دوسر ادر ندہ پھاڑ کھائے گا اس لئے کہ اتنا ہڑ ااونٹ ہے اس کوکون ہلاک کرے گا؟ لہذا ہوا نہ نہ بھی نہیں ،اور پھر یہ بات بھی معروف ہے کہ جواونٹ کی کا پلا ہوا ہوتا ہے وہ آگر با ہر نکلا بھی ہے تو پچھ دیرادھرادھر
گھوم پھر کر واپس خود ہی اپنے ٹھکانہ پر پہنچ جاتا ہے ، اس واسطے سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی ، اس کا لک کواس کی علاق میں اس بات کا رواح بھی نہیں تھا کہ اونٹ کو
مالک کواس کی علاق میں زیادہ دھوادی خورہ نوا اوالیے سوال کرنے کی ضرورت نہیں تھی ، لہذا تم خودا پی سجھ سے بھی
ڈاکہ ڈال کرلے جا کیں اس واسطے خواہ نواہ ایسے سوال کرنے کی ضرورت نہیں تھی ، لہذا تم خودا پی سجھ سے بھی

"قال: فضالة الغنم؟" اس نے پوچھا کدا گربکریوں میں سے کوئی کمشدہ بحری پائی جائے تو اس کا کیا تھم ہے؟ آپ اللہ نے فرمایا" لک او لا حیک اوللڈنب " یا تو وہ بحری تہماری ہے یا تہمارے بھائی کی ہے یا جھٹریا کی ہے۔ اب چوں کداس میں بیا ندیشہ ہے کہ بھٹریا اس کو بھاڑ کھائے ، اس لئے اسے یا تو تم خود کی ہے یا تہمارا کوئی بھائی اٹھائے کے ماس کو تقط کے طور پراٹھائے اور پھراس کی تعزیف کرائے۔

9 7 - حدثنا محمد بن العلاء قال : حدثنا أبو أسامة عن بريد ، عن أبي بردة ، عن أبي بردة ، عن أبي الله عن أبي الله عن أبي الله عن أبي عن أبي عن أبي ألم الله عليه غضب ثم قال للناس : ((سلوني عماشنتم)) ، قال رجل : من أبي ؟ قال : ((أبوك حذا فة)) ، فقام آخر فقال : من أبي يارسول الله ؟ فقال : ((أبوك سالم مولى شيبة)) ، فلما رأى عمر مافي وجهه قال : يارسول الله ، إنا نتوب إلى الله عزوجل. [انظر : 1 8 ٢ ك] ك

# بےمقصد سوالات سے آنخضرت ﷺ کی ممانعت

وہ فریاتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ ہے ایس یا توں کے بارے میں پوچھا گیا جوآپ ﷺ نے پیندنہیں کیں ایس کی آپ ﷺ اس کو پندنہیں فرماتے تھے کہ بنا کہ ہوار بے فائدہ اور بے فائدہ ہوالات کئے جائیں ، سوالات ضرور کریں لیکن ایسا سوال کریں جس کا جواب حاصل ہونے ہے کھھ فائدہ ہو اور جن کا فائدہ نہیں ایسا سوال کرنے سے منع فرماتے تھے ، اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی تھی ، "لاتسنلواعن اشیاء أن تبدلكم تسؤكم".

٨٨ وفي صحيح مسلم ، كتاب الفضائل ، باب توقيره وترك اكتار مؤاله عما لاضرورة اليه أولا، رقم: ٣٣٥٥.

ا یک مرتبالیا ہوا کہ کچھ لوگوں نے ایسے کثرت سے پھے سوالات کے جوآپ ان پیٹولیس آئے،مثلاً سمي نے سوال کيا کہ قيامت کب آئے گا؟ اب آپ الله بار باريتا بچکے تھے کہ يکسي کومعلوم نہيں اورا گر بالفرض پتہ چل بھی جائے تو اس سے کیا حاصل ہوگا ،اصل تو یہ ہے کدایئے اٹمال درست کئے جائیں ، جب بھی قیامت آئے اور جب بھی اللہ ﷺ کے سامنے حاضری ہوتو اچھے اعمال کے ساتھ حاضری ہو، توبیروال بھی آپ ﷺ نے

اس طرح جوب مقصد سوالات ہوئے ہیں اس سے منع فرمایا، چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے" نہیں رسول الله ﷺ عن كثرة السوال وقيل وقال" آ پﷺ نے كثرت سوال اور قبل وقال سے منع فرمايا۔ "فلما أكثر عليه غضب "جبآب الله عكرت عوالات ك كاتوآب اللهاراض

ہوگئے یہاں تک کہآ پ اللے نارافتگ ے فرمایا"سلونی عماشنتم" جباس کی پروا ہیں کررہے ہیں كدكون سے سوالات كرنے جا بئيں اوركون سے نہيں ، تو فرمايا كه چلوآج ميں اس كام كے لئے بيشا مول جيسے سوال كرنا جائية ہوكرو۔

"فال رجل:" ايك تحفى كمر ابوااوركبا" من أبي "؟ مراباب كون ع؟ كمت بي كراس في سوال اس لئے کیا کہ بعض لوگ اس کے نسب کے اندر طعن کیا کرتے تھے ،اس نے سوچا چلوا چھا موقع ہے ایک مرتبه يو چواول تاكر مرامعالمه صاف موجائ قال: "أبوك حدافة" آپ الله فرمايا كرتمهارك والدكانام خدافه

ایک اور تحص کھڑا ہوا اس نے سوال کیا "مس ابی مار سول اللہ ؟" یارسول اللہ مراباپ کون ہے؟ فقال: "أبوك سالم مولى شيبة".

"فلما واى عمو مالى وجهد" جب مفرت عرف فضور اللك عمرة الوريزارافكى ك آ ثارد كِيْصِةُ آپ نے عُرض كيا بسارسول الله ا"انا نتوب الى الله عزوجل " اگلىردايت يُس آربا ب کہ حضرت عمری عاجزی اور شرمندگی کا اظہار کرنے کے لئے حضورا قدس ﷺ کی خدمت میں گھٹنوں کے بل بیٹھے اور فرمایا آئندہ اس طرح کی بائنس قبیں کریں گے۔اس سے معلوم ہوا کہ اگر سامعین کی غلط حرکت پر واعظ اور معلم مناسب انداز میں نارافتگی کا اظہار کرے توبیہ جا تزہے۔

# بے فائدہ سوالات سے پر ہیز کرنا جا ہے

اس سے ریمی معلوم ہوا کہ بے فائدہ سوالات جن کا دنیا وآ خرت میں کوئی فائدہ نہیں ، ندان کے بارے میں حشر ونشر میں سوال ہوگا،ان کے پیچیے پڑنا اوران میں اپنا دفت ضائع کرنا پر حضور ﷺ کے مزاج اور <del>•••••••••••••••••••••••</del>

آپ کی سنت کے بالکل خلاف ہے، جیسے ہماری قوم دن رات ایسے مسائل میں البھی ہوئی ہے جن کا کوئی فائدہ نہیں۔مثلاً یزید فاسق تھایانہیں؟ اگر پہ چل جائے کہ وہ فاسق تھا تو کیا کرو گے؟ اور اگر پہ چل جائے کنہیں تھا تو کیا کرو گے؟" تملک أمة قد حملت لها ماکسیت ولکم ماکسیتم ولا تسئلون عما کانو ایعملون"

الیی بحثوں میں پڑ کرسوائے اپنے اوقات کوضائع کرنے ، اپنے اور سامعین کے د ماغ کوخراب کرنے اوراپنے قارئین کو پریشان کرنے کے اور پھھ حاصل نہیں ،اس لئے اس سے پر ہیز کرنا چاہئے ۔قر آن وحدیث ٹیں اس کی بڑی ممانعت آئی ہے ،اللہ ﷺ مسب کی اس سے تفاظت فر مائے ، آمین ۔

# (٢٩) باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث

#### امام یا محدث کے پاس دوزانو بیٹھنے کا بیان

۹۳ - حدثنا أبو السمان قال: أخبرنا شعيب ، عن الزهرى قال: أخبرنى أنس بن مالک: أن رسول الله شخرج فقام عبدالله بن حذافة فقال: من أبى ؟ فقال: ((أبوك حذافة)) ، ثم أكثر أن يقول: ((سلونى)) ، فبرك عمر على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربا ، ربا لإسلام دينا ، وبمحمد شنيا، فسكت . [أنظر: ۵۳۰، ۵۳۲، ۲۳۲۸، ۲۳۲۸، ۲۳۲۸، ۲۳۲۸، ۲۳۲۸، ۲۳۲۸،

یہ وہی پہلی حدیث ہے دوسرےالفاظ کے ساتھ واس میں ہے کہ اگر کو بی شخص امام یا محدث کے سامنے عاجزی کے اظہار کیلئے گھٹے فیک کر میٹھ جائے تو یہ بھی جائز ہے۔

## ( \* ٣) باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه،

ال مخص كابيان جوخوب مجمانے كے لئے ايك بات كوتين بار كے

فقال: ((ألا وقول الزور)) فما زال يكررها. وقال ابن عمر: قال النبي ﷺ: ((هل بلغت))؟ ثلاثا-

ایک بی بات کوتین دفعددهراناتا که لوگول کو بچه آجائے بیجی رسول الله الله الله بین کی سنت به چنانچدروایت کی طرف ابشاره فر مایا به اورتعلیقاً روایت نقل کی ب "فیقال: الا وقول النوور فی مازال یکورها" آپ بی خرف این این چیزول سے منع فر مایا کی " اصراک بالله" دوسری "عقوق الوالدین" اورتیسری "قول

السزور" جب" فسول المزور" كهنا وتت آياتو آپ الله تكيد لكائ بين تقسيد هي موكر بيني كاورتين مرتب فسول السزود" دهرايا، اس كا ايمت بتلانے كے لئے -اس سے پنة چلا كدا يك بى بات كوتين مرتب كہنا حضوراقدى الله سے ثابت ہے۔

وقال ابن عمر: "قال النبي ﷺ: هل بلغت ؟ ثلاثًا" تجدَّ الوداعُ كموتَّع يرجب آب ﷺ نے سب باتوں کی تبلیغ فرمادی تواللہ ﷺ کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا کہ ''الملْھے ھن بلغت؟ اللّٰھے ھل بلغت ؟ اللهم هل بلغت ؟" تين مرتب فرمايا كراك الله اليس في بات يبنيا كراينا فريضه او اكرويايا كنيس؟ توبه بات بھی تین مرتبہ فرمائی۔۔

٩٣ - حدثنا عبدة قال: حدثنا الصمد قال :حدثنا عبدالله بن المثنى قال : حدثنا شما مة ، عن أنس عن النبي ﷺ : أنه كان إذا سلم سلم ثلاثًا، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا. وأنظر: ٨٩ و ٢٢٣٣ - ٨٩.

90 - حدثنا عبدة عبدالله قال: حدثنا عبدالصمد قال: حدثنا عبدالله برك المثني قَال : حدثنا ثمامة بن عيدالله ، عن أنس عن النبي ﷺ : أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم ، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. [راجع: ٩٣]

حضرت الس الله فرمات بين كريم الله جب كوئي كلم فرمات تو" اعسادهما ثلاثا " إس كوتين مرتبده براتے یعن جب دین کی کوئی بات سیماتے تو تا کیدان کوئین مرتبدد برادیے "دحتی تفہم" تا کہ ایسی

"وإذا أتى على قوم" اورجبكى توم كياس آت" فسلم عليهم" ال كوسلام رت" سلم عليهم ثلاثا" تين مرتبسلام فرماتي

بعض لوگوں نے اس کا پیمطلب لیا ہے کہ جب سمی کے پاس جاتے تو تین مرتبہ سلام فرماتے کہ ایک مرتبه السلام عليم كها، اگر درازه كھول ديا اور بلاليا تو تھيك ہے ورند دوسرى دفعه كہتے اور پھر تيسرى دفعه كہتے تھے۔ تبہری دفعہ کہنے کے بعر نہیں کہتے تھے بلکہ واپس حلے آتے تھے۔

٨٨ وفي صبحيح مسلم ، كتباب الفضائل ، ياب توقيره وترك اكثار سؤاله الغ ، رقم: ١ ٢٣٥، ومستد أحمد ، باقي مستد 

٩٩ وسنين العرصاني، كتياب الاستشاران والآداب عن رسول الله ، باب ماجاء في كراهية أن يقول غليك السلام مبتداً ، رقم : ٢٧٣٧، وكتباب المصلقب عن رسول الله ، باب ماجاء في كلام النبي عَلَيْتُ ، وقم: ٣٥٤٣. وعسند أحمد ، باقي مسند المكثرين ، باب باقى المسئد السابق ، وقم: ١٢٨٣٠ ، ١٢٨٣٠.

کین حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں بیرمرادنہیں ہے بلکہ بیرمراد ہے کہ جب آپ ﷺ کمی جُمع میں جاتے تو تین مرتبہ کلام فرماتے ، ایک مرتبہ جُمع کی ابتداء میں داخل ہوتے وقت ، ایک مرتبہ وسط میں اورا کیک مرتبہ آخر میں ، تا کہ سب لوگوں پر سلام ہوجائے ، یہنیں کہ ایک مرتبہ سلام کرلیا کسی نے سنا کسی نے نہیں سنا۔

اس واسطے مقصودیہ ہے کہ مجمع کے اندرسلام کرنے کا ادب یہ ہے کہ جب آ دمی کسی مجمع سے گزر کر جارہا ہے تو تین مرتبہ سلام کرے۔ایک مرتبہ اول مجمع میں ،ایک مرتبہ وسط میں اورایک مرتبہ آخر میں ۔ بیرمعنی زیادہ راج معلوم ہوتے ہیں۔

اس واسطے کہ یہاں لفظ ہے ''إذا اُت علی قوم" جب کی قوم کے پاس آتے ،قوم اسم بُح ہے بوے جمع کیلئے اور جو پہلی بات کہی گئی ہے اس میں قوم نہیں ہے، ایک مرتبہ کی کے پاس جائے تب بھی تین مرتبہ کہنا ہوتا ہے قوم" اس دوسرے معنی پردلالت کرتا ہے کہ آ دمی جب مجمع میں جائے تو تین مرتبہ ملام کرے اور اس کی بعض دوسری روایات ہے تا ئر بھی ہوتی ہے۔ وق

9 ٧ - حدثنا مسدد قال : حدثنا أبو عوانة ، عن أبى بشر، عن يوسف بن ماهك ، عن عبدالله بن عمرو قال : تخلف رسول الله ﷺ فى سفر سافرناه ، فادركنا وقد أرهقنا الصلاة ، صلاة العصر ، وتُحن نتوضا ، فجعلنا نمسح على أرجلنا ، فتادى بأعلى صوته : ((ويل للأعقاب من النار)) مرتين أو ثلاثا. [راجع : ٢٠]

بیصدیث پہلے گزرچکی ہے، یہاں'' ویل للا عقاب من الناد'' دومرتبہ یا تین مرتبہ فرمایا ، مقصود یہی ہے کہ تفہیم کیلئے ایک بات کی مرتبہ کہنا درست ہے۔

## (٣١) باب تعليم الرجل أمته وأهله

## مردكا في لوندى اورائ كمروالول كفليم كرنے كابيان

92 - حدثنا محمد بن سلام قال: حدثنا المحاربي قال: حدثنا صالح بن حيان قال: قال عامر الشعبي: حدثني أبو بردة ، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: ((ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه و آمن بمحمد ﷺ، والعبد المملوك إذا أدى حق الله تعالى وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأدبيها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران)).

<sup>• ﴿</sup> أَمَا الْاحَادِيثُ فِي التَّوْدِيعِ فَهِي فِي كُنْزُ الْعَمَالُ فَلْيُرَاجِعَهَا ، كَذَا ذَكَّرَه في "فيض الباري "ج: ١،ص: ١٩٢. ١٩١.

ثم قال عامر: أعطينا كها بغير شئ ، قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة [انظر: ٩١٥٥-١٥٠١، ٢٥٣١، ١٠٣٥، ٣٣٣١، ١٠٠٥]

اس باب میں بیہ بتلا نامقصود ہے کہ ایک تو با ضابط تعلیم ہوتی ہے جو کسی صلقۂ درس میں ہوتی ہے ،شاگر د وہاں جائے میں اوراستاذ انہیں پڑھا تاہے۔

اس کے ساتھ ساتھ تعلیم اس طرح بھی ہونی چاہئے کہ اپنے گھر والوں کو بھی دین کی تعلیم دین چاہئے، چاہےوہ رسی انداز کی ہویا غیررسی انداز کی ، کہ جب موقع ملاان کو دین کی کوئی بات سکھلا دی۔

تو فرمایا کہ یہ باب ہے ایک شخص کا اپنی باندی اور اپنے اہل کوتعلیم دینے کے بارے میں۔اگر چہ جو حدیث لائے ہیں اس میں صرف باندی کی تعلیم کا ذکر ہے،لیکن امام بخاری رحمہ اللہ اس سے استدلال فرمار ہے ہیں کہ جب باندی کوتعلیم دینے کی فضیلت ہے تو جواہل ہیں،اپنی بیوی ہے اس کوتعلیم دینا بطریق اولی ٹابت ہوا، چنانچہ ''اہلہ''کالفظ بھی بڑھادیا حالانکہ حدیث میں''اہل" کالفظ ذکر نہیں ہے۔

"ثلاثة لهم اجوان" اس میں حضرت ابوموی اشعری کی حدیث فقل کی ہے حضرت ابو بردہ رحماللہ جوتا بعین میں سے بیں اور حضرت ابوموی اشعری کے صاحبزادہ بیں وہ اپنے والد حضرت ابوموی اشعری کے ساجزادہ بین وہ اپنے والد حضرت ابوموی اشعری کے سے روایت کررہے بین کدرسول اللہ کے فرمایا "لمهم أجوان" تین آ دی ایسے بین جن كودواجرملیں گے۔

" رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه و آمن بمحمد "" " بهلا تحق وه ب جوائل كتاب بس سے مواور بہلے اپنے نبی معنی حضرت محد الله با الله بالله بالله

"والعبد المملوك إذا أدى حق الله تعالى وحق مواليه" اى طرح اگرى كامملوك غلام به وه اي رب كاحق بھى اداكر تا به ادرائية آقا كال بھى حق اداكر تا به ،اس كوبھى دواجر مليس كے۔

"و رجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأدبيها وعلمها فأحسن تعليمها ثم

ال و في صحيح مسلم ، كتاب الايمان ، باب وجوب الايمان برسالة نبينا محمد الى جميع الناس ، وقم: ٢١٦ ، وكتاب النكاح ، وقم: ٢٥ / ٥٠ م وكتاب صفة القيامة والجنة والنار ، باب فضيلة اعتاقه امته ثم يتزوجها ، وقم: ٢٥ - ٥ ، وكتاب النكاح عن رسول الله بباب ماجاء في الفضل في ذلك ، وقم: ١٠٣٥ ، وسنن النسائي ، كتاب النكاح ، باب عتق الرجل جاريته ثم يتزوجها ، وقم: ٣٢ ٩٣ ، ٣٢ ٩٣ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب النكاح ، باب في الرجل يعتق الرجل جاريته ثم يتزوجها ، وقم: ١٩٣١ عناب الدكاح ، باب الرجل يعتق ثم يتزوجها ، وقم: ١٩٣٧ ا ، وسنن أبن ماجه ، كتاب النكاح ، باب الرجل يعتق ثم يتزوجها ، وقم: ١٨٤٨ ا ، ١٨٤٨ ا ، ١٨٨٨ ا ، ١٨٨٨ ا ، وسنن الدارمي ، كتاب النكاح ، باب فضل من اعتق امة ثم يتزوجها ، وقم: ١٨٨١ ا ٢١٨٨ ا

اعتقها فتزوجها فله اجوان" اورتيسر المخص وه بجس كي پاسكوئى باندى به اس نه اس كوادب كهايا «فاحسن تأديبها "اوراچى تعليم دى ، پر «فاحسن تعليمها "اوراچى تعليم دى ، پر اس كة زادكرديا «فتزوجها "پر اس ئاح كرليا «فله اجران " تواسكو بحى دواجملين كي

## دواجر ملنے کی وجہ

یہ دواجر کیوں ملیں گے؟ بعض حفرات نے اس کی ایک وجہ بیہ بتلائی ہے کہ ان نتیوں قسموں میں دو دوعمل ہیں ، ایک اپنے نبی پر ایمان لا نا ، دوسر ہے نبی کریم ﷺ پر ایمان لا نا۔

دوسر مے محض میں اللہ ﷺ کاحق ادا کرنا اور اپنے مولی کاحق ادا کرنا۔

اور تیسر ہے تخص میں اس باندی کی اچھی تربیت کرنا اور پھراس کو آزاد کر کے خوداس سے نکاح کر لینا، تو بیدودوغمل ہیں،لہذا دودواجر ہیں ۔

#### سوالا ت

مپہلاسوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ بات ہے تو پھران تین آ دمیوں کی کیاخصوصیت ہے اور جو بھی شخص دو عمل کرے گا س کودوا جرملیں گے، ہرعمل کا الگ اجر ملے گا تو ان تین آ دمیوں کی کیاخصوصیت ہے؟

دومراسوال میہ ہوتا ہے کہ اس میں جو پہلی قتم میان کی ہے کہ اہل کتاب میں سے کوئی شخص اپنے نبی پر ایمان لایا اگر اس سے عیسائی مراد ہیں تو پھر کسی حد تک بات بنتی ہے کہ پہلے عیسی الفیلی پر ایمان لایا، پھر نبی ﷺ پر ایمان لایا ،کین اگر اس سے یہودی بھی مراد ہیں تو اس پر بداشکال ہوتا ہے کہ یہودی حضرت موی الفیلی پر تو ایمان لاتے تھے لیکن میسی الفیلی پر ایمان نہیں لائے تھے جب عیسی الفیلی پر ایمان نہیں لائے تو اس کوموی الفیلی پر ایمان لانے کا اجر کیسے ملا جبکہ ایک ضروری ، لازمی پیٹیمبر پر ایمان لانا فرض تھا اور بدایمان نہیں لائے۔

#### جواب

پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ تین آ دمیوں کی جوشخصیص کی گئی ہے اس کا مطلب پینہیں کہ پیتھم ان ہی تین آ دمیوں کا ہے اگر کوئی دوسرا دوعمل کر ہے تو اس کو دوا جرنہیں ملیں گے، بلکہ پیتھم ہراس شخص کے لئے ہے جو دوعمل کرے اس کو دوا جرملیں گے، البتہ اس موقع پر ان تین آ دمیوں کا خاص طور پر ذکر کسی خاص وجہ ہے تھا جو قاعدہ کی نفی نہیں کرتا۔

دوسرے سوال کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ اگر چہ شروع میں یہود ونصاریٰ کا ایمان معتبر نہیں تھالیکن جب وہ اسلام لئے کے بعد ان کا اپنے پیفیبر پر اسلام لا نامعتبر ہوگیا اور اس کو صنات میں شار کیا گیا

جیسا کہ آپ چیچے پڑھ چکے ہیں کہ اگر کوئی شخص حالت کفر میں کوئی نیکی کرے اور بعد میں ایمان لے آئے تو اگر چہ حالت کفر میں وہ نیکی معتبر نہیں تھی لیکن اسلام لانے کی برکت سے وہ نیکی بھی مقبول ہوگئی۔

تواگر چہ یہودیوں کا حضرت موٹی اللیکی پرایمان اس لئے معتر نہیں تھا کہ بعد میں آنے والے پیغیرعیسیٰ اللیکی پرایمان نہیں لائے تھے اور عیسائیوں کا ایمان حضرت عیسیٰ اللیکی پراس لئے معتر نہیں تھا کہ اس کے ساتھ انہوں نے بہت ہی تحریفات شامل کر کی تھیں لئین جب اسلام لے آئے تو اسلام لانے سے تمام تحریفات اور غلطیوں کا از الد ہوگیا، نفس ایمان باقی رہ گیا، وہ ایمان ایک نیکی تھی جو حالت کفر میں معتر نہیں تھی لیکن ایمان لائے کے بعد وہ معتر ہوگی، لہذا اس پر بھی تو اب ملا، لیکن سے سارے اشکال وجواب اس توجید پر بھی تیں کہ ان کو جودوا جر مل رہے ہیں وہ دوا اگر انگال پرل رہے ہیں۔

# حضرت مولا ناشبيرا حمرعثاني رحمه اللدكي تقرير

حضرت مولا ناشیر احمد عثانی رحمہ اللہ نے اس کی تشریح کرتے ہوئے بہترین تقریر فرمائی ، انہوں نے فرمایا کہ ان ان اس کی تشریح کرتے ہوئے بہترین تقریر فرمائی ، انہوں نے فرمایا کہ ان آدمیوں کو دو اجر تو ہرایک کیلئے ہیں لیکن ان کی خصوصیت یہ ہے کہ ایک ہی ٹی لی پر دواجر ملیں گے۔
اہل کتاب کا جوذ کر کیا گیا ہے کہ ''آمن ہمجمد 'محضور ﷺ پر ایمان لانے کے عمل پر دواجر ملیں گے اور ''عبد مصلو ک "جواللہ ﷺ کا حق اداکر ہا ہے اس کو اللہ ﷺ کا حق اداکر کے پر دواجر ملیں گے اور ایک شخص جوابی باندی کو تعلیم دے کر پھر اس سے نکاح کر ہاہے اس نکاح کرنے پر اس کو دواجر ملیں گے۔

# ایک عمل اور دوہرا اجر کیوں ہے؟

ان کی پیر تصوصیت کہ ایک عمل پر دواجر ویے جارہ ہیں ، یہ اس لئے ہے کہ ان کا پیمل مشقت پر مشتل ہے ، انہوں نے مانع اور رکاوٹ موجود ہونے کے باوجود پیمل کیا ، اس واسطے ان کو زیادہ اجر طا، یعنی شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ آ دمی جب شریعت کے کہی تھم پر یا کی فضیلت کے عمل پر کسی رکاوٹ کے باوجود عمل کرتا ہے تو اس پر زیادہ اجر ملتا ہے اور اگر رکاوٹ نہیں ہے تو ایک اجر ملتا ہے جسیا کہ صدیث میں فر مایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن مجدی کی افک افک کر تلاوت کرنے والاکوئی آجھی قرآء یہ بطاہر انگ افک کر تلاوت کرنے والاکوئی آجھی قرآء یہ نہیں کر ہا ہے اور جو حافظ قاری ہے وہ بہت عمدہ قرآء یہ کر ہا ہے لیکن افک کر پڑھنے والے کو دواجر اس لئے مل رہی ہے ، طبیعت کا نقاضا یہ دواجر اس لئے اس کے دور اللہ کے لئے خلاوت میں رکاوٹ ہے ، طبیعت نہیں چل رہی ہے ، طبیعت کا نقاضا یہ ہے کہ مجھ سے نہیں ہور ہی ہے اس لئے چھوڑ دول کیکن وہ آ دمی اس رکاوٹ کے باوجود اللہ کے لئے پڑھ رہا ہے اس لئے تھوڑ دول کیکن وہ آ دمی اس رکاوٹ کے باوجود اللہ کے لئے پڑھ رہا ہے اس لئے اس پر دو ہر ااجر ہے ۔

ایک شخص فارغ البال اور فارغ الحال ہے اس کے ہر پر کوئی فرمدداری نہیں ہے ، وہ جماعت کی صف اول کا پابند ہے اور ایک شخص جومشغول ہے ، چاہد ین کے کام میں مشغول ہو یاد نیا کے کاموں میں یا اپنے کب معاش میں مشغول ہو، اس کے باوجود جب نماز کا وقت آتا ہے تو وہ جلدی سے تمام کاموں کو سمیٹ کرنماز کیلئے کھڑ اہو جاتا ہے۔

ہلے آ دمی کاخشوع وخضوع دیکھنے میں زیادہ نظر آتا ہے جبکہ دوسرے آ دمی کا دل کہیں اور دہاغ کہیں ، آ کرنماز میں کھڑا ہوگیالیکن اس کے باوجود دوسر ہے خض کا اجرزیادہ ہے ، اس لئے کہ وہ رکاوٹ کے باوجود مسجد جارہاہے ۔

تویباں جوتین آ دمیوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ نینوں ایسے ہیں جن کے پاس ان کے ممل صالح کے اندر رکاوٹ کا ایک سبب موجود تھالیکن انہوں نے اس کے باوجوداس رکاوٹ کی پرواہ نہیں کی اورعمل صالح انجام دیا اس واسطےان کو ہراا جرملا۔

پہلا تخص جواہل کتاب میں سے ہے جا ہے یہودی ہویا نصرانی ، پہلے ایک نبی پرایمان لاچا تھا جس کی وجہ سے اس کے دل کو بیاطینان حاصل ہے کہ میں ایک نبی کا امتی ہوں ، اب ایس حالت میں اپنے دین کو چھوڑ کر دوسرے دین کی طرف جانا ہی بہت شاق ہوتا ہے ، بت پر ستوں کا معاملہ بیتھا کہ وہ نہ کسی نبی پر ایمان رکھتے تھے اور نہ کسی کتاب پر ایکن اہل کتاب کے پاس نبی بھی تھا اور کتاب بھی تھی ، یہی وجہ ہے کہ مشرکین کو جب کسی مسللہ میں البحن پیش آئی تو اہل کتاب سے رجوع کرتے تھے ، اہل کتاب اپنے آپ کو عالم سمجھتے تھے اور مشرکین کو اس میں البحن پیش آئی تو اہل کتاب سے رجوع کرتے تھے ، اہل کتاب اپنے آپ کو عالم ہونے اور صاحب کتاب ہونے ، کیونکہ کوئی کتاب نہیں تھی اس لئے اہل کتاب کو اپنے افضل ہونے ، عالم ہونے اور صاحب کتاب ہونے پر بڑا گھنٹ تھا اور یہ گھنٹ ڈانسان کے لئے تول حق کے داستہ میں بہت بڑی رکا وٹ ہوتی ہے۔

اگرایک عام آ دمی کو کسی غلطی پرمتنبه کیا جائے تو بے چارہ جلدی مان جاتا ہے اور اگر کسی مولوی کو متنبہ کیا جائے تو وہ جلدی اور آسانی ہے نہیں مانتا ،اس واسطے کہ اس کو مید گھمنڈ ہے کہ اس کے پاس علم ہے اور مید گھمنڈ اس کے لئے قبول حق کے راستہ میں رکا وٹ بنتا ہے۔

یمی صورت اہل کتاب کے ساتھ تھی کہ ان کا علم ان کے راستہ میں رکاوٹ بن رہا تھا، کیکن جب اس رکاوٹ کو خاطر میں نہ لاکر ،اس رکاوٹ کوعبور کر کے آ دمی جب رسول کر یم ﷺ پرایمان لایا تو یہ ایمان مشقت کے ساتھ ہوا، الہٰ ذااس ایمان پر دو ہراا جریلے گا۔

ای طرح ایک شخص کسی کاغلام ہے، غلام ہونے کے ناطے اس کو ہروقت اپنے مولی کی خدمت کرنی پڑتی ہے، اس کے چثم ابروک اشارے و کیھنے پڑتے ہیں، اس کی وجہ سے اس کے اوقات ہروقت مصروف رہتے ہیں، نماز کا وقت آگیا اور مولی نے کسی اور کام کے لئے بھیج دیا، تو ایسی حالت میں اس کے لئے اللہ ﷺ کاحق ادا

کرنے کے داستہ میں ایک رکاوٹ موجود ہے اور وہ رکاوٹ مولی کی خدمت ہے، کیکن چوشخص مولی کی خدمت کی رکاوٹ کوعبور کز کے ساتھ ساتھ اللہ ﷺ کاحق بھی ادا کرتا ہے تو وہ دو ہر را جر کامستحق ہے، بخلاف اس آزاد آ دمی کے جس کے لئے نماز کے راستہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔

ای طرح وہ خص جس نے ایک باندی خرید کراس کوتعلیم و تربیت بھی کی ، اور بعد میں ایری باندی کو آزاد کرکے اپنی بیوی بنالینا انسان کے فس پر شاق ہوتا ہے کیونکہ باندی کے توبیوی کی طرح کوئی حقوق نہیں ہیں ، جہاں تک استعتاع کا تعلق ہے تو وہ باندی ہونے کی حالت میں بھی کرسکا تھا اس ہے خدمت لے سکا تھا ، ایسی باندی سے فکاح کرنے کی کیا ضرورت ہے ، خاص طور پر عرب کے باندی سے فکاح کرنے وہ ایسا ہے جیسے اپنے بدنہ پر سوار ہو یعنی قربانی کے جانور پر سوار ہونا جا تر نہیں ، ہو عرب کسلیے حرم کی طرف کوئی بدنہ لے کر جارہ ہے ہے ما حالت میں اس قربانی کے جانور پر سوار ہونا جا تر نہیں ، تو عرب کسیتے سے کہ اپنی باندی سے فکاح کر جارہ ہا ہے ہے اپنی بدنہ پر سوار ہونا کیونکہ اس کے معنی بیہ ہوئے کہ آزاد جو کیا تھا تو آزاد کرنا اجر دو ایس کے لینا ہے ، اپنی کے جانور پر موادی کے اعتبار سے کسی معالمہ کا قربانی کو واپس لیدنا ہے ، اس واسط اہل عرب اس کو معیوب بچھتے تھے اور رسم و رواج کے اعتبار سے کسی معالمہ کا معیوب بون بیدانس لیکن بہت ہو وہ داگر کوئی خض ان معیوب بونا بیدانسان کیلئے بہت بری رکا وٹ بوت اس کا حرف کرتے ہوئی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے ؟ لیکن اس کے باوجوداگر کوئی خض ان رکو فور کی کو ایس سے فکاح کر لیتا ہیں کو وہ ہرااج ملے گا۔

یے تقریر حضرت مولا ناشیر احمد عثانی رحمہ اللہ نے اس حدیث میں فر مائی ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ اس تقریر کی بنیاد پروہ دونو ب اشکال جو پہلے ذکر کئے گئے ہیں زائل ہوجاتے ہیں۔

بیصدیث نقل کرنے کے بعد آ گے فرمایا " فہ قال عامو" عام شعی نے جواس مدیث کے داوی ہیں بید مدیث دوایت کرکے کہا" اعطینا کہا بغیر شی " ہم نے تہیں بیصدیث بغیر کی معاوضہ کے دے دی۔ "قد کان یو کب فیمادونہا إلى المدینة" اس سے کم چیز کو حاصل کرنے کیلئے دینہ تک سواری کی جاتی تھی۔

عام شبعی کوفہ کے ہیں اور کوفہ میں بیرحدیث بیان کردہے ہیں اور کہتے ہیں کہ بعض اوقات اس سے بھی کم بات کاعلم حاصل کرنے کیلئے مدینہ منورہ تک سفر کرنے کی ضرورت پڑتی تھی اور ہم نے تنہیں ویسے ہی مفت میں بیحدیث دے دی۔

بظاہر یوں لگتا ہے کہ عامر شعبی کا خطاب اپنے شاگر دصالح بن حیان کو ہے اس لئے کہ اس حدیث کو روایت کرنے والےصالح بن حیان ہیں۔

اس کی جوتفصیل مسلم شریف میں آئی ہاں سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ خطاب صالح بن حیان یعنی اپنے شاگر دکونہیں ہے بلکہ صالح بن حیان نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ کی شخص نے آ کر عامر بن شعمی ہے کوئی سوال کیا تھا اس سوال کے جواب میں عامر بن تعمی نے بیر حدیث سائی ، اور سوال یہی کیا تھا کہ اگر کو کی شخص اپنی باندی کوآ زاد کر کے اس سے نکاح کر لے تولوگ کہتے ہیں کہ وہ" **کالم اکب علی بدنتہ" ہوتا ہے۔** حضرت عام بن شعمی نے اس سائل کے سوال کے جواب میں برجد میں شنائی اور سائل کو کھا کہ وہ

حضرت عامر بن معنی نے اس سائل کے سوال کے جواب میں بیرحدیث سائی اور سائل کوکہا کہ دیکھوہم نے یہ بات جہیں بغیر کسی معاوضہ کے دیدی ورنہ لوگ اس کا م کے لئے مدیند منورہ تک سفر کیا کرتے تھے۔ سوال: جوعلت یہاں پائی جارہی ہے اگر وہ علت کہیں اور کسی عمل میں بھی پائی جائے گی تو یہی عکم ہوگا مانہیں؟

جواب: بیسوال تو پھر بھی رہے گالیکن پہلی صورت کے مقابلہ میں بداس لئے دھیما پڑجا تا ہے کہ دو عمل پر دواجر ہونا تو ایک بدیمبی بات ہے کہ دو عمل ہوں گے تو دواجر ہوں گے ،کین مشقت کی دجہ سے دواجر ہونا تابد بہی نہیں ہے تو ان تین چیزوں کا ذکر نبی کریم ﷺ نے خاص طور پر فر مایا کہ ان میں مشقت اور رکاوٹ واضح طور پر زیادہ ہے، اگر چہ جوعلت ان میں پائی جارہی ہے دہ علت کہیں اور بھی پائی جائے گی تو وہاں پر بھی یہی تھم ہوگا لیکن وہ اس بنا پنہیں کی مگل دو ہیں جو بدیمبی طور پر دواجر کا سبب بنتے ہیں۔

#### (٣٢) باب عظة الإمام النساء وتعليمهن

#### ا مام کاعور تول کونفیحت کرنے اور ان کی تعلیم کابیان

9. حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن أيوب قال: سمعت عطاء ، قال: سمعت ابن عباس قال: شمعت ابن عباس قال: أشهد على النبى . أو قال عطاء أشهد على ابن عباس أن رسول الله . خرج و معه بالال فظن أنه لم يسمع النساء فو عظهن وأمرهن بالصدقة، فجعلت المركة تلقى القرط والخاتم ، وبلال يأخذ في طرف ثوبه . وقال بالصدقة، فجعلت المركة تلقى القرط والخاتم ، وبلال يأخذ في طرف ثوبه . وقال بالصدقة، فجعلت المركة تلقى القرط والخاتم ، وبلال يأخذ في طرف ثوبه . وقال بالصداعيل : عن أيوب ، عن عطاء . وقال عن ابن عباس : أشهد على النبي . [أنظر: إسماعيل : عن أيوب ، عن عطاء . وقال عن ابن عباس : أشهد على النبي . [أنظر: إسماعيل : عن أيوب ، عن عطاء . وقال عن ابن عباس : أشهد على النبي . [أنظر: إسماعيل : عن أيوب ، عدم ،

9. و في صحيح مسلم ، كتاب صلاة العيدين ، باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى ، وقد ١٣١٣ ، وستن النسالي ، كتاب صلاة العيدين بباب الخطبة في العيدين بعد الصلوة ، وقم: ١٥٥١ ، وسنن أبي داؤ د ، كتاب الصلاة ، باب الخطبة يوم العيد ، وقم: ٥٩٥ ، وسنن أبي ماجه ، كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها ، باب ماجاء في الصلوة العيدين ، وقم: ٣٠٠ / ١٩٥١ ، و١٨٥ ، ١٩٥٩ ، وسنن العباس ، وقم: ٣٠٠ / ١٩٥١ ، ١٩٥٩ ، ومن مسئد بني هاشم ، باب بداية مسئد عبد الله بن العباس ، وقم: ٣٠٠ / ١١ ، ١٩٥٩ ، ١٩٥٩ ، ١٩٥٩ ، ١٨٥ ، ١٩٥٩ ، وسنن المارمي ، كتاب الصلاة ، باب صلاة العيدين بلا أذان ولا اقامة والصلوة قبل الخطبة ، وقم: ١٨٥٣ ، ١٥٥٩ .

اں باب سے بیربیان کرنامقصوو ہے کہ خاص طور پرخوا تین کو وعظ کرنے کیلئے مجلس منعقد کرنا بھی جائز ہے۔
اس میں حضرت عبداللہ بن عباس کے وہ روایت ذکر کی ہے جس میں بی کریم کے رعید کے موقع پر
ایک واقعہ کا ذکر ہے کہ عبد میں آپ کے نے پہلے مردوں کو خطبہ دیا جس میں بعض اوقات خوا تین بھی شامل ہوئی خصیں ،کیکن بعد میں آپ کے کو خیال ہوا کہ شایڈ عورتوں نے پوری بات نہ تی ہو، ان کو سنانے کے لئے خاص طور سے الگ تشریف لیے گئے اور ان کوصد قد کا حکم دیا ،عورتیں اسی وقت صدقہ میں اپنی انگوٹھیاں اور بُند ہے دغیرہ دیے گئیں جو حضرت بلال کے این کی سے کیڑے میں لے رہے تھے۔
دیے لگیں جو حضرت بلال کے این کی سے بیا ہے۔

اس کی تفصیل ان شاءاللہ' 'کتاب الزکو ق''وغیرہ میں آئے گی ، یہاں صرف یہ بیان کر نامقصود ہے کہ خوا تین کیلئے مجلس وعظ منعقد کرنا یہ بھی نبی کریم ﷺ ہے ثابت ہے۔

## (٣٣) باب الحرص على الحديث

#### مدیث نبوی کے سننے پرحرص کرنے کابیان

99 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنى سليمان عن عمرو بن أبى عمرو ، عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى ، عن أبى هريرة أنه قال: قيل: يا رسول الله ، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ قال رسول الله ﷺ: ((لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألنى عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على التحديث ، أسعد الناس بشفاعتى يوم القيامة من قال: لا إله الله خالصا من قلبه أو نفسه )). [أنظر: ٢٥٤٠] 9٣

یہ باب" حوص علی الحدیث" پرقائم کیاہے،اس سے یہ تلانامقصودہ کہ عام حالات میں حص کوئی اچھی صفت نہیں ہوتی، دنیا وغیرہ کے معاملات میں حص کرنا ندموم ہے کین حدیث کو حاصل کرنے کے لئے دم کرنا ندموم ہے کیاں حدیث کو حاصل کرنے اور سیکھنے کے لئے حص کرنا محبوب اور مطلوب ہے۔

چنا نچاس میں حضرت ابو ہریرہ کی حدیث روایت کی ہے، حضرت ابو ہریرہ فی فرماتے ہیں " قیل:
یا رسول الله من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامة " میں نے رسول اللہ اللہ علیہ الناس بشفاعت کے معاطم میں تمام لوگوں میں سب سے زیادہ خوش نیسیب کون
ہوگا؟ آنخضرت کے نے جواب دینے سے پہلے فرمایا" لمقد ظننت یا آبا هریوة آن لا یسا لنی عن هذا
المحدیث احداول منک" کماے ابو ہریرہ الگان یہی تھا کہ مجھے اس بارے میں تم سے پہلے کوئی

٩٠ وفي مسند احمد ، باقي مسند المكثرين ، باب باقي المسند السابق ، رقم: ٨٥٣.

نہیں یو چھے گا، بوجہ اس بات کے کہ میں نے تمہارے اندر حدیث کے معاملہ میں حرص دیکھی ہے۔

یہاں رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابو ہریرہ ﷺ کوحریص علی الحدیث قرار دیا اور اس پر تنقید نہیں فر مائی بلکہ معرض مدح میں ذکر فرمایا،اس سے پیتہ چلا کہ حدیث کی حرص اچھی بات ہے۔

بعد مين آ مخضرت الله في الما الما الما الله الله الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا الله الا الله حالصا من قلبه أو نفسه" كميرى شفاعت كمعا مل من قيامت كون سب سے خوش نصیب وہ ہوگا جو خالص اپنے ول سے "لا الله الاالله " كم، يهال قلب كالفظ استعال فرمایا تفایانفس کالفظ استعمال فرمایا تھااس میں راوی کوشک ہےلیکن مطلب یہی تھا کہ جوشخص خلوص دل کے ساتھ 'لاا لله الا الله" كبرگاميري شفاعت كي خوش قسمتي اس كے حصه ميں آئے گي۔

# تفضيل برايك اشكال

يبال"أمسعيد الغامس" مين استم تفضيل كاصيغه ذكر فرمايا ہے اس مين بعض لوگوں كوا شكال ہوا كه اس صيغه كا تقاضا یہ ہے کہ شفاعت کے معاملے میں سب سے زیادہ خوش نصیب میخف ہوگا ،اس سے کم بھی ہو سکتے ہیں حالانکہ جو مخص"لا الله الا الله "كهدم إعاس عن كيلا درجداوركيا موكا مسلمان مون كے لئے لا زمى م كدانسان خلوص ول كے ساتھ ، اخلاص نيت كے ساتھ "لا الله الا الله " كيے ، اس سے نجلا درجہ تو كوئي نہيں ہے جبكہ اسم تفضيل كا صیغداس بردلالت کرر ہاہے کہ اس میں مختلف در جات ہوں گے بعض سعید ہوں گے، بعض اسعد ہوں گے؟

# مطلق صیغهٔ صفت مراد ہے

ای واسطے حافظ ابن حجر اور علامہ عینی رحمہما اللہ نے اس کوتر جیج دی ہے کہ یہاں صیغہ اسم تفضیل میں تفضیل کےمعنی مرادنہیں ہیں ، بلکہ یہ مطلق صیغۂ صفت کےطور پر آیا ہے جس میں درجات کا بیان کرنا مقصود نہیں ع، بلك مقصديه يك ميرى شفاعت كابروه تخص حقدار بوكا جوخلوص دل ي "لا الله الا الله" كيه، چنانچه انہوں نے کہا کہ یہاں''اسعد''''دسعید'' کے معنی میں ہے۔

# اسم تفضیل کی بنیاد پرتشر ت

کیکن دوسرے شراح حدیث مثلاً علامه این انتمیر اورعلامه سندهی رحمهما الله، ان دونوں بزرگوں کا کہنا ہیہ ہے کہ یہاں صیغہ اسم نفضیل ہی مراد ہے اور درجات میں خلوص کے تفاوت کے لحاظ سے تفاوت ہے " مصالصا من قلبه " فرمایا ہے، تو خلوص میں تفاوت ہوسکتا ہے، ایک وہ ہے جوسو فیصدا خلاص کے ساتھ کہدر ہاہے یہ اسعد الناس ہےاوراس سے کم درجہ وہ ہے جس میں اتنے درجہ کا اخلاص نہیں کین فی نفسہ اخلاص ہے، اور آپ ﷺ نے

بیاس کے فرمایا کہ آپ ﷺ کی شفاعت مختلف لوگوں کو مختلف جہتوں سے حاصل ہوگی۔

بعض مرتبہ آپ بھی کی شفاعت اس طرح ہوگی کہ آپ بھی فرمائیں گے کہ اس کو بلاحساب جنت میں داخل کردیا جائے اور بعض مرتبہ آپ بھی کی شفاعت اس طرح ہوگی کہ جن لوگوں پر جہنم واجب ہو چکی تگرا بھی ڈالے نہیں گئے ، آپ بھیان کے بارے میں فرمائیں گے یا اللہ! انہیں معاف فرماد بھی اور جہنم میں واضل نہ فرمائیں، بعض وہ ہوں گے جوجہنم میں جانچے ہیں اور عذاب بھیت رہے ہیں آپ بھیان کی شفاعت فرمائیں گے۔

# (٣٣) باب كيف يقبض العلم ؟

## علمس طرح الفالياجائة كا

اس باب میں بیہ ہتلا نامقصود ہے کہ علم دنیا ہے کس طریقہ ہے اٹھالیا جائے گا۔

"وكتب عمر بن عبدالعزيز إلى أبى بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله ﷺ فاكتبه، فإنى حديث النبى ﷺ، وليفشوا العلم، وليجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا".

اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے تعلیقاً ایک اثر روایت کی ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے مدینہ کے قاضی ابو بکر بن حز مرحمہ اللہ کے نام آیک خطاکھا جس میں ان کو تھم دیا کہ " ان طلب مساکسات ۔ ۔ . . . . و دھاب المعلماء " دیگر کتب صدیث ہو میں بھی بی خط مروی ہے اور اس میں احادیث نبوی کے ساتھ سنت خلفاء راشدین کے جمع کرنے کا تملم بھی فد کور ہے ، ان دونوں کتابوں میں بیٹ کم صرف قاضی مدینہ کے نام آیا ہے ، لیکن حافظ ابو نیعم اصفہ انی رحمہ اللہ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ بیخ طصرف قاضی مدینہ کے نام نہیں بلکہ مملکت کے مرصوبہ کے قاضی کے نام نہیں بلکہ مملکت کے مرصوبہ کے قاضی کے نام نہیں بلکہ مملکت کے مرصوبہ کے قاضی کے نام نہیں بلکہ مملکت کے مرصوبہ کے قاضی کے نام نہیں بلکہ مملکت کے مرصوبہ کے قاضی کے نام نہیں بلکہ مملکت کے مرصوبہ کے قاضی کے نام نہیں بلکہ مملکت کے مرصوبہ کے قاضی کے نام نہیں بلکہ مملکت کے مرصوبہ کے قاضی کے نام نہیں بلکہ مملکت کے مرصوبہ کے قاضی کے نام نہیں بلکہ مملکت کے مرصوبہ کے قاضی کے نام نہیں بلکہ مملکت کے مرصوبہ کے قاضی کے نام نہیں بلکہ مملکت کے مرصوبہ کے قاضی کے نام نواز کی مدالتہ کے مرصوبہ کے قاضی کے نام نواز کی مدالتہ کے نام نواز کی مدالتہ کے نام نواز کی کور نام نواز کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کی کور کی کی کور کور کی کور کی کی کی کور کور کی کور کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کو

٩٥ فتح الباري، ج: ١، ص: ٩٣ ١، وعمدة القارى، ج: ص: ١٤٨.

<sup>60</sup> انظر :عمدة القارى ج:٢٠ص: ١٨١.

٩٥ فتع البارى ، ج: ١، ص: ٩٥ أ.

اپی پوری قلمرومیں بڑے پیانے پر تدوین حدیث کا کام شروع کیا تھا۔ ہے

# تدوین حدیث کی وجہ

حفرت عمر بن عبدالعزيز رحمه الله في الوبكر بن حزم رحمه الله كي طرف ايك خط لكها اوراس بين كها كه 
"أنظر ماكان من حديث رسول الله في فاكتبه" رسول الله في كي جو يحومد يثين بين ان مين غوركرو، 
ان كود يهواور پيمران كي تدوين كرو "فانسي حفت دروس العلم و ذهاب العلماء" كيونكه مجه بها نديشه 
عند كيام (مندرس) ختم نه موجائ اورعلاء دنيا سے چانه جائيں۔

یہاں اس اثر کولانے کامنشا کیے کہ "قبض علم" علاء کے چلے جانے سے ہوگا جیسا کہ آگ حدیث مرفوع میں بھی آرہا ہے۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمه الله نے بیدخط الوبکر بن حزم رحمه الله کولکھاتھا اور بید حضرت عمر و بن حزم رحمه الله کے بوتے ہیں ،حضرت عمر و بن حزم کو بھی رحمہ الله صحابہ ہیں سے ہیں اور ان کے بیٹے محمد بن عمر و بن حزم کو بھی نئی کر یم ﷺ کی روایت کا شرف حاصل ہے، لہٰذا وہ بھی بوجہ رؤیت کے صحابیت کے منصب پر فائز ہیں ابوبکر بن حزم کا پورانا م ابوبکر بن محمد بن حزم ہے ، بیتا بعین میں سے ہیں ،حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اپنے زمانہ خلافت میں ان کومہ بند منورہ ہیں قاضی اور حاکم بنایا ہوا تھا، اس وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بیخط کھا۔

بعض دوسری روایات سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ دوسرے شہروں کے حکام کو بھی بین خطالکھا، پیش نظریہ بات تھی کہ ابھی تو وہ حضرات موجود ہیں جنہوں نے براہ راست نبی کریم بھی سے حدیثیں تی ہیں ، ایسے اکاد کالوگ موجود تھے جنہوں نے صحابہ کرام کی سے احادیث تی ہیں، لیکن جب بیگز رکے تو نبی کریم بھی کی احادیث ان کے انتقال کے ساتھ ساتھ بھی جا ئیں گی ۔ کیونکہ اس وقت تک اگر چہلوگ انفرادی طور پر کتابت حدیث کرتے تھے۔ آپ نے قدوین حدیث کی بحث میں پڑھا ہوگا کہ بہت سے صحابہ کرام پھاور تا بعین نے بھی صحیفے تیار کئے ہوئے تھے، لیکن وہ انفرادی کوششیں تھیں ، حدیث کی حفاظت کا زیادہ تر دارو مدار حافظ پر تھا ، آپ کو بیا ندیشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ علاء کے دنیا سے چلے جانے کے بعد احادیث مندرس ہوجا نمیں اور لوگوں کو ان کاعلم نہ بینچ سے ، اس واسطے آپ نے ابو بکر بن جزم پھی اور دوسر سے حکام کو بھی خطالکھا کہ جو بچھا حادیث کہیں سے ملیں ان کو کھیں ۔ 10

<sup>20</sup> تفعیل کے لئے ما حقار ما کیں درس ترندی ج: ابص: ۲۹-۲۵

٩٥ وقد روى ابو نعيم في تاريخ اصبهان هذه القصة بلفظ : كتب عمر بن عبد العزيز الى الآفاق انظروا حديث رسو ل
 الله نائطة فاجمعوه . كذا ذكره الحافظ في الفتح ، ج: ١ ، ص: ٩٣ .

# سرکاری سطح پر تدوین حدیث `

بہرحال بیسرکاری سطح پر پہلی کوشش تھی جوحضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے تدوین حدیث کے سلسلے میں فرمائی اور بیمل پہلی صدی کے بالکل آخر میں ہوا،الہٰ دااس سے ان لوگوں کے خیال کی بالکل تر دید ہوجاتی ہے جو پہ کہتے ہیں کہ احادیث کی تدوین تیسری صدی میں شروع ہوئی ہے۔

اس سے پہلے حضرت علی ﷺ بھی اپنے دورخلافت قان سرکاری سطی پر پچھکام انجام دے چکے تھے، تو یہ تدوین کی ابتدائی کوششیں تھیں،اس کے بعد با قاعدہ تدوین حدیث کا آغاز ہو گیا۔

آ گے فرمایا" و لا یقبل الا حدیث النبی شش" اور نہ قبول کی جائیں گرحضور بھی کی حدیثیں، لیخی فی الحال جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ پہلے رسول بھی کی احادیث کو تحریر میں لایا جائے، ابھی آ ٹار صحابہ شاورآ ٹار تا بعین اس میں نہ شامل کئے جائیں تاکہ گذمذہ ہوجائیں اور کسی تم کا اختلاط والتباس لازم نہ آئے۔

# علم كالثهرجانا

" و ليفشوا العلم ، و ليجلسوا حتى يعلم من لا يعلم ، فإن العلم لا يهلك حتى يعلم من الديم الديم العلم الديم حتى يكون سوا " اورج بي كري المرابع علم كو يُعلِل كري ، اورحد بيث كو يراجى أبيل على المرابع ا

اس لئے کی علم اس وقت تک بلاک نہیں ہوتا جب تک کہ وہ خفیہ نہ کرلیا جائے ، یعنی علم کوعلاء ایک خفیہ چیز بنالیں کہ لوگوں کو خفیہ طور پر علم سکھا ئیں گے اور اس کا عام اعلان نہیں کریں گے، تو رفتہ رفتہ علم ہلاک ہوجائے گا کیونکہ جائے والے تم رہ جائیں گے، لہٰذااس بات کی ضرورت ہے کہ علم کومض خفیہ چیز نہ قرار دیا جائے بلکہ اس کا افشاء کیا جائے ، اس کو پھیلا یا جائے ۔

ابعربن عبدالعزيز رحمه الله كاس مقوله كواپئ سند بروايت كرتے بيس كه "حدث اعلى بن عبدالحيار قال حدثنا عبدالعزيز بن مسلم عن عبدالله بن دينار بذلك" كرعبدالله بن دينار مذلك" كرعبدالله بن دينار في الله الله بن عبدالعزيز رحمه الله والى مديث "الى قوله ذهاب العلماء".

اس سند میں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا بیڈط ''فھاب العلماء'' تک ہے، اس سے اگلاجملہ ''ولا' یقبل النخ'' بیعلی بن عبد الجبار کی روایت جوامام بخاری رحمہ اللہ نے نقل فرمائی ہے، اس میں نہیں ہے، اب اس میں بیجی امکان ہے کہ بیعر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ہی کا مقولہ ہولیکن امام بخاری رحمہ اللہ کوکسی دوسری سندسے پہنچا ہوکیونکہ اس سندسے ''ذھاب العلماء'' تک کا مقولہ پہنچا ہے اور بیامکان ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا مقوله "ذهاب العلماء" برختم ہوگیا ہو، آ گے جو جملے ہیں وہ خودا مام بخاری رحمہ اللہ کے اپنے ہوں۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اسی دوسرے احتمال کوتر جیجے دی ہے کہ بیرامام بخاری رحمہ اللہ کے اپنے جملے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے خط کا حصہ نہیں میں۔

• • ا - حدثنا إسماعيل بن أويس قال: حدثني مالک ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه، عن عبدالله بن عمروبن العاصى قال: سمعت رسول الله الله الله الله الله الله التعلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم يقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤسا جهالا ، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا)).

قال الفربرى: حدثنا عباس قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا جرير عن هشام نحوه. [أنظر: ٥- ٢٣٥] وو

"ولکن یقبض العلم بقبض العلماء" لین علم کوالد کا دالی گین علم علاء کووایس لے ریعن علم علاء کووایس لے ریعن علم رکھنے والے رفتہ وقت و نیا سے رفست ہوتے جا کیں گے،"حتی اذالم یبق عالم" یہاں تک کہ جب کوئی عالم باتی نہیں رہے گاتو"اتحد الناس ووساجھالا" الوگ جابل تم کے لوگوں کوسروار بنالیس گے۔

" رؤس" یہاں سرداد کے معنی میں ہے" فیسٹلوا" ان سے سوال کیا جائے گا" فیافتوا بغیر علم" وہ علم کے بغیرفتو گا دیں گے ''فیضلوا و اصلوا" خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ معلوم ہوا کہ علم کا قبض علاء کے قبض کے ذریعہ ہوگا ، رفتہ رفتہ اٹل علم دنیا سے ختم ہوئے جائیں گے اس

معلوم ہوا کہ علم کا قبض علماء کے قبض کے ذریعہ ہوگا، رفتہ رفتہ اہل علم ونیا سے ختم ہوتے جائیں گے اس طرح علم و نیاسے اٹھ جائے گا' قب ال الم المبر ہوں'' : فربری (امام بخاری رحمہ اللہ کے شاگر دہیں اور بخاری کا جوننے ہمارے سامنے موجود ہے بیفربری ہی کاننخہ ہے ) وہ اس حدیث کو اپنی دوسری سند سے روایت کررہے ہیں جس میں امام بخاری رحمہ اللہ کا واسط نہیں ہے۔

<sup>99</sup> وفي صبحيح مسلم ، كتاب العلم ، باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر ، وقم: ٣٨٢٨، وسنن الترمذي ، كتاب المعلم عن رسول الله ، باب ماجاء في ذهاب العلم ، وقم: ٢٥٤٦، وسنن ابن ماجه ، كتاب المقدمة ، باب اجتناب الرأى والقياس، وقم: ٤٥، ومسنسد أحسمد ، مسند المكثرين من الصحابه ، باب مسند عبد الله بن عمرو بن العاص، وقم: ٢٢٢٢، ٢ و ٢٢ ٩٨.

فربری کہتے ہیں کہ بمیں سے صدیث عباس نے سٹائی تھی اور انہوں نے قتیبہ سے روایت کی اور انہوں نے جربر سے اور انہوں نے جربر سے اور انہوں نے ہشام سے ۔

## الشخراج

اس کوانتخر اج کہتے ہیں کہ کوئی شاگر داپنے استاد کی روایت کردہ حدیث کو کسی الی سند ہے روایت کرے جس میں نتیج میں استاد کا واسط ندآئے ، فربری نے بخاری میں کہیں کہیں سیانتخر اج کیا ہے ، یہ بھی ایک صورت ہے ۔

# (٣٥) باب هل يجعل للنساء يوما على حدة في العلم ؟

# کیاعورتوں کی تعلیم کے لئے کوئی خاص دن مقرر کردیا جائے

ا • ا ـ حدثناآدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنى ابن الأصبهانى قال: سمعت أبا صالح ذكوان يحدث عن أبى سعيد الحدرى قال: قال النساء للنبى ﷺ : غلبنا عليك الرجال فأجعل لنا يوما من نفسك ، فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعطهن وأمرهن ، فكان فيما قال لهن ((ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجا با من النار فقالت امرأة: واثنين؟ فقال: ((واثنين)) [أنظر: ٢٢٩٩ ا ، • ١٣٦١ عن

# نومولود بجول كاحكم

یہاں ترجمۃ الباب قائم کیا ہے کہ اگر عورتوں کے علم کے لئے الگ دن مقرد کرلیا جائے تو ایبا کرنا جائز ہے۔

اس میں حضر ت ابوسعید خدری کی روایت نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم کے سے عورتوں نے

کہا کہ ''غلب نا علیک الر جال' مرد آپ کے سامنے ہمارے او پر غالب آگئے ہیں، لینی اکثر و بیشتر خطاب
مردول سے ہوتا ہے ''فاجعل لنا یوما من نفسک'' ایک دن ہمارے لئے آپ خاص کر لیجئے جس میں
غاص طور پر ہم سے خطاب ہو''فوعدھن یوما ''آپ کے نان سے وعدہ فرمایا کہ ایک دن خاص طور پر

منل وقبى صبحيح مسلم ، كتاب البر والصلة والآداب ، باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه ، وقم : ٢٤١٨ ، وسنن المنسائي ، كتاب الجنائز ، باب من يتوفى له ثلاثة ، وقم : ١٨٥٣ ، وسنن ابن ماجه ، كتاب ماجاء في الجنائز ، باب ماجاء في لوبائز ، باب ماجاء في لوباب من اصيب بولنده ، وقم : ١٨٥٣ ، ومسنند أحمد ، باقي مسند المكثرين ، باب أبي سعيد الحدري ، وقم: ١٨٥٣ ، ١٨٣٨ ، ١٨٢٨ ، ١٢٨١ .

آپ سے خطاب ہوگا"لقیهن فید" آپ کے اس دن خواتین سے ملاقات فرمائی"فوعظن"اورانہیں وعظ فرمایا"و اُمسرهن فکان فیما قال لمھن"اس دفت آپ کے نے تواتین سے جو باتیں فرمائی کی اس میں سے ایک بیتی "مامنکن امراہ تقدم ثلاثہ من ولدها الاکان لمها حجابا من الناد" کتم میں سے کوئی عورت الی نہیں ہے جو اپنی اولا دمیں سے تین بچ آ کے بیجے یعنی تین بچ ل کا انقال ہوجائے" الاک ان لما حجا بامن الناد" مگر یہ کروہ نے اس کے لئے جہنم سے تجاب بن جا میں گے، یعنی پھرائی عورت کو جہنم سے جاب بن جا میں گے، یعنی پھرائی عورت کو جہنم میں نہیں داخل کیا جائے گا جس نے تین بچول کو آ کے بیجے تو اس کا بھی بہی تھم ہوگا ؟ کیل حقیقت میں تلقین ہے ، یعنی بظاہر تو سوال ہے کہ کیا اگر دو بچے کی نے آ کے بیجے تو اس کا بھی بہی تھم ہوگا ؟ کیل حقیقت میں تلقین ہے کہ یارسول اللہ ! آپ دو کا بھی بہی تھم ہوگا ؟ کیل حقیقت میں تلقین کے کہارسول اللہ ! آپ دو کا بھی بہی تھم جو گا ؟ کیل حقیقت میں تلقین ہے کہا یہ یارسول اللہ ! آپ دو کا بھی بہی تھم قر اردے دیجے۔

"فقال واثنين" آپ الله نفرمايا كه بال،جس كردو بيج بين تب بهى يبي حكم بـ

بعض روایتوں میں آتا ہے کہ پھر کسی خاتون نے کہا کہ اگر کسی کا ایک ہی جوان ہو؟ تو آپ ﷺ نے پھر ایک کا بھی یہی حکم قرار دے دیا، بلکہ اس روایت میں آپ ﷺ اور آگے بڑھے اور وہ بچہ جوناتمام ہوجس کو سقط کتے ہیں اس کا بھی یہی حکم قرار دے دیا، البتہ اگلی روایت جو آرہی ہے اس کے اندر ہے ''فیلا فی لم میسل خوا المحنث'' تین الیے جو ''حنث' تک نہ پہنچے ہوں لینی بالغ نہ ہوں۔

سوال: یہاں ایک سوال بیہ ہوتا ہے کہ اگر ایک بچہ کا بھی یہی حکم تھا جوتین کا ہے تو پھر آپ ﷺ نے تین سے بات کیوں شروع کی؟ شروع ہی ہے بیفر مادیتے کہ ایک بچہ بھی آ گے جائے گا تو وہ جہنم سے حجاب بن جائے گا؟ بات کیوں شروع کی؟ اور خوال سے بیٹر مادیتے کہ ایک بچہ بھی آ گے جائے گا تو وہ جہنم سے حجاب بن جائے گا؟

جواب: بعض علماء نے اس کا جواب بید یا ہے کہ شروع میں آپ ﷺ کو بذریعہ وہی تین ہی کا حکم بتایا گیا تھا، بعد میں جب خاتون نے دو کے بارے میں پوچھا تو پھر وہی کے ذریعہ حکم ہوا کہ دو کے بارے میں بھی یمی حکم ہے پھر جب کہاایک کا؟ تو آپﷺ نے ایک کا بھی یہی حکم قرار دیا، تو جس طرح آپﷺ کو بذریعہ وہی علم ہوتا گیا آپﷺ اس کے مطابق جواب دیتے رہے۔ان

بعض حضرات نے فرمایا کہ تھم تو شروع سے ہی معلوم تھا کہ ایک کا بھی یہی ہے لیکن آنخضرت ﷺ نے اشتیاق پیدا فرمانے کے لئے پیطریقہ اختیار فرمایا کیونکہ اگر ایک دم جلدی سے آسان بات بتادی جائے تو اس کی طرف اتنی زیادہ رغبت اور اشتیاق نہیں ہوتا لیکن اگر شروع میں تھوڑا سامشکل کام بتایا اور پھر اس کو رفتہ رفتہ آسان کر سے تو وہ ''اوفع فی القلب'' ہوتا ہے اور اس کی قدر ومنزلت بھی زیادہ ہوتی ہے، اس واسط پیطریقہ

ا وليل على أن حكم الاثنين حكم الثلاثة لاحتمال أنه أوحى اليه في الحين بأن يجبب عليه الصلوة والسلام بذلك حين السؤال ، ولا يمتع أن ينزل الوحى على حين السؤال ، ولا يمتع أن ينزل الوحى على رسول الله على الل

اختیارفر مایا به

۱۰۲ - حدثنا محمد بن بشّار قال: حدّثنا غندر قال: حدّثنا شعبة ، عن عبد الرحمن بن الأصبهاني ، عن ذكران ، عن أبي سعيد الحدري عن النّبي ﷺ بهذا.

وعن عبدالرحيمن بن الأصبهاني قال: سمعت أبا حازم ، عن أبي هريره قال: ((ثلاثة لم يبلغوا الحنث)).[أنظر : • ٢٥ - ١ ]

سوال: اس روایت میں ہے" فیلا فہ لم بسلغوا الحنث "اس معلوم ہوتا ہے کہ بیتم مرف نابالغوں کیلئے ہے،اس کا تقاضایہ ہے کہ اگر بالغ کی وفات ہوئی تو پھر بیتم نہیں ہے، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بالغ کے انتقال سے و اور زیادہ اجر ملنا چا ہے اس لئے کہ بالغ کے انتقال سے صدمہ ذیادہ ہوتا ہے، پریشانی زیادہ ہوتی ہے کہ بالغ کے انتقال سے مخالف نابالغ کے کہ وہ ابھی تک خود پو جھ ہوتا ہے؟

جواب: اس کا جواب یہ ہے کہ بالغ اولا د کے انقال پر جواجر ملتاہے وہ از قبیل کفارہ سیئات کے ہیں اور کفارہ سیئات بےشک اس صورت میں زیادہ ہے اس لئے کہ صدمہ زیادہ ہے، کیکن یہاں جوذکر ہورہا ہے وہ از قبیل شفاعت ہے اور شفاعت بچے کریں گے، بالغ نہیں کریں گے، بچہ اس وجہ سے شفاعت کرے گاوہ بوجہ غیر مکلّف ہونے کے معصوم ہے، اول تو اس کی شفاعت بوجہ معصوم ہونے کے زیادہ اہمیت رکھے گی۔

دوسری بات سے کہ بیشان بچہ میں ہی ہوتی ہے کہ بات منوانے کے لئے اڑ جاتا ہے، ضد کرتا ہے، علیہ دوسری روایت میں آتا ہے کہ بچ ضد کرے گا کہ یا اللہ! میر بے والدین کو جنت میں واضل سیجے، اگر بالغ آ دمی ضد کرنے گئے تو پٹائی ہوجاتی ہے، بیشان بچہ ہی کی ہے، تو تا بالغ کا ذکراس وجہ سے ہے کہ یہاں شفاعت کا بیان ہور ہا ہے اور شفاعت کے لئے نا بالغ ہی مناسب ہے، اور جہاں تک کفارہ سیمنات کا تعلق ہے تو بے شک بالغ اولا دکے انتقال پڑھی کفارہ ہمینات ہوگا اور زیادہ ہوگا کے ونکہ صدمہ زیادہ ہوتا ہے۔

# (٣١) باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه

اس مخف کابیان جوکوئی بات نے پھرایں سے دوبارہ پوچھے یہاں تک کسجھ لے

اس باب میں بدیتانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص استاذ سے علم حاصل کررہا ہے ، اس نے استاذ سے کوئی بات نی لیکن وہ اس کو پوری طرح نہیں سمجھ سکا تو اس کو چاہئے کہ وہ استاذ سے مراجعت کرے اور کے کہ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی ، استاذ سے سوال کرے ''محتی معرفہ'' یہاں تک کہ وہ حقیقت حال کو پہچان لے۔

١٠٣ - حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: أخبرنا نافع بن عمر قال: حدثني

ابن أبى مليكة أن عائشة زوج النبى كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه، و أن النبى قال: ((من حوشب عذب) قالت عائشة: فقلت: أو ليس يقول الله تعالى: ﴿ فَسَوُكَ يُحَاسَبُ حِسَاباً يَسِيراً ﴾[الا نشقاق: ٨] ؟ قالت: فقال: ((إنسا ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك)). [أنظر: ٢٩٣٩، ٢٥٣٢، ٢٥٣٧،

# حدیث کی تشریح

اس میں حضرت عائشہ رضی الله عنها کی حدیث نقل کی ہے جو ابن ابوملیکہ روایت کررہے ہیں، فر ما ک "أن عائشة زوج النبی الله محانت لا تسمع شیئا لا تعرفه إلا راجعت فیه "حضرت عائشہ رضی الله عنها کا معمول یہ تھا کہ وہ کو تی بھی بات نہیں منتی تھیں جس کو وہ پوری طرح سمجھ نہ سکی ہوں مگر اس میں نبی کر یم کی سے مراجعت فرماتی تھیں یہاں تک کہ اس کی حقیقت پہچان لیں ۔ ایک مرتبہ ہی کریم کھے نے بیار شادفر مایا "مسن حوسب عذب" کہ جس سے حساب لے لیا جائے گائس کو عذاب ہوگا یعنی آثرت میں جس سے حساب لے لیا حساب لے لیا اس کوعذاب ہوگا کے دار بہ دگا۔

حضرت عائشرض الله عنهانے جب بیسناتو وہ فرماتی بین کہ میں نے عرض کیا کہ یارسول الله ﷺ "اولیسس یقول الله ﷺ نے نہیں فرمایا کہ جسکا اٹھال واپنے ہاتھ بیس دیا گیاتواس سے حساب لیا جائے گا آسان حساب۔

#### حساب يسير كامطلب

یہاں اشکال کامنشا میہ ہے کہ آیت کریمہ میں حساب کا ذکر ہے کہ حساب لیا جائے گا اکین ساتھ ساتھ فرمایا گیا کہ آسان حساب لیا جائے گا ،معلوم ہوا کہ مؤمن سے آسان حساب لیا جائے گا اور آپ ﷺ نے یہ جسی فرمایا ہے کہ جس سے حساب لیا جائے گا اس کو ضرور عذاب ہوگا۔

آنخضرت الله خواب میں فرمایا "انسما ذالک العرض" کہ جس صاب کا ذکر آیت کریمہ میں ہے" فَسَوُف یُحَاسَبُ حِسَاباً یَسِیُواً" آسان صاب لیاجائے گاوہ تحض پیش کرنا ہوگا، دکھا دیاجائے گا کہ یہ

۲- وفي صحيح مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب البات الحساب، رقم: ۵۱۲۲، ۵۱۲۳، وسنن الترمذي، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله، باب منه، رقم: ۳۵۵، وكتاب تفسير القرآن عن رسول الله، باب ومن سورة اذا السماء أنشقت، رقم: ۳۲۲۹، وسنن أبي داؤد، كتاب الجنائز، باب عيادة النساء، رقم: ۲۲۸۹، ومسند أحمد، باقي مسند الأنصار، باب حديث السيدة عائشة، رقم: ۳۳۵۲۵، ۲۳۵۲۵، ۲۳۵۲۵، ۲۳۵۲۵، ۲۳۵۲۵، ۲۳۵۲۵، ۲۳۵۲۵، ۲۳۵۲۵، ۲۳۵۲۵، ۲۳۵۲۵، ۲۳۵۲۵، ۲۳۵۲۵، ۲۳۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۲۳۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۳۵۲۵، ۱۳۵۲۵، ۱۳۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۳۵۲۵، ۱۳۵۲۵، ۱۳۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۳۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۳۵۲۵، ۱۳۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵۰۰۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵۰۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵۰۰۰ ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵۰۰ ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵۰ ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵۰ ۱۰۵۲۵۰ ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵۰۰ ۱۰۵۲۵۰ ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۵۰ ۱۰۵۲۵۰ ۱۰۵۲۵۰ ۱۰۵۲۵

تمہارے اعمال میں اور ان کے سامنے سے گزار دیا جائے گا، سوال و جواب اور پوچھے پچھٹییں ہوگی ، اس کے بارے میں فرمایا ہے:

" فَسَوْف يُحَاسَبُ حِسَاباً يَسِيُراً" " ولكن من نوقش الحساب يهلك"

لیکن جس سے حساب میں مناقشہ کرلیا گیا، پوچھ کچھ شروع ہوگئی'' بھلک " تو وہ ہلاک ہوجائے گااس • واسطے کہا گر پوچھ کچھ شروع ہوگئ اور تمام اعمال کی با قاعدگی سے اہتمام کے ساتھ جانچ پڑتال شروع ہوگئ تو پھر کسی آ دمی کاوہاں سے پچے کللنا بڑامشکل ہے، ہلاک ہوجائے گا۔

البتة مؤمن کے لئے بکثرت بیمجاملہ ہوگا کہ اللہ ﷺ عرض فر مائیں گے، بس سامنے ہے گز ارلیا جائے گا کہ پہتمہارے اعمال میں ایک ایک چیز کی الگ سے پوچھ گھے اور مناقشنہیں فر مائیں گے، اللہ ﷺ ہمیں بھی اپنی ر رحمت سے بے صباب ہی داخل فر مادے۔

# (٣٤) باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب، جواوگ عاضر بين وه ايسالوگون كالم ينتيا كين جوها تب بين

امام بخاري رحمه الله كاانداز تاليف

"قاله ابن عباس عن النبي الله "-

یہاں بعینہ حدیث کے الفاظ ترجمۃ الباب بنادیے جس میں آنخضرت ﷺ نے لوگوں کو پیلفین فر مائی کہ جولوگ موجود ہیں اور میری بات من رہے ہیں وہ ان لوگوں تک پہنچادیں جوموجود نہیں اور پیتم اس لحاظ سے آ گے بھی متعدی ہے کہ جن لوگوں کو نبی کریم ﷺ کاعلم بہنچ جائے ان کا کام ہے کہ وہ اس کوآ گے پہنچا کیں۔

١٠٠ - حدثنا عبدالله بن يوسف قال: حدثنى الليث قال: حدثنى سعيد عن أبى شريح أنه قال لعمرو بن سعيد ، وهو يبعث البعوث إلى مكة : ائذن لى أيها الأمير أحدثك قولا قام به النبى الله الغد من يوم الفتح سمعته أذناى ، ووعاه قلبى ، وأبصرته عيناى ، حين تكلم به حمدالله وأثنى عليه ثم قال: ((إن مكة حرمها الله ، ولم يحرمها النسس ، فلايحل لا مرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ، ولا يعضد بها شجرة ، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله الله القولوا: إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم ، وإنما أذن لى فيها ساعة من نهار ، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأ مس ، وليبلغ الشاهد الغائب)) ، فقيل لأبى شريح: ما قال عمرو ؟ قال: أنا علم منك يا أبا

·•·•·

شريح ، إن مكة لا تعيذ عاصيا ولافارا بدم ولا فارا بخربة. [أنظر: ١٨٣٢ ، ١٩٥٥ سال

حديث كامفهوم

اس کے تحت حضرت ابوشر تکے ﷺ کی روایت نقل کی ہے بیرا یک صحابی ہیں ، انہوں نے عمر و بن سعید سے کہا جب وہ مکہ کی طرف لشکر بھیجے رہاتھا۔

یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب بر یہ کی حکومت قائم ہوگئ تھی اور پر بید کے ہاتھ پر ایک تو حضرت حسین اسلامی بیعت نہیں کی تھی جس کا واقعہ مشہور ہے اور حضرت عبداللہ بن زہیر ﷺ نے بھی بیعت نہیں کی تھی اور مکہ مکرمہ میں جا کراپی حکومت قائم کر مائی ، یز بید کواس بات پر بڑا غصر آیا کہ عبداللہ بن زہیر ﷺ نے مکہ مکرمہ میں اپنی حکومت قائم کر لی ہے ، چنا نچہ اس نے حضرت عبداللہ بن زہیر ﷺ کا ارادہ کیا اور مختلف جگہوں پر اس کے جو عمال تھے ان سے کہا کہ وہ سب اپنی اپنی طرف سے فو جیس جیجیں جو جا کر حضرت عبداللہ بن زہیر ﷺ بر مکہ مکرمہ میں جملہ آ ور ہوں۔

عمرو بن سعیدمدینه منوره میں بزید کی طرف سے حاکم تھا،اس کوبھی تھم دیا کہتم بھی عبداللہ بن زبیر ﷺ پر چڑھائی کرنے کے لئے اپنے یہاں سے مکہ تکرمہ کی طرف فوج روانہ کرو۔

جس وقت عمر وبن سعید مکه مرمه کی طرف (بعوث) فوج بھیج رہا تھا اس وقت ابو شرح نے اس سے خطاب کرتے ہوئے ہے۔ خطاب کرتے ہوئے یہ بات ارشاوفر مائی که "افسان لسی أیھا الأمیسو" اے امیر مجھے اجازت و تیجئے "احدث میں قولا قام به النبی ﷺ الغدمن يوم الفتح" کہ بین آپ کوايک الي بات ساؤل جو ني کريم ﷺ فخ مکہ کے انگے دن سائل۔

#### دعوت دینے کا انداز

ابغورفر مائیں کہ حضرت الوشری کے صحابی ہیں اوراو نچے درجہ کے بزرگ ہیں، عمر و بن سعید کی ان کے مقابلے میں کوئی حثیت نہیں ہے، وہ یزید کی طرف سے مدینہ منورہ کا گورنرتھا، علم اورتقوٰ کی وطہارت کے اعتبار سے اس کی کوئی حثیت نہیں ہے بلکہ اللہ بچائے تاریخ میں ان کا الشیطان لقب ہے اس واسطے کہ اس نے حضرت

<sup>20</sup> وفي صحيح مسلم ، كتاب الحج ، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها الالمنشد على الدوام ، رقم: ٣/ ٢/١ ، وسنين الترمذي ، كتاب الحج عن رسول الله ، باب ماجاء في حرمة مكة ، ١٣٥٤، وسنن النسائي ، كتاب مناسك الحجج ، باب تحريم القتال فيه ، رقم : ٢٨٢٤، ومسند أحمد ، أول مسند المدليين أجمعين ، باب حديث أبي شريح الخزاعي ، رقم : ١٥٧٨ ، ومن مسند القبائل ، رقم: ٤٩٠ / ٢٥٩.

عبدالله بن زبير الكي كاطرف لشكر كشي كي تقي \_

غور یجے کہ ایک طرف عمر وہن سعید جیسا شخص ہے اور وہ کام بھی ایسا خطر تاک کررہا ہے کہ حضرت عبد اللہ بن زبیر ﷺ مقابلہ کے لئے مکہ کرمہ پر پڑ ھائی کررہا ہے لیکن جب حضرت ابوشر ت ﷺ نے اس کو نصحت کرنی چاہی تو بدالفا اس سے خطاب کے لئے استعمال فرمائے" افسان نے میں آپ سے بات کروں ، کوئی دوسرا ہوتا تو حق استعمال کیا اور پہلے اجازت طلب کی کہ جھے اجازت و یجے کہ میں آپ سے بات کروں ، کوئی دوسرا ہوتا تو حق گوئی کے جوش میں دوچار گالیاں سنادیا کہ تم مفسد ہواور مسلمانوں کے درمیان خوزیزی کررہ ہو، ملہ پر چڑ ھائی کررہے ہوتو اس کوئن کن القابات سے نوازتا ، لیکن حضرت ابوشری ہے نے ادب سکھادیا کہ چاہے کتا ہی برا آ دی ہواور کتنا ہی برا کام کررہا ہو، اسے جب نصیحت کرنی ہویا دعوت دینی ہوتو نصیحت اور دعوت میں ایساعنوان اختیار کیا جائے۔

# موسیٰ العَلیْ اور فرعون کے واقعہ میں سبق

قرآن کریم نے حضرت موی النظامی اور ہارون النظامی کوفرعون سے بات کرنے کیلیے تھم دیا کہ ''قسو لا له قو لا لینا'' تو والد ما جدصا حب رحمہ الند فر ما یا کرتے تھے کہ ابتم موی النظامی سے بڑے مصلح نہیں بن سکتے اور تبہارامقا بل فرعون سے بڑا گراہ مقابل نہیں ہوسکتا ، جب وہاں پر''قسول لیسن'' اختیار کرنے کی تاکید فرمائی گئ ہے تو بھاشا کس کھاتے میں شار میں سم ویا

یہاں پربھی حضرت ابوشر تﷺ کا پیفر مانا'' اندن لی آبھا الأ میں'' بیدوعوت کا ادب ہے، یہیں کہ حق بات افضا کر اس کے سر پر ماردی جائے بلکہ حکمت اور موعظ حسنہ کے ذریعیہ بات کرنی چاہئے، اس لئے انہوں نے اس لقب سے خطاب کیا کہ اے امیر! مجھے اجازت دیجئے تا کہ میں وہ قول سناؤں جس کورسول اللہ ﷺ یوم الفتح کے انگے دن لے کر کھڑے ہوئے تھے۔

"سمعته اذنای " اور کتنے مؤثر اندازیس فرمایا که وه قول میرے کا نول نے سنا" ووعاہ قلبی " اور میرے قلب نے اس کویا در کھا" وابصوته عینای " اور میری آنکھوں نے دیکھا" حین تکلم به " جب نبی کریم ﷺ نے وہ بات ارشاد فرمائی تھی۔

<sup>.</sup> ٣٠ لانَّ اللَّه تتعالىٰ قال لموسىٰ وهارون فقولا له قولا كينا فالقائل ليس بأفضل من موسىٰ وهارون والفاجر ليس بأخيث من فرعون وقد أمر جما اللَّه تعالىٰ باللين الخ تفسير القرطبي ، ج: ٢ - ص: ١ / ١ القاهرة ١٣٧٢ هـ.

المناس" اورلوگوں نے اس کوحرمت نہیں بخشی" فیلا یہ حل لا مرئ یو من ساللّٰه والیوم الآ خو أن یسفک بھا دما" تو کوئی بھی شخص جواللہ اور ہوم آخرت پرایمان رکھتا ہواس کے لئے طال نہیں ہے کہ وہ وہاں کوئی خون بہائے " ولا یعضد بھاشجر ق" اور نہاس کے لئے کی ورخت کوکا ٹاحلال ہے۔

ابوشرت ﷺنے عمر و بن سعید کو بیے حدیث سنائی کہتم جو بیفو جیس بھیج رہے ہو بیہ مکہ مکر مہ میں جا کرحملہ کر بن گی ، و ہان خونریزی ہوگی اور نبی کریم ﷺنے بیہ بات ارشاد فر مائی ہے۔

"فقیل اللمی شریح": جبالوشری شنے بدواقعسنایا کرمیں نے عمروین سعیدے بدکہاتھا تواس سے پوچھا گیا کہ "ما قال عمرو؟"عمروین سعیدنے جواب میں کیا کہا؟

اب اس کا یہ استدلال تو بالکل ہی غلط تھا کہ اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر ﷺ کو باغی اور نافر مان قرار دیا کیکن یہاں ایک فقہی مسئلہ بھی زیر بحث آر ہاہے۔

# حرم میں بناہ کا مسکلہا وراختلا ف فقہاء

إمام شافعي رحمه اللدكا مسلك

وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حرم کے باہر کسی دوسرے شخص کوقل کردے اور پھر حرم میں جا کر پناہ لے لے تو امام شافعی رحمہ اللہ اس بات کے قائل ہیں کہ حرم اس کو پناہ نہیں دے گا ، تو اس کوحرم میں قبل کرنا جا مُزہے۔

# امام ابوحنيفه رحمه اللدكامسلك

امام ابوصنیفه رحمه الله فرماتے ہیں کہ حرم میں قبل تونہیں کرسکتان فسمن دخلہ کان آمنان البتداس قاتل کے ساتھ میں معاملہ کیا جاسکتا ہے کہ اس کا کھانا پینا بند کردیا جائے ، جب کھانا پینا بند کردیا جائے گا تو وہ خود بخود نکلنے پرمجبور ہوجائے گا، اور جب وہ ککل جائے تو پھراس سے قصاص لیا جائے۔ ۵ ل

# شوافع كااستدلال

شوافع اس جملہ سے استدلال کرتے ہیں کہ " إن محة لا تعید عاصیا "حالانکہ بیكوئی حدیث نہیں ، كى محالى كہ بيكوئی حدیث نہیں ، كى محالى اللہ عمر و بن سعید كامقولہ ہے جس كى كوئى اچھى شہرت نہیں تھى ، البذااس سے استدلال نہیں ہوسكا۔

## حنفيه كااستدلال

حفرت ابوشرت کے ارشاد سے حفیہ کی تا ئید ہوتی ہے کہ انہوں نے منع کیا کہ یہاں تمہارے لئے خوزیز کی جائز نہیں ہے۔

1 • 0 - حدثناعبدالله بن عبدالوهاب : حدثنا حماد ، عن ايوب ، عن محمد ، عن ابن أبى بكرة عن أبى بكرة : ذكر النبى هؤقال : ((فإن دماء كم وأموالكم . قال محمد : وأحسبه قال : وأعرا صكم \_ عليكم حرام ، كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا ، الا ليبلغ الشاهد الغائب)) ، وكان محمد يقول : صدق رسول الله هؤكان ذلك ((ألا هل بلغت ؟)) مرتين . [راجع : ٢٨]

 تھی؟ کہ آپ ﷺ نے بیفر مایا تھا کہ جوموجود میں وہ پچھلے لوگوں کو جوموجود نہیں ہیں پہنچادیں۔این سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سننے والوں نے بیفریضہ اوا کر دیا کہ جوموجود نہیں تھے ان کو پہنچادیا۔

آخرين آپ الله الله الله الله الله عام مرتبن " الا حل بلغت ؟ موتين"

# (٣٨) باب إثم من كذب على النبي على

# اس مخص پر کتنا گناہ ہے جونبی کریم ﷺ پرجموث بولے

یہ باب اس مخف کے گناہ کے بارے میں قائم کیا ہے جو نبی کریم بھٹی پرجھوٹ باندھے جھوٹی حدیث، حجمونا واقعہ یا جھوٹی بات حضور بھٹا کی طرف منسوب کرے،سب اس میں داخل ہیں۔

١٠١ ـ حدثنا على بن الجعد قال: أخبرنا شعبة قال: أخبرنى منصور قال: سمعت ربعى بن حراش يقول: سمعت عليايقول: قال رسول الله ﷺ: (( لا تكذبوا على فإنه من كذب على فليلج النار)) ٢٠١ ، ١٠٤

امام بخاری رحمہ اللہ نے اس میں چار حدیثیں روایت کی ہیں ، پہلی حدیث حضرت علی کی ہے ، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں کہ کہ فرماتے ہیں کہ نبی کر یم ﷺ نے فرمایا'' لا تسکل ہوا علی'' میرے اوپر جموٹ نہ باندھو'' فساند من کلاب علی''اس لئے کہ جوخص مجھ پر جموٹ باندھے گا'فلیج النار'' وہ جہنم میں داخل ہوجائے گا۔

١٠٤ - حدث البو الوليد قال: حدثناشعبة عن جامع بن شداد ، عن عامر بن عبدالله بن الزبير ، عن أبيه قال: قلت للزبير : إنى لا أسمعك تحدث عن رسول الله هك كما يحدث فلان وفلان ، قال: أما إنى لم أفارقه ولكن سمعته يقول: ((من كذب على فليتبوأ مقعده من النار)). ١٠٨

١٠١ لايوجد للحديث مكررات.

<sup>24</sup> وفي صحيح مسلم ، كتاب مقدمة، باب تغليظ الكذب على رسول الله ، وقم: ٢، وسنن الترمذي ، كتاب العلم عن رسول الله ، وقم: ٢، وسنن ابن ماجه ، كتاب العقدمة ، باب عن رسول الله ، وقم: ٢٥٨٣ ، وسنن ابن ماجه ، كتاب المقدمة ، باب الشغليظ في تعمد الكذب على رسول الله ، وقم: ٣١، ومسند أحمد ، مسند العشرة التبشرين بالجنة ، باب ومن مسند على على بن أبي طالب ، وقم : ٥١ ٥ ٥ ٥ ٥ ٥ ٥ ٩ ٥ ، ٢٠٢ ١ ، ٢٢٥ ١ - ١ ٢٢٥ ا -

١٠٠ و في سنن أبي داؤ د ، كتاب العلم ، باب في التشديد في الكذب على رسول الله ، رقم: ٢١ ١٣، وسنن ابن ماجه ، كتاب المقدمة ، باب التغليظ في تعمد الكذب على رسول الله ، رقم: ٣٣، ومسند أحمد ، مسند العشرة المبشرين بالجنة ، باب مسند الزبير بن العوام ، رقم: ٣٣٩ ، وسنن الدارمي ، كتاب المقدمة ، باب اتقاء الحديث عن النبي والتثبت فيه ، رقم: ٢٣٥ .

به حضرت عبدالله بن زبیر ﷺ کی حدیث ہے وہ کہتے ہیں کہ ''فیلت لیانی ہید ''یعنی حضرت عبداللہ بن زبير ﷺ نے اپنے والد حضرت زبیر ﷺ سے کہا''انسی لا اسمعک تحدث عن د سول اللّٰہ ﷺ ''میں نہیں سنتاكة بي حضور الله كي مديثين سنات مول "كهما يعدث فيلان وفيلان" جيك كدفلان فلان صحالي الله ساتے ہیں، وہ بکثرت حضورا قدس ﷺ کی احادیث نقل کرتے ہیں لیکن میں نے آپ کو بہت کم حدیثیں روایت كرتے ہوئے ديكھا، بينے نے باپ سے بيسوال كيا۔

اس کے جواب میں حضرت زبیر کے فرمایا "امسانسی لسم افارقه" سنوا میں حضورا قدی اللہ ہے جدانہیں رہا، یعنی میرا کم حدیثیں سانا اس وجہ سے نہیں ہے کہ مجھے حضور ﷺ کا صحبت کم میسر آئی یامی آپ ﷺ ے جدار ہا"ولکن مسمعته يقول" بلكروجريرے كريل نے آپ اللكو يرفر ماتے ہوئے ساكر "من كذب على فلتبوأ مقعده من النار "جوجي يرجموث باند هيوه اينا محكان جهنم مين بناك\_

١٠٨ ـ حدثنا أبو معمر : حدثنا عبدالوارث، عن عبدالعزيز قال : قال أنس : إنه ليمنعني أن أحد ثكم حدثنا كثيراً أن النبي ﷺ قال :(( من تعمد على كذبا فليتبوأ مقعده من النار)) ٩٠١

٠٩ ا ـ حدثنا المكي بن ابراهيم قال : حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال : سمعت النبي ه يقول : ((من يقل على ما لم أقل فليتبوأ مقعده من

حضرت انس ﷺ فرماتے ہیں کہ مجھے کثرت کے ساتھ حدیثیں سانے سے یہ بات روکتی ہے کہ ''ان النبي ه قال: من تعمد على كذبا فليتبوأ مقعده من النار"

آ گے حضرت سلمتہ بن الأ كوع ﷺ كى حديث نقل كى كه ميں نے نبى كريم ﷺ كو بي فرماتے ہوئے سنا "من يقل على مالم أقل فليتبوأ مقعده من النار".

<sup>9</sup> ل وفي صحيح مسلم ، كتاب مقدمة ، باب تغليظ الكذب على رسول الله ، رقم ٣٠، وسنن الترمذي ، كتاب العلم عن رسول الله ، باب ماجاء في تعظيم الكلب على رسول الله ، رقم :٢٥٨٥ ، وسنن ابن ماجه ، كتاب المقدمة ، باب التغليظ في تعمد لكذب على رمسول الله ، رقم : ٣٢، ومستد أحمد ، يافي مستد المكثرين ، ياب مستد أنس بن مالك ، رقم : ٣٠٥١ ا ، ١٤٢١، ١١١١، ١١٢١، ٢٣٣١، ٢٣٣٤، ٢٢٢١، ٢٢٢١، ٢٨٥٣، ٢٨٥٣، وصنن الدادمي، كتاب المقدمة ، باب انتقاء الحديث عن النبي والتثبت فيه ، رقم : ٢٣٨.

ال لايوجد للحديث مكررات.

ال مسند أحمد، أوَّل مسند المدنيين أجمعين ، باب حديث سلمة بن الأكوع ، رقم : ١٥٩٢٤.

صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ کی تقریباً ہیں کے قریب ثلاثیات ہیں اور ان میں سے بیشتر کی بن ابرا تیم رحمہ اللہ سے مروی ہیں اور کلی بن ابرا تیمیمؓ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے شاگر دہیں۔

حضرت سلمدرضی الله عنها فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو پیٹرماتے ہوئے سنا کہ ''مسن یہ قسل علی مالم اقل النع'' جو خض میرے او پروہ بات کیے جو میں نے نہیں کہی تو وہ اپناٹھ کا نہ جہنم میں بنالے۔

# روایت بالمعنی کےعدم جواز پربعض حضرات کااستدلال

یباں جولفظ ہے''من یقل علی مالم اقل"اس سے بعض حضرات نے اس پراستدلال فرمایا کہ روایت بالمعنی جائز نہیں، کیونکہ تول کے معنی میں بعینہ وہ الفاظ فل کئے جائیں جو نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمائے تھے، اب اگر کوئی شخص روایت بالمعنی کر رہا ہے اوروہ نبی کریم ﷺ کے الفاظ نہیں ہیں صرف منہوم اپنے الفاظ میں تعبیر کر رہا ہے تو وہ آخضرت ﷺ کی طرف ایسے الفاظ منسوب کر رہا ہے جو آخضرت ﷺ نے نہیں کہ اس لئے'' میں یقبل عملی مالم اقل "کے مفہوم ہیں داخل ہے، اس لئے اس کوروایت بالمعنی کے عدم جواز پردکیل بتایا گیا۔

# روايت بالمعنى اورجمهور كامسلك

جمہور کا کہنا ہیہ ہے کہ بیاستدلال درست نہیں ، روایت پالمعنی اس شخص کے لئے جائز ہے جواحادیث کے شیح مفہوم کو شیحنے پر پورااعتما درکھتا ہواور پھراس کواپنے الفاظ میں تعبیر کرنے پر بھی پورااعتما درکھتا ہو کہ کوئی ۔ تبدیلی نہ ہوگی۔

اوریہ **'من یـفـل علی الخ'' میں ا**گرچیقول کا اطلاق لفظ پر ہوتا ہے کیکن اطلاقاً اوراستعالاً قول، لفظ اور معنی کا مجموعہ ہوتا ہے اور بعض اوقات صرف معنی پر بھی قول کا اطلاق کر دیا جاتا ہے۔

اس کی دلیل بیہ ہے کہ قرآن کریم میں حضرت موٹی الطبیقی کا مقولہ کہیں ایک لفظ میں بیان کیا گیا اور کہیں دوسر سے الفاظ میں ، اور ظاہر ہے کہ موٹی الطبیقی نے ایک ہی الفاظ استعال کئے ہوں گے ، اللہ بھی نے اس کومخلف الفاظ اور اسالیب سے تعبیر فرمایا ، معلوم ہوا کہ معنی کے او پر بھی قول کا اطلاق درست ہے ، اور اسی میں روایت بالمعنی بھی داخل ہوجاتی ہے۔

# مديث كى عبارت يرصف مين متاط مونا حاسية

البتة ایک خطرناک بات به ہے که حضرات علماء کرام نے فرمایا ہے کہ حدیث کی عبارت غلط پڑھنا بھی "من يقل على الغ" ميں داخل ہے اس لئے که آ دمی جب حدیث کی عبارت کو غلط پڑھ رہا ہوگا تو اس صورت میں وہ حضور ﷺ کی طرف وہ بات مشوب کر رہا ہوگا جو آ ہے ﷺ نے نہیں فرمائی ۔ ۱۱۲

اس واسطے صدیث کی عبارت پڑھنے والے کو بہت زیادہ فتاط ہونا جا ہے اور استاذ کو بھی فتاط ہونا جا ہے کہا گرطالب کوئی غلطی کررہا ہے تو فور اُنس کی تھیج کرد ہے۔

# فضائل اعمال مين ضعيف حديث كامقبول هونا

ا کی تو فضائل اعمال میں احادیث کا وضع کرنا ہے کہ سی تھیل کی فضیلت بیان کرنے کے لئے غلط حدیث ذکر کرنااس کی تفصیل گزرگئی۔

دوسرامسکلہ یہ ہے کہ فضائل اعمال میں ضعیف حدیث مقبول ہے یانہیں؟

اس میں علمائے کرام اور محدثین کے درمیان بڑی کمبی بحث اور بڑااختلاف ہے۔ ص

صحیح بات ہیہ کداگر حدیث شدیدالضعیف ہوتو فضائل اعمال میں بھی مقبول نہیں اور اگر معمولی ضعف ہوتو پھر فضائل اعمال میں اس درجہ مقبول ہے کہ اگر کوئی تھم پہلے سی حدیث سے ثابت ہے تو اس ضعیف حدیث کے ذریعہ اس کی مزید تاکید اور تقویت ہو گئتی ہے لیکن اس سے کوئی نیا تھم مسنون ہونا ،مستحب ہونا وغیرہ فضائل اعمال میں بھی ثابت نہیں ہو سکتا۔

• 1 1 - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو عوانة عن أبى حصين ، عن أبى صالح ، عن أبى هريرة عن النبى هل قال: ((تسموا باسمى ولا تكتنوا بكنيتى ، ومن رآنى في المنام فقد رآنى ، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتى ، ومن كذب على متعمدا فليتوا مقعده من النار). [أنظر: ٣٥٣٩، ١٨٨ ٢ ، ١٩٧٤ ع ٣٤٩] ١ ال

<sup>1/</sup> قال العيسى : من ذكر حديثاً موضوعاً بدون ذكر وضعه أو غلط في الأعراب فهو أيضاً تحت هذا الوعيد ، فيض المبارى ، ج: ١ ، ص: ١ - ٢٠.

<sup>&</sup>quot;ال و في صبحيح مسلم ، كتاب الرؤيا ، باب قول النبي من رآني في المنام فقد رآني ، رقم: ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٣٠ و صنن الترميلي ، كتاب الرؤيا عن رصول الله ، باب في تأويل الرؤيا مايستحب منها ومايكره ، رقم: ٢٠٢٠ ، وسنن السرميلي ، كتاب تعبير الرؤيا ، باب رؤية النبي في المنام ، رقم: ١ ٣٨٩ ، ومسند أحمد ، باقي مسند المكثرين ، باب مسند أبي هر يره ، رقم: ١ ٢٢٠ ، ٢٨٢ ، ٢٨٢ ، ٢٨٢ ، ٢٨٢ ، ١ ٢٨٢ ، ١ ٢٨٢ ، ١ ٢٨٢ ، ١ ٢٨٢ ، ١ ٢٨٢ ، ١ ٢٨٢ ، ١ ٢٨٢ ، ١ ٢٨٢ ، ١ ٢٨٢ ، ١ ٢٨٢ ، ١ ٢٨٢ .

بید صرت ابو ہریرہ میں کی صدیث نقل کی اس کا آخری جملہ بھی یہی ہے ''ومن کذب علی متعمد ۱ فلیتبو ا مقعدہ من الناد''

میصدیث' مسن کلاب علی متعمدا ....الخ"بیده صدیث ہے جس کومتواترات میں شار کیا ہے، متواتر معنی تو ہے ہی،کین بعض حضرات نے اس کومتواتر باللفظ بھی کہا ہے۔ نمالا

# حضور اللى كاطرف غلط نسبت

اس بات پراجماع ہے کہ حضور ﷺ کی طرف کسی بات کی غلانسبت کرنا بدا کبرالکبائر میں سے ہے اور ایٹے حض کا ٹھکا نہ جہنم ہے۔اللہ ﷺ ہم سب کو بچا کیں۔آمین۔

#### ایک غلط استدلال

بعض واضعین حدیث جنہوں نے جھوٹی حدیثیں گھڑی ہیں ان میں سے ایک طبقہ ہے جواپے آپ کو زباد میں سے کہتا تھا اور گھڑنے کو جائز بھی کہتا تھا ، زباد میں سے کہتا تھا اور فضائل اعمال میں ، ترغیبات وتر ہیات میں حدیثیں گھڑتا تھا اور گھڑنے کو جائز بھی کہتا تھا ، اوراس سے استدلال کرتا تھا کہ مند ہزار میں یہی حدیث اس طرح ہے کہ' من کہذب علی متعمد الیصل به الناس فلیتبوا مقعدہ من النار'' جومیرے اوپر جھوٹ بائد بھتا کہ لوگوں کو گمراہ کر نے تو وہ اپتا ٹھ کا نہ جہنم میں بنالے۔ 18

تو کہتے ہیں کہ حضور ﷺ نے قیدلگا دی ہے کہ جھوٹ باندھنا ای دفت ناجائز ہے جب اس کا مقصد لوگوں کو گمراہ کرنا ہو،کیکن اگر مقصد گمراہ کرنانہیں ہے بلکہ راہ پرلانا ہے ، بے نمازی کونمازی بنانے کے لئے کوئی حدیث گھڑلی جس میں نماز کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہوتو وہ جائز ہے۔

لوگوں نے یہاں تک کہددیا کہ حضور ﷺ نے " من کذب علی" فرمایا ہے" من کذب لی" تو نہیں فرمایا ہے" من کذب لی" تو نہیں فرمایا جس کا مطلب ہی ہے کہ اگر میری دعوت اور پینا م کو پھیلا نے کیلئے یہ کام کر ہے تو اس میں اس کی مما نعت نہیں ہے۔

تأ ويل بإطل

تمام حضرات علماء کرام اور محدثین کا اس بات پرانفاق ہے کہ بیتاً ویل باطل محض ہے اور جس عدیث

١١/ اعلم أن الجمهورأن الكذب على النبيُّ عمداً من اشد الكبائر الخ. فيض الباري، ج: ١، ص: ١٠١.

۵]] مستند البزار ، وقم: ۱۸۷۲ ، ج:۵ص:۲۲۲، دارالنشر مؤمسة علوم القرآن ، بيروت، المدينة. سنة النشر ۹ و ۱۳ هـ .

میں ''لیضل به الناس''آیا ہے اول تواس کی سند کمزور ہے، کیکن اگر بالفرض وہ روایت ٹابت بھی ہو، تب بھی پیہ ایک واقعہ ہے اس کا حاصل ہیہ ہے کہ جو شخص بھی حضور ﷺ کی طرف کسی غلط بات کی نسبت کرے گاوہ لاز مآلو گوں کو گمراہ کرر ہاموگا۔ ۲۱ لے

یہاں" لیصل به الناس" میں لام تعلید نہیں ہے بلکہ لام عاقبت کا ہے کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگوں
کو گمراہ کرے گا، کیونکہ اگر لوگوں کے دل میں یہ یقین یا یہ گمان پیدا کردیا کہ آپ شے نے فلاں عمل پر فلان
فضیلت اور فلاں گناہ پر فلاں وعید بیان فرمائی میں حالانکہ آپ شے نیان نہیں فرمائی ہو یہ گمراہی نہیں تو اور کیا
ہے؟ یہ سراسر گمراہی ہے کہ ایک وعید جونا بت نہیں تھی اس کونا بت کیا ، تو ہر " محلف "گمراہی پر فتح ہوگا چا ہے اس کا
مقصد کتنا ہی نیک یا تھے کیوں نہ ہو، لہذا بیسب فضول تا ویلات ہیں ، حقیقت یہی ہے کہ نی کریم بھی کے بارے
میں ہرتم کا کذب حرام ہے ۔ کالے

حضرت ابو ہریرہ ﷺ نے نبی کریم ﷺ ہے روایت کیا ہے کہ آپ ﷺ نے فر مایا'' قسم وا ہاسمی ولا تکتنو ا بکنیعی''میرانام رکھ لوکین میری کنیت نہ رکھو، کنیت ابوالقاسم تھی تو فر مایا کہ ابوالقاسم کنیت نہ رکھو۔

# ابوالقاسم كنيت ركضے سےممانعت كى وجه

وجداس کی بیتی کہ اگر ابوالقاسم کنیت رکھی جائے تو حضورا قدس کے زمانہ میں اس سے التباس ہوجاتا بھا، ایک مرتبہ بیہ التباس پیش بھی آیا کہ آپ کے بازار میں تشریف لے جارہے تھے کسی نے یا ابا القاسم کہہ کر آواز دی، آپ کے نے بیجھ کر کہ مجھے آواز دے رہے ہیں مؤکر دیکھا تو انہوں نے کہایارسول اللہ میرامقصد کسی اور کو آواز دینا تھا، تو بیہ التباس پیش آسکتا تھا کیونکہ بہت سے لوگ خاص طور پر اہل کتاب نبی کریم کے لویا ابا القاسم کہ کرخطاب کرتے تھے لیکن یا محمد کہ کہ کر کوئی خطاب نہیں کرتا تھا۔

مسلمان عام طور سے یارسول اللہ کہتے تھے اور یہودی اہل کتاب عام طور پر''یا اباالقاسم'' کہتے تھے، چونکہ''یا چھ'' کوئی نہیں کہتا تھا اس لئے'' محر'' نام رکھنے میں کوئی التباس اور اشتباہ کا اندیشے نہیں تھا، بخلاف ابوالقاسم کے کہ اس میں اشتباہ کا اندیشے تھا اس لئے آپ کھائے اس سے منع فرمایا۔

الله وقيد اختيف في وصله وا رساله ، ورجح الدار قطني وا لحاكم ارساله، وأخرجه الدارمي من حديث يعلى من مرة يستد ضعيف الخ قتح الباري ، ج: ١ ص : ٠٠٠.

علل واما من فرق بين الكذب عليه و الكذب له تمسكا بقوله لاتكذب على فانه جاهل ، فان الكذب كيف كأن ليس "له" في حال بل هو "عليه" أن المارية في حال بل هو "عليه" في كل حال فلا يجوز الكذب في الترغيب والترهيب ايضاً فيض البارى ، ج: اس: ١٠٥١ وفقح البارى ، ج: اس: ٢٠٠٠ .

# آج كل ابوالقاسم كنيت ركھنے كاحكم

یہ ممانعت بالا نفاق نی کریم ﷺ کے عہد کے ساتھ خاص تھی کہاشتیا ہ اورالتیاس کا اندیشہ تھا،حضورا کرم ﷺ کے بعد چونکہاشتیا ہ اورالتیاس کا اندیشے نہیں ہے، اس لئے اب ابوالقاسم کنیت رکھنا جا کڑے۔

آ گے فرمایا''ومن رآنی فی المنام فقدرآنی فان الشیطان لایتعثل فی صورتی". چوُخش جھے خواب میں دیکھے گاتو مجھے ہی دیکھے گااس واسطے کہ شیطان میرے ساتھ بمثل نہیں کرسکتا۔ اس کی تشریح اوراس کامفہوم کی وقیق مسائل پرحشمل ہے۔

# خواب تین قتم پر ہیں

يهلى بات يد ب كه حديث صحح كى روشى مين خواب تين فتم يربين:

ا۔ خواب رحمانی

٢- خواب شيطاني

191

٣- خواب نفسانی

آ گے بخاری کتاب الرؤیامیں پیابات آئے گی۔

ا کیٹ خواب من اللہ ہے جواللہ ﷺ کی طرف سے کسی بشارت یا الہام کے طور پریا کسی اور مقصد کے لئے دکھایا جاتا ہے جس کواللہ ﷺ بہتر جانتے ہیں۔

دوسراخواب وہ ہے جس کواضغا شِاحلام کہتے ہیں جوانسان کی قوت **منتخیلہ**انسان کے دماغ میں پیدا کرتی ہے۔

تیسراخواب من الشیطان ہے کہ شیطان کچھ تصرف کر کے کوئی خواب دکھادیتا ہے۔

توایک رحمانی خواب ہے ایک شیطانی خواب ہے اور ایک نفسانی خواب ہے کہ انسان کے اپنے نفس کے خیالات منعکس ہوکرخواب کی صورت اختیار کر لیتے ہیں ، یہ تین قتم کے خواب ہوتے ہیں۔

#### خواب میں زیارت رسول عظم

ان میں سے جوتیسری قتم کی خواب ہے طاہر ہے اس میں نبی کریم ﷺ کود کیھنے کا سوال ہی پیدائمیں ہوتا ، البتہ جو پہلی صورت ہے یعنی من اللہ، اس میں نبی کریم ﷺ کی زیارت ممکن ہے، ﷺ والی قتم ہے وہ مصلحب لملے کی پیداوار ہے، آیا اس میں نبی کریم ﷺ کی زیارت ممکن ہے یائمیں؟ اس میں دونوں اخمال میں اورعلاء کرام کے

دونوں قول ہیں۔

بعض کہتے ہیں مصنحیل کی وجہ سے زیارت ہوسکتی ہے اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں ہوسکتی ، یہاں تک توبیہ بات ہوئی کدکون کا قتم کی خواب میں سرکار دوعالم بھی کی زیارت ممکن ہے۔

اب حدیث میں جوفر مایا کہ جوشخص مجھے خواب میں دیکھے گا وہ مجھے ہی دیکھے گا کیونکہ شیطان میر نے ساتھ تمثل نہیں کرسکتا ،اس کی تفسیر میں علمائے کرام کے دوقول ہیں۔

بہت سے علائے کرام کا قول یہ ہے کہ بیارشاداس صورت کے ساتھ خاص ہے جب کسی انسان نے سرکار دوعالم بھی کی زیارت آپ کی معروف شبیہ مبارک کے مطابق کی ہو، آپ بھی کا جو حلیہ شریفہ کتا ہوں میں فدکور ہے اگراس حلیہ کے مطابق زیارت کرتا ہے قب فی دکھوں ہے گئی اگر اس حلیہ کے علاوہ کسی اور صورت کو دیکھا ہے تو بھروہ حضور بھی کوئیس دیکھا بلکہ اس کو دھو کہ ہوا ہے ، یہ امام مجمہ بن سیرین رحمہ اللہ کا قول ہے جو تعبیرالرویا کے امام ہیں۔

یمی وجہ ہے کہ ان ہے کوئی آ کر کہنا کہ مجھے خواب میں رسول کریم ﷺ کی زیارت ہوئی ہے تو اس سے پوچھتے تھے کہتم نے کس حلیہ میں دیکھا،صفت بیان کرو،اگر دہ چچے صفت بیان کرنا جو کتابوں میں ککھی ہوئی ہے تب تو کہنے کہتمہاری زیارت صحیح ہے اوراگر اس کے خلاف ہوتی تو کہتے تہمیں کوئی دعو کہ ہوگیا ہے۔

جار کے بررگوں میں حضرت شاہ رفیع الدین رحمہ اللہ ' تعبیر الرؤیا'' کے امام تھے ، ان کا تو ل بھی یہی تھا کہ بیاس وقت کہا جائے گا جب رسول کریم ﷺ کوآپ کے معروف حلیہ کے مطابق دیکھا جائے۔

اس قول کی تائیدان الفاظ سے بھی ہوتی ہے جو یہاں فرمائے گئے ہیں کہ ''اِن الشیطان لایتمثل بی''شیطان میرے ساتھ تمثل نہیں کرسکتا بمثل کے معنی ہیں کہ میری صورت میں نہیں آسکتا۔

معلوم ہوا کہ اس حالت کا ذکر ہورہا ہے جب کوئی تخص نبی کریم ﷺ کو اپنی اصل صورت مبارک میں دیکھے، بلکہ آگے چل کر بعض لوگوں نے یہاں تک مذقیق کی کہ اگر خواب میں نبی کریم ﷺ کو جوانی کی حالت میں دیکھا ہے تو جوانی کا حلیہ معتبر ہوگا، کیپن کی حالت میں دیکھا ہے تو بجیپن کا حلیہ معتبر ہوگا، بو ھاپے کی حالت میں دیکھا ہے تو بر ھاپے کا حلیہ معتبر ہوگا، اگر اس کے خلاف دیکھا ہے تو کہا جائے گا کہ آپ ﷺ کوٹبیں دیکھا۔

کیکن دوسر بےلوگوں نے اس مد قیق مین جانے کی ضرورت نہیں بھجی ، انہوں نے کہا اگر بحیثیت مجموعی حلیہ مبارک دیکھا ہے تو سمجھا جائے گا کہ آپﷺ کوہی دیکھا ہے۔

دوسرا قول بعض دوسرے علائے کرام کا بیہ ہے جیسا کہ علامہ ما زری رحمہ الله فرماتے ہیں کہ جب خواب کے اندرد میکھنے والے کہ یعن ہوجائے کہ میں جس کی زیارت کر رہا ہوں وہ رسول کریم ﷺ ہیں تو خواہ اس نے

١١٨ راجع للتفصيل: فيض البارى ، ج: ١ ، ص: ٢٠٢.

کسی بھی حلیہ میں دیکھا ہواس نے حضور ﷺ کی زیارت کی ۔

سوال: اس پریداشکال ہوتا ہے کہ بعض اوقات لوگ ایسے حلیہ میں رسول اللہ ﷺ کو دیکھتے ہیں جو آنخضرتﷺ کے کاظ سے بالکل ٹامناسب ہے، بعض لوگوں نے آنخضرتﷺ کی اس حالت میں زیارت کی کہ آپﷺ کوٹ پتلون پہنے ہوئے ہیں؟

جواب: علامه ما زری رحمه الله اس کے جواب میں پیفر ماتے ہیں کہ جس وقت انسان کو یقین ہو کہ میں رسول اللہ ﷺ کو دیکی رہا ہوں تو اس وقت جو ذات نظر آ رہی ہے وہ حضور ﷺ کی ہی ذات ہے اگر چیعض اوقات صفات پر انسان کی مخیلہ کا غلیہ ہوجا تا ہے اور وہ مخیلہ صفات کی حد تک متصرف ہوجا تی ہجس کی وجہ سے صفات میں تغیر ہوجا تا ہے ، لیکن جہاں تک ذات کا تعلق ہے تو وہ رسول ﷺ کی ذات کو دکیے رہا ہے ، اگر بینہ ہوتا تو کیوں مرمات دور ہے ، اگر مینہ ہوتا تو کیوں فرماتے ''فلہ میں ہے کہ وہ یہ پہچانے کہ بیچ طبیم مبارکہ وہی ہے یا کوئی اور ہے ، اس واسطے وہ کہتے ہیں کہ جرحالت میں کہا جائے گا کہ حضور ﷺ کوئی دیکھا ہے ۔

علائے کرام کے بید دقول ہیں اور دونوں کے پیچھے دلائل ہیں لیکن حقیقت حال اللہ ﷺ کوہی معلوم ہے۔ ایک تیسرا قول بیر ہے کہ بیرحدیث صحابہ کرام ﷺ کے عہد کے ساتھ خاص ہے ، کیونکہ وہی پہچان سکتے تھے کہ انہوں نے حضورا قدس ﷺ کی زیارت کی ،کوئی دوسرافخض یقین ہے نہیں کہہ سکتا۔

# خواب جحت نہیں

البتہ ایک بات الی ہے جس پرتمام علائے کرام کا جماع ہے کہ خواب کی حالت میں حضور ﷺ و چاہے اسٹے اصلی حلیہ مراز کہ ہوتا ہے اسٹی حلیہ ارشاد فرمائیں تو وہ اسٹے اصلی حلیہ مراز کہ کہ علام اور اگر آپ ﷺ خواب میں کوئی بات ارشاد فرمائیں ہوسکتا، ہاں جس جگہ مباحات میں تر درجوتو ان میں سے کی ایک کے لئے بیروجہ ترجیح ہوسکتی ہے، نیز بہت بری سعادت اور بشارت بھی ہے، ججت و ہی اتو ال وافعال میں جو تحضرت ﷺ سے بیراری کی حالت میں سند مصل کے ساتھ ہم تک بنجے۔

بہت سے لوگ جنہوں نے اس اصول کو مد نظر نہیں رکھا وہ گمرائی کی کھائیوں میں جاگرے، اس لئے کہ انہوں نے خوابوں کو جمت شرعیہ مجھے لیا اور جمت شرعیہ مجھے کر نہ صرف میہ کہ اس کو واجب الا تباع سمجھا بلکہ بعض اوقات اس کے ذریعیان احکام کومنسوخ کرڈالا جو حالت بیداری میں ثابت ہیں ، اس سے بدعتیں پیدا ہوئیں، گمراہیاں پیدا ہوئیں،الہٰذا میہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی جا ہے کہ خواب بھی بھی جمت نہیں ہوتی۔

 جواب: یہاں آپ ﷺ نے صرف اس حد تک بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو مجھے دیکھتا ہے وہ مجھے ہی دیکھتا ہے، پنہیں فرمایا کہ اس حالت میں دیکھنے والے کومیری زبان سے جو کلمات سنائی دے رہے ہیں وہ بھی میرے ہی کہے ہوئے ہیں، چنانچہ ایسا عین ممکن ہے کہ جس طرح حلیہ کے اندر قوت مخیلہ متصرف ہوجاتی ہے اس طرح باتوں کے اندر بھی بکٹرت قوت مخیلہ متصرف ہوجاتی ہو۔

اگر قوت متحلہ کا تصرف ہوگیا اور اس کے نتیج میں خواب میں الی بات نظر آگئی جس کے بارے میں رسول کریم ﷺ نے تصر کے فرمائی ہو کہ ہوہی نہیں سکتی۔

ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ نبی کریم ﷺ نے اس سے فرمایا کہ شراب ہیو،اب ایک ہزرگ کے پاس گئے،اس نے کہانہیں، یوں فرمایا ہوگا''لا تشوب المحمو" لیکن تیری قوت متحلہ نے اس کو ''اشوب'' میں تبدیل کردیا، تو قوت متحلہ کی طرف سے پیضرفات ہوتے رہتے ہیں، البذا خواب میں دیکھی ہوئی کوئی مات جے نہیں۔

#### عبداللدين زيدها كواقعه ساستدلال

بعض لوگ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زید ﷺ کوخواب میں اذ ان دکھائی گئی اور اذ ان کی جیت ٹابت ہوگئی،للنذاخواب کی جمیت معلوم ہوتی ہے؟

جواب: بیاستدلال بالکل ہی بے کل ہے اس لئے کہ محض خواب میں دیکھنے کی وجہ سےاذان ٹابت نہیں ہوئی بلکہ جب آنحضرت ﷺ نے بیداری کی حالت میں اس کی تصدیق فر مادی تو اس تصدیق نے ثابت کی محض خواب سے ثابت نہیں ہوئی۔

#### ایک واقعه

ایک واقعہ پیش آیا تھا جس کوعلامہ شاطبی رحمہ اللہ نے ''الاعتصصام'' میں نقل کیا ہے کہ ایک قاضی صاحب تھے انہوں نے کوئی مقد مہ سنا اور شرعی ولائل پرغور کرنے کے بعد اس کے فیصلہ بیں ایک بیتیج پر پہنچ گئے۔
رات کو جب سوئے تو خواب میں نبی کریم بھی کی زیارت ہوئی ، آپ بھی نے فرمایا کرتم جو فیصلہ کرنے جارہ ہووہ غلط ہے ، یوں فیصلہ کرو، ضبح جب بیدار ہوئے تو بڑے پریشان ہوئے کیوں کہ دلائل ظاہرہ اور دلائل شرعیہ کی روسے وہی فیصلہ سیح معلوم ہوتا تھا جس پر پہنچے تھے جبکہ خواب میں حضور اقد س بھی پیفر مارہے ہیں کہ نہیں ،
فیصلہ دوسراہے۔

۔ اس نے بیدواقعہ خلیفہ سے ذکر کیا ،خلیفہ نے تمام علاء کوجمع کیا ، بہت سے لوگوں نے اس حدیث سے

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

استدلال کیااورکہا کہ معاملہ بڑا نازک ہے جب حضوراقدی ﷺ نے بیفر مایا تو اس کے مطابق فیصلہ کرنا چاہئے،
لیکن اس وقت شخ عز الدین بن سلام رحمہ اللہ تھے انہوں نے جم کر کہا قاضی صاحب! آپ دلائل شرعیہ کے
ذرایعہ جس فیصلہ پر پہنچے تھے اس کے مطابق فیصلہ سیجئے اور عذاب وثو اب میری گردن پر ڈال دیجئے ، میں ذمہ
داری لیتا ہوں ، اس واسطے کہ حضور ﷺ کے جوارشادات بیداری کی حالت میں ہم تک پہنچے ہیں وہ ہمارے لئے
جمت اور واجب الا تباع ہیں اور خواب جمت نہیں ہوتا ، الہذا آپ کے ذمہ واجب ہے کہ اس کا اتباع کریں۔

جب انہوں نے جم کریہ بات کی کہ عذاب وثواب میر کی گردن پر ہے تو اس سے لوگوں کواطمینان ہو گیا۔ اورای کے مطابق فیصلہ کیا ،اس سے خواب کا حکم معلوم ہو گیا۔

كشف كأحكم

اگرحالت بیداری میں ملاقات کے درمیان کی سے کوئی بات ارشاد فرمائیں تو و دبھی جمت نہیں ، حالت بیداری میں خواب نہیں ہوتا بلکہ کشف ہوتا ہے اور بیمکن ہے کہ حالت بیداری میں کسی کو نبی کریم گئی کی زیارت ہوجائے اور بہت سے بزرگوں کو ہوئی بھی ہے لیکن منام اور کشف دونوں کا تھم ایک ہے، جس طرح منام جمت نہیں ای طرح کشف بھی جمت نہیں ، چاہو جائے وہ کتنے بڑے عالم متنی ، پر ہیزگار، قطب وابدال نے دیکھا ہوچا ہے حالت منام ہویا بیداری ، سب صورتوں کا تھم ایک ہے کہ وہ جس نہیں ۔

البتہ جو بات کشف یا خواب میں کہی جارہی ہے اگروہ دلائل شرعیہ کے خلاف نہیں ہے ، دلائل شرعیہ کے موافق ہے تو پھراس پڑعمل کر لینا چاہئے اس لئے کہ وہ موجب خیر و برکت ہے لیکن اس سے کوئی شرعی تھم ثابت نہیں ہوسکتا۔

# (٣٩) باب كتابة العلم

### علم کی باتوں کے لکھنے کا بیان

اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ کتابت علم کی مشروعیت بیان کرنا چاہتے ہیں اور علم سے یہاں علم حدیث مراد ہے۔

اس باب کے منعقد کرنے کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ ابتدا میں نبی کریم ﷺ نے کتابت صدیث سے منع فرمایا تھا اور حضورا قدس ﷺ نے کتابت مدیث منع فرمایا تھا اور حضورا قدس ﷺ نے فرمایا تھا ہوگئے ہوئے ہوئے ہوئے کہ کریم کے سوالو کی اور چیز نہ لکھے اور ساتھ ہی فرمایا"لا تکتبوا عنی ومن کتب عنی غیر القرآن فلیمحه

9اإصحيح مسلم ، كتاب الزهد،باب التثبت في الحديث و حكم كتابة العلم، رقم: ٢٣٩٣، ج.٣، ص : ٢٢٩٨ ، بيروت .

وحدثوا عنى ولاحرج ومن كذب على قال همام .. قال متعمداً فليتبوأ مقعده من النار" كه جس نے مجھ ہے قر آن كے علاوہ كوئى اور چرالھى ہووہ اس كومٹالے\_

## منكرين حديث كااستدلال

اس حدیث کی وجہ ہے بعض لوگوں کو بیرخیال ہوا کہ حدیث کولکھ کرمحفوظ کرنا ارشاد نبوی کے خلاف ہے۔ حضور ﷺ نے اس سے منع فرمایا نبہ الہٰ ذاوہ کتابت حدیث کو جائز نہیں سجھتے تھے ، اور اس روایت سے منکرین حدیث بھی استدلال کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے کتابت حدیث ہے منع فرمایا تھا،اگر حدیث ججت ہوتی تو آپ الله اس کی کتابت ہے منع ندفر ماتے اور مسلم وغیرہ کی اس حدیث ہے استدلال کرتے ہیں۔ مشکرین حدیث کا کہنا ہے کہ آنخضرت ﷺ کا کتابت حدیث ہے منع فرمانا ،اس کی دلیل ہے کہ اس دور میں حدیثین نہیں لکھی گئیں ، نیز اس سے رہی معلوم ہوتا ہے کہ احادیث ججت نہیں ، اور نہ آپﷺ انہیں اہتمام کے ساتھ قلمبندفر ماتے ۔

# امام بخاری رحمهاللدگی تر دبیر

ا مام بخاری رحمہ اللہ اس باب کو قائم کر کے انہی خیالات کی تر دید کرنا چاہتے ہیں اور سے بتانا چاہتے ہیں که اگرابتداعهد میں حدیث کی کتابت کی ممانعت ہوئی تھی تواس کی وجہ ریتھی کہ اس وقت تک قر آن کریم پورانہیں لكھا گيا تھا ،قر آ ن كريم كا نزول جارى تھا اورا ہتدا ميں قر آ ن كريم ايك كتاب كىشكل ميں نہيں كھاجا تا تھا بلكہ مختلف کیڑوں پر، ہڈیوں پر، چڑے پر مختلف آیتیں کھی ہوئی ہوتی تھیں، ایک طرف توبیصورت تھی۔

دوسری طرف ابھی تک صحابہ کرام 🕾 پوری طرح قر آن کریم کے اسلوب سے واقف نہیں تھے پوری طرح ما نوس نہیں تھے کہ وہ اسلوب کے ذریعہ قر آن اور غیر قر آن میں امتیاز کرسکیں ،اس لئے اس وقت بیا ندیشہ تھا کہ اگر لوگوں نے رسول کریم ﷺ کے ارشادات بھی ای طرح لکھے شروع کردیے جس طرح قرآن کریم لکھا جار ہاہےتو کہیں قرآناورغیرقرآن میں التہاں نہ ہوجائے ،کسی کے پاس کوئی حدیث ککھی ہوئی ہواوروہ یہ بچھنے لگے کہ بہ قرآن کی آیت ہے۔

مسلم شریف کی حدیث کامکمل متن کے الفاظ نمایاں واضح کرتے ہیں کہ کتابت کی ممانعت کا مطلب حدیث کی جیت کا انکارنیس ہے بلکدای حدیث میں حضور ﷺ نے انہیں احادیث کی زبانی روایت کا حکم دیا ہے۔ اس واسطے نبی کریم ﷺ نے ابتدا میں کتابت حدیث ہے منع فر مایا تھا ،اس کا مقصد پینہیں تھا کہ حدیث کی کوئی اہمیت نہیں تھی بلکہ اہمیت تھی اور صحابہ کرام ﷺ اعادیث کو یا دکرنے کے لئے ابتدائی دور میں کتابت کی جگه اپنے حافظے کو استعمال کرتے تھے اور احادیث کو حافظے پرچھوڑ ناپیکوئی غیر معتبر ؤربعہ پرچھوڑ نانہیں تھا بلکہ اہل

عرب كاحا فظه ابياتها كهاس يراعتا دكيا جاسكتا تهابه

# كتابت علم ميں حديث كى اچازت

امام بخاری رحمہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ممانعت ہمیشہ باقی نہیں رہی جب صحابہ کرام ہے قرآن کریم کے اسلوب سے مانوس ہو گئے اوران کوقرآن وحدیث کے اسلوب میں فرق کا اندازہ ہوگیا تو اس کے بعد نبی کریم ﷺ نے خود بھی کتابت علم کی اجازت دے دی، چنانچہ بہت سے صحابہ کرام ﷺ نے حضور اقد سﷺ کے عہد مبارک میں بی احادیث کے کچے مجموعے تیار فرمائے تھے۔ ۱۰۲۰

امام بخاری رحمداللدنے ای بات کو ثابت کرنے کیلئے مد باب قائم فر مایا۔

اس میں پہلی حدیث حضرت علی کی روایت کی ہے کہ حضرت ابو جیفہ کے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی ہے ہیں کہ میں نے حضرت علی ہے کہا (حضرت ابو جیفہ کے فود بھی صحابی ہیں، کیکن صغار صحابہ کھیں سے ہیں)'' کھیا عند کم کتاب؟'' کیا آ ہے کے یاس کوئی کھی ہوئی چیز موجود ہے۔

اس سوال کا پس منظریہ ہے کہ عبداللہ بن سبائے تبعین اور روافض نے لوگوں میں بیء تبیدہ چھیلایا ہوا تھا کہ حضورا قدس ﷺ نے حضرت علی ﷺ کوالی وصیت تکھوائی ہے جوصرف حضرت علی ﷺ کوہی معلوم ہے کسی اور کو

الله وفي صحيح مسلم ، كتاب الحج، باب فصل المدينة و دعاء النبي فيها بالبركة الغ ، وقم: ٢٣٣٣ ، و كتاب العتق ، باب تحريم تولى العتيق غير مواليه ، وقم: ٢٧٢٣ ، ومسن الترمذي ، كتاب الديات عن رسول الله ، باب ماجاء لا يقتل مسلم بكافر ، وقم : ٣٣٣ ، وكتاب الدواة والهية عن رسول الله ، باب ماجاء فيمن تولى غير مواليه او ادعى الى غير أبيه ، وقم: ٣٣٠ ، ١٣٧٣ ، ١٣٧٩ ، ١٣٧٧ ، ١٣٠٢ ، ١٣٧٧ ، ١٣٠٢ ، ١٣٧٧ ، ١٩٠٢ ، ١٣٧٧ ، ١٩٠٢ ، ١٩٠٢ ، ١٩٠٢ ، ١٩٠٢ ، ١٩٠٢ ، ١٩٠٢ ، ١٩٠٢ ، ١٩٠٢ ، ١٩٠٢ ، ١٩٠٢ ، ١٩٠٢ ، ١٩٠٢ ، ١٩٠٢ ، ١٩٠٢ ، ١٩٠٢ ، ١٩٠٢ ، ١٩٠٢ ، ١٩٠٢ ، ١٩٠٢ ، ١٩٠٢ ، ١٩٠٢ ، ١٩٠٢ ، ١٩٠٢ ، ١٩٠٢ ، ١٩٠٢ ، ١٩٠٢ ، ١٩٠٢ ، ١٢٠١ ، ١٩٠٢ ، ١٤٠١ ، ١٠٠١ ، ١٩٠١ ، ١٣٠١ ، ١٩٠٢ ، ١٠٠١ ، ١٩٠٢ ، ١٣٠١ ، ١٩٠٢ ، ١٣٠١ ، ١٩٠٢ ، ١٣٠١ ، ١٠٠١ ، ١٠٠١ ، ١٠٠١ ، ١٩٠٢ ، ١٣٠١ ، ١٠٠١ ، ١٠٠١ ، ١٠٠١ ، ١٠٠١ ، ١٠٠١ ، ١٠٠١ ، ١٠٠١ ، ١٠٠١ ، ١٠٠١ ، ١٠٠١ ، ١٠٠١ ، ١٠٠١ ، ١٠٠١ ، ١٠٠١ ، ١٠٠١ ، ١٠٠١ ، ١٠٠١ ، ١٠٠١ ، ١٠٠١ ، ١٠٠١ ، ١٠٠١ ، ١٠٠١ ، ١٠٠١ ، ١٠٠١ ، ١٠٠١ ، ١٠٠١ ، ١٠٠١ ، ١٠٠١ ، ١٠٠١ ، ١٠٠١ ، ١٠٠١ ، ١٠٠١ ، ١٠٠١ ، ١٠٠١ ، ١٠٠١ ، ١٠٠١ ، ١٠٠١ ، ١٠٠١ ، ١٠٠١ ، ١٠٠١ ، ١٠٠١ ، ١٠٠١ ، ١٠٠١ ، ١٠٠١ ، ١٠٠١ ، ١٠٠١ ، ١٠٠١ ، ١٠٠١ ، ١٠٠١ ، ١٠٠١ ، ١٠٠١ ، ١٠٠١ ، ١٠٠١ ، ١٠٠١ ، ١٠٠١ ، ١٠٠١ ، ١٠٠١ ، ١٠٠١ ، ١٠٠١ ، ١٠٠١ ، ١٠٠١ ، ١٠٠١ ، ١٠٠١ ، ١٠٠١ ، ١٠٠١ ، ١٠٠١ ، ١٠٠١ ، ١٠٠١ ، ١٠٠١ ، ١٠٠١ ، ١٠٠١ ، ١٠٠١ ، ١٠٠١ ، ١٠٠١ ، ١٠٠١ ، ١٠٠١ ، ١٠٠١ ، ١٠٠١ ، ١٠٠١ ، ١٠٠١ ، ١٠٠١ ، ١٠٠١ ، ١٠٠١ ، ١٠٠١ ، ١٠٠١ ، ١٠٠١ ، ١٠٠١ ، ١٠٠١ ، ١٠٠١ ، ١٠٠١ ، ١٠٠١ ، ١٠٠١ ، ١٠٠١ ، ١٠٠١ ، ١٠٠١ ، ١٠٠١ ، ١٠٠١ ، ١٠٠١ ، ١٠٠١ ، ١٠٠١ ، ١٠٠١ ، ١٠٠١ ، ١٠٠١ ، ١٠٠١ ، ١٠٠١ ، ١٠٠١ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠

المعلى كيلي ملاحظ فرماكين: ورس ترقدى وجناء المقدمة

معلوم نہیں ، اوران کا کہنا پیرتھا کہ اس میں حضرت علی کے خلافت کا بھی ذکر ہے اور روافض کے دیگر عقا کہ باطلہ بیں ان کا بھی ذکر ہے ، حضور اقد س کے نے بطور راز کے بید چیزیں حضرت علی کے کالمصوائی تھیں۔

چونکہ بیمفروضہ پھیلا ہوا تھا اس لئے حضرت علی سے الوگوں نے متعدد مقامات پر بیسوال کیا کہ کیا واقعی آ پ کے پاس کوئی ایسی چربکھی ہوئی موجود ہے، جو حضور اقدس اللہ نے بطور وصیت آپکودی ہو؟

حضرت ابو جیفہ کے بھی بہی سوال کیا تو حضرت علی کے نے فرمایا" الا کتساب اللّه ، او فہم اعطیم در حسل مسلم ، او مائی ہوئی کے خصوص کر کے بطور رازیا وصیت کسی ہوئی کوئی چیز نہیں عطا فرمائی ، سوائے اللّہ کے گاکی کتاب کے یا کوئی ایسی فہم جو کسی مسلمان شخص کو عطاکی گئی ہو یا جو پھی اس محصفے میں ہے، لینی کتاب الله کے علاوہ حضرت علی کے پاس ایک صحفہ اور بھی تھا، دوسری روایت میں آتا ہے کہ اسے اپنی کتاب الله کے علاوہ حضرت علی کے باس ایک صفور اقدس کھی کی بتائی ہوئی باتوں کا بدایک ہے کہ اسے اپنی مواد میرے پاس موجود ہے اس کے علاوہ اور کوئی ایسی چیز جو بطور خاص آپ کھی نے وصیت کر کے عطافی فرمائی ہوئیس ہے۔

قال:قلت: "ومافى هذه الصحيفة؟" ين في بيماس محفدين جس كى طرف آ باشاره كررج بين اس بين كياسي؟

قال: "المعقل" انہوں نے فرمایا، اس میں دیت کے احکام ہیں" و فیک الا سیو" اور قیدی کو چھڑا نے کے احکام ہیں کہ قیدی کو کس طرح چھڑا یا جاسکتا ہے" ولا یقتل مسلم بیکافو" اور اس میں بیچم بھی موجود ہے کہ کئی مسلمان کو کسی کا فرے عوض قل نہیں کیا جائے گا، بعض روایات میں اس میں بیجی اضافہ ہے کہ اس میں صدقات کے احکام بھی نہور ہیں۔
میں صدقات کے احکام بھی نہور ہیں۔

حضرت علی ﷺ کے جواب کا خلاصہ بیہ ہوا کہ لوگ میری طرف جو بیمنسوب کررہے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے جھے کوئی خاص وصیت لکھ کرعطا فر مائی تھی ، بیہ خیال غلط ہے، میرے پاس کسی ہوئی شکل میں دوہی چیزیں ہیں ، ایک اللہ ﷺ کی کتاب یعنی قرآن کریم اور دوسرا بہ صحیفہ جس میں کچھ دین کے احکام ہیں ، کچھ قیدیوں کو چھڑانے کے اور کچھ صدقات وغیرہ کے احکام نہ کور ہیں ، اس کے علاوہ کوئی اور خصوصی وصیت نبی کریم ﷺ نے جھے نہیں کی۔

یہاں نے میں بی بھی فرمادیا کہ ''اوفھ مالنے''کتاب اللّٰدُتُو موجود ہے ہی اس کے ساتھ اللّٰد ﷺ نے ہر مسلمان کو ایک فہم عطافر مادی ہے اس فہم کی نبیاد ریرکوئی مسلمان قر آن کریم کی آیات کی تشریح کرتے ہوئے کوئی نیا کلتہ کوئی نیا مسئلہ مستوط کر کے بھی بتا سکتا ہے بیانسان کی سمجھ اور فہم سے تعلق رکھنے والی چیز ہے ، اس کا کلھی ہوئی کتاب سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے کہ دو کلھی ہوئی شکل میں دی گئی ہو۔

#### حدیث کولانے کامنشا

یہاں اس صدیث کولانے کامنشائیہ ہے کہ حضرت علی کے بیصاف صاف بتا دیا کہ ان کے پاس ایک صفہ موجود ہے جس میں دیت اور فکاک کے احکام موجود ہیں اور ''لایں قتل مسلم بھافی'' کھا ہوا ہے، اب فلام ہے کہ یہ محیفہ رسول اللہ کی احادیث پر مشتمل تھا، امام بخاری رحمہ اللہ اس سے بیٹا بت کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت علی کے پاس حضورا قدس کی احادیث کھی ہوئی شکل میں موجود تھیں اور بیاسی وقت ہوسکتا ہے کہ جب کتابت سے ممانعت بالکل ختم کردی گئی ہو، اگر ممانعت برقر ارر ہی تو حضرت علی کے بیے عیفہ نہ کھتے۔

### "أوفهم يعطيه رجل مسلم"

اب اس حدیث میں دوباتیں قابل ذکر ہیں:

مپہلی بات یہ ہے کہ فرمایا ''**او فہم یعطیہ رجل مسلم''** اس کی تشریح شراح صدیث نے دومختلف لریقوں سے کی ہے۔

ایک طریقہ ہیے کہ "اوفہم" کو کتاب الله پر معطوف کیا اور جس طرح کتاب الله استثناء مصل ہے اس طرح" اوفہم" کو بھی استثناء مصل قرار دیا۔

کتاب اللہ یہاں پر اس معنی میں استثناء متصل ہے کہ یہاں بیہ سوال تھا کہ کیا آپ کے پاس کھی ہوئی کوئی چیز موجود ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ کھی ہوئی کوئی چیز میرے پاس نہیں ہے مگر کتاب اللہ یافہم ، اب کتاب اللہ کھی ہوئی چیز میرے پاس نہیں ہے مگر کتاب اللہ یافہم ، اب کتاب اللہ کھی ہوئی چیز کی جونئی کی اس کے عموم میں داخل تھی پھراس سے استثناء کیا گیا تو یہ استثناء متصل ہوا ، اس پر کی «اور اس کا معنی یہ ہوا کہ ہم سے جس چیز کی سائنا متصل ہے اور اس کا معنی یہ ہوا کہ ہم سے جس چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی کھی ہوئی شکل میں موجود تھی ، یعنی حضرت علی نے قرآن کریم سے مستبط ہونے والے بعض احکام تحریری شکل میں اپنے پاس کھی کرر کھے ہوئے تھے۔

دوسری تشریح بعض حضرات نے یوں کی ہے کہ "او فہم " میں جواستنا فہم سے متعلق ہو واستناء متصل نہیں ہے بلکہ استناء مقطع ہے اصل میں "او فہم " سے جو چیز مراد ہے وہ کھی ہوئی شکل میں موجود نہیں تھی اس لئے وہ متنیٰ منہ میں داخل نہیں تھی۔

حضرت علی ﷺ نے اس کوبطور استثناء منقطع و کر فر مایا جس کے معنی بیے ہوئے کہ میرے پاس کتاب اللہ لکھی ہوئی شکل میں ہے ، نیز اللہ ﷺ کی دی ہوئی فہم ہے ، جس سے انسان کتاب اللہ سے نکات اور احکام و معارف منتبط کرے۔ بیمنشا نہیں کہ و لکھی ہوئی شکل میں موجود ہے۔ جو حضرات میہ کہتے ہیں کہ بیا ستناء متصل ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کا کتاب اللہ پر عطف کیا جارہا ہے اور یہاں کتاب اللہ استناء مفرغ ہونے کی وجہ ہے مرفوع ہے اس پر عطف کر کے''او فھے ہوں کو بھی مرفوع پڑھا گیا، یعنی کوئی کھی ہوئی چیز نہیں ہے مگر کتاب اللہ یافہم،اگر استناء مقطع ہوتا تو''او فھے ما'' ہوتا اور'' محت اب اللہ '' براس کا عطف نہ ہوتا۔

لیکن جو حضرات اس کو استثناء منقطع قرار دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بعض دوسری روایات میں 
"أو فہما" منصوب بھی آیا ہے، جب منصوب آیا ہے تو پھراس کو استثناء منقطع کہنے میں کوئی اشکال نہیں ،اور ظاہر
یمی بات ہے کہ وہ فہم کسی ہوئی شکل میں موجود نہیں تھی بلکہ وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ قرآن تو تکھا ہوا ہے لیکن اس
کے ساتھ ساتھ اللہ ﷺ نے مسلمان کوایک فہم عطافر مائی ہے جس کے ذریعہ وہ قرآن کریم سے مختلف مسائل مستبط
کے ساتھ ساتھ اللہ ﷺ نے مسلمان کوایک فہم عطافر مائی ہے جس کے ذریعہ وہ قرآن کریم سے مختلف مسائل مستبط
کے ساتھ ساتھ اللہ کی اور استفادہ کی بھی مسائل مستبط

# دیت وقصاص ایک مختلف فیرمسکله

امام شافعي رحمه الله كااستدلال

اس صدیث کے آخریں فرمایا گیا''لا یہ قتبل مسلم بکافو'' کہ کی مسلمان کوکسی کا فرے بدیے للّ نہیں کیا جائے گا۔

اس حدیث سےامام شافعی رحمہ اللہ نے بیاستدلال کیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی ذی کوئل کردی و اس ذمی کے قبل کے بدلے میں اس مسلمان کوئل نہیں کیا جائے گا، یعنی مسلمان اور ذمی کے درمیان قصاص نہیں جاری ہوگا، اگر کوئی مسلمان کسی ذمی کوئل کردیے تو قاتل پر دیت آئے گی قصاص نہیں لیا جائے گا، وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ ۲۲۲

# امام ابوحنيفه رحمه اللدكا مسلك

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک میہ ہے کہ ذی و نیاوی احکام اور تو انین کے اندر مسلمان جیبا ہی ہے، البذا اگر کسی ذی وکن کو کی تو کی گا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا استدلال آیت قرآنی ہے ہے اگر کسی دی کو کس کے بدلے نفس بالنفس المنے کھی کہ قرآن کریم میں نفس کے بدلے نفس، جان کے بدلے جان لینے کا اصول بیان کیا گیا ہے اور جان کے عموم میں مسلمان اور کا فرسب داخل ہیں، البذاذی کو کس کرنے سے بھی مسلمان پر

١٣٢ كتاب الأم ، ج : ٤ ، ص : ٣٢٣ ، و ٣٢٣ ، دار المعرفة ، بيروت ، ٣٩٣ ١ ه.

قصاص آئے گا۔

#### حدیث باب کا جواب

حدیث باب میں جو" لا يقتل مسلم بكافو"كها گياہ، حفيد ميں سے بعض اہل علم نے اس كاب جواب دیا ہے کہ یہاں کا فرے حربی کا فرمراد ہے یعنی کسی مسلمان کو کسی حربی کا فر کے بدلے میں قل نہیں کیا جائے گا۔ کا فریسے ذمی مرادنہیں ہے ،اس کی تا ئیدیثیں امام طحاوی رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ اس حدیث ك بعض طرق مين يون نذكور ب كه "لا يقتبل مسلم بكافر ولا ذوعهد في عهده" كه وفي ملمان كي کا فر کے عوض قتل نہیں کیا جائے گا اور نہ کوئی ذمی کسی کا فرے عوض قبل کیا جائے گا۔۲۳سے

" ذو عهد" كامعنى بذي ، جب ذي كالفظ صراحناً آر باب اوراس كو" لا يقتل مسلم بكافر" ير عطف کیا جار ہاہے تو پیعطف تغائز بر دلالت کرتا ہے۔

معلوم ہوا کہ یہاں جو کا فر کا لفظ بولا جارہا ہے اس میں اور ذوعہد میں فرق ہے اور پیفرق اس وقت ہوسکتا ہے کہ جب یہاں کافر کے لفظ کوحر ٹی کے معنی میں لیا جائے ، امام طحاوی رحمہ اللہ نے اس روایت سے استدلال کیا کہ یہاں کا فرسے حربی کا فرمراد ہے۔ ۳۴

اس حدیث کی دوسری تو جیہ جوامام ابو بکر الجصاص رحمہ اللہ نے ''احکام القرآن' میں بیان فرمائی ب21 إورعلامه ابن البهام رحمه الله في القدير ، مين اس كواختيار فرمايا به كدوراصل "لايفقسل مسلم ب کاف " میں ایک خاص صور تحال کا بیان ہور ہاہے اور وہ صور تحال یہ ہے کہ اسلام سے پہلے زمانۂ جا ہمیت میں قمل و غارت گری کا بازارگرم تھا ، قبا کلی لڑا ئیاں ہر وقت جاری رہتی تھیں جس کے نتیج میں ایک مختف دوسرے کوئل کرنار ہتا تھااور جاہلیت کے زمانہ میں بھی قانون پیتھا کہ ایک آ دمی نے دوسر بے کوئل کیا تو قاتل سے بدلہ بماحا تاتھا۔٢٦١

اب ہوتا یہ تھا کہ بعض اوقات دوآ دمی جن کے درمیان دشمنی چل رہی ہوتی تھی ان میں سے ایک ' دوسر ہے کوتل کر دیتا ہمقتول کے ور ٹاءاس کی تلاش میں ہوتے کہ قاتل کہیں ملے تا کہ ہم اس سے قصاص کیں ، اس

٣٣ اغلاء السنن، ج: ١٨ : ص: ٩٩ و ٠٠١.

٣٢٤ شرح معاني الآثار ، ج: ٣٠ ص : ٩٠ ا ، بيروت وعمدة القارى ، ج: ٢٠ ص : ٢٢٤.

<sup>21</sup> إحكام القرآن للجصاص، ج: 1 ،ص: 25 او 21 ا،بيروت 140، اه.

٢٢ قال العلماء انه في دماء الجاهلية فلا يبعد أن يكون هذا الحديث أيضاً في دماثها كما اعداه الشيخ ابن الهمام رحمه الله تعالى الخ، فيض البارى ، ج: ١ ، ص: ١ ١ ٢.

دوران قاتل مسلمان ہوجاتا ، فرض کریں اولیاء مقتول بھی مسلمان ہوجاتے ، اب اولیاء مقتول آ کراسلامی حکومت میں دعویٰ کرتے کہ اس نومسلم نے جوابھی نیانیا مسلمان ہوا ہے جا بلیت کے زمانہ میں ہمارے فلاں آ دمی کوقل کیا تھا، لہٰذا ابہمیں اس سے قصاص دلایا جائے۔

آ نخضرت الساس صورتحال کے بارے میں فرمارہ ہیں کہ "لایقتل مسلم بکافر ایکی مسلمان کو اس کا فرکے بدلے تھا، تو بیحدیث دراصل اس اس کا فرکے بدلے تنہیں کیا جائے گا جس کواس نے زمانۂ جاہلیت میں قبل کردیا تھا، تو بیحدیث دراصل اس سیاق میں آئی ہے اور بیٹی ہے اس حدیث پرجس میں بیفر مایا ہے کہ "الاسلام بھدم ماکان قبلہ" اسلام با قبل کے تمام معاملات کو حدم کردیتا ہے، اسلام لانے سے پہلے جودشمنیاں چل رہی تھیں، جوایک دوسر کوقل کیا گیا تھا اسلام لانے کے بعدوہ" کسان کو قبل نہیں کیا جاسکا، گیا تھا اسلام لانے کے بعدوہ" کسان گوتی نہیں کیا جاسکا، حضرت علامہ انورشاہ تشمیری رحمہ اللہ نے بھی ای توجیہ کورائح قرار دیا ہے۔ سے ا

جہاں تک حفیہ کے دلائل کا تعلق ہے اس میں ایک تو آیت کریمہ ہے"ان المنفس بالنفس المع" اس میں "نیفس"کا لفظ مطلق ہے جس میں مسلمان اور کا فرکی کوئی قید نہیں اور دوسری بہت واضح دلیل اگلی حدیث میں آرہی ہے۔

اگلی حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حدیدیہ کے مقام پر نبی کریم ﷺ نے کفار قریش سے سلح کی تھی ، جنگ بندی کا معاہدہ کیا تھا اس وقت عرب کے دو قبیلے تھے ، ایک بنوٹر اعداورا یک بنولیٹ ۔

بنوٹز اعد نے حضور اقد س ﷺ کے ساتھ خلافت کا عہد کر کے حضور ﷺ کے حلیف بن گئے تھے لیعنی اگر حضور ﷺ پرکوئی حملہ ہوگا تو خزاعہ کے لوگ آپ کی مدد کریں گے اور اگر خزاعہ پرحملہ ہوگا تو حضور ﷺ اپنے صحابہ کرام ﷺ کے ساتھ ان کی مدد کریں گے۔

دوسرافبیلہ بنولیٹ تھااس نے مشرکین مکہ کے ساتھ خلافت کا عہد کیا کہا گرمشرکین مکہ پرکوئی حملہ ہوا تو پیہ ان کی مدد کریں گے اورا گر بنولیٹ پرحملہ ہوگا تو کفارقر لیش ان کی مد دکریں گے۔

صلح حدیبہ کے موقع پر معاہدے کی جو دفعات تھیں وہ جس طرح حضورا قدس ﷺ اور قریش مکہ پر نا فذ العمل تھیں ای طرح بنونز اعداور بنولیٹ پر بھی نافذ العمل تھیں یعنی جب تک جنگ بندی تھی وہ حضورا قدس ﷺ اور قریش مکہ کے درمیان ہونے کے ساتھ ساتھ بنونز اعداور بنولیٹ کے درمیان بھی جنگ بندی تھی۔

لیکن ہوا ہے کہ بچھ عرصہ کے بعد بولیث نے عہد کی خلاف ورزی کی ، وہ اس طرح کہ فزاعہ کے ایک شخص کو آل کردیا ، اب ظاہر ہے اس پرخزاعہ کے لوگ غم وغصہ کا شکار ہوئے اور فریا دلے کر حضور اقد س ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے ، مقصود نیے تھا کہ بولیٹ نے ہمارے آ دمی کو آل کردیا ہے اور اس طرح معاہدہ تو ژدیا ہے آپ

كال أنظر: فيض البارى ، ج: ١، ص: ٨٠ ٢ و ٩٠ ٢.

ہاری مدد کریں۔

ابھی خزاعہ کا آدمی آپ بھے کے پاس نہیں پہنچا تھا اس وقت آپ بھے امہات المؤمنین ہیں ہے کی کے گھر وضوفر مار ہے تھی، وضوکرتے کرتے آپ بھی کن بان مبارک پر پرکلمات آئے"نصر ت نصر ت او کسما قبال بھی "جب ام المؤمنین ہے نے دیکھا کرآپ بھے نے وضوکرتے ہوئے پرکلمات ارشاد فرمائے تو انہوں نے پوچھا پارسول اللہ! بیرکیا بات ہے کہ آپ نے "نصرت ، نصوت" فرمایا؟

آ تخضرت ﷺ نے جواب میں فرمایا کہ بنولیٹ کے لوگوں نے بنوخزاعہ کے ایک آ دی گوٹل کردیا ہے اور خزاعہ کے لوگ میرے پاس فریاد لے کرآنے والے ہیں، میں ان سے کہدر ماہوں کداب تمہاری مد کردی گئی۔

چنانچ خزاعہ کے لوگ آئے اور انہوں نے بیروا قعد ذکر کیا کہ ہمارے آ دمی کو ماردیا گیا ہے، چونکہ بنولیف کی طرف سے بنوخزاعہ کے خلاف بدع بدی ہوچکی تھی اور دوسری متعدد بدع بدیاں بھی سامنے آ چکی تھیں،اس واسطے اب آپ اللہ اس معاہدہ کے پابند ندر ہے تھے،البذا آپ اللہ نے مکہ مرمد پرحملہ کا فیصلہ فرمالیا اور مکہ مرمد پرحملہ کا فیصلہ فرمالیا اور مکہ مرمد کے بابند ندر ہے تھے،البذا آپ اللہ نے مکہ مرمد کا فیصلہ فرمالیا ورمکہ مرمد کی بیدا ہوگیا۔

۔ یہ بہ کہ مکر مدفع ہوگیا تو بنوٹراعہ نے کہا کہ بنولیٹ نے ہمارا جو آ دمی قبل کیا تھا اب ہم اُس کا قصاص لیں گے، چنا نچرانہوں نے حضور اقدس بھے کے علم میں لائے بغیر بنولیٹ کے ایک صاحب وقبل کر دیا۔

حضورافدس ﷺ کو جب پیۃ چلا کہ بنوٹزاعہ کے ایک شخص خراش نے بنولیٹ کے ایک شخص کوّل کردیا ہے تو آپ ﷺ نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہوئی ، بنولیٹ کے لوگوں کواختیار ہے کہ جس شخص نے اس کے آدمی کوّل کیا ہے چاہیں اس سے قصاص لیس یا چاہیں دیت لیس۔

یہاں بیالفاظ صراحناً نہیں ہیں کہ بنونز اعدے جس شخص نے قبل کیا ہے اس پر قصاص یا دیت واجب ہے بلکہ آپ ﷺ نے میہ خطبہ دیا کہ اب جو شخص بھی قبل کیا جائے گااس کے اولیاء کواضیار ہوگا کہ چاہیں وہ قصاص لیس یا دیت لیس ، میہ جملہ آپ ﷺ نے اس پس منظر میں ارشاد فر مایا تھا کہ بنونز اعد کے ایک شخص نے بنولیٹ کے ایک شخص کو آل کر دیا تھا۔

روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ بنوٹز اعد کے وہ فخص جنہوں نے قبل کیا وہ مسلمان تھے ان کا نام خراش ابن امیدالخز ای تھاجب کہ حافظ ابن تجرر حمداللہ نے '' وقتح الباری'' میں ذکر فر مایا ہے اور اصابہ میں ا نکا تذکرہ کرتے ہوئے فر مایا ہے کہ یہ فتح کمدسے پہلے مسلمان ہوئے تھے 11۸۔

اور مثقق ل بنولیٹ کا آ دمی تھا اور وہ کا فرتھا ، لیکن چونکہ کا فرہونے کے ساتھ ساتھ وہ اہل ذمہ کے حکم میں تھا کیونکہ فتح کمہ کے بعد مکہ مکر مہ پرمسلمانوں کی حکومت قائم ہوگئی تھی اور تمام کفار کوامن دے دیا گیا تھا کہ

۱۲۸ فتح البارى، ج: ١، ص: ٢٠١.

مکہ مکرمہ میں جیتے بھی غیرمسلم میں شامل ہو گئے اسلئے جس شخص کوقتل کیا گیا اس کو بھی امن دیا جاچکا تھا اور وہ اہلی ذمہ میں ہے ہو چکا تھا اور قل کرنے والے خراش کے مسلمان تھے اور بنوخزاعہ کے آ دمی تھے،اس موقع پر آپ کے ارشاد فرمار ہے ہیں کہ جو آ دمی قبل کردیا جائے گا اس کے اولیاء کواختیا رہوگا چاہیں قاتل کوقتل کردیں یا اس ہے دیت کیں۔

جب اس موقع پر ہیر بات فر مائی تو ظاہر ہے جس واقعہ کی بناء پر کہی گئی ہے وہ واقعہ ضروراس میں داخل ہوگا جس کامعنی پیہے کہ حضورا قدس ﷺ نے بنولیٹ کوخراش سے قصاص لینے کاحق دے دیا، جواس بات کی واضح دلیل ہے کہ ذمی کوئل کرنے ہے بھی مسلمان پر قصاص آئے گا۔

اور بدواقعہ فتح مکرکا ہے جو ۸ ھیں واقع ہوا ، اور صدیث ''لایقت ل مسلم بکافو" کی پوری پوری تاریخ معلوم نہیں کہ بیآ ہے گئی ہوری پوری ہوری معلوم نہیں کہ بیآ پ کے کہ ارشاد فر مائی ، لیکن اصولوں کی روشنی میں بدیات کی جا بتداء میں ''لایقت ل مسلم میں افکا فراس میں ذمی کے بدلے مسلمان کوتل کرنے کی ممانعت ہوگی، کین فتح کمہ کہ کہ کے موقع پر نبی کریم کا کے اس عمل نے اس حکم کومنسوخ کر دیا اور اب بیچکم ہوگیا کہ ذمی کے بدلہ میں مسلمان سے بھی قصاص لیا جائے گا۔

سوال: چونکہ یہ جملہ حفرت علی ﷺ کے صحیفہ میں موجود تھا اور ظاہر ہے حضرت علی ﷺ نے اس کو محکم سمجھا اس کئے اس کواییے صحیفے میں رکھا، للبذااس کومنسوخ کیسے سمجھ سکتے ہیں؟

جواب: بدبات درست ہے اور جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے کہ نٹنے پوری طرح ثابت اس وقت ہوتا ہے جب پوری طرح تاریخ معلوم ہوا در یہاں پوری تاریخ معلوم نہیں ہے اس لئے نٹنخ کا قول اتنامضبوط نہیں ہے۔

البته دوسری بات جوامام ابو بکر بصاص رحمه الله بمنقول بے که اس کا تعلق زمان ته جا بلیت کی قل و غارت گری سے ب وہ ان اور مضبوط بات ہے اور ای طرح امام طحادی رحمه الله کا قول "ولا ذوعهد فسسی عهده" جسکی تفصیل گزر چکی ہے، اس لئے نئے کی بات اتنی مضبوط نہیں۔

۱۱۲ حد ثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال : حدثنا شيبان عن يحيى ، عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة أن خزاعة قتلوا زجلا من بنى ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه ، فاخبر بذلك النبى في فركب راحلته فخطب فقال : ((إن الله حبس عن مكة القتل - أو الفيل ، قال أبو عبدالله كذا - قال أبو نعيم : وسلط عليهم رسول الله في والمؤمنون ، الا وإنها لم تحل لأحد قبلى ، ولم تحل لأحد بعدى ،ألا وإنها أحلت لى ساعت من نهار ، الا وإنها ساعتى هذه ، حرام لا يختلى شوكها ، ولا يعضد شجر ها ، ولا تلتقط ساقطها إلا لم نشد ، فمن قتل فهو بخير النظرين : إما إن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل )) ، فجاء

رجـل مـن أهـل اليمن فقال: إكتب لى يا رسول الله ، فقال: ((اكتبو الأبي فلان)) ، فقال رجل من قويش: إلا الإذخر إلا الإذخر يا رسول الله ، فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا ، فقال النبي ﷺ: ((إلا الإذخر)). [أنظر: ٢٣٣٣، ١٨٨٠-٢٩]

حضرت ابو ہریرہ شخر ماتے ہیں کہ "أن خواعة قسلوا رجالا من بنی لیث عام فتح مكة" فزاعه نے بنولیث کا يک شخص كوفت كمد كے سال آل كرديا تھا" به قتيل منهم قتلوه" اور يقل ايك متنول ك بدله ميں كيا تھا جس كو بنوليث نے قل كرديا تھا۔ نى كريم شكواس كى خبردى كى ، آپ شكا پى اوْ مُنى پرسوار ہوئے اور آپ شكا نے خطيديا۔

"فقال: " اوراس سلسلے میں فرمایا "ان اللّٰه حبس عن مکة القتل أو الفیل" الله ﷺ نے كمه القتل الله الله الله الله على نے كمه سيقل كوروك ديا تھا۔

راوی کوشک ہے کہ ''قبل'' کالفظ استعمال فرمایا تھایا'' فلیل'' کالفظ استعمال فرمایا ،اگر''قبتل''کالفظ ہو تو مرادیہ ہوگی کہ اللہ ﷺ نے مکہ مکر مدسے قبل کوروک دیا ہے، لینی مکہ مکر مدیل قبل وغارت گری کومنع فرمادیا ہے اوراس کو''م**ام**ن'' قرار دے دیا گیا ہے، وہاں کسی کوقل کرنا چا بڑنہیں ۔

اوراگر "فیل" کالفظ ہوکہ "ان الملله حبس عن مکة الفیل" تواس سےاصحاب فیل کے واقعہ کی طرف اشارہ ہوگا کہ اللہ ﷺ نے اصحاب الفیل کے لشکر کوروک دیا تھا جب وہ تملیکر نے کیلئے آیا جاہ رہے تھے۔

"قال ابو عبدالله" حدیث کے درمیان یہ جملہ معترضہ ہے ادرانام بخاری رحمداللہ کا اپنا قول ہے کہ وجعلوہ علی الشک کذا " لینی اس کوشک پرہی رکھو، بیمعلوم نہیں کہ حضورا قدس ﷺ نے کون ساقول فرمایا تھا" کذا قول ابو نعیم القتل او الفیل" میرے استاذا بوقیم جن سے میں بیمدیث روایت کررہا ہوں انہوں نے اس حدیث کوروایت کرتے ہوئے اس طرح کہا تھا" الفتل او الفیل".

ابونعیم کے علاوہ دوسرےاسا تذہ سے میں نے بیرحدیث ٹی، وہ شک کا اظہار نہیں فر ماتے ، بلکہ صاف طور پرلفظ''المفیل'' کہتے ہیں ، پہ جملہ معتر ضفتم ہوگیا ، آگے پھر حدیث ہے۔

"وسلط علیهم رسول الله ﷺ والمؤمنون" كدرسول الله ﷺ نے مُرمایا كدالله ﷺ نے مُكہ محرمہ نے قبل كو يا فيل كوروك ديا اوران كے او پر رسول الله ﷺ اورمسلمانوں كوغالب كرديا۔

<sup>9/</sup>إوفى صبحيح مسلم ، كتاب الحج، باب تحريم مكة و صيدها و خلاها و شجوها ولقطتها الا لمنشد، زقم: ١ ٢٣٣٠، وسنن ابن ابني داؤد ، كتاب المناسك ، باب تحريم حرم مكة، رقم: ١٤٢٥ ، وكتاب العلم ، باب في كتاب العلم، وقم ١٦٢٠ ١ ١٩٠٠، وسنن ابن ماجد، كتاب الديات ، باب من قتل له قتيل فهو بالخيار بين احدى ثلاث، رقم : ١٢٢ ، ومسند احمد ، باقي مسند المكثرين، باب مسند أبي هر يرة، رقم: ١٩٣٣ ، وسنن الدارمي، كتاب البيوع ، باب في النهي عن لقطة الحاج، رقم : ٢٣٨٤.

\* الاوانهالم تحل لأحد قبلي ولم تحل الأحدبعدى "خوب توالو! كريدكم كرمه كى سرزيين \* جهرت يهل كون المريد عن المريد عن المريد عن المريد عنه عنه المريد عنه عنه المريد عنه

"الا وإنها أحلت لى ساعة من نهاد" خوب ن لوا كدير سرزيين مير ك ليّ طلال مولى تقى دن كي ساعة من نهاد" خوب ن لواكس كي من الله من يركمت واليس آكل -

"ألاوإنها ساعتی هذه ، حوام" خوب من لوکه پر سرزین اس وقت جب پس آپ سے بات کرر با ہوں، جب سے حرمت واجب ہوگئ ہے حرام ہے "لا یہ خت کمی شو کھا "اس کا کا ٹنا بھی ٹیس آ و را اس یس ہوں، جب سے حرمت واجب ہوگئ ہے حرام ہے "لا یہ خت کمی شو کھا "اس کا کا ٹنا بھی ٹیس آؤ را جائے "و اس یس معضد شہوھا " اوراس کا درخت بھی ٹیس اکھاڑا جائے گا"و لا تہا تہ قط ساقطتھا الالمنشد" اوراس پس کری پڑی چزیل جائے کری پڑی چزیل جائے تو اس کا اٹھا نا جا تر نہیں گراس محص کے لئے جا عز ہے جواعلان کر کے اس کے مالک تک پہنچانے کا ابتہا م کر ہے۔ سوال: یکھم تو ہر جگد کے لئے جا کر ہے کہ کی کوکئی لقط ملے تو اس کوا ٹھا نا جا تر نہیں تا وقتیکہ اس کا اعلان نہ کرے درم کے لئے خاص طور پر کیوں کہا گیا ؟

جواب: حرم کے لئے خاص طور پراس لئے کہا گیا کہ حرم ایک ایی عِگہ ہے جہاں ہروقت مسافر آتے ہوئے رہتے ہیں، اگر حرم کے اندرکوئی گری پڑی چیز ل جائے تو پانے والے کے ول میں بیدخیال آسکتا ہے کہ بید کسی ایسے مسافر کی ہوگی جو جج کرنے کے لئے یا عمرہ کرنے کیلئے آیا ہوگا اور اب واپس چلا گیا ہوگا، اس لئے اب اس کے اعلان کی ضرورت نہیں، رسول اللہ ﷺ نے اس کو خاص طور پر ذکر فرما یا کہ حرم کے اندر بھی ''انشسساد المصالة'' ضروری ہے۔

#### ايك توجيه

ایک اور وجہ بھی ہو عتی ہے ''و الله سبحانه و تعالیٰ اعلم'' وہ یہ ہے کہ حرم بیں عام طور سے جولوگ آ آکر تھر تے ہیں تجاج ہوں یا معتمرین وہ عام طور سے غریب الوطن ہوتے ہیں، سفری حالت میں ہوتے ہیں اور مسافر عام طور سے اپنے ساتھ الی چیزیں ہی رکھتے ہیں جو خاص خاص ہوں اور بہت ضرورت کی ہوں، غیر ضرورت کی قیت زیادہ نہ ہوگر وہ مسافر کی ضرورت کی ہوتی ہے۔ ہوتی ہے۔

اس لئے اگر حرم میں کی کوکوئی گری ہوئی چیز مل جائے تو عام جگہوں میں قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر چیز معمولی ساانشاد کر کے انسان اپنے استعال میں لے آئے یا اس کا صدقہ کرد ہے، لینی قاعدہ یہ سے کہ ہر چیز کا حکم علیحدہ ہوتا ہے، اگر معمولی چیز ہے اس کے بارے میں خیال ہوگا کہ یہ معمولی چیز ہے اب وہ

آ دى بے چارہ اس كوكهال تلاش كرے كا، البذااس كوصد قد كردو\_

کین یہاں بیر کہا جارہا ہے کہ چاہے چیئوٹی ہی اور معمولی ہی چیز ہواس کوغیر اہم نہ مجھو کیونکہ مسافر کی ضرورت کے لحاظ ہے وہ بڑی چیز بھی ہوئکتی ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ جب کی آدمی کی کوئی چیز گم ہوجاتی ہے تو انسان کاطبعی نقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے اس جگہ آگر جات ہے ہے کہ جب کی آدمی کی کوئی چیز پڑی ہوئی ملے تو انسان کاطبعی نقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ بیشہ رہے، لہذا آپ کو بیتا کید کی جارہ ہی ہوئی ہے کہ اگر کوئی چیز پڑی ہوئی ملے تو اس کوئیس اٹھا و، وہیں رہنے دو، اگر اٹھا اس کو پیرا فاکد وہ بیان کرے گا تو اسے نہیں ملے گی ، اور اگر تم انشاد کرو گو یہ نیا ہوئی ہاں اور وہ کہاں ، اس واسط اس کو پورافا کد وہ نہیں حاصل ہو سے گا، البذا اصل ہے تھم ویا مقصود ہے کہ نہ اٹھا وہ ساتھ یہ استثناء کردیا ''الا لمسنسٹ'' یہ کہنے کے لئے کہ اگر کوئی شخص اس بات کا اظمینان رکھتا ہو کہ یہاں اس کے مالک کے ملئے کی امید ہوگی ان تمام مکمنہ جگہوں پر انشاد کردوں گا، پھروہ اس کواٹھا ہوں جہاں اس کے مالک کے ملئے کی امید ہوگی ان تمام مکمنہ جگہوں پر انشاد کردوں گا، پھروہ اس کواٹھا ہوں جہاں اس کے مالک کے ملئے کی امید ہوگی ان تمام مکمنہ جگہوں پر انشاد کردوں گا، پھروہ اس کواٹھا ہوں جہاں اس کے مالک کے ملئے کی امید ہوگی ان تمام مکمنہ جگہوں پر انشاد کردوں گا، پھروہ اس کواٹھا ہوں جہاں اس کے مالک کے ملئے کی امید ہوگی ان تمام

آ گے فر مایا "فسمن قتل فہو بخیر النظرین" جُو حُض قبل کردیا جائے تو "فہو" یہاں ظاہر میں ضمیر مقتول کے ولی کودوا ختیار مقتول کی طرف راجع ہورہی ہے کہ مقتول کے ولی کودوا ختیار ول میں سے ایک سلے گاجس کووہ بہتر سمجھاس کوا ختیار کرے۔ "اما أن یعقل" یا تواس کی دیت اداکی جائے "واما ان یقاد اہل القتیل "یے گھراس قاتل کوقصاص کے لئے اہل القتیل کے والے کردیا جائے۔

تركيب كاعتبارسے يہ جمله ذرامشكل لگتا ہے كه 'يقاد'' كانا ئب فاعل بظاہر ''اهل القتيل'' ہے لين اس صورت ميں معنی بگڑ جاتے ہيں كيونكہ پھر ''يقاد اهل القتيل'' كمعنی بيہوں گے كه ''اهل القتيل'' سے قصاص ليا جائے۔اس واسط لوگوں نے كہا كہ يہاں''يقاد يسمكن من القود'' كمعنی ميں ہے كہ اہل قتيل كوقصاص لينے كي طاقت دى جائے۔

اس کی دوسری ترکیب جو مجھے زیادہ بہتر گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے شروع میں فرمایا"فہو بنجیسو "المستظرین إما أن يقتل و إما أن يقاد" یا تواس ہے دیت لی جائے یااس ہے تصاص لیا جائے ، آگ "اہل القتیل" آپ نے ''ہو" کا مرجع بیان فرمایا"فہو بنجیر النظرین إما أن یقتل و إما أن یقاد" اب سوال پیرا ہوا کہ ''ہو "کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ''اہل القتیل "کہ اہل الفتیل کو یہا ختیا رہے کہ چا ہے ۔ تو وہ دیت لے اور چا ہے تو قصاص لے ، بیر کیب زیادہ مجے معلوم ہوتی ہے، واللہ اعلم ۔

<sup>°</sup>ال فينض الباري ، ج: ٢، ص: ٣٦١ و ، ج: ٣ ، ص: ٣٢٨ و تكملة فتح الملهم ، ج: ٢ ، ص: ٢٣٢ ، وراجع انعام الباري ، ج: ك، ص: ٨ اك، مبطوعه ١٣٢٣ ه.

# ایک اختلاقی مسئله

یہاں بیمسکلہ بھی زمر بحث آیا ہے کدامام شافعی رحمہ اللہ نے اس حدیث ہے استدلال فر مایا ہے کہ اولیاء مقتول کو بیت حاصل ہے کہ وہ جا ہیں تو قاتل سے قصاص لیں اور جا ہیں تو یہ کہیں کہ ہم قصاص نہیں لیتے ،ہمیں دیت دو، یعنی وه قاتل کواداء دیت پرمجبور کرسکتے ہیں کہ پیسے لا وہم قصاص نہیں لیتے۔اسل

امام ابو حنیفه رحمه الله کامسلک مدے کقل عمد کی صورت میں ویت قاتل کی رضامندی سے واجب ہوگی، قاتل کی رضا مندی کے بغیر دیت واجب نہیں ہوگی ، یعنی اگر قاتل یوں کیے کہ قصاص لے لو، دیت نہیں دیتا تو اولیا ومقتول اس کودیت کی ادا میگی پرمجبور نہیں کر سکتے ۔۳۲ ا

لوگ کہتے ہیں کم حقی بھی عجیب لوگ ہیں! کہتے ہیں کدایا بھی ہوسکتا ہے کہ کوئی آ دمی یوں کہے کہ قصاص لے لواور پیسے نہلو، دنیا میں ایسا بے وقوف آ دمی کون ہوگا جس کو یہ پتا ہو کہ پیسے دے کر میری جان پچ رہی ہے اور وه پهرنجي اس پررضامندنه ہو۔

کین بہرحال یہ ایک احمال ہے، دنیا میں ایسے بنئے بھی ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جان لے او، پیسہ

اور حضور ﷺ کی یہی بات حفید کی توجید کی تائید کرتی ہے جس میں بیفر مایا کدان کو اختیار ہے، بیاعام حالات كومنظرر كهية موئ فرمايا كه جب وه ديت پيش كري كو قاتل ضرور قبول كرى كا، اس واسط آپ كان فراي اسط آپ كان موجب كان فرمايا "فهو بعيد النظرين" كوياس كوايك طرح سا اختيارل كيا، ورندني نفسة قاتل كااصل موجب

قر آن کریم نے قتل عمر میں قصاص موجب قرار دیا اورقل خطامیں دیت واجب قرار دیا ، جب اصل

ا"ل ٢٣٠ إسال قال الشافعي : قوله: "أعله بين خير تين" يدل على أن موجب القتل العمد أحد الأمرين: القصاص أو المدية ، وتعين أحدهما إلى ولى المقتول ، وتحن نقول : أن قوله ،أهله بين خيرتين، بعد أن يرضى القاتل بالدية،ويكون ترك همذا القيد بناء على ما عرف من عادة الناس انهم يرضون بالدية حفظالأنفسهم ،ويحتمل أن يكون معناه ما قال الشافعي، فلما احتمل أمرين قلنا الظاهرهو الاحتمال الأول، لأن القصاص قضاء بالقيمة وحق صاحب الحق في المشل دون القيمة ، وانسما يصدل الى القيمة اما لتعذر الفريقين : هذا هو الأصل، فلا يعدل عنه الا لدليل هو نص في خلافه، وما نحن فيه ليس كذلك، فلا يعدل عن الاصل الكلي، ويؤول الحديث بنحو ما تأولنا، والله أعلم راعلاء السنن ، ج: ٨ ١ ، ص: ٤ ٤ ، فيض البارى ، ج: ١ ، ص: ١ ٢ ، وعمدة القارى ، ج: ٢ ، ص: ٢٣٧ . موجب عدمیں قصاص ہے تو اس کو واجب سمجھا جائے گا، دیت کوئیں۔

آ گے فرمایا :

فجاء رجل من أهل اليمن فقال: إكتب لى يا رسول الله، فقال: ((اكتبوا لأبى فلان))، فقال رجل من قريش: إلا الإذخر إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله فى بيوتنا و قبورنا، فقال النبى ﷺ: ((إلا الإذخر)).

میدہ حصہ ہے، جس کی وجہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ یہاں پر بیصدیث لائے ہیں کہ بمن کے ایک صاحب آئے، دوسری روایات میں ان کا نام ابوشاہ یمنی آیا ہے اور بعض روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیا تمیٰ تھے۔

فقال:"اكتب لى يارسول الله" انہوں نے آكرع ض كياكه يارسول الله الله الله على خطيد ميں جواحكام بيان فرمائے ميں وہ مجھ كھ كردے ديجئے۔

فقال: "اكتبوا الأبعي فلان" آپ ﷺ نفر مايا كه لوكو!اس ابوفلال يعنى ابوشاه كوكه كرد رود

#### ترجمة الباب سيمناسبت

ا مام بخاری رحمہ اللّٰہ بیرحدیث اس بات کو ثابت کرنے کے لئے لائے ہیں کہ حضور ﷺ نے اپنی حدیث ککھنے کا حکم دیا۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے ترتبیب بیر کلی کہ پہلے حضرت علی کے والی حدیث لائے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ میں اور فرماتے ہیں کہ میں نے حضور بھی کا احادیث کا حکان بھی تھا کہ بید کھیں سے کہ سکتا تھا اور کہنے کا احکان بھی تھا کہ بید حضرت علی کے نے اپنی طرف سے لکھ لیا تھا، حضور بھی نے تو کیھنے کا تھم نہیں دیا۔اب وہ حدیث لائے ہیں جس میں خود حضور بھی نے تھی خصور بھی نے تھی کہ دیا کہ ''اکتبوا لابھی فلان''

فقال رجل من القریش: "الا الا ذخر ، الا الا ذخر یارسول الله" یعن آپ گئے جو عکم دیا تھا کہ اس کا کوئی درخت نہ کا ٹا جائے اور بعض روا توں میں آیا ہے "لا یخت لمی شو کھا" اس کی گھاس نہ اکھاڑی جائے ، تو قریش کے ایک صاحب نے کہا ، دو سری روایات میں آیا ہے کہ یہ حضرت عباس گئے تھے ، یارسول اللہ آپ اذخر گھاس کا استثناء فر ما و بیجئے ، یعنی اس کے اکھاڑنے کی اجازت دیجئے اس لئے کہ اذخرید ایک خوشبود ارگھاس تھی اور دہاں پر بکثرت ہوتی تھی اور برتوں کی صفائی وغیرہ کے لئے اور دوسرے کا موں کے لئے گھروں میں بکثرت استعال ہوتی تھی ۔

"فانا نجعله في بيوتنا وقبورنا" بيگهاس بم اپن گرول بين ادرا پي قبرول بين استعال كرتے بين - "فقال النبي ﷺ الا الإذخر" تو آپﷺ نے او خركا استثناء فرماديا۔

اب میر بھی ہوسکتا ہے کہ جس وقت حصرت عباس ﷺ نے استثناء کی ورخواست کی ،اللہ ﷺ نے سی اورای وقت وی ناز ل فرمادی کہ ہاں اذخر کا استثناء کیا جا تا ہے۔

اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ شارع ہونے کے اختیار کے کھاظ سے آپ ﷺ نے بیا استثناء خود فر مایا ہو، آپ ﷺ کی ایک حیثیت شارع ہونے کی بھی ہے کہ آپ شریعت کے احکام مقر دفر مادیں ،اس حیثیت میں آپ ﷺ کی ایک حیثیت شارع ہونے کی بھی ہے کہ آپ شریع میں کوئی استثناء پیدا فرمادیں اور آپ ﷺ نے اس اختیار پر متعدد مقامات برعمل فرمایا۔

ابو بردہ بن نیار نے کہا کہ میں نے چھ مہینے کا جانور قربان کردیا، آپ ان نے فرمایا کہ چلوتمہارے لئے طال ہے، تہاری قربانی ہوگئ ''ولات جزی لاحد بعدک '' تواستناء کردیا۔

تو چونکہ آپ ﷺ کو بیا ختیار استثناء کا حاصل تھا اس کے تحت آپ ﷺ نے اذخر کا استثناء کیا ، بید دونوں احتال ہیں ، اور بیا حمال منتقا استثناء میں ہے، کیکن چونکہ بعد میں اس کے خالف کوئی وی نہیں آئی اس لئے اب بید استثناء وی ہے ہی مؤید ہے اس کی تقریر کر دی۔

۱۱۳ مدننا على بن عبد الله قال :حدثنا سفيان قال : حدثنا عمرو قال : أخبرنى وهب بن منبه عن أخيه قال : سمعت أبا هر يرة يقول : ما من أصحاب النبى الله أحد أكثر حديثا عنه منى إلا ما كان من عبدالله بن عمرو ، فإنه كان يكتب ولا أكتب . تابعه معمر ، عن همام ، عن أبى هريرة . ١٣٣٠ ، ١٣٣٠

"کتابة العلم" من اما م بخاری رحم الله نے پہلے دو حدیثیں روایت کی ہیں، اب بہتیسری روایت حضرت ابو ہریرہ کی ہیں، اب بہتیسری روایت حضرت ابو ہریہ کی ہے، وہ فرماتے ہیں "ما من اصحاب النبی کی احد اکثو حدیثا عنه منی" کہ نی کریم کی کے اصحاب میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جس کے پاس نی کریم کی سے مروی احادیث زیادہ ہوں بول بنسبت میرے "عدد"کی خمیر عبد الله بن محمد و کی اسابق کان محت عدد الله بن عمد و کی اسابق کان یک تب و لا اکتب" کیونکہ وہ حضورا قدس کی کی حدیثیں کھا کرتے تھے اور میں نہیں کھا تھا، اس واسطے ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس میرے مقابلہ میں حدیثیں زیادہ ہوں۔

يهال حضرت ابو ہريرہ ﷺ نے بيفر مايا كه حضرت عبدالله بن عمرو ﷺ كل احاديث لكھاكرتے

١٣٣ لايوجدللحديث مكررات.

<sup>2&</sup>quot;ل بينان من أخرجه غيره: وفي سنن الترمذي مكتاب العلم عن وسول الله بهاب ماجاء في الرخصة فيه موقع: ٢٥٩٢ موكتاب المستقب عن رمسول السلّم ، بهاب مستقب أبي هريسوة، وقع: ٢٤٧٣، ومستد أحمد، باقي مستد المكترين ، باب مستد أبي هريرة، وقرقة: ٨٨٠ عو ٨٨٠ ومسن الدارمي ، كتاب المقدمة، باب من رخص في كتابة العلم، وقع: ٨٨٣.

تصاوريه بات دوسر ب دلائل سي بهي ثابت ب، انهول في اين صحيف كانام ركها تما" المصحيفة الصادقة" اور بیٹمل رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں ہوتا تھا ،اس لئے اس سے بیعہ چلا کہ حضور اکرم ﷺ نے بعد میں کتا ہت حدیث کی احازت دے دی تھی۔ ۱۳۲<sub>۱</sub>

سوال: حضرت ابوہریہ ﷺ فرماتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ کی کے پاس رسول اللہ ﷺ کی حدیثیں نہیں ہیں کیکن اس میں حضرت عبداللہ بن عمرو ﷺ کا اشٹناءفر مایا اور استثناء کی دجہ یہ بیان فر مائی کہ وہ ککھتے تھے اور میں نہیں لکھتا تھا ، اس ہے لوگوں کے ذہن میں بیسوال پیدا ہوا کہ جب ہم احادیث کی تعداد کی طرف دیکھتے ہیں تو حضرت عبداللّٰہ بن غمر وﷺ کی روایت کر دہ احادیث کی تعداد کم ہے بنسبت حضرت ابو ہر رہے ﷺ کے ،حضرت ابو ہر پرہ ﷺ کی روایت کر دہ احادیث کی تعداد زیادہ ہے یا گج ہزار تین سوچوہترا حادیث حضرت ابو ہر پرہ ﷺ ہے مروی ہیں، پھران کا بیرکہنا کیسے سیح ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عمرے کے پاس مجھ سے زیادہ حدیثیں ہیں۔

جواب: اس کا جواب محدثین نے عام طور سے بددیا ہے کہ حدیث کا موجود ہونا اور بات ہے اوراس کا روایت کرنا اور بات ہے،حضرت ابو ہریرہ کقول کے مطابق اگرچہ حضرت عبداللہ بن عمروہ کے پاس ان کے مقابلہ میں حدیثیں زیا دہ تھیں ،کیکن حضرت عبداللہ بن عمرو ﷺ کو حدیثیں روایت کرنے کا اتنا موقع نہیں ملاجتنا حضرت ابو ہریرہ ﷺ کوملا ہے۔

# کثر ت مرویات ابو ہر رہ دیکھیے کی بہلی وجہ

اس کی ایک وجہ بیتھی کہاس وقت مدینه منور ہلم کا مرکز تھا جو مخص بھی حدیث حاصل کرنا چاہتا وہ پہلے مدینه منوره آتا تھا ،اس لئے طالبین علم حدیث کا جتنا براا جمّاع مدینه منوره میں تھا اتناکسی اور جگه میں نہیں تھا اور چونکہ حضرت ابو ہریرہ ﷺ بھی مدینہ منورہ میں مقیم تھاس لئے ان کی مرویات کی تعداد بڑھ گئی۔ ۳۷ یا

#### د وتنر کی وجہ

دوسری وجہ بیہ ہے کہ حفزت ابو ہر رہ ﷺ نے روایاتِ حدیث کامنتقل مشغلہ بنایا ہوا تھا ، اس مشغلہ بنانے کی وجہ سے انہوں نے خاص طور سے اس کا اہتمام کیا کہ جو حدیثیں میرے پاس ہیں وہ دوسروں تک ٣٦١ وهو أن عبدالله بن عمرو من افاضل الصحابة ،رضي الله تعالى عنهم كان يكتب ما يسمعه من النبي عُلَيْكُ ،ولولم تكن الكتابة جائزة لما كان يفعل ذلك، فإذا قلنا: فعل الصحابي حجة فلا نزاع فيه ، وإلا فالا ستدلال على جواز الكتابة يكون بتقوير الرسول عُلِينًا ، كتابة عمدةالبارى، ج: ٢، ص: ٢٣٧، مطبع دارالفكر بيروت.

٣٤ وانـ مـا قـ لمـت الرواية عنه ما كثرة ماحمل عن النبي المالي لانه سكن مصر ، وكان الوارد من اليها قليلا بخلاف ابي هريرة فانه استوطن المدينة ، وهي مقصد المسلمين من كل جهة ،عمدة القارى ، ج: ٢، ص: ٢٣٨.

پہنچا دوں۔

# قلت مرویات این عمرون کی پہلی وجہ

اس کے برعکس حضرت عبداللہ بن عمرو ﷺ نے بیہ متنقل مشغلہ نہیں بنایا تھا کہ وہ احادیث روایت کریں بلکہ جب موقع ہوتاروایت کر دیتے ، با قاعدہ کو کی صلقہ درس ہویا حدیثیں روایت کرنے کا اہتمام کیا ہو، ایسانہیں تھا،جس کی دو وجہیں تھیں ۔

ایک وجدیقی کرحفرت عبدالله بن عمرودهاس حدیث سے درتے تے جس میں فرمایا گیا ہے "مسن کسند ملک وجہ یقی کر دیادہ احادیث نه کدن عملی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار" اس واسطوہ احتیاط کرتے تھے کہ زیادہ احادیث نه روایت کروں، تا کفلی کا امکان کم رہے۔

#### د وسری وجه

دوسری وجہ یہ می کہ حضرت عبداللہ بن عمرودات محابہ میں سے تھے جن کا خصوصی ذوق عبادت کا تھا، وہ عبادت میں اور مشغول رہتے تھے،اس واسطے انہوں نے زیادہ حدیثیں روایت نہیں کیں، اگر چدان کے پاس حضرت ابو ہر یرہ کے مقابلہ میں کم اگر چدان کے پاس حضرت ابو ہر یرہ کے مقابلہ میں کم کیں، اس واسطے یہ تیجہ لگا کہ ان کی روایت کم رہیں اور حضرت ابو ہریرہ کی روایات کی تعداد بردھ گئی۔

#### ايك توجيه

میری سمجھ میں ایک بات یہ بھی آتی ہے "واللہ مسحان وتعالیٰ اعلم"کہ جس وقت حضرت ابو ہریرہ کے بیارات افر مارہ ہیں کا ابر ہے کہ وہ گن کر تو نہیں فرمارہ ہیں کہ انبوں نے پہلے اپنی مدیؤں کو گناہو، دونوں کی گنتی کے بعدانبوں نے بیہ بات کہی ہو، ایبانہیں ہے، لہذا انبوں نے بیہ بات کوئی جزم اور وثو ت کے ساتھ حتی طور پرنہیں کہی بلکہ بیا یک گمان کے طور پر کہی ہے، یعنی اس وقت ان کو گمان بی تھا کہ کی اور صحافی کے ساتھ حتی طور پرنہیں کہی بلکہ بیا یک گمان کے طور پر کہی ہے، یعنی اس وقت ان کو گمان بی تھا کہ کی اور صحافی کے ساتھ حتی اور میں نہیں کمی اس کی طرف اشارہ موجود ہے اس لئے کہ انبوں نے بیٹیس کہا کہ "الا من عبداللہ بن عموو وہ" بلکہ بی فرمایا "الا ماکان من عبداللہ بن عموو" بیجیر عام طور سے اس وقت اختیار کی جاتی ہے جب کہنے والے کو استی پر کمل بحر وسد نہ ہو بلکہ وہ اس کو بطور اختال ذکر کر رہا ہو، یعنی جب انہوں نے بیکہا کہ کہی صحافی تھا، ہو، یعنی جب انہوں نے بیکہا کہ کہی صحافی تھا،

خیال ہوا کہ کہیں ایبانہ ہوکہ میرا دعویٰ غلط ہواس لئے جن صحافیؒ کے بارے میں بیرخیال تھا کہ ہوسکتا ہے ان کے یاس جھے سے زیادہ حدیثیں مول ان کا ذکراس انداز سے کردیا کہ الان کہ حضرت عبداللہ بن عمروظ کے یاس بول توبول "الا ماكان من عبدالله بن عمرو" كامفهوم اياب جيها كداردويس كت بي" إلى الر عبداللد بن عمرود على كے پاس مول تو مول 'اس ميل جزم يا واو تنيس موتاجتى دعوى نبيس موتا بلكه احمال موتا ب تا کہ اس احمال کو ظاہر کر کے اپنے کلام کوصد تی ہے دائرے میں رکھا جائے اور اس میں غلط بیانی کا اندیشہ نہ ہو۔

جب محض گمان اور احمال ہے تو پھر اگر بعد میں جن لوگوں نے گنتی کی ، انہوں نے بیرکہا کہ عبداللہ بن عمرور کا مرویات کم بیں اور حضرت ابو ہریرہ کے کی مرویات زیادہ ہیں ،تو اس سے حضرت ابو ہریرہ کے ۔ قول سے کوئی تعارض نہیں لازم آتا کیونکہ انہوں نے جزم سے نہیں کہا تھا۔

موال: اس روایت پر دوسرااشکال به ہوتا ہے که اس حدیث سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہر برہ ﷺ نہیں لکھا کرتے تھے،عبداللہ بنعمروﷺ لکھا کرتے تھے،لیکن مشدرک حاکم میں ایک روایت آتی ہے جس میں بیآتا ہے کہ حفزت ابو ہریرہ ﷺ کے ایک شاگر دنے حفزت ابو ہریرہ ﷺ سے ایک حدیث نقل کی ہے کہ آپ نے مجھے بیرحدیث سنائی تھی یانہیں؟

حضرت ابو ہر روہ ﷺ کو یاد نہ آیا کہ میں نے سائی ہے پانہیں سائی ،اس لئے انہوں نے فرمایا کہ اچھامیں اپنے پاس صحیفے میں دیکھنا ہوں کہ بیحدیث اس میں کھی ہوئی ہے یانہیں ، کیونکہ میں حضورا قدیں وہ کی جوحدیث روایت کرتا تھایا سنتا تھاوہ میں لکھ لیتا تھا اگر میں نے بیرحدیث روایت کی ہوگی تو میرے پاس کھی ہوئی شکل میں

اس روایت سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہر پرہ ﷺ خودلکھا کرتے تھے، اور یہاں بیٹر مارہے ہیں کہ وہ لکھا کرتے تھے اور میں نہیں لکھتا تھا ،اس روایت اور حدیث باب میں تعارض معلوم ہوتا ہے۔

جواب: اگروہ روایت سندا قابل اعتاد ہوتو اس کا جواب میہ وسکتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ عظیم شروع میں نہیں لکھتے تھے جیسے کہ حدیث باب میں کہا گیا ہے، لیکن بعد میں جب ان کے پاس بہت حدیثیں اھٹی ہو کئیں تو پھرانہوں نے لکھااوران کوجمع کیا ،تو اب عبداللہ بن عمروہ اوران میں فرق بیہ ہوگیا کہ عبداللہ بن عمروہ اوّاس وقت لكه ليت تن جب سنته تن اور حفرت الوهريره الله الى وقت نبيل لكهة تنه، بلكه سنته تن ليكن بعد ميل جب

٢٨ ....قال حدثت عن ابي هريرة بحديث فانكره فقلت اني قد سمعته منك قال ان كنت سمعته مني فانه مكتوب عندى فأخمذ بيمدى الى بيعه فأراني كتابا من كتبه من حديث رسو ل الله عُلِيلةٍ فوجد ذلك الحديث فقال قد أخبرتك اني ان كنت حداتك به فهو مكتوب عندى، المستدرك على الصحيحين، ج: ٣، ص: ٥٨٣، بيروت، ١ ١ ١ ١ و وفتح البارى، ج: ١، ص:2٠٠

بہت سے مدیثیں جمع ہو گئیں تو اکھٹی لکھ لیں ،اس طرح دونوں میں تظیق ہو گئی ہے۔

۱۱۳ - حدثنا يحى بن سليمان بن سليمان قال : حدثنى ابن وهب قال : أخبرنى يونس عن ابن شهاب ،عن عبيدالله بن عبدالله ، عن ابن عباس قال : لما اشتد بالنبى الله وجعه قال : (( إيتونى بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده )) ، قال عمر : إن النبى الخيه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا ، فاختلفوا و كثر اللغط ، قال : قوموا عنى ولا ينبغى عندى التنازع ، فخرج ابن عباس يقول: إن الرزيئة كل الرزيئة ما حال بين رسول الله وبين كتابه . آنظو : صحاحه ، ۱۳۹۳ م ، ۱۳۹۳ م ، ۱۳۹۲ م ، ۱۳۹ م ، ۱۳ م ، ۱۳۹ م ،

#### حديث قرطاس

کتاب العلم کے باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ چوتھی حدیث ذکر کی ہے جو حضرت عبد اللہ بن عباس ﷺ ہے مروی ہے اور اس میں واقعہ قرطاس بیان فرمایا ہے۔

حفرت عبدالله بن عباس فرماتے بین " لسما اشتد بالنبی فی وجعه قال " جب نی کریم فی کی بیاری شدید ہوگئ یعنی مرض وفات، تو آپ فی نے فرمایا "انسونی بکتاب " مجھے کوئی کھنے کی چیز لادو، "اکتب لکھ کتابا " کہ بین تنہارے لیے ایسی کتاب کھدول "لا تصلوا بعده" جس کے بعدتم گراہ نہ ہو۔

حضرت عمر الشريف فرما تصانبول نے فرمايا" إن النبى الله عليه الوجع" كه في كريم الله الله عليه الوجع كه في كريم الله على كتاب بهل سه موجود م "حسب ا" وه جمار بهل كافى م واس لئه اس وقت حضور الله كو كلهن كي تكليف نهيل وي عامي -

''فساخت لفوا:" جو حفرات صحابہ ہم موجود تھان کی رائے میں اختلاف ہو گیا یعنی بعض حفرات کا کہنا پیتھا کہ حضور ﷺ فرمارہے ہیں کہ میں لکھنا جا ہتا ہوں اس لئے لکھوالینا چاہے تا کہ مسلمانوں کے لئے فائدہ مند ہواور بعض حضرات فرمارہے تھے کہ حضور ﷺ کو تکلیف ہے اور اس تکلیف میں زیاد تی کا اندیشہ ہے اس لئے نہ کھوانا جا ہے جیسا کہ حضرت عمرہ نے فرمایا۔

"و كشر اللغط" اوراس كے نتيجه ميں شورزياده بوگيا، " لغط" شوركو كہتے ہيں۔ (اختلاب رائے ہوا اوراس كى وجه سے شور ہوگيا)۔

٣٩] وفي صحيح مسلم ، كتاب الوصية ، باب ترك الوصية لمن ليس له شيءٌ يوصى فيه ، وقم: ٣٠٩٩، ومسند احمد ، ومن مسند بني هاشم ، باب بداية مسند عبد الله بن العباس ، وقم؛ ١٨٣٧ / ٢٥٣٠ - ٢٨٣٥، ٢٢٩٣٥ ، ٢٩٣٥ ، ٢١٣٥ .

قال: ''قومواعنی'' آپ ﷺ نے فرمایا جھے اٹھ کے چلے جاؤ، 'ولا پینبغی عندی التنازع'' اورمیرے پاس رہتے ہوئے جھڑا کرنا مناسب نہیں، چنانچہلوگ چلے گئے۔

''فحوج ابن عباس'' بيحديث سانے كے بعد حفرت عبد الله بن عباس الله كل كرآئے۔

یہاں بیمطلب نہیں ہے کہ ابن عباس اس مجلس سے نکل کر آئے ، کیونکہ اس مجلس میں بیم وجود ہی نہیں تھے۔ جب حدیث سنائی تو اس کے بعد رہے کہتے ہوئے باہرنکل کر آئے۔

"ان السرزيشة كل الرزيشة ماحال بين رسول الله ﷺ وبين كتابه" كمصيبت اورسارى مصيبت جوبات رسول كريم ﷺ اورآپ كى اس كتاب كے درميان حاكل ہوگئ جوآپ ﷺ المحصوانا چاہ رہے تھے، يعنى حضرت ابن عباس ﷺ نے اس امر پر افسوس كا اظهار كيا كه بيدامت كو برا نقصان پہنچا كه رسول كريم ﷺ وہ كتاب ندكھوا سكے ، جس كوكھوا نے كا آپ ﷺ نے ارادہ فرمايا تھا۔

## مقصد بخاري رحمه الله

اس واقعہ کواس باب کے اندر ذکرنے کا مقصد سیہے کہ آپﷺ نے خود فر مایا کہ میرے پاس کتاب لاؤ تا کتمہیں کتاب لکھ دوں۔

چھلی حدیث میں اگر چہ نہ بات معلوم ہو پھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر و چھنور کے عہد مبارک میں احادیث لکھا کرتے تے الیکن کوئی کہنے والا یہ کہرسکتا تھا کہ شاید خود حضور کے نے لکھنے کا حکم نہ دیا ہو، اب اش کے بعدالی روایت لائے ہیں، جس میں خود آنتخضرت کے نعے کاحکم دیا۔

# حدیث قرطاس اورروافض کے اعتراضات

بیر حدیث اس لحاظ سے محل بحث بن گئی کہ روافض نے اس حدیث کی بنیاد پر حفزت فاروق اعظم کھی کے خلاف طعن و تشنیع اوراعتر اضات کی بحر مارکردی کہ حضور کھی تو اتنی بہترین کتاب کصوانا چا ہتے جس کے بعدامت گمراہ نہ ہو، حضرت عمر کے میں آڑے آگئے اورانہوں نے بیکھوانے سے روک دیا، حالانکداگر آپ بعدامت کمراہ نہ ہو جاتے۔ گھواد ہے تو پھر حضرت علی کھی خلافت ہوتی اور سارے معاملات صاف ہوجاتے۔

# ببهلاطعن

بنیادی طور پر حضرت عمر بر جومطاعن روافض کی طرف سے اس واقعہ میں کئے جاتے ہیں ان میں سب سے بہلاطعن میر کے حضرت عمر بھنے نبی کریم بھے کے حکم کی تعیل نہیں گی۔

### د وسراطعن

دوسراطعن یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ جو اہم بات تکھوانا چاہتے تھے جس کی وجہ سے امت گمراہی سے پج جاتی، حضرت عمرﷺ اس کے راستہ میں رکاوٹ بن گئے اور امت کو نقصان پہنچایا کہ الی بات ہے محروم کر دیا۔

# تيسراطعن

تیسراطعن بہ ہے کہ معاذ اللہ حضرت فاروق اعظم کے نے خضور اقدس کے کطرف یاوہ گوئی کی نسبت کی ہے، یاوہ گوئی کے معنی میں ایسی بات کہنا جو ہے تکی اور ہے کا وقعم کی ہو، پیمال

اوراس میں اس صدیث کے دوسر عظریق سے استدلال کیا، حدیث باب میں ہے "إن السنبسی مالیہ علیه الوجع" لیکن دوسر عظریق میں ہے "اھجو رسول الله الله استفهموه. هجو يهجو هجوا" [بصم الهاء] اس کے متی ہیں ہے بوده ، فحش اور افع بات کرنا۔

تو عظرت فاروق اعظم ﷺ نے حضور ﷺ کی طرف یا وہ گوئی کی نسبت کی جو نبی کریم ﷺ کی شان میں بہت بڑی گتاخی ہے۔

یہ تین مطاعن ہیں جواس واقعہ میں حضرت فاروق اعظم ﷺ پرروافض کی طرف سے کئے جاتے ہیں ، سکن بیسب بے بنیا د ، نغواور بے ہودہ مطاعن ہیں جن کا کوئی سراور پیرنہیں ہے۔

#### جوا بطعن اول

جہاں تک پہلے طعن کا تعلق ہے کہ انہوں نے حضور اقدی ﷺ کے تھم کی تقیل نہیں کی تو ہمیشہ یا در کھنا چاہیے کہ بسااد قات محبت اور عظمت کا تقاضہ یہ ہوتا ہے کہ بڑا جو بات کہدر ہاہے اس پر جوں کا تو ن عمل کرنے کے بجائے اس کورا دت پہنچانے کی کوشش کی جائے۔

صلح حديببيا ورحضريت على ﷺ كاواقعه

اس سے بڑی عدم تھیل کیا ہوگی کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم ﷺ نے حضرت علی ﷺ سے فرمایا کہ لکھو

اب کیا کوئی کہرسکتا ہے کہ حضرت علی ﷺ نے حضور ﷺ کی نافر مانی کی ، ظاہر ہے بیتھم کی تقبیل تو نہیں تھی لیکن اس تقبیل نہ کرنے کامقتضی حضور اقد س ﷺ کی محبت اور عظمت تھی ، لہذا عدم تقبیل کسی وجہ سے بھی ان پر قابل طعن نہ ہوئی۔

#### اہل بیت کا ایک واقعہ

اسی طرح حضور ﷺ نے اپنے تمام تیمار داروں سے فرمایا تھا کہ دوامیر سے منہ میں مت ڈالنالیکن تمام الل بیت نے مل کر بیسو چا کہ حضورا قدس ﷺ جومنع فرمار ہے ہیں یدا یسے ہی ہے جیسے مریض اکثر و پیشتر دوا سے الکارکر تاہے، چنانچدانہوں نے دوامنہ میں ڈالدی۔

جب رسول کریم ﷺ کی صحت نسبتاً بہتر ہوئی تو آپﷺ نے فرمایا سب سے بدلدلیا جائے گا،سب کے مندمیں دواڈ الدی جائے۔ اس

اب یہاں اہل بیت نے حضوراقد س ﷺ کے حکم کی تغیل نہیں کی جس کی انہوں نے سزااٹھائی لیکن کوئی مختص بھی بیزہیں کہدسکتا کہ بیرحضور ﷺ کے نافر مان تھے اور انہوں نے بیٹل بدنیتی سے کیا، بلکہ جو پھے بھی کیا وہ محبت کے نقاضا سے کیا۔

یماں حضرت عمر ﷺ بھی جو کچھ کہدرہے ہیں وہ محبت کے نقاضا سے کہدرہے ہیں کہ مرض بڑھ گیا ہے اگر آپ اس حالت میں لکھنے کی زحمت اٹھا ئیں گے تو مرض کے مزید بڑھنے کا اندیشہ ہے اور ہمارے پاس اللہ ﷺ کی کتاب موجودہے، البندا لیے وقت میں آپ کو بیز حمت نددینی چاہئے۔

تو لیقیل تھم نہ کرنا ان کے لئے کوئی طعن کی بات نہیں ہے ، زیادہ سے زیادہ کوئی پیرکہ سکتا ہے کہ بیرائے کی تلطی ہے لیکن اس کونا فر مانی نہیں کہ سکتا۔

ا الله عليه وسعينج المسخاري ، كتباب المعاى (٨٣) باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم وفاته ، رقم: ٣٥٨ وايضا ١ ا ٥٤ ا ١ عدد ١٨٥ عدد ١ ا ١ عدد ١ عدد

دوسراطعن جوانہوں نے کیا کہ حضرت عمرے نے رکاوٹ بن کرامت کوالی بات سے محروم کردیا جو رسول کریم ﷺ امت کے لئے کھوانا چاہتے تھے، تو اس کا جواب میہ ہے کہ جو پھھ آپ ﷺ کھوانا چاہتے تھے وہ دو حال ہے خالی نہیں۔

یا تو وہ امت کے لئے ناگزیر بات تھی جس کے بغیرامت ہدایت نہیں پاعتی تھی اور آپ ﷺ کے فرائض رسالت کا اہم حصہ تھا کہ آپ اس بات کوکھوا کیں اوریا پھروہ اتنی اہم بات نہیں تھی ، بلکہ محض پہلے کہی ہوئی باتو ں

اگراتنی اہم بات نہیں تھی جس کالکھنا بہت ضروری ہوتا ، بلکہ پہلے بتائی ہوئی باتوں کی تا کیدتھی تو پھریہ کہنا کیے سیج ہوا کہ حضرت عمرﷺ نے امت کومحروم کردیا ، وہ الی بات نہیں تھی جس کے بغیرامت گراہ ہوجاتی ،الہذا اليي صورت ميس حضرت عمره پركوني الزام عائدنهين موتا\_

اوراگروہ الی بات تھی جس کے بغیرامت کے گمراہ ہونے کا اندیشہ تھا اور رسول کریم ﷺ کے فرائفل رسالت کا حصرتھی کداس کو پہنچا کمیں جیسا کہ شیعوں کا دعویٰ ہے کہ حضرت علی ﷺ کی خلافت لکھوا ناجا ہے تھے۔ سب سے بہلی بات بیہ ہے کہ ایم صورت میں تنہا حضرت عمر ﷺ حضور ﷺ کو ہرگز فرائض رسالت کی ادائیگی سے نہیں روک سکتے تھے، اگر بیفرائض رسالت میں سے تھا تو سرکار دوعالم ﷺ ای کو ہر قیمت پر تکھواتے، حضرت عمرﷺ کے ہزاراختلاف کے باوجود آپﷺان کی بات کورد کرتے ،حضرت عمرﷺ کا کوئی افتد ارتو حضور اقدس ﷺ پرنہیں تھا کہ آپ ﷺ کوئی بات فرما کیں اور وہ رد کریں اور نہ کرنے دیں ،ایسے کتنے مواقع آئے ہیں کہ آپ ﷺ نے ان کی باتوں کور د کر دیا۔

حضرت حاطب بن بلتعہ ﷺ کا واقعہ میں فر مایا : مجھے اس کی گرون مار نے دیجیئے ، بیرمنافقین میں ہے۔ ہے، دومر تبہ کہا، کیکن آپﷺ نے منع کر دیا ، روک دیا ، اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں۔

اگرساری دنیامل کربھی سرکار دوعالم ﷺ کوفرائض رسالت کی ادائیگی سے روکنا جا ہے تو سرکار دوعالم ﷺ کے لئے ممکن نہیں ہے کہ آپ ﷺ اس ہے رک جائیں اور در حقیقت حضرت عمرے پر بیا عتراض بالواسطہ نبی كريم ﷺ پراعتراض ہے كه آپ نے اپنے فرائض رسالت ميں كوتا ہى فرمائى ، العياذ بالله ـ

پھراگر بالفرض آپ ﷺ نے اس وقت شور وشغب کی وجہ ہے تکھوا نا چھوڑ دیا تھا تو ایبا تونہیں ہے کہ اس واقعہ کےفوراُ بعد آپ ﷺ کا وصال ہو گیا ہو، بلکہ اس واقعہ کے بعد آپ ﷺ جار دن زندہ رہے اور جار دن میں ہے کسی وقت میں بھی آ پے ﷺ نے دوبارہ بیہ بات نہیں اٹھائی گہاس ونت رہ گیا تھالا وَابِ ککھوادوں حضرت عمر عُ الله عارول دن توموجوز نہیں رہے، اگر آپ ﷺ جاہتے تو تکھوا کیتے تھے۔ ٢٣١ ع

پھراس مجلس میں سارے اہل ہیت موجود تھے اگر حضرت عمر کاوٹ بن رہے تھے تو آپ ﷺ سے کہد سکتے تھے کہ یارسول اللہ لکھواد ہیجئے ، ہم لوگ لکھنے کے لئے تیار ہیں ،لیکن کسی نے بھی یہ بات نہیں کہی۔

حقیقت سے کہ حضرت عمر ﷺ کے بارے میں بیہ بات روایات سے ثابت ہے کہ اس کا اعتقادیہ تھا کہ رسول اللہ ﷺ اس وقت تک دنیا سے تشریف نہیں لے جائیں گے جب تک سارے منافقین ختم نہیں ہوجاتے ، اس بات کا اظہار انہوں نے اس وقت کیا جب رسول کریم ﷺ کا وصال ہوگیا ، ملوار لے کر کھڑ ہے ہوگئے کہ جو کہے گاحضورﷺ دنیا سے جلے گئے ہیں اس کی گردن ماردوں گا۔

' بعد میں جب صدیق اکبر ﷺ نے آیت کریمہ پڑھی اور حضرت عمر ﷺ اپنے آپ میں آئے تو اس وقت بعض لوگوں سے کہا کہ اصل میں میرے د ماغ میں یہ بات پیٹی ہوئی تھی کہ جب تک رسول کریم ﷺ منافقین کوفنانہیں کردیتے اس وقت تک دنیا سے نہیں جا کیں گے، بیاعقادتھا۔

حفزت عمرﷺ کو یہاں اندیشہ تو نہیں تھا کہ آنخضرت ﷺ ای مرض میں دنیا ہے تشریف لے جا کیں گے، ان کا خیال تو بیتھا کہ منافقین کوفٹا کرنے کے بعد دنیا ہے تشریف لے جا کیں گے، اس لئے انہوں نے کہا بیہ وقت مناسب معلوم نہیں ہوتا پھر کی وقت جب طبیعت میں نشاط اور بہتری ہو، اس وفت آپ ﷺ جو پھے کھوانا چاہتے ہیں کھوادیتے ۔

# حضرت عمر على كاقول "حسبنا كتاب الله"

رہی میہ بات کرانہوں نے کہا ''حسب است اللہ'' کرانہوں نے بالکل اس انداز میں کہا جیسے کوئی استاذ بیاری کے عالم میں سبق پڑھانا چاہتا ہواور جواس سے محبت کرنے والے شاگر دہیں وہ کہیں کہنیں ، آپ کی طبعت خراب ہے، اس لئے آج آپ سبق نہ پڑھا کیں، آپ نے پہلے ہی ہمیں بہت کچھ پڑھار کھا ہے۔

حضرت عمر شخص نے کہا کہ ہمیں آپ نے پہلے ہی اللہ ﷺ کی کتاب کی تبلیغ کر دی ہے، اس کی تغییر بتادی ہے اس لیے اب ہمارے بارے بین زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ، ہمارا فائدہ اس بیں ہے کہ آپ اس وقت آ رام فر مائیس تا کہ آپ صحت باب ہوں، اس کے بعد ہم آپ کی مزیر تعلیمات سے فائدہ اٹھا ئیں گے، یہ مقصد تھا، نہ یہ کہ وہ کتاب اللہ کے بعد حضورا قدس کے ارشاد کو جمت نہیں مانے تھے، جیسا کہ بعض لوگوں نے اس سے استدلال کیا ہے۔

١٣٢ (اجع : فتح البارى ، ج: ١، ص: ٢٠١ وعمدة القارى ، ج:٢،ص: ٢٣١.

# یہ واقعہ حضرت علی ﷺ کے ساتھ بھی پیش آیا

اور مزے کی بات مدہے کہ بالکل ای قتم کا داقعہ مرض وفات کے دوران ہی حفزت علی ﷺ کے ساتھ بھی اُن آیا۔

منداحہ میں روایت ہے کہ حضوراقد س ﷺ نے حضرت علی ﷺ کو بلایا اور کہاذ راقلم کا غذ لے کرآؤ، میں تمہیں کچھ یا تیں کھوادوں۔

یں پر بیار ہوگا، اس لئے اس سے منع کردیا ۔ حضرت علی بھی ہے۔ بھی کی طبیعت پر بار ہوگا، اس لئے اس سے منع کردیا ۔ اور کہا، یار سول اللہ! اس وقت آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پھر کی وقت دیکھا جائے گا، مسندا حمد میں خود حضرت علی ہے سے بیابات منقول ہے۔ ۱۹۲۳ علی ہے سے بیابات منقول ہے۔ ۱۹۲۳ علی ہے۔ بیابات

اگر حضرت عمر ﷺ کی بیہ بات غلط تھی تو وہ سارے مطاعن جوشیعوں کی طرف سے حضرت عمر ﷺ پر کئے گئے ہیں وہ حضرت علی ﷺ کی طرف لو منے میں ہے۔ ۱۳۴۲

# تيسر بے طعن كاجواب

تيراطعن جوحفرت عرف پركياب كمانهول نے كها"اهجور سول الله الله الخ".

ان طعن کا مداراس پر ہے کہ'' هجو" کوانبوں نے ''هُجو" ہے تکالا، جس کے معنی یا وہ گوئی کے آتے ہیں، حالانکہ ''هجو" جس طرح ''هُجو" کافعل ہے ای طرح'' هَجو" کافعل ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں چھوڑنا، عدا ہوجانا

اگر "هَجو" سے تكالا جائے تو اس صورت ميں يمعنى مول كے "اهجو د سول الله ﷺ ؟ "كيا رسول الله ﷺ ؟ "كيا رسول الله ﷺ ؟ "كيا

جیما کہ پہلے گزرا ہے کہ حضرت فاروق اعظم کی کا بیاعقادتھا کہ آپ کی منافقین کوخم کے بغیرو نیا سے تشریف نہیں لے جائیں گے ، تو جب آپ کے الی بات فر مائی جوعام طور پراس وقت کہی جاتی ہے جب دنیا سے کوئی آ دمی رخصت ہور ہا ہوتا ہے ، تو حضرت عمر کے نے پوچھا کہ یارسول اللہ !ایمانہیں ہے کہ آپ جلدی

٣٣٠].... عن على بن ابي طالب ﷺ قال أمرني النبي ﷺ أن آتيه بطبق فيه مالاتضر أمته من بعده قال فخشيت أن تفوتني نفسه فال قلث اني أحفظ وأعي الخءمسند احمد ج: ١ مص: • 9 و م وقع: ٣٩٢ ع مؤسسة قرطيه ، مصر .

٣٣ فيه بطلان ما يدعيه الشيعة من وصاية رسول الله ﷺ بالامامة ، لانه لو كان عند على ، عهد من رسول الله ﴿ لأحال عليها كما ذكره العيني في عمدة القارى: ج:٢٠ص. ٢٣٢.

جانے والے ہوں؟

تو گویاان کواپی رائے پر کمل جزم بھی نہیں تھا، یعنی بین خیال تو تھا کہ اس وقت طبیعت ٹھیک نہیں ہے، الہذا آپ کواس وقت زحمت دینا مناسب نہیں ہے، آپ کسی اور وقت میں بھی بیکا م کرسکتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ بین بھی خیال آیا کہ بوچ لیں کہیں ایبا تو نہیں ہے کہ آپ جانے والے ہوں اور کوئی ضروری بات تکھوانی ہو خیال آیا کہ بھی ہو کتھے ہیں۔
"اھجو النے" کے بیم بحق بھی ہو کتھے ہیں۔

اوریا وہ گوئی کامعنی لینا اس واسطے بھی بالکل خلاف ظاہر ہے کہ اول تو حضرت عمرﷺ کی ساری زندگی میں حضور ﷺ کی عظمت ومحبت کا جوانداز رہاہے اس کوسا ہنے رکھتے ہوئے اس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔

دوسرابیکواگر بالفرض بیمعنی ہوتے تو ''استفہموا'' کہنے کی کیاضرورت تھی کہ آپ نے یادہ گوئی کی ہے آپ سے بوچھو؟ جس آ دمی نے یادہ گوئی کی ہوکیادہ کیے گا کہ میں نے یادہ گوئی کی ہوکیادہ کیے گا کہ میں نے یادہ گوئی کی ہے؟ تو اس صورت میں ''استفہموا'' کا کوئی معنی نہیں رہتا۔اس واسطے زیادہ ظاہر یوں ہے کہ ''ھجو'' یہاں ''هُجو'' سے نہیں بلکہ ''ھجو'' سے ہے۔

اگربالفرض' مُعجر" [بضم المهاء] سے بھی مانا جائے تب بھی بعض اوقات' مُعجر" کا اطلاق کسی الیی بات پر کر دیا جاتا ہے جوانیان بیاری کی شدت میں کہد دیتا ہے، شیمدگی سے دیا بات کہنا مقصد نہیں ہوتی ، جیسے بعض اوقات انسان بیاری کی شدت میں کوئی بات بدل دیتا ہے، جو سنجیدگی سے کہنا مقصد نہیں ہوتا ، اس کو بھی ''مُعجو" کہہ سکتے ہیں۔

اس صورت میں بیمعنی ہوں گے کہ آپ ﷺ پر تکلیف کا غلبہ ہے ، آپ جو بات فر مار ہے ہیں وہ سنجین گل سے فر مار ہے ہیں یا بیت ہوئی سنجہ ہے ، ذرا میہ بات پوچھوں۔ بیمعنی صحح بن سکتے ہیں ، کیکن شیعہ لغت میں اس کو تلاش کر کے لائے '' مصبح ہے ، جس کے معنی باوہ گوئی اور فحش گوئی کے ہیں تا کہ حضرت عمر ﷺ کے سر تھون پسکیس ، جس کا کوئی جو از نہیں ہے ، الہٰذا یہ تینوں طعن بالکل غلط اور بے سرویا ہیں ، ان کا حضرت عمر ﷺ میں دور کا واسط بھی نہیں ہے۔

اب بدیات اینے اپنے قیاس کی ہے کہ اگر آپ اس وقت اکھواد ہے تو زیارہ مہتر ہونایا نہ کھوانا زیادہ بہتر ہوا۔

حضرت عبداللہ بن عباس ہفر ماتے ہیں کہ مصیبت ، آپ امت کے لئے تکھوانے میں حائل ہوگئے ، ''' جمفرات نے کہا کہ اس کا میرمطلب ہوسکتا ہے کہ اگر آپ ﷺ لکھواتے توبیہ ب جھگڑا ہی نہ پیدا ہوتا۔

یہ جو کہتے ہیں کہ حضرت علی ﷺ کے لئے خلافت تکھوانا چاہتے تھے، اگر آپ ﷺ اس وقت تکھوادیتے تو جھڑا ہی ختم ہو گیا ہوتا اور کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملتا کہ حضرت علی ﷺ کی خلافت تکھوار ہے تھے حضرت عمرﷺ نے

روک دیا:

ہوسکتا ہے حضرت صدیق اکبر کی کی خلافت ککھواتے اورای کا غالب گمان ہے کیونکہ آپ نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اظہار فرمایا تھا کہ میرے دل میں آیا تھا تمہارے والد کے لئے خلافت لکھ دول، کیکن پھر میں نے کہا" **یا ہی اللّٰہ والمؤمنون**" کہاللہ ﷺ اور مسلمان ابو بکر کے کے سواکسی اور پراتھا ق کریں گے بھی نہیں، اس واسط مجھے کھوانے کی کوئی ضرورت نہیں۔

توعین ممکن ہے کہ حضورا قدس ﷺ بہی کھوانا چاہتے ہوں، حضرت عبداللہ بن عباس ﷺ کامنشاً یہ ہوا کہ اگر وہ لکھواگئے ہوتے توشیعوں کے جتنے فرتے نکلے ہیں اور جنہوں نے صدیق اکبر ﷺ کی خلافت پرطعن کیا ہے، پیرمارے جھگڑے نہ کھڑے ہوتے اور معاملہ صاف ہوتا۔ بیرحدیث قرطاس کا خلاصہ تھا۔

# (٠٠) باب العلم والعظة بالليل

#### رات کوعلم اورنفیحت کرنے کا بیان

ا ا - حدثنا صاقة قال: أخبرنا ابن عيينة ، عن معمر ، عن الزهرى ، عن هند ، عن أم سلمة . وعمرو ويحيى بن سعيد ، عن الزهرى ، عن هند ، عن أم سلمة ، قالت : استيقط النبى الله فقت الله الله أن المحرر ، فرب كاسية في المانيا عارية في الآخرة)) المخزائن ، أيقظوا صواحب المحجر ، فرب كاسية في المانيا عارية في الآخرة)) -[[أنظر: ٢١١، ١٥٩٩، ٣٥٩، ١٢٢٢، ٢٤٠٥]

نی کریم ایک رات نیندے بردارہوئے فقال: "سبحان اللّه اسافا النول الليلة من الفتن "آج كى رات ميں كيا كيا فتح اتارے گئے؟ "و ما فافتح من المحزائن "اور كيے كيے خزان فقح كے گئے؟ "و ما فافتح من المحزائن "اور كيے كيے خزان فقح كے الله الله على كامرف ہے بہت ہے فتوں كى خبريں دى گئ ہيں، جو آئندہ بيش آنے والے ہيں اور بہت كى فتو حات كى خبريں دى گئ ہيں جو آئندہ بيش آنے والى ہوں گے۔ ہیں جن ميں ہے والى ہوں گے۔

دونوں کو ایک ساتھ جمع کرنے کا منشا یہ ہوسکتا ہے کہ اگر چدخا ہری نظر میں تو فنو حات خوشی اورخوشخری کی چیزیں ہیں کیا خریمی فتو حات فتنہ کا ذرایعہ بھی بنیں کہ ان فتو حات کے بتیج ہیں بعض لوگ دنیا کی طرف مائل هما وقعی سنن الدر صاحب کا کہ معلم اللہ المطلم ، وقعہ ۲۱۲۲ ، ومسند

نا بروهي مستن الشرصدي ، فتاب المصن عن رصول الله ، باب باجاء مستوى من قصع المين المصنع ، رحم ١٠٠٠ والمستد احمد ، باقي مستد الانصار ، باب حديث أم سلمة زوج النبي ، رقم: ٢٥٣٣٣ ، وموطأ مالك ، كتاب الجامع ، باب مايكره للنساء لبسه من الثياب ، رقم: ١٣٢٢ . ہو گئے اور دنیا طلی میں پڑ گئے ،اس واسطے فتنے اوران کےان اسباب کوایک ساتھ ذکر کر دیا۔

تو ہتایا آج رات اللہ ﷺ نے بہت سے فتنے اتارے، فتنے اتار نے کامعیٰ یہ ہے کہ مجھے پر بیعلم اتارا کہ آئندہ فتنے آئیں گے اور بیعلم اتارا کہ آئندہ مسلمانوں کو بہت سے خزانے ملیں گے۔

جب بیہ بات ہے تو فرمایا''<mark>ایہ قبطوا صواحب المحجو'' ج</mark>روں میں ہے والیوں کو جگاؤ، مراد ہے امہات المؤمنین کو جگاؤ کہ بیرات جس میں اللہ ﷺ کی طرف سے بی خبریں دی جارہی ہیں بیرات اللہ ﷺ کی طرف رجوع کرنے کی اور آپ سے پناہ ما تکنے کی ہے، لہذاان کو جگاؤ کہ وہ اٹھ کرنمازیں پڑھیں اور اللہ ﷺ کی طرف رجوع کریں۔

ایک معنی بیہ ہوسکتے ہیں کہ انہوں نے دنیا میں ایبالباس پہنا ہوا ہوتا ہے کہ وہ ہےتو اباس ،کین لباس کا جواصل مقصد ہے یعنی سترعورت ، وہ اس سے حاصل نہیں ہور ہا ہے ، اتنا چست اور پتلا ہے کہ جس ہے جسم چھلکتا ہے ، تو بیہ معصیت ہے ، اس کے نتیجہ میں اس کو آخرت میں عذاب ہوگا۔

دوسرے معنی میں ہونے ہیں کہ انہوں نے دنیا میں بڑا میش قیت لباس بہنا ہوا ہے، بڑا فیش ایبل لباس ہے لیکن چونکہ اعمال خراب میں ، اللہ ﷺ کی اطاعت نہیں ہے اس لئے یہاں قیمتی لباس ہے اور آخرت میں نگی اٹھائی جائیں گی ، ان کو پہنے کو کیڑ امیسرنہیں آئے گا۔

پہلی صورت میں "کاسیة" بی "عاریة" ہونے کا سب ہے، کیونکہ "کا سید" کامعنی ہے الیا لباس پہنا ہواہے جس سے جسم چھکتا ہے، بیمعصیت ہے، آخرت میں اس کاعذاب ہوگا۔

و **مری صورت مین'غاریة''ہونے کا سبب ''کا سیة''نبیں ہے بلکہ بیش قیمت لباس پہنا ہوا ہے جو** مباح ہے البتہ وہ اپنے برے اعمال کی وجہ ہے' **عاریة''ہو**ں گی۔

لہٰذاخوا تین کو چونکہ اس کا اندیشہ ہے کہ وہ اس انجام تک نہ پنچ جا ئیں اس لئے ان کو جا ہے کہ وہ اٹھیں اور جتنے فتنوں کی مجھے آج خبر دی گئی ہےان ہے پناہ مانگیں اور اللّذ ﷺ کی طرف رجوع کریں۔

### (١٣) باب السمر في العلم

#### رات كوعلمي تفتكو كابيان

۱۱ - حدثناسعید بن عفیر قال :حدثنی اللیث قال :حدثنی عبدالرحمٰن بن خالد ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، وأبی بكر بن سلیمان بن أبی حثمة : أن عبدالله ابن

عمر قال: صلى بنا النبى الله العشباء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال: ((أرايتكم ليلتكم هذه، فإن رأس مائة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد)). [أنظر: ٥٧٥ ما ٢٠٠١]

"مسمو" لغت ميں اس چاندني رات كو كہتے ہيں جس ميں جاندكي روشي خوب پھيلي ہوئي ہو۔

الل عرب كاطريقه مد تهاجب چاندنی رات آتی تولوگ ایک جگه جمع ہوجاتے اور قصے كہانياں سايا كرتے تھے۔اس ہے "مسمو يسمو "فعل بناليا جس كے معنی ہوگئے قصے كہانياں،اور چونكه بيقصه گوئی عموماً عشاء كے بعد ہوتی تھی اس لئے "مسمو" كے معنی ہوگئے عشاء كے بعد قصه گوئی كرنا۔

ا کیے حدیث میں ہے کہ نمی کریم ﷺ نے عشاء کے بعد ''مسمو'' سے منع فرمایا ہے،اصلاً اگر چہ ''سمو'' کالفظ قصہ گوئی نہ ہو ''سمو'' کا استعال ہوتا تھالیکن پھرعشاء کے بعد کوئی بھی گفتگو ہو، چاہے وہ قصہ گوئی نہ ہو تب بھی اس کو''مسمو'' سے مع فرمایا تواس سے بید خیال ہوسکتا تھا کہ شاید درس وقد رئیں اور وعظ وقصیحت بھی نا جا نز ہوگی۔

امام بخاری رحمہ اللہ اس خیال کی تر دید کے لئے یہ باب قائم فرمار ہے ہیں کہ رات کے وقت عشاء کے بعد علم کی کوئی بات کی جائے تو وہ جائز ہے بشر طیکہ اس بات کا اہتمام ہو کہ اس کی وجہ ہے تھے کی نماز قضاء نہ ہواور یہی قول عدل ہے، یعنی دوسم "اس وقت منع ہے جب اس کے نتیجے میں تنج کی نماز متاثر ہو، اگر نماز متاثر نہ ہوتو پھراس کی تخیائش ہے۔ پھراس کی تخیائش ہے۔

یہاں حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت آل کی ہے کہ فربایا کہ ''صلی بنا النبی کا العیشاء فی آخی حیاللہ ''میں نی کریم کے اپنی آخری عمر میں نماز پڑھائی ''فلم ما سلم قام فقال '' : جب سلام پھیردیا تو آپ کی کریم کے اور فربایا''ارایت کے لیلت کے ھلاہ '' یہ ''ارایت '' پہلے بھی گرر چکا ہے ''اخبر نی '' کے معنی میں آتا ہے اور جب''کم '' بڑھادیت ہیں تواس کے اردو میں تقریباً یہ تو ہیں کہ ''ذوراد یکھوتو اپنی اس رات کو '' فیان واس مانا سنہ منہ الا یہ قبی مسمن ھو علی ظہر الأرض '' ذوراد یکھوتو اپنی اس رات کو '' میں اللہ بورے ہوں کے توان لوگوں میں ہے کوئی بھی باتی نہیں رہے گا جواس وت ''ظہر ارض '' پرموجود ہیں ۔ یعنی آئی کی رات کے بعد جب سوبر کی پورے ہوا کے تو جنے آئی

٢٣ و في صبحيح مسلم ، كتاب قصائل الصحابة ، باب قوله لا تأتي مائة سنة و على الأرض نفس منفوسة ، وقم : ٣٥٠٥ ، و سنين الترصدي ، كتاب الفتن عن رسول الله ، باب ماجاء في ذكر ابن صائد ، وقم : ١٤ ٤ ، و سنن أبى داؤد ، كتاب الملاحم ، باب قيام الساعة ، رقم : ٣٤٨٣ ، و مسند أحمد ، مسند المكثرين من الصحابة ، باب باقي المسند السابق ، وقم : ٥٤٥٥،٥٣١ ،

اس وقت زندہ ہیں ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں رہ گا۔ حضرت جابر کی کی ایک روایت ابن جحر رحمہ اللہ نے نقل کی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ گئے نہ یہ بات وصال سے ایک مہینہ پہلے ارشاد فر مائی تھی ہے ہیا ہے وصال سے ایک مہینہ پہلے ارشاد فر مائی تھی ہے ہیں ، بعض لوگ اس سے قیامت کا قائم ہونا مراد لیتے ہیں کہ قیامت قائم ہوجائے گی لیکن مید معنی تھی نہیں ، مشاہدہ کے بھی خلاف ہیں اور ویسے بھی رسول کر یم بھی پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ قیامت کا وقت کسی کو بھی معلوم نہیں ، المبندا آپ یہ کیسے کہ سکتے ہیں کہ سوسال کے بعد قیامت آبائے گی ، اس لئے اس سے قیامت کا آنا مراد ہے۔ مقصد اس کا بہت کہ اس کے قائم نہیں رہے گا۔

چنانچیہ ایسا ہی ہوا کہ رسول کریم ﷺ نے اپنی آخری عمر میں سیہ بات ارشاد فرمائی اور سب ہے۔ آخر میں جن صحابی ﷺ کا انتقال ہوا، حضرت عامر بن طفیل ﷺ ہیں مسلار ھمیں ان کا انتقال ہوا، حضرت جابر ﷺ اور حضرت انس ﷺ نے بھی اس کے آس یاس وفات یائی۔

چونکہ آخر عمر <u>اچ</u>یں آپ ﷺ نے یہ بات ارشاد فر مائی اور <u>واا چ</u>یک تمام صحابہ ﷺ انقال فر ما چکے، لہذا جیسے آپﷺ نے فر مایا ہی کے مطابق واقعہ پیش آیا۔

#### مسكرحيات خضر العليينل

لیمض حضرات نے اس حدیث سے حضرت خصر النظی کی وفات پراستدلال کیا ہے۔ بیمسئلہ علائے کرام کے درمیان مختلف فیدر ہاہے کہ حضرت خسر النظی کا زندہ میں یاوفات پانچکے ہیں۔ علاء کی بہت بڑی تعداد خاص طور پرصوفیائے کرام رحمہم اللہ بیہ کہتے ہیں کہ وہ ابھی زندہ ہیں اور ہمار ی ملاقا تیں بھی ہوتی ہیں۔

حافظ ابن جررحمہ اللہ نے عہد صحابہ ﷺ میں حیات خطر پر بہت کمبی بحث کی ہے اور اس میں سب سے قو ی روایت حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ سے حضرت خصر الطبیع کی ملاقات کی پیش کی ہے۔

حضرت عمر بن عبدالعز بزر تمه الله کے ساتھ ایک اجنبی سا آ دمی چل ریا تھا ، لوگوں نے پوچھا کہ بیکون ہے؟ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بید حضرت خصر الفیلا ہیں۔اس سے پید چلا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ حیات خصر الفیلا کے قائل تھے۔ بہت سے صوفیاء کہتے ہیں کہ ہماری ان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ 184

بہرحال قر آن وحدیث ہے ان کے بارے میں کوئی صرح کیا ت معلوم نہیں ہوتی ،البذا دونوں احمال ہیں اور دونوں طرف علائے کرام گئے ہیں ،ہمیں اس کی تحقیق کی بہت زیادہ ضر درت بھی نہیں کہ وہ زندہ ہیں یانہیں ؟

١١١٠ فتح البارى ، ج: ١، ص ٢١١٠.

١١٨ فيض البارى ، ج: ١ ، ص: ٢١٥.

الله ﷺ بي بهتر جانتے ہيں كه وہ زندہ ہيں يانہيں۔

حدیث باب اس بات برصر بح نہیں ہے کہ وہ وفات یا چکے ہیں ،اس لئے کہ یہاں ان انسانوں کا ذکر ہور ہا ہے جوظہر ارض پر ہیں جبکہ حضرت خضر الطبی آ تھوں سے مستور ہیں اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ان کا مقرز مین ہے ہی ہیں ، وہ تو سمندری مخلوق ہیں ،اس دا سطے ظہرارض والوں میں داخل ہی نہیں ہیں ۔

١١ - حدثنا آدم قال : حدثنا شعبة قال : حدثنا الحكم قال : سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي ﷺ وكان النبي ﷺ عندها في ليلتها ، فصلى النبي على العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى أربع ركعات تم نام ، ثم قال . ((نام الغليم))، أو كلمة تشبهها ، ثم قام فقمت عن يسارة فجعلني عن يمينه فصلى حمس ركعات ، ثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيطه. أو حطيطه . ثم حرج إلى الصلاة.[أنظر: ١٣٨] ، ١٨٣، ١٨٢، ٩٤، ٢٩٨، ٩٩٤، ٢٦١، ٢٨٤، ٩٨٨ ، ١١١، ٩٢٥٠، ٠٥٥٠، ١٥٥٠، ١٥٥٠، ١١٥٥، ١١٥، ١١٢، ١٥٦١، ١٩٠١

حضرت عبدالله بن عماسﷺ فرماتے ہیں کہ میں ئے اپنی خالہ حضرت میمونہ بنت الحارث رضی اللہ عنبیا کے پاس ایک رات گزاری تھی ، ان کے گھریس رات گزارنے کا منشاء پیھا کدرسول کریم ﷺ کے رات کے تعمولات معلوم کرسکین اوران برعمل کریں۔

"وكان النبي ﷺ عندهافي ليلتها، فصلى النبي ﷺ العشاء " وه كتح بين مين نے ديكما كه بى كريم ﷺ نے عشاء كى نماز پڑھى، پھراپ گھرتشريف لائے" فصلى أدبع و كعات" گھريس آپ نے جا ررکعات پڑھیں۔

٩٩ و في صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين و قصرها ، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه ، رقم: ٢٧٥ ، وسنن الترمىذي كتناب المصلاة ، باب ما جاء في الرجل يصلي و معه رجل ، رقم : ٢١٥ ، و سنن النسائي كتاب الغسل والتيسم ، بـاب الأمر بالوضو ، من النوم ، رقم : ١٣٨٨، وكتاب الامامة ، باب موقف الامام والمأموم صبى ، رقم : ٤٩٧، وكتباب التنظبيق، باب الدعاء في السجود، رقم ٩ \* ١ ١ ، وكتاب قيام الليل وتطوع النهار ، باب ماذكر ما يستفتح به القيام، وقم: ٢٠٢١، وسنس ابي داؤد، كتاب الطهارة، وقم: ٥٣، وكتاب الصلاة، باب السواك لمن قام من الليل، رقم: ١١٥١ / ١١٥١ / ١١٥١ / ١١٥ / ١١ / ١١٠ / ١١ ومستند اجمد، ومن مستديني هاشم، باب بداية مستدعيد ٣١٥٣، ١٩٣٩، • ٣٣١، ٣٣٢، وموطأ مالك ، كتاب النداء للصلاة ، باب صلاة النبي في الوتر ، رقم: ٢٣٥، وسنن الدارمي ، كتاب الصلاة ، باب مقام من يصلي مع الامام اذا كان وحده ، رقم : ٢٢٠ ١ .

بیچاررکعات محیح قول کے مطابق عشاء کی سنتیں تھیں جن میں دوست مؤکدہ ہیں اور دور کعتیں سنت غیر مؤکدہ ہیں، ''فیم قال'' مؤکدہ ہیں، ''فیم قام'' پھرآپ بھی سوگئے' 'فیم قام'' پھرآپ کھڑے ہوئے بعنی آخری شب میں''فیم قال'' پھرآپ بھی نے فر مایا ''نسام المغلیم او کلمة تشبهها'' وہنلیم سوگیا''غلیم'' غلام کی تضغیر ہے اس سے حضرت عبداللہ بن عباس بھی مراد ہیں کہ وہ لڑکا سوگیا۔

"ثم قام" پھرآپنماز کے لئے کھڑے ہوگے"فقمت عن پسادہ" میں آپ کی بائیں طرف کھڑا موگیا" فیصلی ہوگیا" فیصلنی عن بمینہ" آپ گئے نے جھے بائیں طرف سے ہٹا کردائیں طرف کھڑا کیا "فیصلی خصص دکھات" پھرآپ گئے نے پانچ رکھتیں پڑھیں" نام مصلی دکھتین" پھراس کے بعد دورکھتیں پڑھیں، یہال پانچ رکھتوں کا ذکر ہے جبکہ ای حدیث کے دوسر سے طریق میں بیذ کر ہے کہ چار رکعت آپ پہلے پڑھ سے اور پانچ سے اور پانچ سے کہ چورکھتیں آپ پہلے پڑھیں اور بھی اور بھی روایت میں یہ ہے کہ چورکھتیں آپ پہلے پڑھی کے تھے اور پانچ سے پڑھیں اور آپ گئے ہے کہ تھورکھتیں آپ پہلے پڑھی کے جس میں چھ رکھتیں اور آپ گئے کا تھا، اس واسطے بیروایت زیادہ چھے ہے جس میں چھ رکھتوں کا ذکر ہے۔

اس روایت میں پانچ کا ذکراس لئے ہے کہ چھرکھتیں تو آپ کے نے سلسل کے ساتھ پڑھیں اس طرح کے سلسل کے ساتھ پڑھیں اس طرح کے سلام چھرکو پڑھیں ای طرح کے سلام چھرک پڑھیں ، چورکعت پڑھنے کے بعد تھوڑا وقفہ کیا ، وقفہ کرنے کے بعد پھر دورکعتیں تجد کی پڑھیں اور چو کئیں اور جو بعد پھر دورکعتیں تجد کی پڑھیں اور چھ سلسل اور کھیں ہوں میں میں وہ گھر کی سلسل کے بعد میں دورکعتوں کا ذکر ہے وہ گجر کی سنتیں ہیں وہ مسلسل میں میں اس کی اورکھتیں پڑھنے کے بعد میں دورکعتوں کا ذکر ہے وہ گجر کی سلسل کے ایس کے بعد میں معت غطیطة او خططیمہ "آپ سوگئے بہاں تک کہ میں نے آپ کے سانس کی آوازش ہے۔

"غ<u>طیط</u>ة "بھی کہاجا تا ہے۔ "خطیطة "بھی کہاجا تا ہے۔

آپ ﷺ کا بیمعمول تھا کہ فجر کی سنتوں کے بعد تھوڑی دیر آ رام فرمایا کرتے تھے کیونکہ رات بھر کی نماز کے بعد تھکن ہوجایا کرتی تھی ''ف**م حرج الی الصلاۃ''** پھر آپﷺ نماز کے لئے تشریف لے گئے۔

#### ترجمة الباب سےمناسبت

ال حدیث کابظاہر''بیاب السیمیر فی العلم" ہے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعض حفرات نے فرمایا کہ آپ ﷺ نے''نام الغلیم "فرمایا، یہ بھی رات کے وقت بات کرنا ہے اس سے امام بخاری رحمہ اللہ''سمو فی العلم'' پراستدلال کرنا چاہتے ہیں۔لیکن بیاس لئے درست نہیں ہے کہ یہ چھوٹا ساکلمہ ہے جس کے او پر''سمو" کا اطلاق نہیں ہوتا۔

راجح قول

صحح بات بہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ یہی حدیث کتاب النفیر میں بھی لائے ہیں اور وہاں بہ ہے "نتحدث مع اهله ساعة" اپنے گھر والوں سے پھر دریات کی ، وہاں "سمو "کا ثبوت ہوا،اگر چہ وہاں "سمو تی مراحت نہیں ہے کہ علم کی بات کی ہولیکن دوطر یقوں سے "سمو فی المعلم" ثابت ہوسکتا ہے۔ ایس بات کی صراحت نہیں ہے کہ کہ بات ہی ہوتی ہوتی ہوتی ہیں۔ ایک اس طرح کہ رسول کر یم بھی جب اپنے اہل سے بھی کوئی بات کرتے تھے وہ بھی علم کی بات ہی ہوتی تھی ، آپ علیہ کا برقول وفعل علم ہے جس سے احکام شرعیہ مستبط ہوتے ہیں۔

دوسرا طریقہ یہ ہوسکتا ہے کہ جب آپ ﷺ نے عام دنیا وی باتیں کیس اور ان کو جائز قرار دیا تو علم کی بات کرنا بطریق اولی جائز ہوگا۔

# (٣٢) باب حفظ العلم

علم کی باتوں کو باد کرنے کا بیان

1 ا ـ حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله قال: حدثنى مالك ، عن ابن شهاب ، عن الأعرج ، عن أبى هريرة قال: إن الناس يقولون : أكثر أبو هريرة ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا ثم يتلو ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدى ﴾ إلى وله: ﴿ اَلرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: 9 ٥ ا] إن إخواننا من المها جرين كان يشغلهم الصفق بالأ سواق ، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم ، وإن أبا هزيرة كان يلزم رسول الله الله الشبع بطنه ويحضر مالا يحضرون ، ويحفظ مالا يحفظون [أنظر: يلزم رسول الله الله المسبع بطنه ويحضر مالا يحضرون ، ويحفظ مالا يحفظون [أنظر:

"عن ابی هریرة ، قال: ان المناس بقولون اکثر"لوگ کتے ہیں کہ ابو ہریرہ ، نے بہت زیادہ صدیثیں ساتے ہیں۔ زیادہ صدیثیں ساتے ہیں۔

لوگوں کے اس اعتراض کے جواب میں انہوں نے فر مایا ''لولا آیتان فی کتاب الله'' اگراللہ ﷺ کی کتاب میں دوآ بیتی نہ ہوتیں تو 'ماحد ثنا حدیث'' میں کوئی حدیث بھی نہ نات کا معاملہ

<sup>00</sup> وفي صحيح مسلم ، كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل أبي هريرة الدوسي ، رقم : ٣٥٣٥ ، ٣٥٣٩، وسنن ابن ماجه كتاب المقدمة ، باب من سئل عن علم فكتمه ، رقم .٢٥٨ ، ومسند أحمد ، باقي مسند الانصار ، باب مسند أبي هريرة رقم: ٢٩٤٧ ، ٣٨٠٠ ، ٨٥٠٨ .

براسکین ہے، ذرابھی غلطی ہوجائے تو وبال کا اندیشہ ہے، دوآ پیٹیں ہیں جن کی وجہ سے میں حدیثیں سنا تاہوں۔

روسین جدور کی دوبول کی دوبول کی الله یکن یک کمکمون ما انولنا مِن البیّناتِ و الهدی کی الله یک کمکمون ما انولنا مِن البیّناتِ و الهدی کی المی قوله: الرّحیم کمده الوگ اس چیز کوچیاتے ہیں جوہم نے نازل کی لیخی "بینات" اور "هدی" (آگے وعید ندکورہے) تواس آیت کر یمد کی دجہ سے میں حدیثیں سنا تا ہوں تا کہیں" کے سمان علم" کے گناه میں نہی کرا جاؤں۔

پھر فرمایا '' ان احسوان نسا مین السمها جرین کان یشغلهم الصفق" ہمارے بھا کی جومہا جرصحابہ ﷺ متضان کو ہازاروں میں سودا کرنے نے مشغول کرلیا تھا۔

"صفق کی جع ہے،اس کے فظی معنی ہیں تالی بجانا، چونکہ جب کوئی ہجے وشراء کا معاملہ کرتے تو تالی بجانا، چونکہ جب کوئی ہجے وشراء کا معاملہ پر بھی صفق کا اطلاق ہونے لگا۔ تو فرمایا میرے مہاجر بمائی بازاروں میں تجارت کرنے اور سودے کرنے میں مشغول ہوتے تھے"وان احدوانت من الا نصار کان یش مشغول میں مشغول میں مشغول کے اس کو صدیث سنے اور کرکھا تھا، یعنی ان کے باغات تھے، کھی قباری تھی وہ اس میں مشغول رہتے تھے، اس کے ان کو صدیث سنے اور یا دکرنے کا موقع کم ملتا تھا۔

فرماتے ہیں اس واسطے میری حدیثین زیادہ ہو گئیں ، حالانگدان کورسول کریم ﷺ کی زیادہ صحبت بھی نہیں ملی ، کھ میں اسلام لائے ، کل تین ساڑھے تین سال ان کو ملے لیکن چونکد دن رات حضور اقدیں ﷺ کے ساتھ رہتے تھے اور ہر حال میں حضور اقدی ﷺ کودیکھتے رہتے تھے ، اس واسطے ان کی حدیثین زیادہ ہیں ۔

1 1 9 حدثنا أحمد بن أبى بكر أبو مصعب قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن دينار ، عن ابن أبى ذئب ، عن سعيد المقبرى ، عن أبى هريرة قال: قلت: يارسول الله إنى أسمع منك حديثاً كثيرا أنساه ، قال: ((ابسط رداءك)) ، فبسطته ، قال: فغرف بيديه ، ثم قال: ((ضم)) ، فضممته ، فما نسيت شيئا بعد.[راجع: ١١٨]

حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: أخبرنا ابن أبي فديك بهذا، أو قال: غرف.

يده فيه .

حضرت ابو ہریرہ دی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن حضور اقدس کے سے عرض کیا کہ یارسول اللہ! میں آپ سے بہت ی حدیثیں سنتا ہوں اور بھول جاتا ہوں ، آپ کے نے فرمایا'' ابسط دداء ک " اپنی چا در پھیلا وُ''فیسنطته" میں نے چا در پھیلائی قال:''فیغرف بیدیه" تو آپ کے نے دونوں ہاتھوں میں کوئی چڑلیکر جیسے چلو میں کوئی چڑ لیتے ہیں اس چا در میں ڈال دی۔

ٹم قال: ''صم '' پھرفر مایا کہ اس جا درکو لپیٹ او ''فصہ معتد ''میں نے دہ جا در لپیٹ لی ''فیما نسست شیا بعد '' اس کے بعد میں کوئی چیز نہیں بھولا۔ بیر صفورالقدس کے کام بجرہ تھا کہ آپ کے اس عمل کے نتیجہ میں اللہ کے حضرت ابو ہر روہ کے حافظہ میں قوت پیدا فرمادی، چنا نچیفر مات ہیں میں اس کے بعد کوئی چیز نہیں بھولا۔

۱۲۰ صدائدا إسسماعيل قال: حداثني أحى ، عن أبى ذاب ، عن سعيد المقبرى، عن أبى هريرة، قال: حفظت عن رسول الله الله المقبرى، عن أبى هريرة، قال: حفظت عن رسول الله الله المقبرى، فأما أحدهما فبثثته ، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم . اهل

حضرت ابو ہریرہ کی فرماتے ہیں کہ میں نے حضورا کرم کے سے دوبرتن یا دیئے تھے۔ "وعاء بن" وعاء برتن کو کہتے ہیں یعنی دوقتم کی حدیثیں یا دکی تھیں، ہرقتم کی حدیث کوایک "وعاء" تجبیر کیا۔

"فأما أحدهمافبشته" ان مين ساكي لينى الكفتم كى حديثين تومين في بهيلادى بين ياروايت كردى بين "وأما الآخو" اوردوسرى فتم كى جوحديثين بين "فلو بشته قطع هذا البلعوم" الرمين ان كو پهيلادول توميرا يرخره كاك ديا جائے -

"قال أبو عبدالله" امام بخارى رحمه الترتفير كرتے ہيں كه "بىلعوم ، مجرى المدم" نرخره نہيں بكدوه زگ يانالى ہے جس كے ذريعه كھانا اندر جاتا ہے ، جس كو" مرى" كہتے ہيں ، يعنی وه مرى كاث ديا جائے۔ اس ميں كلام ہوا ہے كہ بيہ جو كہا ہے دوسرى قتم كى حديثيں وہ ہيں كه اگر ميں ان كو پھيلا دوں تو مير اگلا كاث ديا جائے ان سے كس فتم كى حديثيں مراد ہيں؟ اور گلا كائے كا كيا مطلب ہے؟

حضرات صوفیائے کرام مجم اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے طریقت کے تقائق ومعارف مراد ہیں کیونکہ ان کا ظاہر کچھ اور ہوتا ہے اور باطنی معنی کچھ اور ہوتے ہیں ، ظاہری معنی سے بعض اوقات پیشبہ ہوتا ہے کہ شایدار تداو یا کفری بات کہدی جالانکہ کفری بات مقصود نہیں ہوتی چسے منصور نے ''انسا السحق'' کہد یا، اب ظاہراً بیکفری بات تھی اگر چہ مقصود کفر نہیں تھا۔ اس طرح کی بہت ہی باتیں ہوتی ہیں جن کو ظاہر میں کفری بات سمجھا جاتا ہے کین

ا ١٥ لايوجد للحديث مكررات وانفرد به البخاري.

حقیقت میں وہ کفر کی بات نہیں ہوتی ۔

یباں تک کہ باطنیہ نے ای کوآ گے بڑھا کر بیاستدلال کیا ہے کہ قرآن وسنت کے ایک ظاہری معنی ہوتے ہیں اور ایک باطنی معنی ہوتے ہیں ، پھر انہوں نے اس پر اپنے ندہب کی بنیادر کھی کہ اصل مقصود ظاہری احکام نہیں ہیں بلکہ باطنی تعلیمات ہیں۔

بعض حضرات نے حضرت ابو ہریرہ کے قول کی بینو جیہ کی ہے کین زیادہ تر علاء اور محدثین نے فرمایا کہ بیمراد نہیں ہے فرمایا کہ بیمراد نہیں ہے متعلق ارشاد فرمائی ہیں اور ان میں بیٹ کو کی فرمائی تھی کہ ایسے ایسے فتنے پیش آئیس کے اوران میں بعض خاص خاص فتنوں کی صریح علامتیں بھی بیان فرمادی تھیں۔

حضرت ابوہریرہ ہاں زمانہ میں تھے جس زمانہ میں بیہ فتنے پیش آ بچکے تھے یعنی حجاج بن پوسف اور مروان بن حکم کا زمانہ، تو حضرت ابوہریرہ ہے کامنشا کیہ ہے کہ فتنوں کی جوحدیثیں رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمائی تھیں ان میں سے بعض واضح قرائن موجودہ امراءاور حکام کے بارے میں ہیں، اس لئے اباگر میں وہ حدیثیں سناؤں تو یہ لوگ میرے دشمن ہوجا کیں اور میراگلا کائ دیں، اس حدیث کا پیمطلب ہے۔

#### (٣٣) باب الإنصات للعلماء

#### علاء کی باتیں سننے کے لئے خاموش رہنے کابیان

ا ۱ ۱ ا حدثنا حجاج قال: حدثنا شعبة قال: أخبرنى على بن مدرك، عن أبى زرعة ، عن جرير ، أن النبى الله قال له فى حجة الوداع: استنصت الناس، فقال: ((لا ترجعوابعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض)). [أنظر: ٢٨٢٩، ٢٢٠٩، ٢٨٢٩،

اس باب میں بیر بتانامقصود ہے کہ جب علما تعلیم یا بہنے کی کوئی بات کریں تولوگوں کو چاہئے کہ وہ خاموثی سے سنیں ، شور ندر کریں۔ چنانچہ اس میں حضرت جریزی کی روایت نقل کی ہے کہ حضور ﷺ نے جمته الوداع کے موقع پران سے فرمایا "استنصت الناس" لوگوں کو خاموش کراؤ، اور پھر آپ ﷺ نے خطبد یا اور بیفر مایا اور بی

٢٥ل وفي صبحيح مسلم ، كتاب الايمان ، باب بيان معنى قول النبي لاترجعوا بعدى كفاراً يضرب ، رقم: ٩٩ ، وسنن التسائي ، كتاب تسحريها السدم ،بساب تسحريهم اللقتل ، وقم: ٢٢ • ٣، ومنن ابن ماجه ، كتاب الفتن ، باب لاترجعوا بعدى كفاراً يضرب بمضكم رقباب بعض ، رقم : ٣٩٣٣ ، و مسئد أحمد ، أوّل مسئد الكوفيين باب ومن حديث جرير بن عبد الله عن النبي ، رقم : ١٨٣٧ ، • ١٨٣٢ ، ١٨٣٨ ، وسنن الدارمي ، كتاب المناسك ، باب في حرمة المسلم ، رقم : ١٨٣٠ . بحى فرماياك "لا تو جعوا بعدى كفارًا يضوب بعضكم رقاب بعض".

# (٣٣) باب مايستحب للعالم إذا سئل:أى الناس أعلم؟ فيكل العلم إلى الله

جب كى عالم سے يو چھاجائے كەتماملوگوں ميں زيادہ جائے والاكون ہے؟

تواس کے لئے مستحب ہے کہ اللہ عظم کی طرف اس کے علم کو حوالہ کردے

ال باب میں بیر بتانا چاہتے ہیں کہ عالم کے لئے مستحب ہے کہ جب اس سے پوچھا جائے کہ سب سے زیادہ بہتر جانے والا زیادہ علم رکھنے والا کون ہے؟ تو وہ علم اللہ کے سپر دکر ہے لینی بیر کئے کہ اللہ ﷺ ،ی سب سے زیادہ بہتر جانے والا ہے نہ بیر کہ خود دعویٰ کرے کہ میں ''اعسلم" ہوں۔ اس میں حضرت موی الطبیعیٰ کا واقعہ تقل کیا ہے جو پہلے بھی گئ مرحبہ گریہاں ذراتفصیل کے ساتھ ہے۔

المسلم المسلم المسلم الله بن محمد قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا عمرو قال المحسوسي بني اسرائيل ، إنما هوموسي آخر فقال: إن نوفا البكالي يزعم أن موسي ليس بموسي بني اسرائيل ، إنما هوموسي آخر فقال: كذب عدوالله. حدثنا أبي بن كعب عن النبي في قال: ((قام موسي النبي في حطيبا في بني إسرائيل ، فستل: أي الناس أعلم ؟ فقال: أنا أعلم ، فعتب الله عليه ، إذ لم يرد الغلم إليه ، فأوحي الله إليه أن عبدا من عبادي بمسجمع البحريين هو أعلم منك ، قال: رب ، وكيف لي به ؟ فقيل له: إحمل حوتا في مكتل فإذا فقدته فهو ثم ، فانطلق وانطلق بفتاه يوشع بن نون وحملا خوتا في مكتل حتى كانا عند الصخرة وضعا رؤسهما وناما ، فانسل الحوت من المكتل فاتخذ سبيله في البحر سربا ، وكان لموسي وفتاه عجبا ، فانطلقا بقية ليلتهما ويو مهما ، فلما أصبح قال موسي لفتاه: آثنا غداء نالقد لقينا من سفرنا هذا نصبا ، ولم يجد موسي مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به ، فقال له فتاه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخة قابلي نسيت الحوت ، قال موسى : ذلك ما كنا نبغي ، فارتدا على آثارهما قصصا ، فلما أثيا إلى الصخرة إذا رجل مسجى بثوب ، أو قال : تسجى بثوبه ، فسلم موسى فقال الخضر: وأني بارضك السلام ؟ فقال : أنا موسى ، فقال : تسجى بنوبه ، فسلم موسى فقال انعم ، مقال : تسجى بنوبه ، فسلم موسى فقال انعم ، مقال : واني بارضك السلام ؟ فقال : أنا موسى ، فقال : موسى بني إسرائيل ؟ قال : نعم ، مقال :

هل البعك على ان تعلمنى مما علمت رشدا ، قال: إنك لن تستطيع معى صبرا ، ياموسى إنى على علم من علم الله علمنيه ، لا تعلمه أنت ، وأنت على علم علمكه الله لا علممه ، قال ستجدنى إن شاء الله صابراً ولا أعصى لك أمرا ، فانطلقا يمشيان على مساحل البحر ، ليس لهما سفينة فمرت بهما سفينة ، فكلموهم أن يحملوهما فعرف المخضو فحملوهما بغيرنول ، فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقرنقرة أو نقرتين فى البحر ، فقال الخضر: يا موسى مانقص علمى و علمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور فى البحر ، فعمد الخضر إلى لوح من الواح السفينة فنزعه ، فقال موسى : قوم حملونا بغيرنول عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها ؟ قال : ألم أقل : إنك لن تستطيع معى صبرا؟ قال : لا تؤاخذنى بما نسيت ، فكانت الأولى من موسى نسيانا ، فانطلقا فإذا غلام يلعب مع الغلمان فأخذ الخضر برأسه من أعلاه فاقتلع رأسه بيده فقال موسى : أقتلت نفسا زكية بغيرنفس ؟ قال : ألم أقل لك : إنك لن تستطيع معى صبرا؟)) قال ابن عيينة : وهذا أو كد، ((فانطلقا حتى أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا موسى: أقتلت عليه أجرا؟ قال : هذا فراق بيني وبينكس )) ، قال النبي ﷺ : ((يرحم لوشئت لا تخذت عليه أجرا؟ قال : هذا فراق بيني وبينكس )) ، قال النبي ﷺ : ((يرحم الله موسى ، لو ددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما )) . [راجع : ٣ك]

حفرت سعید بن جیرر مداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس اسے کہا کہ اوق البکالی بیدو کو کی کرتا ہے کہ موی اللیکی جن کا ذکر قرآن کریم میں حضرت خضر اللیکی کے ساتھ آیا ہے "لیسس بعو مسی ابنی اسر ائیل " وہ بنی اسرائیل والے موی نہیں تھے "انعا هو موسی آخو" بلکہ وہ کوئی دوسرے موی تھے ۔

"نوف المبكالي" [بفتح الهاء و كسرها و تعفف الكاف] يهثام كاندرايك عالم سخي، اورحافظ ابن جَرِّن فرمايات كه يدكعب الاحبارٌ كربيب سخي، ان كي پاس ابل كتاب وغيره كى بخوروايتين آجاتى تقيس ليني اسرائيليات، تو اسرائيليات كى وجه سے وہ يہ سمجھ ہوں گے كه جس موكى كا ذكر قرآن ميں حضرت خضر الطباق كي ساتھ ہے وہ معروف موكى الليكانيس بيں، جن كافرعون سے مقابلہ ہوا تھا بلكہ يدكو كى دوسرے موكى بيل۔

فقال: ''کذب عدو الله'' حضرت عبدالله بن عباس الله على الله على الله على كور ما يا كدالله على كور من خيجوث پولا - يهال نوف البكالي كا قول نقل كيا ہے كه وه كينتے تھے كه يه موى نہيں بيس بلك كوئى اور بيس - بعض روايات سے معلوم ہوتا ہے كه وه حضرت يوسف الليكائے كے بياء تر موى بن بيشا كو اس واقع كا مصداق قرار دیدیتے تھے اور پیچھے صفحہ نمبر کا پر جوحدیث آئی ہے اس میں ان کے اور حربن قیس فزاری کے درمیان موکیٰ العلق کے کے ساتھ کے بارے میں اختلاف ہوا، جن کے پاس موکیٰ العلق کئے تھے۔عبداللہ بن عباس کے کہا تھا کہ وہ کوئی اور ہیں۔
کہ وہ خصرٌ میں اور حربن قیس فزاری نے کہا تھا کہ وہ کوئی اور ہیں۔

حضرت عبدالله بن عباس کے پاس دوسم کے اختلاف آئے تھے، ایک تو نوف البکالی کا قول کہ بید بوی وہ موسی نہیں جو پیٹیم ہیں اور دوسراحر بن قیس فزاری کا قول کہ وہ کہتے تھے جن کے پاس موسی القیمی گئے تھے وہ حضرت خضر القیمی نہیں تھے بلکہ کوئی اور تھے۔حضرت عبدالله بن عباس کے کہا کہ '' کہ ذب عدو الملہ،'' یہال' محذب'' ''احطا'' کے معنی ہے یعنی اللہ کھلائے دشمن نے بلز کہا ہے۔

# عدوالله كامطلب

یہاں ' عدو اللہ '' کالفظ استعال کیا ،اس ہے بعض لوگوں نے پیسجھا کہ نوف البیکا لی مسلمان نہیں تھے ، کیکن میہ بات صحیح نہیں ، کیونکہ نوف البیکا لی کامسلمان ہونامسلم ہے۔

ہوتا ہے کہ بعض اوقات کی مسلہ میں اختلاف ہوتا ہے اور کوئی غلط بات پہنچی ہے تو اس وقت جوش میں زبان سے اس قسم کے کلمات نکل جاتے ہیں ، پیلفظ بھی اسی طرح نکل گیا ہے اور بعض مصرات نے فرمایا کہ حضرت ابن عباس کے کوان کی صحت اسلام میں شک تھا ، چنا نچہ انہوں نے حربین قیس کے بار ہے میں اس قسم کے الفاظ استعمال نہیں فرمائے مالا نکہ اختلاف ان سے بھی تھا ، کیکن سے بچھ ضروری نہیں : کیونکہ حربین قیس سے اختلاف دوسری نوعیت کا تھا ، وہ ہے کہتے تھے کہ جن صاحب کے پاس حضرت موی القباط کے تھے وہ حضرت خضر القباط نے تھے ، اور چونکہ قرآ آن کریم میں حضرت خضر القباط تام کی صراحت نہیں ہے ، اس لئے بیا ختلاف اتنا تھین نہ تھا ، اس کے برخلاف نوف البکالی سے جو اختلاف تھا وہ زیا دہ تنگین تھا ، کیونکہ قرآ آن کریم میں حضرت موی القبط کے

"حدثنا أبى بن كعب" بميل الى بن كعب الله في كريم الله كا بيمديث ما لك به كد

<sup>&</sup>quot; إلى الله التين: لم يرد ابن عباس احراج نوف عن ولاية الله ، ولكن قلوب العلماء تنفر اذا سمعت غير الحق ، في طلقون أمثال هذ الكلام لقصد الزجر والتحدير منه وحقيقته غير مرادة، قلت: ويجوز أن يكون ان عباس اتهم نوفا في صبحة اسلامه ، في لهذا أم يقل في حق الحربن قيس هذه المقالة ما تواردهما عليها. واما تكذيبه فيستفاد منه أن لمعالم اذا كان عنده علم بشئي فنسع غيره يذكر فيه شيئا بغير عنم أن يكذبه ونظيره قوله صلى الله عليه وكذب أبو السنابل أي أخبر بسما هو بماطل في نفس الأمر ، فتح البارى ، ج: ١ ، ص: ١٩ ، وذكره العبني في العمدة: وحال الفضب تطلق الالفاظ ولا يراد بها حقائقها، ج: ٢ ، ص: ٢٥٢،

"قام موسى النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في بني اسرائيل"

موی جو پنجبر تھے وہ نبی اسرائیل کے درمیان خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے تو آپ سے پوچھا گیا''ای الناس اعلم''؟اس وفت دنیا میں سب سے زیادہ علم رکھنے والاکون ہے؟

انہوں نے فرمایا:

" **ان اعلم" بیں سب سے زیا** دہ علم رکھنے والا ہوں ، اور بیہ جواب اس لحاظ سے غلط بھی نہیں تھا کہ اس وقت موی النگیا ہی جلیل القدر پیغیبر تھے اور پیغیبر کے پاس جتناعلم ہوتا ہے اثناعلم دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہوتا۔

"فاوحى الله اليه" الله ﷺ في حضرت موى الليكا بروى نازل فرمائي كه

" أن عبدامن عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك".

کہ میرے بندوں میں سے ایک بندہ اس جگہ پر ہے جہاں دوسمندرمل رہے ہیں وہ آپ سے زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ سر

# مجمع البحرين كيامرادع؟

یہ مجمع البحرین کون ساہے ، اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں جن میں سے بعض اقوال جغرافیا کی حالات پرمنطبق نہیں ہوتے ،مثلاً بعض نے کہا کہ بحرفارس اور بحرروم مراد ہیں ،کیکن بحرفارس اور بحرروم کہیں جا کر ملتے ہی نہیں ہیں ،لہٰڈاوہاں مجمع البحرین کہناممکن ہی نہیں ہے۔

کسی نے کہا کہ بیفرات کی کوئی جگہ ہے ، حالا نکہ فرات سمندر ہی نہیں ہے بلکہ دریا ہے ، دوسری بات میہ ہے کہ فرات کا تعلق موکیٰ العَلَیٰ کی جگہ سے نہیں ہے۔

اس میں صحیح اورخفق بات یہ ہے کہ مجمع ابھرین ، خلیج عقبہ ہے جومصراوراردن کے درمیان ہے ، بحراحمر آگے جا کر بحرروم میں گرر ہاہےاوراس سے پہلے خلیج عقبہ آتی ہے ، تو خلیج عقبہ کاوہ حصہ جہاں آگے جا کر خلیج بحراحمر کے ساتھ مل رہی ہے اس کو مجمع البحرین سے تعبیر کیا گیا ہے ۔ تو فر مایا کہ مجمع البحرین کی جگہ پرمیراایک بندہ ہے جو ''اعلم منک' آپ سے زیادہ علم رکھنے والا ہے ۔ قال: "رب ، و کیف لی به"؟ موی النظالات کها کدا به ان تک کیے پینچوں؟ "قفیل له": آپ ہے کہا گیا "احسل حوقافی مکتل" کدایک چھل اٹھا کر لے جاؤ چھکر ہے (ٹوکری) میں ۔

"فاذا فقد ته فهو ثم" جبتم اس چھل كوم كردوتو و و خفس و بين ير بول ك\_

"فانطلق وانطلق بفتاه يوشع بن نون" پسموى النظيظ چلا اوران كرماتهان كو جوان ساتهي بيشع بن نون النظيظ بهي حلي ، جو بعد يس خود بهي پنيم بهوئ -

"وحملا حوت افسی مکتل حتی کا نا عندالصخرة " یهال تک که دونوں ایک چٹان کے پاس ﷺ گئے"وضعا رؤوسهما و نا ما"انہوں نے اپنا سرز ٹین پررکھاا درسو گئے۔

"فانسل المحوت من المكتل" مجل الوكرى سے كھسك كرچل أنى "فسال حد سبيله فى "البحوسوبا" الرية سوب يسوب "كسيك اپناداسته بناليا" سوبا" اگرية سوب يسوب "كسام محدر بولا اس كامعنى ہے جانا اورا گراسم بولو چراس كامعنى ہے سرنگ، تو دونو ل معنى بوسكتے ہيں كہ اس نے سمندر ميں جائے كے لئے اپناداسته بناليا اور بيمعن جى بوسكتے ہيں كہ اس نے سمندر كے اندرا يك سرنگ سى بنالى اور چلى گئى۔

"وكان لموسى وفتاه عجباً" اوريدوا قدموك الكي اوران كساتى ك لئ تجب كاوا تعرقار

"فانطلقا بقية ليلتهما ويومهما" اوردونول بفيرات اورا كلي دن چلتى رب 'فلما أصبح" جب صح كاوتت بوا فال موسى لفتاه" موى الليكان في الماراناشة. لا وَ" لقد لقينا من سفونا هذا نصبا" بم سفرك اندر بهت تمك كتر

"ولم يجد موسى مسامن النصب" اورموى الني تحصن كاكو كى حصنهيں پہنچا "حتى جاوزا المحكن الله ي أمريه" ، پہلے تحصن كا حماس نہيں ہواليكن جب اس جگدست آگے بڑھ گئے جس جگد كا تحكم ديا گيا تھا تو پھڑتھن كا احساس ہوا۔

"فقال له فتاه" اس وقت ان كساتنى نے كہا، 'أد أيت اذ أوينا إلى المصحوة فانى نسيت المحوت" يادر كھئے۔ جب ہم نے اس جٹان كاو پڑھكانہ بناليا تھا يتى آ رام كيا تھا تو بين اس وقت جي كي كو بھول گيا۔

المحوت" يا در كھئے۔ جب ہم نے اس جٹان كاو پڑھكانہ بناليا تھا يتى آ رام كيا تھا تو بين اس وقت جي كي كو بھول گيا۔
معلوم تھى كہ وہى جگہ مطلوب ہے جہاں چھلى گم ہو گئى اس كے باوجود بيدار ہوكر چلنا شروع كرديا اور موكى الفيلا كو بيتانا بھول گئے كہ چھلى اس جگہ مائى ہوئى ہوئى اس كے باوجود بيدار ہوكر چلنا شروع كرديا اور موكى الفيلا كو بيتانا بھول گئے كہ چھلى اس جگہ غائب ہوئى ہوئى ہوئى دات اور دن چلتے رہے، جب بوچھا تب يا د آيا، كيونكہ بيتانا بھول گئے كہ چھلى اس جگھ نائب ہوئى موكى الفيلا كو بتا ديے ، اس بيتكو بنى امور ہيں ، بظا ہر تو ايك انسان كا فطرى روعمل بي ہونى سب بھول گئے ، كيونكہ اللہ چھلا كو تكو بنى طور پر يہى وقت اگر موكى الفيلا كو تكو بنى طور پر يہى

منظور تھا کہ اس طرح تھوڑی میں مشلت میں مبتلا کیا جائے ، مشلت کے بعد جو چیز حاصل ہوتی ہے اس کی قدر زیادہ ہوتی ہے اس لئے وہ بھول گئے۔

"قال موسى" موى النيا غراد الك ماكنا لبغى فارتدا على آثار هما قصصا" يرتو واى چز ب جوم تلاش كرر ب تنه، چنانجده ايخنقش قدم يروالي الاثي-

"فسلم موسیٰ" مول النایی نے سلام کیا"فیقال العصر ، وانی ہارضک السلام ؟ " خطر النایی نارضک السلام ؟ " خطر النایی نے کہا، تہاری زین پرسلام کہاں ہے آیا ہے لین جس جگہ بیوا تعدیثی آر ہا تھاوہ ساری جگہ کفار کے تبعنہ میں تھی ، دہاں کوئی سلمان بھی نہیں تھا، اس لئے خطر النایی کو تجب ہوا کہ کون آ دی ہے جو آگر سلام کر رہا ہے ؟

فقال: "أنا مومسى" انهول نے کہا میں موئ ہول، فیقال: "موسیٰ بنبی اسوالیل ؟" بوچھا، بی. امرائیل کے موئی ؟

" قال: نعم ، قال: هيل البنعك عبلني أن تعلمني مما علمت وشدًا ، قال الك لن تستطيع معي صبرًا ، يا موسئ الي على علم من علم الله علمنيه ، لا تعلمه الت".

"قال: ستجدنى ان شاء الله صابر أولاأعصى لك امرًا فانطلقا بمشيان على ساحل البحرليس لهما سفينة" كناره يرجلة رب كرشتى نيس كل، فمرت بهما سفينة" ،ان ك ياس ايك شق كرري ـ

" فكلموهم أن يحملو هما " ان ب بات كى كربميل بحى سوار كراو "فعوف المخضو" حفرت خضر القياد بيجان لير ملك من المقادة والمرابع والمرابع المنابع بيجان لير المنابع بيجان لير المنابع المرابع المنابع المرابع المنابع المرابع المنابع المرابع المنابع المناب

"فحملو هما بغيرنول" توان كوبغيرا جرت كروار كرليا "فحاء عصفور" جب شي چل كُن تو ايك چايا آكى "فوقع على حوف السفينة" اورشى كارت يريش كى "فنقرنقرة أونقرتين فى البحر"ال نے مندركا در چوچ بارى، ايك چوچ يادو چۇچى \_

"فقال الخضر" حفرت تفرات الله في المراسي مانقص علمي وعلمك من علم

Amintonia and a service and a

الله الا كنقرة هذا العصفور في البحر" مرااورتهاراعلم لكرالله على كاتهوه أستنبيل ركمتا جتى نست اس يريان چونج ماركرسندر سے پانى كاجوقطره ليا جاس قطره كو پورے سمندر سے ب

"مانقص" کا ترجمہ تو یہ ہے کہ ٹیس کم کیا میر ے اور تنہارے علم نے اللہ ﷺ کے علم ہے ، حالا نکہ کوئی چیز کم نہیں کر علق ۔ لیکن مطلب یہ ہے کہ میرے اور تنہارے علم کو اللہ ﷺ کے علم ہے وہ نبیت بھی نہیں ہے جواس یائی کے قطرہ کو یورے سمندرے ہے۔

"المعمد الخصر الى لوح من الواح السفينة" حفرت خفر القيم المثني محتقق من الواح السفينة" حفرت خفر القيم المثني من الواح السفينة " حفر القيم المثني المث

"فقال موسیٰ" موک النظافی نے کہا''قوم حملونا بغیر نول" یہ بے چارے دہ اوگ ہیں جنہوں نے ہمیں بغیرا جرت کے سوار کرلیا"عسم د ت الی صفینتھم فنحر قتھا" آپ نے ان کی کشی کی طرف ارادہ کر کے اس کوقوڑ ڈالا"لتغرق اهلها ؟"تا کہ کشی والے ڈوب کے مرجا کیں؟

"قال : ألم اقل انك لن تستطيع معى صبرًا ؟"

"قال: لا تواحدنی بسمانسیت و لا ترهفنی من اموی عسرًا، فکانت الا ولی من موسی نسیانا " یخی مولً پیمول گئے تھے کہ ش پرومدہ کرچکا ہوں کہ کوئی سوال تیں کروںگا۔

"فانطلقا" آ گے بڑھ، "فاذاغلام بلعب مع الغلمان فاحد المحضر بوأسه من اعلاه فاقتلع وأسه بيده" حفرت تعر الناما ألي

"فقال موسى: اقتلت نفساز كية بغير نفس" موى الكلية في الكراك معموم جان كوبغيركى عان كالرديا-

"فانطلقا" گرآ گر بره "حتى أتيا اهل قرية استطعما اهلها فابوا أن يضيفوهما ، فوجدا فيهاجدارًا يريدان ينقض قال الخضر بيده ، فاقامه" حفرت خفرانيك في ايّا باتم برها يا اوراس كوسيدها كرديا ـ

قال موسى: لوشئت لا تحذت عليه اجرًا ؟ قال هذا فراق بيني وبينك -قال النبي الله عليه موسى ، لوددنا لوصيرحتي يقص علينا من امرهما:

كدالله عظ موى الطيع پر رحم فرائ ، امارى خوابش تقى كداگر وه مبركرے يهال تك كه جميل اور

واقعات بیان کئے جاتے ان دونوں کے معاملات میں یعنی حضرت خضر الطبیعیٰ اس واقعہ میں اور کیا کیا کرتے ، ہمیں اس حقیقت کا پیۃ لگ جاتا۔

بیصدیث یمال بیوتائے کے لئے لائے میں کر کسی آ دمی کو پینیں کہنا چاہئے کہ میں ''اعلم الناس'' ہوں ، جب بھی بیرسوال کیا جائے تو معاملہ اللہ ﷺ کے سپر دکرے کہ اللہ ﷺ ہی بہتر جانے والے ہیں۔

# علم تشريعي اورعلم تكويني

یہاں موٹی الطبیق کو یہ بیت و یا عمیا کہ انہوں نے کہا تھا میں' 'اعسلم الناس' ہوں، حالا نکہ علم کی ایک وادی ایک ایک ہے کہاس کا آپ کو پیتہ ہی نہیں ہے اور وہ وادی علم تکویٹی ہے۔

اگر چددونوں میں انسان کے لیاظ سے علم تشریعی افضل ہے کیونکہ تکوینی کا انسان مکلف ہی نہیں ہے، الہذا اگر دونوں میں مواز نہ کیا جائے قو موئی النظی کاعلم افضل تھا، کین بتایا ہہ ہے کہ انسان کتنا ہی علم عاصل کرے اس کو اپنے علم پر ناز نہ ہونا چاہئے ۔ اس سے معرفت کا بہت بڑا درواز ہجی کھول دیا گیا کہ اس کا نئات میں آپ جو پچھ و کیھر ہے ہیں اس کا ایک فلا ہر ہوتا ہے اور اس کے پیچھے اللہ پچھی کی حکمت ہوتی ہے، فلا ہر کے اعتبار سے آگر کوئی و کیھر ہے ہیں اس کا ایک فلا ہر ہوتا ہے اور اس کے پیچھے اللہ پھھی کی حکمت ہوتی ہے، فلا ہر کے اعتبار سے آگر کوئی میں کوئی مگر ہمت سے خالی نہیں ہوتا ، یہاں سے کوری نظر کررہے ہیں ہوتی اللہ پھھی کی مشیت ہی ہور ہے ہیں جب کہتم ان کی حکمتوں سے باخر نہیں ہوتے ، وہ بھی سب کام اللہ پھھی کی مشیت ہو تھیں جب کہتم ان کی حکمتوں سے باخر نہیں ہوتے ، اس والطے بعض اوقات کفران ٹعت کر بیٹھتے ہو، اللہ پھھی کی حکمت بالغہ کے تحت سب کام اللہ پھیل کی مشیت تکو بی کے ماتحت ہور ہے ہیں جب کہتم ان کی حکمتوں سے باخر نہیں ہوتے ،

یہ ساری بات کیا ہے؟ بیسب وسو سے کیوں آتے ہیں؟ اس لئے کہ ہم ان با توں میں غور وخوش کرتے ہیں ، جو ہماری عقل سے ماوراء ہیں ، بیچاری چھوٹی سی عقل اپنے مفادات کے دائر ہمیں رہ کر سوچتی ہے ، جہاں سے یوری کا کنات کا نظام کنٹرول ہور ہاہے اس کے لحاظ سے ویکھیں کہ دنیا کے مجموعی مسائل کیا ہیں؟

ای طرح ڈاکٹر کسی مریض کا آپریشن کرتا ہے ، مریض چیختا چلاتا ہے ، اب جس شخص کو بیعلم نہ ہو کہ آپریشن کیا چیز ہوتی ہے اور یہ کیوں کیا جا تا ہے وہ ڈاکٹر کو بہت بڑا ظالم سمجھے گا کہ مریض چیخ رہا ہے اور یہ پھر بھی اس کے ساتھ ایسی ظالمانہ حرکت کررہاہے ، کیونکہ اس کو آپریشن کی حقیقت کاعلم نہیں ہے۔

اور جس شخص کو آپریشن کی حقیقت کاعلم ہے وہ چیخ بھی رہا ہے، چلا بھی رہا ہے اور ساتھ ساتھ ڈاکٹر کا احسان مند بھی ہور ہاہے اس کو پیے بھی وے رہا ہے کہ جھے چیر نے پھاڑنے کی یہ تیری اجرت ہے کیونکہ اس کو حقیقت کاعلم ہے۔

تو اس کا نئات میں جتنے ایسے واقعات ہوتے ہیں جن کی مصلحت ہمارے سامنے نہیں ہوتی ، ان کے

بارے میں اس قتم کے وساوس کا شکار ہوجاتے ہیں ہے ہے

#### ابك عجيب واقعه

امام فخرالدین دازی رحمہ اللہ نے تقییر کیریں '' دب المعالمین'' کی تقییر کرتے ہوئے ایک ہزرگ کا واقعہ نقل کیا ہے کہ وہ ایک ون دریا کے کنارے جارہے تھے، سانے دیکھا کہ ایک چھوجارہا ہے، فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ چھانے جو بھی مخلوق پیدا کی ہے وہ کسی نہ کی مسلمت کے تحت کی ہے اور اس کا کنات کے اندر جو بھی ممل ہورہا ہے کسی نہ کی حکمت کے تحت ہورہا ہے، آج میں دیکھوں گا کہ یہ چھو کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے، چنانچہ میں نے اس کا تعاقب شروع کردیا، آگ آگ بچھو چچھے چچھے میں، چلتے رہے چلتے رہے، کیا کرتا ہے، چنانچہ میں بھی کھڑا ہوگیا، میں بھی کھڑا ہوگیا، میں بھی کھڑا ہوگیا، تھوڑی دریا جدد یکھا کہ دریا میں ایک چھوا بہتا ہوا آرہا ہے اور کنارہ پر آکر کھڑا ہوگیا، تجھواس کی پشت پر ہوگیا، تھوڑی دریا جدد یکھا کہ دریا میں ایک چھوا بہتا ہوا آرہا ہے اور کنارہ پر آکر کھڑا ہوگیا، تجھواس کی پشت پر سوارہوگیا۔

میں نے کہااللہ ﷺ نے اس کے لئے کشتی بھیج دی ،اب وہ پھوااس کو لے کر چلا ، چونکہ میں نے تہیہ کیا ہوا تھا کہ آج میں نے تہیہ کیا ہوا تھا کہ آج میں دیکھوں گا کہ بیر کیا کہ اس کے میں نے بھی ایک شتی پکڑی تا کہ دیکھوں پھوااس کو کہاں لیا کہ کہ دریا کے دوسرے کنارہ پر پہنچ گیا اور کنارہ کے ساتھ لگ گیا ، پھواس سے اچھل کر دوسر نے کنارہ پر اتر گیا ، میں نے کشتی روک دی اور میں بھی اتر گیا ، اب وہ چلا ، میں بھی اس کے چھے طنے لگا۔

چلتے چلتے دیکھا کہ سامنے ایک درخت ہے اس کے بیٹیے ایک آ دمی سور ہاہے ، میں نے سوچا کہ اب بیہ پچھواس کو کانے گالیکن میں نے دیکھا کہ اچا تک اس سونے والے خض پرایک سانپ محلم آ ورہوا ، سانپ اپنا پچن کھڑا کرکے اس کوڈ سنے ہی والا تھا کہ استے میں بید پچھو پیچے گیا اور اس نے سانپ کوڈس لیا ، سانپ تیوری کھا کر زمین برگر ہزا۔

چھواس سانپ کوز مین پرگرا کر جانے لگا اتنے میں اس آ دمی کی آ تکھ کھل گئی ، اس نے دیکھا کہ میرے قریب سے چھو جار ہا ہے پھرا ٹھا کر چھوکو مارنا چا ہا، میں نے جا کر ہاتھ پکڑلیا اور کہا کہ یہ چھو تیرا بڑا محن ہے اگریہ نہ ہوتا تو آج تو موت کے گھاٹ اتر گیا ہوتا ، پھر میں نے اس آ دمی کو سارا واقعہ سنایا کہ اللہ ﷺ نے اس کو کہاں

<sup>20/</sup> وفي قصة موسى والخضر من الفوائد أن الله تعالى يفعل في ملكه مايريد ،ويحكم في خلقه بما يشاء مما ينفع أو يضر ، فلا مدخل للمقلل في الهعاله ولا معارضة لاحكامه ، بل يجب على الخلق الوضاو التسليم ، فأن ادراك العقول لامرار الربوبية فلايتوجه على حكمه لما ولا كيف ، كما لايتوجه عليه في وجوده اين وجيث . . الخ ، فتح البارى ، ج: ا ، ص: ٢٢١.

سے بھیجااور سانپ سے تیری حفاظت فرمائی۔

واقعہ بیان کر کے وہ ہز رگ فرماتے ہیں کہ بیتو آ دھا گھنٹہ یا ایک گھنٹہ میں نے اس پچھوکا تعاقب کیا، اس کے نتیج میں آئی بات پیتدلگ گئی، اب آ گے کیا کرے گا؟ ساری عمرکوئی اس کا تعاقب نہیں کرسکا، جو شخص سور ہاتھا وہ سیجھ رہاتھا کہ بید مجھے کا مے لئے اس کئے اس کو مارنے کے لئے دوڑ پڑا تھا۔

اب وہ سانپ کیوں آیا؟ اس نے ڈینے کا اقد ام کیوں کیا؟ اس کے چھے کیا کیا تھا ہمسیں ہیں؟ کیا فلفہ ہاں کی کوئی تحقیقات ہیں کرسکا، اس کا تعلق تکو بنیات سے ہا در تکو بنیات کا جوکار خانہ چل رہا ہے وہ دراصل انسان کی عقل سے مادراء چیز ہا در حضرت موی القیالا کے واقعہ ہیں اللہ چلا کو اس کی ایک جھلک دکھا نامقصود تھی کہ ہمارے تکو بنیات کے نظام کی بھی ایک جھلک و کی لاکہ و نیا جس کیا ہورہا ہے، باتی اس کی پوری حقیقت جھٹا تہمارے نظام کی بھی ایک جھلک و کی لاکہ و نیا جس کیا ہورہا ہے، باتی اس کی پوری حقیقت جھٹا تہمارے نظام کی بھی ایک جھٹل ایک خضر القیالا نے نیچ کو جوابی نیت سے قبل کیا کہ بیبر اہور کرکا فر بنے گا اس نیت سے بھی قبل کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے کہ نابالغ نیچ کو جوابی نیت سے قبل کیا کہ بیبر اہور کرکا فر بنے گا در کیا ہماری کا مرتبیں ہے بید درسرے عالم کا اس نیت ہے بیرے بیس ان کے ساتھ چل کر برداشت نہیں کرسکتا ، البذا اس وقت یہ کہد دیا کہ اگر دوسراکوئی واقعہ پیش آیا تو تو بھی ایک میرے بس سے باہر ہے، بیس آپ کے ساتھ نہیں جیس سکا ، جومقصد تھاوہ حاصل ہوگیا ، پیتہ چل گیا کہ یہ بھی ایک میرے بس سے باہر ہے، بیس آپ کے ساتھ نہیں جیس سکا ، جومقصد تھاوہ حاصل ہوگیا ، پیتہ چل گیا کہ یہ بھی ایک دریا ہے اور یہ بھی ایک عالم ہوگیا تو ہیرے کا مکانہیں ہے کوئکہ میں تشریعیا تکا مکانے نہوں ، چنا نی خور مایا "دان سالت عن شیء حاصل ہوگیا تو میرے کا مکانہیں ہے کوئکہ میں تشریعیا تکا مکانے نہیں ، اگر میہ تو بین نی نی فرمایا "دان سالت عن شیء عن شیء میں الکہ معدھا فلات حساحین "

تیسری بار جب دیوارکا واقعہ پیش آیا تو موک النظافات کہا" لوشت الاستخدت علید اجرًا" یہ سوچ کرکہاتھا کہان کے ساتھ چلنا میرے بس کی بات نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ آگے نہیں چلے۔

ای میں بیبتن دینامقصود ہے کہ کا نئات میں جو واقعات پیش آرہے ہیں ان کی تھمت اور مسلحت کے بارے میں جس میں پڑنا بیتمہارے بس کا کا منہیں ہے۔

# نظام تكويينات

کہتے ہیں کہ بینظام جو حضرت خصر الظیلات چلا تھا اللہ عظل کی طرف سے کا نتات میں اس کا پورانظام ہے، اس کا قرآن وسنت میں تو کوئی جوت نہیں لیکن بہت سے صوفیائے کرام رحمهم اللہ کہتے ہیں کہ ہماری ایسے لوگوں سے ملاقات ہوئی جو تکو بینات پر ما مور ہیں، جن کوصوفیائے کرائم کی اصلاح میں اصحاب خدمت کہا جاتا

..........

ہے، دیکھنے میں وہ پاگل سے نظرا آتے ہیں لیکن اللہ پڑالا کی طرف سے ان کو پچھ تکو بینیات سپر دہوتی ہیں اور حضرت نظر الطبعا: کے واقعہ کے پیش نظران کا وجود کچھ بعید نہیں ہے۔

#### ایک داقعه

ہمارے ہاں آ رام باغ میں ایک مجذوب تھا جود ہواگی کی حالت میں رہتا تھا، ایک مرتبہ ۱۷ راکؤ بر ا<u>190</u> ھو فجر کے وقت میرے بھائی مجد میں گئے تو مجد سنسان تھی ، دیکھا کہ وہ پر جوش انداز میں تقریر کرر ہاہے اور لیا قت علی خان پر عصہ ہور ہاہے کہ تونے یہ کیا وہ کیا ، اب میری طرف سے تم سے سب کام سلب کر لئے گئے ، ای دن اس کوراو لینڈی میں گوئی ماردی گئی اور وہ شہید ہوگئے ۔

تو قرآن دسنت میں ندائ قتم کے واقعات کا ثبوت ہا در ندان پر کیر ہے، لیکن حضرت خطر کے واقعہ عموم ہوتا ہے کہ اللہ علانے نظر کے واقعہ معلوم ہوتا ہے کہ الراس طرح کا کوئی نظام اللہ علانے نے الگ سے مقرر کیا ہوا ہوتو کھے بعید نہیں ہے، لیکن نہ اصحاب خدمت پر ایمان لا تا ضروری ہے، نداس کی اتباع کا سروری ہے۔

موال: جس وقت مح ل نے سندر میں راستہ بنایا اس وقت موی الظیمی آرام فرمارے تھے چربیہ کہنا کہ "و کان لمعومی وقت میں دیکھا تھا؟ "و کان لمعومی وقت میں دیکھا تھا؟

جواب: بد بعد كاذكر مور باب يعنى جس وقت حضرت يوشع القيلا في موى القيلا كو بتاياكه "و السعد مسيسلسه في المسحو عجب" تويهال عجب مونا يوشع القليلا كه لئ تقاليم جون رب تقان كه لئ تقاليم حضرت موى القليلا كه لئ تقاميري كما كان وقت تعجب موامو كيونكماس وقت توان كوية عن نبيس جلا-

سوال: یہ جوتیسراواقعہ ہے کہ دیوارٹھیک کردی ادراس پراجرت نہیں لی،اس میں تو کوئی بات شرائع کے خلاف نہیں تھی، زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ احسان کیااور کی کے ساتھ احسان کردیتا پیشر بعت کے خلاف معالمہ تو نہیں ہے بلکہ شریعت کے عین مطابق ہے، اس موقع پر حضرت موٹ کے لئے شریعت کے مکھ نظر سے اعتراض کرنے کا کوئی موقع نہیں تھا؟

اس كردوجواب موسكتے ميں:

آبک جواب ہے ہے کہ ایسے موقع پر بعض اوقات احسان کرنا شرعا گناہ بھی ہوجاتا ہے، جب انسان حالت مخصہ بل ہوتا ہے، اس کے پاس کھانے کوکوئی چیز نہیں ہے بعوک سے مرنے والا ہے، اس وقت آ دمی مردوری کرکے کماسکتا ہے اگروہ مزدوری کرے اور پھر بھی کمانے کے بجائے احسان کر کے کسی کی دیوار درست کردے تو پیشر لیت کے خلاف ہے، یہ مقصد بھی ہوسکتا ہے۔

دوسراجواب میکداگراس عالت تک ندینچے ہوں تواس صورت میں شریعت کے خلاف تونہیں ہوگالیکن

مصالح بشری کے خلاف ہے بعنی آپ اگر چہ حالت مخصہ میں نہیں پنچے لیکن پھر بھی بشری ضرورت تو ہے ، حاجت مند تو ہے ، اس حاجت کو دور کرنے کے لئے الیہ قوم کے ساتھ احسان کرنا جومہمانی نہیں کر زہی ہے اگر چہاس مند تو ہے ، اس حاجت کو دور کرنے کے لئے الیہ قوم کے ساتھ احسان کرنا جومہمانی نہیں کر زہی ہے اگر چہاس فقت ہلاک نہ ہوں کیکن اگر بیت ہے خلاف ہے ۔ تو مصالح بشری کے خلاف کئے اور پچھکا م ایسے تو یہاں دونوں چیزیں دکھانی منظور ہیں کہ ایک تو پچھکا م صری شریعت کے خلاف کئے اور پچھکا م ایسے کے جو صری شریعت کے خلاف جا ہے نہ ہوں کیکن مصالح بشریت کے خلاف ہیں ۔

# اب من سأل وهو قائم عالما جالسا $(^{\alpha}0)$

ال شخص كابيان جو كھڑے كھڑے كى بيٹھے ہوئے عالم سے سوال كرے

اس باب میں بیہ بتلانامقصود ہے کہا گرکوئی عالم بیٹھا ہوا ہواورسوال کرنے والا کھڑا ہواور کھڑے ہوکر سوال کرتے توابیا کرنا جائز ہے۔

اس کے بیان کرنے کی ضرورت اس لئے پیش آئی کدایک طرف حدیث میں بیآیا ہے کہ حضورافدس ﷺ نے فرمایا:

#### "من سره أن يتمثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النار". ٥٥٠

کہ جو شخص یہ پیند کرتا ہو کہ وہ بیٹھا ہواورلوگ اس کے سامنے کھڑے رہیں تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالے، چونکہ اس میں بیاندیشہ تھا کہ اگر عالم بیٹھا ہواور سائل کھڑ اہوتو وہ بھی اس وعید میں داخل نہ ہواس لئے اس شبہ کو دور کرنامقصود ہے کہ اگر عالم کی طرف سے اعجاب بالنفس نہیں ہے اور تکبر میں مبتلا ہونے کا اندیشہ بھی نہیں ہے تو کچرابیا کرنا جا نزے۔

دوسری طرف بیشبه بھی ہوسکتا تھا کہ سائل کا کھڑے ہوکر بیٹھے ہوئے عالم ہے سوال کرنا شایدادب کے خلاف ہو،ادب کا تقاضہ بیہ ہونا چاہئے کہ پہلے قریب جا کر بیٹھ جائے ، پھرسوال کرے ، توبیہ تادیا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔

۱۲۳ ـ حدثنا عشمان قال: أخبرنى جرير، عن منصور ، عن أبى وائل ، عن أبى ما الم عن أبى وائل ، عن أبى موسى قال: جاء رجل إلى النبى فلله فقال: يارسول الله ، ما القتال في سبيل الله ؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا ، ويقاتل حمية ، فرفع إليه رأسه قال: وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان فائما فقال: ((من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ، فهو في سبيل الله عزوجل)). [أنظر: ٢٨١ ، ٢٨١ م ٢٥٥٥].

<sup>200</sup> مشكواة المصابيح ، ص: ٣٠٣.

اس میں حضرت ابومویٰ اشعریﷺ کی حدیث نقل کی کہ ایک شخص نے نبی کریم ﷺ کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ قال فی سمیل اللہ کیا ہوتا ہے؟ اس وجہ سے کہ ہم میں سے ایک شخص غصہ کی وجہ سے قال کرتا ہے اور کوئی مخص حمیت کی وجہ سے قبال کرتا ہے ،حمیت سے مراد ہے قو می عصبیت وغیرہ کی وجہ سے ،تو کیا یہ قبال فی سبیل الله مين داخل ہوگايانہيں؟ آپ ﷺ نے سراقدس اس طرف اٹھايا اور فرمايا، راوي كہتے ہيں "و مار فع اليه رأ سه الا انبه كمان قائمها" يعني آپ ﷺ كاسرالها كرجواب دينااس وجه سے تھا كەسوال كرنے والا كھڑ اہوا تھا، اگر کھڑا نہ ہوتا تو سراٹھانے کی ضرورت نہیں تھی اور یہی ترجمۃ الباب سے مقصود ہے۔

" فقال " : صوراقد س الله عن أنه الله عن العلما في العلما فهو في سبيل الله عز و جل ".

# (٣٦) باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار

رمی جمار کے وقت مسئلہ یو چھنے کا بیان

١٢٣ ـ حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا عبدالعزيز بن أبي سلمة عن الزهري ، عن عيسى بن طلحة ، عن عبدالله بن عمرو قال : رأيت النبي ﷺ عند الجمرة وهو يسأل فقال رجل : يارسول الله نحرت قبل أن أرمى؟ قال : ((ارم ولا حرج)) ، قال آخر : يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر؟ قال : ((انحر ولا حرج ))، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال : ((افعل ولا حرج)).[راجع : ٨٣]

بیحدیث پہلے گزرچکی ہے،اس میں چونکہ بیدرکورہے کہ حضورا قدس ﷺ سے جمرہ کے قریب سوال کیا كياتها، ال واسطة تهة الباب قائم كيا "باب السوال والفتيا عندرمي الجمار" اگرچه مديث مين يد صراحت نہیں ہے کہ جس وقت آپ ﷺ ہے سوال کیا گیا تھا اس وقت آپ ﷺ ری فر مار ہے تھے بلکہ صرف اتنا ندکور ہے کہ آپ ﷺ جمرہ کے پاس موجود تھے لیکن اس کے عموم سے امام بخاری رحمہ اللہ نے استدلال کیا ہے کہ جمرہ کے پاس موجود ہونے کی دوصور تیں ہیں ،ایک بدکر آ دمی رمی کرر ہا ہو، دوسراب کدرمی ند کررہا ہو بلکہ ویسے ہی کھڑا ہو،توعموم سے دونو ں صورتوں کا جوازمعلوم ہوتا ہے۔

# (٣٤) باب قوله: ﴿ وَمَا أُوتِينتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [الاسراء: ٨٥]

الله على كافر مان كه جمهين صرف تعور اعلم ديا كيا

اس آیت کریمه کی بنیاد پرجوباب قائم کیا ہے،اس میں بیربتلانامقصود ہے کدانسان علم کے کس بھی بلند

مقام تک پی جائے پھر بھی اس کاعلم قلیل ہی رہے گا، کیونکہ قرآن کریم نے کہددیا ہے کہ " وَ مَسَا اُولِیْتُ مُ مِنَ الْمِعِلْمِ إِلَّا قَلِیْلاً " لهٰذااس فکر میں رہنا ہے سود ہے کہ ساری کا نتات کا پوراعلم مجھے حاصل ہوجائے ، بہت ی چیزیں ایسی ہیں جوانسان کے علم میں نہیں آئٹیں ،اس لئے ان کے در بے ہونا فضول ہے ،اس طرح ان چیزوں کے در بے ہونا جن کاعلم حاصل ہونے سے کسی تشم کا فائدہ ہونے کی تو تع نہیں ہے ،فضول ہے۔

المسليمان ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبدالله قال : حدثنا عبدالواحد قال : حدثنا الأعمش سليمان ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبدالله قال : بينا أنا أمشى مع النبى هُ في خرب المسلينة وهو يتوكا على عسيب معه فمر بنفر من اليهود ، فقال بعضم لبعض : سلوه عن الروح ، وقال بعضهم : لا تسألوه لا يجيء فيه بشيء تكرهونه ، فقال بعضهم : لنسأ لنه ، فقام وجل منهم ، فقال : يا أبا القاسم ، ما الروح ؟ فسكت ، فقلت : إنه يوحي إليه ، فقمت ، فقال : ﴿ وَيَسُا لُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنَ أَمْرٍ رَبِّي وَمَا أُوتُوا مِنَ ، فلمت البحلي عنه ، فقال : ﴿ وَيَسُا لُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنَ أَمْرٍ رَبِّي وَمَا أُوتُوا مِنَ الْمِلْ : هي كذا في قراء تنا. [أنظر : ٢٢١٥، ١٤٢٩) ، ١٥٤

"فسسو بنفسو من اليهود" يبوديول كالك جماعت كياس ت بالله المحال المحضهم المعضهم المعضهم" ان مل سي بعض في المحضهم المووح" كوضورا لقد الله المحضهم المحضه

"فقال بعضهم: لنسئلنهم" ان بين على بعضول نے كها كه بم ضرور پوچيس كے "فقام رجل منهم ، فقال يا ابا القاسم ، ماالروح ؟ فسكت" آپ الله عاموش بوگئے -

"فقلت :انه يوحى اليه" حفرت عبدالله بن معود ففر مات بين كه مجه خيال بواكرآب

<sup>29</sup> و في صحيح مسلم ، كتاب صفة القيام و الجنة و الناز ، باب سؤال اليهود النبي عن الروح يسألونك عن الروح ، وقيم : ٢ - ٥٠ ، وسنين الترصفي ، كتباب تبقسير القرآن عن رسول الله ، باب ومن سورة بني اسرائيل ، وقم: ٧٧ - ٣٠ ، ومسند أحمد ، مسند المكارين من الصحابة ، باب مسند عبد الله بن مسعود ، وقع: ٥ - ٣٥ ، ٣ - ٣٤ ، ٢ - ٣٠ .

اس لئے خاموث ہوئے ہیں کہ آپ پر وی نازل ہور ہی ہے۔ فقمت، میں کھڑا ہوگیا" فلما انسجلی عند" جب آپ اللے سے وہ کیفیت زائل ہوگئ، یعنی نزول وی کے وقت آپ ﷺ پر جوایک خاص کیفیت طاری ہوتی متی جب و دائل ہوگئ تو آپ ﷺ نے فرمایا:

﴿ وَيَسَا لُونَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ أَمْرِ
رَبِّى وَمَا أُونُوا مِنَ الْمِلْمِ إِلَّا فَلِيلًا ﴾
ترجة: "اور تحد سے لوچھتے ہیں دور کو کہ دے دور
ہیں دور ہے - میرے دب کے عم سے اور تم کو علم دیا ہے
تموڑ اما"۔

اس میں بیصاف بتادیا گیا کہ روح الی چیز ہے جو خاص اللہ ﷺ کے حکم سے پیدا ہوتی ہے، اس کی حقیقت اور کنہ کی مارے کی حقیقت اور کنہ کا ادراک کرنا تمہار ہے بس کا کام نہیں ہے، آج تک کوئی انسان بیدادراک نہیں کر رکا کہ بیکس طرح جم سے خارج اور رخصت ہوتی ہے۔

بہت سے سائندانوں نے قریب الموت مخص کوا ٹھا کر شخصے کے گلوب میں رکھا جو چاروں طرف سے بند تھا تا کہ جب انتقال ہو جائے تو دیکھیں اس میں سے کیا چیز گلتی ہے لیکن پھر بھی کچھ پتد نہ لگا ، تو یہ ایسی چیز ہے جس کے بارے میں حراگا نامشکل ہے اس کئے اس تحقیق میں پڑنا ہی نضول ہے۔

اس کے باوجود فلا سفداس کی کھوج میں لگے رہے کہ اس کی حقیقت اور کنہ کیا ہے؟ لمبی چوڑی بحثیں ہوئیں، کتابیں کہ بھی گئیں، لیکن جب قرآن کریم نے کہ دیا:

وَمَا أَوْتِينَتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا أباس كي بعد فِيرك تَعْيَق تَعْيَق مِن الْعِلْمِ إلا فَلِيلًا أباس كي بعد فيرك تعين تعقيق المنتان من يران كي ضرورت نبيس

# (٤٨) باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر

فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه.

ال مخض کا بیان جس نے بعض جائز چیز دن کواس خوف سے ترک کردیا کہ

بعض ناسمجھلوگ اس سے زیادہ بخت بات میں جتلا ہوجا کیں یہ باب اس مخص کے بارے میں ہے جو کسی پیندیدہ چیز کوچھوڑ دے، اختیار کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن میں انسان کے پاس دوراستے ہوتے ہیں ان میں سے ایک رائح ہوتا ہاوردوسرامر جوح ، وہ رائح راستہ کواس وجہ ہے چھوڑ دیتا ہے کہ بعض لوگوں کی فہم اس رائح راستہ سے عگین میں مبتلا ہوجا ئیں گے۔

اور برائی میں مبتلا ہوجائے گا: یعلم کا بہت عظیم باب ہے جس کی طرف امام بخاری نے توجہ دلائی ہے۔

ایک تو وہ ہوتا ہے جس میں شرعاً ایک چیز حلال ہوتی ہے اور دوسری چیز حرام ، اس میں تو کلام کی گنجائش نہیں ہے ، حلال کو اختیار کیا جائے گا حمیات بھی مرتبہ دورا سے ہوتے ہیں ان میں سے ایک مباح ہوتا ہے اور دوسرام تحب ، ایک راج ہوتا ہے دوسرام جوح ، معصیت کسی جانب میں بھی نہیں ہے ایک معورت میں راج یا مستحب عمل کے کرنے میں اگر فتنے کا اندیشہ ہولیتی اس بات کا اندیشہ ہو کہ لوگ اس کو حج طور پر نہیں ہے یا اس کی حکمت سے باخر نہیں ہوں گے اور اس کے نتیجہ میں وہ ترک مستحب سے کسی بری برائی میں بہتلا ہوجا کیں گے یا اس کی حکمت سے باخر نہیں ہوں گے اور اس کے نتیجہ میں وہ ترک مستحب سے کسی بری برائی میں بہتلا ہوجا کیں گے ، ایک صورت میں مستحب کا م کو بھوڑ دینا جا ہے کہ وہ ترک مستحب سے زیادہ بردی اور سگین برائی میں مبتلا ہوجا کیں گے ، ایک صورت میں مستحب کا م کو بھی چھوڑ دینا جا ہے ۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے اس میں اس واقعہ سے استدلال کیا ہے کہ حضور اقد س ﷺ نے حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے یہ بات ارشاد فر مائی کہ قریش نے جب تعبہ کی تعیر کی تھی تو انہوں نے اپ او پر بیشر ط لگائی تھی کہ ہم کعبہ کے او پر حلال کمائی ہی خرچ کریں گے اور چونکہ حلال کمائی زیادہ نہیں تھی اس لئے انہوں نے کعبہ کا پھے حصہ چھوڑ دیا تھا جس کو تجریا حطیم کہا جاتا ہے، پییوں کی کی وجہ سے اس کو کعبہ میں شامل نہیں کیا بلکہ باہر چھوڑ دیا۔دوسری طرف انہوں نے بیکیا کہ حضرت ابر اہیم النظامی کی تعیر میں کعبہ میں دو دروازے تھے، ایک مشرقی جانب تھا۔ انہوں نے پییوں کی کی وجہ سے مغرب والا دروازہ بند کردیا، صرف مشرقی والا دروازہ رہنے دیا جواب بھی موجود ہے۔

نوحضورا قدس ﷺ نے حضرت عا کشرصد یقدرضی الله عنها سے فر مایا که میرا دل چا ہتا ہے کہ کعبہ کواز سرنو تقمیر کروں اور بناءابرا ہمیں پر بناؤں، جس کا حاصل بیہ ہوا کہ حظیم کو بھی اس میں شامل کرلوں اور دو درواز ہے بناؤں، ایک مشرقی اورایک مغربی تا کہ لوگ ایک طرف سے داخل ہوں اور دوسری طرف سے تکلیں ۔

کیکن میں ایبااس لئے نہیں کرتا کہ تہہاری قوم ابھی نومسلم ہے، کفر کا زماندابھی زیادہ دور نہیں گزرا، اگر میں کعبہکومنہدم کر کے اس میں دروازہ رکھوں گایا اس کوازسر نو بناء ابراہیمی پرتغمیر کروں گا تو فقنہ پیدا ہوسکتا ہے، لوگ کہیں گے کہ نبی نے کعبہ تو ڑ دیا اور ہمارے آ با وَاجداد کی بنا کوفتم کردیا، اس میں تغیر وزرمیم کردی، اس فتنہ کے اندیشہ کی وجہ سے میں بیاکا منہیں کر رہا ہوں۔ اب يهاں بديات واضح ہے كەكھىدكواز سرنوبنا ابراجيمي پرتغمير كرناايك مستحب كام تھا،رسول كريم ﷺ كى خواہش بھی تھی اور یقیینا اس کی فضیلت میں کسی کو کلام نہیں ہوسکتا کہاسی بنا پر قائم ہو جواصل بناتھی جواصل و ھانچیہ تھا،ای کےمطابق اس کونٹمیر کیا جائے لیکن آنخضرت ﷺ نے اس مستحب کا م کوترک کر دیا،اس واسطے کہ فتنہ کا ا مدیشہ تھااور ترک متحب میں کوئی معصیت نہیں ہے اور متحب کے کرنے سے بہت سے لوگوں کے مرتد ہو جانے اور بہت سے لوگوں کےمعصیت میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہے کہوہ رسول ﷺ کےفعل پرنگیر کرنے لگیں گے اور اس سے وہ فتق یا کفر میں مبتلا ہوجا کیں گے۔

امام بخاری رحماللد نے اس سے بیاصول لکا کہ ''مین توک بعض الا ختیار ''بعض مخار چیزوں کو، پسندیدہ چیز وں کواس ڈریسے چھوڑ دے کہ لوگ اس سے زیادہ شدید بات میں نہ متبلا ہوجا ئیں پیکم کا بہت براباب ہے،اس سے علائے کرام نے بہت سے موقعوں پر کام لیا ہے۔

بہنیں کدایک مستحب کام ہے آپ اسے کرنے لگیں بدد یکھے بغیر کد دوسرے لوگوں کیلئے اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ کیکن اس میں بھی وہی بات ہے جو بار بارگز رچکی ہے کہاس بات کا فیصلہ کرنا کہ آیا پیمستحب کا م<sub>ا</sub>س خاص حالت میں قابل ترک ہے یانہیں؟ اور واقعۃُ اس سے فتنہ ہوسکتا ہے یانہیں؟ اور وہ فتنہ قابل احتر از ہے یانہیں جس کی وجہ سے مستحب کوچھوڑ اجائے۔

بیساری با تیں فہم سلیم اور تفقد فی الدین چاہتی ہیں میکھل کتابوں سے حاصل نہیں ہوتی اس کے لئے کسی کی صحبت کی ضرورت ہوتی ہے۔

٢٦ ا ـ حدثنا عبيدالله بن موسى ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن الأسود قال: قال لي ابن الربير: كانت عائشة تسر إليك كثيرا، فما حدثتك في الكعبة؟ فقلت : قالت لي : قال النبي ﷺ : ((يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم ـ قال ابن الزبير : بكفر ـ لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين: بابا يدخل الناس وبابا يخرجون))

فقعله ابن الزبيز . [أنظر: ١٥٨٣ ، ١٥٨٨ ، ١٥٨١ ، ١٥٨١ ، ٣٣٩٨ ، ٣٣٨٨،

علا وفي صحيح مسلم ، كتاب الحج ، باب نقض الكعبة وبنائها ، رقم: ٢٣٧٧ ، ٢٣٧٧ ، ومنن الترمذي ، كتاب الحجعن رسول الله ، باب ماجاء في كسر الكعبة ، رقم: ١ • ٨، ومنن النسائي ، كتاب مناسك الحج ، باب بناء الكعبة ، رقم: ١٨٥١، ٢٨٥٣، ٢٨٦١، ٢٨٧١، وسنن ابن ماجه، كتاب المناسك، باب الطواف بالحجر، وقم: ٢٩٣١، ومسند احمد، باقي مستند الانصار ، باب حديث السيدة عائشة، وقع: ١٢ ب ٢٣٢٨،٢٣١ عام،٢٣٥١٨٣،٢٣٥١٨٣،٢٣٥١٨٩ ٢٣٢١،٢٣٨ و٢٣٢١، • ٢٣٢٩ ٢٣٢٨ ٢ ٥٠٢٣٨ ٢ ٢٥٠٩ ٢٥٠٢٩ وموطأ مالك ، كتاب البحيج ، باب ماجاء في بناء الكعبة ، رقم: • اك، ومنن الدارمي ، كتاب المناسك ، باب الحجر من البيت ، رقم: ٩٣ / ١ / ١ / ١ / ١ .

# بنأ وتغمير كعبه

اسود بن یزید به کبارتا بعین میں سے ہیں،ان کی روایت نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ'' قبال لی ابن المذہبو" مجھ سے حضرت عبداللہ بن زبیر رہے نے کہا'' کانت عائشة تسو المیک کھیرًا" کرحضرت عاتشہ رضی اللہ عنہا آپ سے خفید طور پر بہت کی اتیں کرتی تھیں۔

حضرت عبداللہ بن زبیر ﷺ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے میں اور صحابیؓ میں اور اسود بن یزید تا بھی میں اکیکن حضرت عبداللہ بن زبیر ﷺ فرمار ہے میں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا آپ سے چیکے سے بہت ی باتیں کرتی تھیں۔

" فسما حد ثعث فی الکعبة" ؟ يه بتاكيل كدانهوں نے كعبہ كے بارے ميں آپ كوكيا باتيں بتائى ملى اللہ من اللہ على بتائى ملى اللہ على بتائى اللہ على اللہ على

مصنف ابن شیبر کی روایت میں ہے کہ اس موقع پر حضرت اسود بن بزید ؓ نے کہا کہ حضرت عا کشر رضی اللہ عنہانے کعبہ کے بارے میں مجھے جو باتیں بتائی تھیں ان میں سے پھی مجھے یاد ہیں اور پھی بھول گیا ہوں۔ ۱۹۸۸ حضرت عبداللہ بن زبیر رہ نے کہا کہ جوتم بھول گئے ہو، ہوسکتا ہے کہ میں تہیں یا دولا دوں ، اس پر

#### " فقلت قالِت لي: قال النبي ﷺ : يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم"

حضرت عائشه رضی الله عنها نے مجھ سے کہا تھا ، اے عائشہ! اگریہ بات نہ ہوتی کہ تمہاری قوم قریب العبد ہے، ان کا زمانہ قریب ہے، میں نے اتنائی کہاتھا آ گے والالفظ نہیں کہاتھا آ می والالفظ نہیں کہاتھا اسلامی کہا تھا تھا ہے۔ عبداللہ بن زبیر عظم نے اس میں اضافہ کیا ''بیکفو'' کے قاجوا سودکویا ذبیس رہے تھے عبداللہ بن زبیر علیہ نے یا دولایا، اور کہا ''بیکفو''

"لنقضت الكعبة" ش كعبكوتو ژويتا "فجعلت لها بابين: باباً يدخل الناس وبابا يخرجون، ففعله ابن الزبيو" تواس كردودرواز بناديتا، ايك دروازه يوگ داخل بوت اور دوسرے نكلتے۔

# آپ ﷺ کی خواہش کی تعمیل

بعدين حفرت عبدالله بن زبير الله في اليابي كرديا يعني شروع مي حضور اقدى الله في تو فتنه ي خوف

٨٥١ فتح البارى ، ج: ١،ص: ٢٢٥، وغمدة القارى ، ج: ٢، ص:٢٨٤.

ے ایسانیس کیا تمالیکن جب مکہ مرمد میں حضرت عبداللہ بن زبیر کی خلافت قائم ہو گی تو انہوں نے یہ و چاکہ حضورا قدس کا تحاب حضورا قدس کا کی خواہش تحی لیکن چونکہ اس وقت ایک عارض تھا کہ لوگ ' حسدیث العہد بالکفو'' تے اب وہ عارض دور ہوگیا ہے ، لہذا انہوں نے حضور اقدس کا خواہش کی تحیل میں ایسا ہی کردیا یعنی کعبہ کو دوبارہ بنا انہوں کے حضور اقد سے کا خواہش کی تعیل میں ایسا ہی کردیا۔

بعدیل جب مکہ مرمہ پر تجائے بن یوسف حملہ آور ہوا، حضرت عبداللہ بن زبیر ﷺ شہید ہو گئے اور تجائے بن یوسف مسلط ہو گیا، اس نے (اللہ بچائے) جس وقت حملہ کیا تھا اس کی بنجیل کے بہت سارے گولے بیت اللہ شریف پر بھی گئے جس کی وجہ سے بیت اللہ شریف کی حجبت اور دیواروں میں شگاف پڑگئے۔

لہذا جب بچائی بن یوسف نے اس کو دوبار ہتم کر نے کا ارادہ کیا تو اس کو یہ پیڈیس تھا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر مجھنے تقییر میں بیرتبدیلی کس وجہ سے کی تھی ، چونکہ وہ عبداللہ بن زبیر کے کا نخالف تھا اس لئے اس نے سوچا کہ عبداللہ بن زبیر مجھنے بنا میں اپنی طرف سے بیاضا فدکیا ہے کہ حظیم کوشائل کرلیا ، اور دروازہ بنالیا ، الہذا میں اس کو دوبارہ ای طریق پرلا کاس کا جس طریق پر رسول کریم بھے کے زمانہ میں تھا ، چنا نچھ اس نے دوبارہ حظیم کو نکال دیا ور دروازہ ایک کردیا۔

بعد میں جب بوعباس کا زمانہ آیا تو ان میں ہے بعض خلفاء یعنی ہارون الرشید نے ارادہ کیا کہ وہ دوبارہ بناء اہرا ہیں پتھیر کرے جیسا کہ حضورا قدس کے نواہش تھی اور جیسا کہ حضرت عبداللہ بن زہیر میں نے کیا تھا لیکن جب امام مالک رحمہ اللہ کواس کی اطلاع می تو انہوں نے ہارون الرشید کواس سے روکا اور کہا کہ بس اب خدا کیکن جب امام مالک رحمہ اللہ کواس کے اطلاع کی قوانہوں نے ہارون الرشید کواس سے روکا اور کہا کہ بس اب خدا کہ کیا تو بادشاہ کعبہ کوایک تھلونا بنالیں ہے ، ہرایک اپنانام بیدا کرنے کے لئے اپنی مرضی کے مطابق کی از سر ٹو تعمیر کرے گا اور کعبہ میں ایک تھلونا بن کررہ جائے گا۔ اس واسطے جیانے ویسانی رہے جیے ، اس میں مزید تھرف نہ سے جوگا۔

یہاں پر بھی انہوں نے مصلحت کی وجہ سے مستحب کا م کوچھوڑ دیا، چنا نچداس وقت سے ابھی تک و ہی تقیر چلی آ رہی ہے کہ خطیم باہر ہے اور ایک درواز ہ بھی بند ہے۔ 9 هل

<sup>9</sup>ه قال الشيخ قطب الدين: قالوا: بني البيت حمس مرات بنته الملاكة ، ثم ابراهيم عليه الصلاة والسلام ، ثم قريش في المجاهلية ، وحضر النبي عليه الصلاة والسلام ، ثم قريش في المجاهلية ، وحضر النبي عليه المعالم على الارض حين رفع الزاوه ، ثم بناه ابن الزبير عمل المعالم على الم

قَلَتُ : بنته الملاكة أولا ، لم ابراهيم عليه الصلاة والسلام لم العما لقة ، لم جرهم ، لم قريش ورسول الله عَلَيْك يومنذ رجل شاب ، لم ابن الزبير ، لم حَجَاج .ذكره العيني في عملة القارى، ج:٢٠ص.

# (٣٩) باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا،

# جس شخص نے ایک قوم کوچھوڑ کر دوسری قوم کوعلم کے لئے مخصوص کرلیا پی خیال کر کے کہ پیلوگ بغیر شخصیص کے پورے طور پر نتیجھیں گے

"وقال على : حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟"

یدوسراباب ہے جوعالم اور متعلم کے لئے اہم ہے، اس میں فر مایا کہ 'من حص بالعلم قومادون قوم" کرایک عالم کوئی بات بتانے کیلئے کچھ لوگوں کو مخصوص کر لیتا ہے دوسر نے لوگوں کو نہیں بتا تا، ایک بات ایک قوم کے سامنے بیان کی دوسری قوم کے سامنے بیان نہیں کی ''کو اہمیة أن الا یفھمو ا''اس ڈرے کہ وہ لوگ جن کے سامنے بیان نہیں کی وہ اس کی حقیقت نہیں سمجھیں گے اور نہ سمجھنے کی وجہ سے غلطی میں مبتلا ہو جا کیں گے۔

# علماء ہر بات عوام کونہ بتا ئیں

معلوم ہوا کہ عالم کا کا م بیٹیں ہے کہ اس کو جو کچھ بھی معلوم ہے ہر جگہ اس کو بیان کرتا پھرے یہ دیکھیے بغیر کہ سننے والے اس بات کو بچھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں پانہیں اور اس سے کہیں فتنہ میں تو مبتلانہیں ہوجا کیں گے، کیونکہ ہرانسان کی فہم کی استطاعت جدا ہوتی ہے۔

# اصولوں کی رعایت ضروری ہے

ایک مولوی صاحب عوام کے مجمع میں گئے اور انہوں نے بیمسئلہ بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ جس روضۂ اقدس میں تشریف فرما ہیں وہ کعبداورعرش سے افضل ہے۔

اب یہ بات غلط نہیں تھی ، جیح تھی اس واسطے کہ جہاں رسول بھی کا جسد اطہر موجود ہے وہ مکان ہے جسد اطہر کے لئے ، لہذا اس جگہ کوتلبس مکانی حاصل ہے ، بخلاف کعبداور عرش کے کہ وہ اللہ جگلا کے لئے مکان نہیں ہے بلکہ ان کی اللہ جگلا کی طرف نبیت محض تشریفی ہے ، لہذا مولوی صاحب کی بیہ بات غلط نہیں تھی لیکن جب عوام کے جمع میں بیہ بات کہ بھی تو ان بی بیصلاحیت نہیں تھی کہ وہ اس بات کو سمجھ سکیں اس لئے وہ مولوی صاحب کے بیچھے پڑ گئے کہ یہ کیا کہ دیا بیاں تک کہ جھڑ اہو گیا اور جھڑ ہے کے نتیجہ میں ان سے پوچھا، میں نے کہا بھائی ا

سے سوال ہوگا، ندایمانیات وعقا ئدسے کوئی تعلق ہے۔

دوسری بات میدایی جگہ جہاں لوگ اس کی حقیقت نہ بیھتے ہوں اس طرح کی بات کرنے کا کیا فائدہ ہو، اور ہے؟ اس لئے دیکھتا ہو ہو، اور ہے؟ اس لئے دیکھتا ہو ہا ہے؟ اس لئے دیکھتا ہو ہا ہوں اور ان کے حق میں مصرفہ ہو۔ اور ان کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔

"وقال على : حدثوا الناس بما يعوفون" حفرت على فرمات بين كدلوگول كوالي بات بتاؤ جس كوده بچ كيس -

"أتحبون أن يكذب الله ورسوله" ؟ كياتم يه پندكرت بوكه الله اوراس كرسول الله كل يعد يب كي جائع؟

یعنی تم اللہ ﷺ اوراس کے رسول کی طرف سے کوئی ایسی بات عوام کے سامنے کرو گے جوان کے فہم سے بالا تر ہو،اس کے نتیجہ میں وہ اس بات کو چٹلا کیں گے تو وہ اللہ اور رسول کو چٹلا نا ہوگا، تو اللہ اور رسول کی بھی ایسی کوئی بات نہ سنا ؤجوان کے فہم سے بالا تر ہو۔ تو ہر بات ہر آ دمی کے سامنے کرنے کی نہیں ہوتی ، فہم کالی ظر کھنا بہت ضروری ہے۔

ہمارے ہاں لوگ ان اصولوں کی بھی رعایت نہیں رکھتے خاص طور پر فضائل کے اندر، فضائل اعمال میں . بہت ساری حدیثیں آتی میں ، بعض احادیث کامغہوم لوگوں کی بجھ سے بالاتر ہوتا ہے ، نتیجہ بیہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کا انکار کردیتے ہیں ۔ اب انکار کرنے کے نتیجہ میں اللہ بچائے تکذیب اللہ اور تکذیب رسول بھی تک بات و پنجنے کا اندیشہ ہوتا ہے ۔ اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے بیروایت نقل کی ہے۔

۱۲۵ - حدثنا عبیدالله بن موسی ، عن معروف بن حربوذ ، عن أبي الطفیل ، عن
 علی بذلک ۱۲۰

اگرد یکھا جائے تو یہ بھی امام بخاری رحمہ اللہ کی ثلاثیات میں سے ہے، چونکہ امام بخاری اور صحابی کے در میان صرف دو ہی واسطے ہیں، ایک عبید اللہ بن موئی، دوسرا معروف بن خربوذ اور وہ روایت کرتے ہیں۔ ابوالطفیل سے جنہوں نے صحابہ کرام شمیل سب سے طویل عمر پائی۔ والمجھ میں ان کا انتقال ہوا، اور سوائے اس صدیث کے ان سے کوئی روایت نہیں ہے، یہاں وہ حضرت علی سے روایت کررہے ہیں۔ یہ حضرت علی سے کہ مقولہ کی سندھی جوابھی گزراء آگے حدیث کو مند اروایت کرتے ہیں۔

۱۲۸ ـ حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثنى أبى عن قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك أن رسول الله الله ومعاذرديفه على الرحل

١٢٠ انفرد به البخاري.

قال: ((يا معاذ بن جبل))، قال: لبيك يارسول الله و سعديك ، قال: ((يا معاذ))، قال: ((يا معاذ))، قال: ((ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله و أن محمد أن الله الله ، صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار))، قال: يا رسول الله ، أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: ((إذا يتكلو أ)) و أخبر بها معاذ عند موته تاثما، أنظر: ٢٩ إ ١ إ ١٢ إ

١٢٩ - حدثنا مسدد قال :حدثنا معتمر قال : سمعت أبى قال : سمعت أنسا قال : 
 ذكرلى أن النبى ﷺ قال لمعاذ : ((من لقى الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة)) ، قال : ألا 
 أبشر الناس؟ قال : ((لا، أخاف أن يتكلو ا)). [راجع : ١٢٨]

اصل میں یوں تھا''ان النبی ﷺ قال: ومعاذ ردیفہ علی الرحل''آپﷺ نے یہ بات اس حالت میں ارشاد فر مائی کہ حفرت معاذہ آپ کے پیچے کجاوے پر سوار تھے۔''رحل''اصل میں کجاوے کو کہتے ہیں یہاں اونٹ مراد ہے یعنی اونٹ پر سوار تھے۔

آپ ﷺ نے قرمایا'' یامعاذ بن جبل" اے معاذ بن جبل''قال لبیک یارسول الله وسعد یک "کامتی ہے آپ کے علم کی قبل واطاعت کے البیک کامعیٰ ہے میں عاضر ہوں اور''سعد یک "کامتیٰ ہے آپ کے علم کی قبل واطاعت کے لئے تیار ہوں، آپ ﷺ نے تین مرتبدان کو آواز دی اور تین مرتبدانہوں نے جواب دیا۔

اس کے بعد آپ کے خوابی اللہ اللہ و ان محمد اوسول اللہ اللہ و ان محمد اوسول اللہ ، جوخص بھی شہادت دے کہ اللہ کے سواکوئی معبود نیس اور جناب محر ( کے اللہ کے رسول ہیں "صدق امن قلبہ" اپ سے دل سے "الاحر مد اللہ علی النار" گراللہ کے اللہ کا اللہ کے رسول ہیں ہے۔ یعنی جو بھی سے دل سے تو حید اور رسالت پر قائل ہوجائے اللہ کے اللہ کا اس پر آگ کو حرام فرماد ہے ہیں "صدق امن قلبہ" سے مراد ہے جو "مقرون بالطاعة "ہواس پر آگ حرام ہوگی ،الہذا اس سے مرجیکا استدلال سے خوب کے نہوائی ہوائی اللہ الحبوب اللہ المحال اللہ المحروب اللہ المحروب اللہ المحروب اللہ المحروب اللہ المحروب اللہ اللہ اللہ المحروب المحروب اللہ المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب اللہ المحروب ال

الال و في صحيح مسلم ، كتاب الايمان ، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا ، وقم: ٣٥، ومستد أحمد ، بهاقي مستد الممكنرين ، باب مستد انس بن مالك ، وقم : ١٨٨٢ / ١ / ١٣٥٥ / ١ / ١٣٢٥ ، ومستد الأنصار ، باب حديث معاذ بن جبل ، وقم: ٨٠٤ - ٢٠

-----

ا مام بخاری رحمہ اللہ یہان یہ استدلال کررہے ہیں کہ آپ کے خضرت معافی کو تین مرتبہ متوجہ کرکے یہ بات فرمادی تھی الیکن دوسروں کو بیان کرنے سے روکا ، کیونکہ ان کے بارے میں یہ اندیشے نہیں تھا کہ یہاں صدیث کوئ کرعل سے غافل ہوجا ئیں گے لیکن اگر دوسر بے لوگوں کے سامنے بیان کی جائے گی تو وہ اس کی حقیقت کو نہیں سمجھیں گے اور اس پر بھروسہ کر کے اعمال سے غافل ہوجا ئیں گے ، کیونکہ وہ یہ سمجھیں گے کہ حضور کھنے نے محض شہاد تین کے پڑھ لینے سے دخول جنت کا پیغام دیدیا ، الہذا ہمیں نہ کی عمل کی ضرورت ہے نہ گناہ سے بیجے کی ضرورت ہے نہ گناہ سے بیجے کی ضرورت ہے نہ گناہ سے بیجے کی ضرورت ہے نہ گناہ سے بیان کرنے ہے منع کردیا۔

#### "أحبر بها معاذعند موته تأ ثما":

اور حضرت معافی نے انتقال کے وقت بیہ واقعہ بیان فرمایا گناہ سے بیچنے کے لئے ، بیپی بیا ندیشہ تھا کہ میں کتمان علم کا گناہ گارنہ ہوجاؤں ، لہذا ساری عمرتواس لئے بیان نہیں کیا کہ حضور شے نے فرمایا تھا کہ ایسا نہ ہوکہ لوگ بھروسہ کر کے بیٹے جا ئیں اور آخر میں اس لئے بیان کیا کہ کہیں کتمان علم کا مجرم نہ بن جاؤں ، اس واسطے بیان کردیا ، ظاہر ہے ایسے لوگوں کے سامنے بیان کیا ہوگا جو غلط مطلب نہ بھیں ، تو حضرت معافی نے دونوں مصلحتوں کو جمع کرلیا کہ بینچا م بھی نینچا دیا اور حضور اقد س بھی کے تھم کی تعمل میں اس کو دوسروں کے سامنے عام بھی نہیں کیا ۔

# (٥٠) باب الحياء في العلم

علم کے حصول میں شر مانے کا بیان

"وقال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحى ولا مستكبر، وقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين".

اس باب میں بیہ بتلا نامقصود ہے کہ حصول علم میں حیاء مانع نہ ہونی چاہیے اوراگر کوئی سوال پیدا ہوا ہے تو اس کا جواب معلوم کرنا چاہیے تا کہ جہالت دور ہو،کیکن بعض جگہوں پر حیاء بری بھی نہیں ہوتی اور وہ ایسی جگہ ہے جہاں حیاء کے نقاضوں پڑمل کرنے ہے اپنا کوئی عملی نقصان نہ ہو۔

امام بخاری میهال پردونوں باتیں بیان فرمانا چاہتے ہیں۔

ضروری علم کے حصول میں حیاء مانع نہ ہونی جاہئے

کیلی بات تویہ ہے کہ ضروری علم حاصل کرنے سے حیاء مانع ندہونی چاہئے ، اس کے بارے میں پہلے علام مستحی ولا مستکبر "کہ جوشر ما تاہے اور جوشن مسلم

ہووہ علم حاصل ہی نہیں کرسکتا۔

اگر علم حاصل کرنے سے شرما تا ہوتو علم کیسے حاصل کرے گا ، سوال کرنے سے شرما تا ہے کہ میری جہالت واضح ہوجائے گی تو وہ علم حاصل ، ی نہیں کرسکتا ، یا ہو لئے سے شرما تا ہے کہ میری غلطی پکڑی جائے گی ، تو اس میں شرمانے کی کوئی بات نہیں ،علم حاصل کرنے کے لئے آئے ہی اس لئے ہیں تا کھ نظمی پکڑی جائے اور اس کی اصلاح ہو۔

ال طرح متكبر جوتكبر كرتاب كه كهيل إيها نه دواستاذكوني اليي بات كهد به سي ميرى تذليل بوجائه ، تو و هخض بهي علم نبيل حاصل كرسكا، اس واسط كه "العلم عن الاخل فيه و يحصل بدل الاعزفيه" جب تك آدى الني آپ كوفنا نه كرد ب ، اپني انا كوفاك مين نه ملاو باس وقت تك علم حاصل نهيل بوتا، جب تك و ماغ مين فرعونيت رہے گی ، تكبرر ہے گا اورانا باتی رہے گی اس وقت تک علم كی حقیقت حاصل نهيل بوگ ۔

اس داسطے بزرگوں نے فرمایا کہاہے آپ کومٹانا پڑتا ہے تب جا کرعلم حاصل ہوتا ہے۔

"وقالت عائشة: نعم النساء نساء الا نصاد" حفرت عائشرض الدعنها فرماتى بين كه انسار كي عورت عائشرض الدين ان كو حياء في ان كو انسار كي عورتيل بين الم يستعهن الحياء أن يتفقهن في الدين "ان كى حياء في ان كو دين كي سمجه عاصل كرفي منه بين كوكي الي بات نبيل هم جوانهول في اس وجه سعنه لوچي موكم شرم دين كي سمجه عاصل كرفي حيا بين كوكي الي بات نبيل هم جوانهول في اس وجه سعنه لوچي موكم شرم آرى هم كيد يوچيس؟ بلكه يوچيا هم -

اسی ذیل میں بیرحدیث لائے ہیں کہ حضرت زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ عنہار وایت کرتی ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے میبی حدیث معروف ہے اور کئی جگه گز ری ہے۔

"قالت: جاءت أم سليم إلى رسول الله ﷺ فقالت: يارسول الله ، إن الله لا يستحى من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله ﷺ: ((إذا رأت الماء))"يتن آپﷺ فرمايا جبوه ياني ديكين توشل واجب ہے۔

"فعطت أم سلمة - تعنى وجهها" حضرت امسلمدض الله عنها في شرم كى مارے اپناچره چهالا اور ترفدى اور ابودا و دميں فدكور بكرام سلمدرض الله عنها في كها محمد النساء يا أم سليم" الله عنها إلا في غورتوں كورسواكر دياس لئے آپ في ايباسوال پوچھا ہے جس سے كورتوں كى كثرت شهوت پر دلالت ہوتى ہے كيونكه احتلام كثر تشهوت كى دجہ ہے ہوتا ہے ۔ تو حضرت امسلمدرضى الله عنها في تو شهوت پر دلالت ہوتى ہے كيونكه احتلام كثر تشهوت كى دجہ ہے ہوتا ہے ۔ تو حضرت امسلمدرضى الله عنها في تو مشرم كى دجہ سے منه چھپاليا كه انهوں في كسى بات پوچھى ہے كيون ساتھ خودى حضورا قدس بھل ہے يہ پوچھى كيا ليا كه "بيا دسول الله و تحتلم المواة ؟" كيا عورتوں كو بھى احتلام ہوتا ہے؟ "فال : نعم ، تو بست يمينك" باں ہوتا ہے ، بددعا مرادئيس ہوتى يہملہ بے تكافى ميں استعال ہوتا ہے ، بددعا مرادئيس ہوتى يہملہ به تا ہے ۔

مطلب بیہ کہ اگر عورت میں مادہ منوبیہ نہ ہوتا تو بچہ کو دالدہ سے مشابہت کیسے حاصل ہوتی ؟ کیونکہ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ مال باپ میں سے جس کا مادہ سبقت کرجاتا ہے بچداس کے مشابہ ہوتا ہے، اس داسطے آپ بھی نے فر مایا کہ اگر مادہ منوبیہ ہوتا تو مشابہت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اور جب مادہ منوبیاس کے اندر موجود ہے تو پھراحتلام بھی ہوسکتا ہے، اگر چیطبی طور پر بیٹورتوں میں کم ہوتا ہے لیکن بڑی عمر کی عورتوں میں بھی احتلام ہونا ابت ہے۔ ،

ای سے طبی مسلد کی بھی تحقیق ہوجاتی ہے ، کیونکہ اس میں کلام ہوا ہے کہ آیا عورت کے اندر مادہ منوید ہوتا ہے پانہیں؟

بعض اطباء کا خیال بی تھا کہ عورت کے اندر مادہ منوبہ ہوتا ہی نہیں ہے اور عورت کا جوانزال ہے وہ استکمال لذت کا نام ہے بس، انزال یعنی خروج المنی اس میں ہوتا ہی نہیں ہے کیکن اطباء کا دوسرا گروہ کہتا ہے کہ عورت میں بھی مادہ منوبہ ہوتا ہے اور اس کا انزال محض استکمال لذت نہیں ہے بلکہ خروج مادہ ہے، البت اکثر اوقات وہ خروج داخل ہی واضل میں رہتا ہے خارج کی طرف نہیں ہوتا، اس واسطے لوگوں کو پیتے نہیں لگتا اور وہ انکار کردیتے ہیں، البت بعض استثنائی حالتوں میں باہر کی طرف بھی خروج ہوجا تا ہے اور اس میں بیاحتلام کی صورت بھی ہے۔ سال

۱۳۱ ـ حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك ، عن عبدالله بن دينار، عن عبدالله ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: ((إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها و هي مثل

٢٢٨ انظر :عمدة القارى ، ج:٢٠ص: ١ •٣٠ وفيض البارى ، ج: ١ ،ض:٢٢٨.

المسلم ، حدثوني ما هي ؟)) فوقع الناس في شجر البادية ، ووقع في نفسي أنها النخلة ، قال عبدالله : فاستحييت، فقالوا : يا رسول الله أخبرنا بها ، فقال رسول الله ﷺ : ((هي المنخلة )) قال عبدالله : فحدثت أبي بما وقع نفسي فقال : لأن تكون قلتها أحب إلى من أن يكون لي كذا وكذا. راجع : ١٣١

یدواقعہ پہلے گزر چکا ہے، یہاں صرف یہ بتا نامقصود ہے کہ ابن عمر کا موش رہے باو جود یہ کہ یہ جواب ان کے دل میں آ گیا تھا اور خاموش رہنے کی وجہ یہ بیان کی کہ ''فسا ست حییت'' مجھے دیا آ ئی کہ میر ہے بڑے موجود ہیں ان کی موجود گی میں میر ابولنا اچھا نہیں ہے اور جیسا میں نے عرض کیا کہ نہ بولنے میں کوئی نقصان بھی نہیں تھا، چونکہ تھا کیونکہ ای مجلس میں مسلم مل ہوجا تا تھا چنا نچر حضور اقدس کے بتا بھی دیا ، تو علی نقصان کچر بھی نہیں تھا، چونکہ علمی نقصان بھی کچر نہیں تھا، تو کلہ علمی نقصان بھی کچر نہیں تھا، تو کہ کہ علمی نقصان بھی کہ نہیں ہے۔ علمی نقصان بھی کہ نہیں ہے۔ اگر چہ حضرت عمر کے اس میں کوئی مضا کھنہیں ہے۔ اگر چہ حضرت عمر کے اس میں کوئی میں ان یکون لی محذا

معلوم ہوا کہ حیاء بھی اپنی جگہ درست تھالیکن اگر بول پڑے اور بٹادیتے جبکہ اور لوگ خاموش تھے کی نے جواب بیس دیا تھا تو اس میں بھی کوئی گناہ کی بات نہیں تھی ،حضرت فاروق اعظم ﷺ نے کہا کہ اگر کہتے تو اچھاہی تھا،تو دونوں باتیں درست ہیں حیاءرک جانا بھی اور کسی وقت موقع ہوتو کہدینا بھی درست ہے۔

# (١٥) باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال

ال شخص کابیان جوخود شر مائے اور دوسروں کومسئلہ پوچھنے کا حکم دے

۱۳۲ ـ حدثنا مسدد قال: حدثنا عبدالله بن داود، عن الأعمش، عن منذر الثورى، عن محمد بن الحنفية، عن على قال: كنت رجلا مذاء، فأمرت المقداد أن يسأل النبي هي فسأله فقال: ((فيه الوضوء)). [أنظر: ٨٨ ١، ٢٩ ] ١٢٣

٣/١ وفي صحيح مسلم ، كتباب الحيض ، باب المذى ، وقم ٣٥٨، وسنن الترمذى ، كتاب إلطهارة عن رسو ل الله باب ما يحتا في الممنى والمددى ، كتاب الطهارة عن رسو ل الله باب ما يحتا في المنى والمددى وقم : ١٥ ا ، وسنن النسائي ، كتاب الطهارة ، باب الموضوء من المددى ، وقم : ١٣/١ ، وكتاب الغسل والتيمم ، باب الوضوء من المددى ، وقم : ٣٣١ ، وسنن ابى داؤد ، كتاب الطهارة ، باب في المددى ، وقم : ٢٨١ ، ٥٥٥ ، ١ مسند احمد ، مسند العشرة المبشرين بالجنة ، باب ومن مسند على بن أبي طالب ، وقم : ٢٥٥ ، ٥٥٠ / ٢١٢ ، ٥٥٠ - ١ / ١١ ، ١١ / ١١ ، ولل مسند الكوفيين باب حديث عمار بن ياسر ، وقم : ١١ / ١١ ، وقم نامذى ، وقم : ٢١ .

# پيرحيا ميں داخل نہيں

یہاں یہ بتلانامقصود ہے کہ اگر کوئی شخص طبعاً اتنا شرمیلا ہے کہ خود سوال کرتے ہوئے اس کوشرم محسوس ہوتی ہے اس لئے وہ دوسرے سے کہد بتا ہے کہ بھائی تم پوچیاو، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اور یہ حیاء فی العلم میں داخل نہیں ہے کیونکہ مقصود یہ ہے کہ علم حاصل ہوجائے اور علم حاصل ہونے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ اگر خود نہیں پوچھتا تو دوسرے کے ذریعے پوچھ لیا جائے، جیسے حضرت علی کے خضرت مقداد بن الاسود کے ذریعے پوچھ لیا جائے، جیسے حضرت علی کے خضرت مقداد بن الاسود کے ، اس ذریعہ سے کہ اس کا جواب دار جہ مسلم ہوئے شرم معلوم ہور بی تھی ، البذا حضرت مقداد بن الاسود کے ذریعہ اس کا جواب حاصل کیا۔

# (۵۲) باب ذكر العلم والفتيا في المسجد

مجديس مسائل علمي كابتانا جائز ہے

اس باب سے بیر بتا نامقصود ہے کہ علم کی بات اور فتو کی دینامسجد میں بھی ہوسکتا ہے۔

اس کو بیان کرنے کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ مجد صرف نماز وعبادت کیلئے وضع کی گئی ہے اس لئے اس میں کوئی دوسرا کا م نہ ہونا چاہئے ، اس طرح بعض حضرات نے سہ بھی فر مایا تھا کہ مجد کو مدرسٹہیں بنانا چاہئے ، اس لئے اس کا جواب دے رہے ہیں کہ مجد کے اندراستفتاء کرنا اور اس کا جواب دینا جائز ہے ، علم کی بات بھی جائز ہے۔

اگر چەفقہائے حفیہ رحم اللہ نے فرمایا ہے کہ اجرت کے ساتھ مجدیں پڑھانا جائز نہیں ہے ، کیونکہ اجرت کے ساتھ پڑھانا بیا جارہ ہے ، جس طرح تھے معجد کے اندر جائز نہیں ای طرح اجارہ بھی جائز نہیں ، البتہ بغیرا جرت کے فی سپیل اللہ اگر کوئی پڑھار ہاہے تو بیرجا کڑھے ۔ 14

ا سحد ثنا قتيبة قال: حدثنا الليث بن سعد قال: حدثنا نافع مولى عبدالله بن عمر بن الخطاب ، عن عبدالله بن عمر أن رجلا قام فى المسجد فقال: يا رسول الله ، من اين تأمرنا أن نهل ؟ فقال رسول الله ﷺ: ((يهل أهل المدينة من ذى الحليفة ،

۵٢/أى أن السمسجد وان بنبى للمسلاة لكن العلم والفتوى ايضاً من أمور الآخرة فيجوز أيضاً والقضاً ايضاً يجوز عندنا دون المسافعي رحمه الله تعالى لأله ذكر واقامة الحد لا يجوز لأنه من المعاملات و يجوز تعليم الأطفال اذا لم يأخذ عليه اجراً. فيض الهادى ، ج: ١ ، ص . ٢٣٠٠.

ويهـل أهـل الشـام من الجحفة ، ويهل أهل نجد من قرن)) وقال ابن عمر : ويز عمون أن رسول الله على قال : ((ويهل أهل اليمن من يلملم)) ، وكان ابن عمر يقول : لم أفقه هذه من رسول الله ﷺ. [أنظر : ١٥٢١، ١٥٢٤، ١٥٢٨، ١٥٢٨] ٢٧١

اس میں حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ کی روایت نقل کی ہے کہ ایک شخص معجد میں کھڑا ہوا اور عرض کیا "يادسول الله من أين تأمونا أن نهل؟ "يارسول الله! آب مين كهال سي محمد حيية بين كهم تلبيد يرصين؟ "اهلل " كمعنى بين تلبيه يوهنا، اورم اداحرام باندهنا به كونكداحرام كى حالت تلبيه بيشروع به تي ے۔" فـقال رسول الله ﷺ : ((يهـل أهـل الـمدينة من ذي الحليفة ، ويهل أهل الشام من البجحفة ، ويهل أهل نجد من قرن))" آب الله في فرمايا كدائل مديند والحليق سے احرام با ترهيل ك اورابل شام جفدے اور اہل نجد قرن سے احرام باندھیں گے۔

"وقال ابن عمر :ويزعمون أن رسول الله على قال":

اور حضرت عبدالله بن عمرﷺ نے فرمایا کہ لوگ سمجھتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اہل یمن يلمكم سے احرام با ندھيں گے۔"وكان ابن عمر يقول: لم افقه هذه من رسول الله ﷺ "ليكن ساتھ ابن عمر این کرتے تھے کہ یمن والول کے لئے پلملم ہے، میں نے بدیات رسول اللہ ﷺ ہے ہیں سی کسی اور ہے تی ہے۔

# (٥٣) باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله

#### سائل کواس کے سوال سے زیادہ بتانے کابیان

١٣٢ - حدثنا آدم قال : حدثنا ابن أبي ذئب ، عن نافع ، عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبي ﷺ ، وابن أبي ذئب ، وعن الزهري ، عن سالم عن ابن عمر عن النبي ﷺ أن رجلًا سأله: مايلبس المحرم ؟ فقال: (﴿ لَا يَلْبُسُ القَمِيصُ وَلَا العَمَامَةُ وَلَا السَّرَاوِيلُ

٧٢ و في سنن التوصلي ، كتباب العبع عن رسول الله ، باب ماجاء في مواقيت الاحوام لاهل الآفاق ، وقم ١ ٢٠، وصنن النمسائي، كتاب مناسك الحج، باب المواقيت ميقات اهل المدينة ،وقم: ٣٠ ٢١، وسنن أبي داؤد، كتاب المناسك، باب في المواقبت ، وقم: ٢٤٦ ، وسنن ابن ماجه ، كتاب المناسك ، باب مواقبت اهل الآفاق رقم ٥٠٥ ، ومسند احمد ، مسند المكثوبين من الصحابة، باب مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب ، رقم : ٣٢٢، ٣٣٢٧، ٣٣٥٩، ٥٨١٥، ٣٨٢١، ٣٩٣٣م ١٥٢٨ ٢٥٢٨ ٢٥٠٥ ١٠١٠ ١٠١٥ ١٥٠٥ ١٥٠١ ١٠١٥ ١٥٠٥ ١٠١٠ ٢ وموطئا مسالك ، كتباب الحج ، بياب مواقيت الاهلال ، رقم: ٩٣٠ ، ١٩٢ ، وسنن الدارمي ، كتاب المناسك ، بأب المواقيت في الحج ، رقم: ١٧٢٣ .

ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران ، فإن لم يجد التعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين )). [أنظر: ٣٢٧، ١٥٣٢ ، ١٨٣٨ ، ١٨٣٢ ، ١٨٣٨ عبين )] [انظر: ٣٢٩، ٥٣٢ ، ١٨٣٨ ، ١٨٣٢ ، ١٨٣٨ عبين )

حفرت عبداللد بن عمر الله سے روایت ہے کہ نی کریم اللہ سے ایک فیض نے سوال کیا کہ "ما بلہ س المحوم ؟ " محرم حالت احرام میں کیا پہن سکتاہے؟ آپ اللہ نے فرمایا کہ بھی نہ پہنے، ممامہ نہ پہنے، سراویل نہ پہنے، برنس نہ پہنے یعنی بڑی ٹوپی والا" فہو ہا مسہ الورس" اور نہ ایسا کپڑا پہنے جس کوورس یا زعفران نے چھوا ہولینی خوشبولگا ہوا کپڑانہ بینے۔

"فان لم يعجد المنعلين" اگراس وتعلين نهليس و" فليسلبس المحفين" توخفين كين لے، "وليقطعهما حتى يكونا تعت الكعبين"ان كوكات لے يہاں تك كر تعيين كي يج بوجائے۔

حالانکہ سوال صرف بیتھا کہ محرم کیا پہن سکتا ہے؟ اول تو آپ ﷺ نے جواب دیا کہ یہ چیزیں نہیں پہنے گا۔ دوم بیر کنعلین کے بارے میں سوال نہیں تھا لیکن آپ ﷺ نے اس کا اضافہ فرما دیا تا کہ نعلین کے بارے میں تھم معلوم ہوجائے کہ نعلین کا کیا تھم ہے؟ تو فرمایا کہ وہ تعیین سے نیچے ہونا چاہئے۔

اورا گرنعلین نہ ہوتو خفین پہنے اور خفین کو بھی کا ٹاپڑے گا یہاں تک کہ وہ کعبین کے بیچے ہوجا کیں ، کعبین سے وسط قدم کی ہڈی مراد ہے بینی اس طرح کاٹ لیس کہ اس سے بیچے بینچے ہوجا کیں۔

امام بخاری رحمہ اللہ یہاں یہ استدلال کررہے ہیں کہ سائل کا سوال اگر چرکی ایک چیز کے متعلق ہولیکن استاد کے لئے بیجائز ہے کہ اگروہ ضرورت سمجھے تو سوال سے زیادہ جواب بھی دید ہے، سوال سے زیادہ جواب بھی دیسکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

مالك ، كتاب الحج ، باب ماينهي عنه من لبس الثياب في الاحرام ، رقم: ٢٢٠ ، وسنن الدارمي ، كتاب المناسك ، باب مايليس المحرم من الثياب ، رقم : ٢٠٠٠ ا .

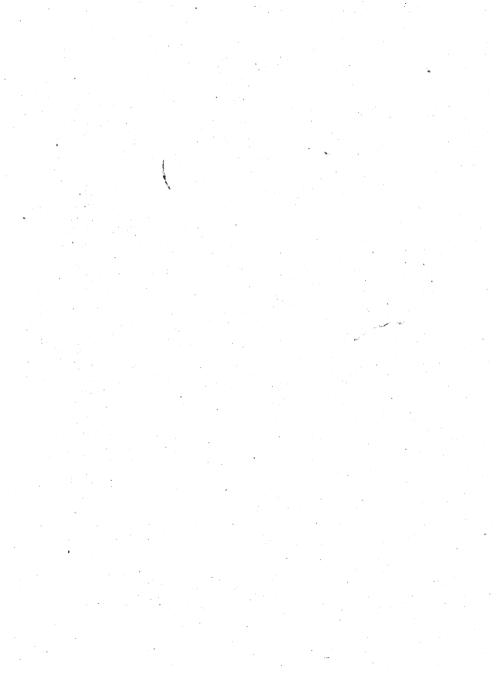



724-120

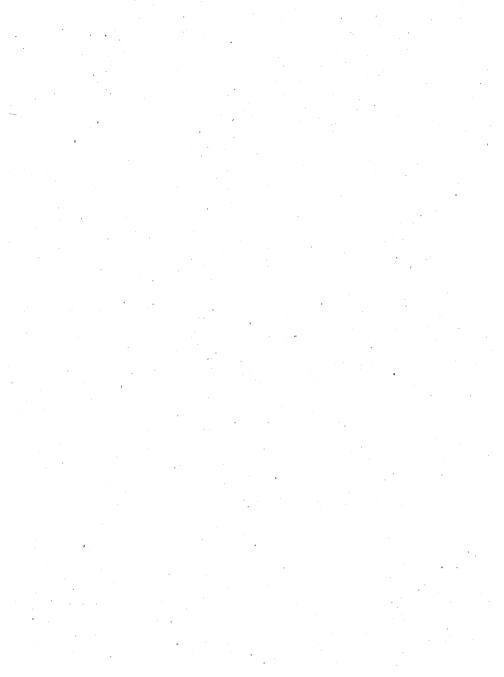

بسر الله الرحي الرحير

# ۴ - كتاب الوضوء وضوكابيان

(١) باب ماجاء في الوضوء،

وقول الله عز وجل :

﴿ إِذَا قُسْمُتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوْ هَكُمُ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَ اَمْسَحُوا بِرُوُّ سِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَغْبَيْنِ ﴾ [المائدة: ٢]

"قال أبو عبدالله: وبين النبى الله أن فرض الوضوء مرة مرة ، و توضا أيضا مرتين مرتين و ثـــلاثا ، و لم يزد على ثلاث و كره أهل العلم الإسراف فيه ، و أن يجا وزوا فعل النبى الله ".

لفظ'' وضو'' كامعنى اوروجه تشميه

وضو کالفظ" و صاء قرن سے نکلا ہے، اس کے معنی " روثنی نئی اور وضوکو وضواس لئے کہاجاتا ہے کہا جاتا ہے کہاجاتا ہے کہاجاتا ہے کہاجاتا ہے کہا جاتا ہے کہا اس کے ذریعہ سے قیامت کے دن اعضاءِ وضویس روثنی پیدا ہوگی، اور وثنی میں چونکہ صفائی اور سخرائی پر ہوتی ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ وضوصفائی اور سخرائی پر مشتمل ہے۔

آيت وضو

امام بخارى رحماللدن وحكاب الوضو "معلق يهال بهلاباب قائم كياب "باب ماجاء في

ل عمدة القارى ، ج: ٢ ، ص: ٣١٨.

الوضو وقول الله عز وجل:

﴿ إِذَا قُـمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُو هَكُمُ وَ أَيْدِ يَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُوُ سِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَغَبَيْنِ ﴾ [المائدة: ٢]

اس آیت کریمہ میں وضو کا طریقہ بیان کیا گیا ہے اور اس کے ارکان کی نشاند ہی کی گئی ہے ، یہ آیت سور ہُ مائدہ کی ہے اور نبی کریم ﷺ کی بعثت کے اٹھارہ سال بعد نازل ہوئی ہے۔

## بحثاول

بعض حضرات نے اس آیت کریمہ کی وجہ سے سیمجھا کہ وضو کی فرضیت ہی اٹھارہ سال بعد ہوئی ہے ، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔

وضونماز کے لئے پہلے ہی دن سے شرط قرار دیا گیا تھا جس کی تائیداس روایت سے ہوتی ہے اگر چہ سندا پیروایت ضعف ہے ،لیکن بعض دوسری روایتوں سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ جب جرئیل امین القیابی نماز کی تعلیم کے لئے تھیجے گئے اس وقت انہوں نے خود بھی وضوکیا تھا اور نبی کریم بھی کو بھی وضوکرایا تھا، بلکہ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب نبی کریم بھی پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی اس وقت بھی جرئیل القیما نے نبی کریم بھی کو وضو کرکے بتا اتھا۔ ۲

یں بیزروایات سے ایبا کوئی زمانہ بیں ملتاجس مین صحابۂ کرام ﷺ نے دضو کے بغیر نماز پڑھی ہو، البذاشیح میہ ۔ ہے کہ دضو کی فرضیت نماز کی فرضیت کے ساتھ ہی ہوگئ تھی ، البنۃ سور ہ مائدہ والی آیت بعد میں نازل ہوئی اور ایبا ہوناممکن ہے کہ تھم پڑمل پہلے شروع ہوگیا ہواوراس کے بارے میں قر آن کریم کی آیت بعد میں نازل ہوئی ہو۔

## دوسری بخث

دوسرى بحث اس آيت كى بارك بيس بيه كد" إِذَا قُلمتُهُم إِلَى الطّلاق "كمعن تقريباً ب المُعلاق "كمعن تقريباً ب بى بى مفسرين في "إِذَا اردتم الطّلاق" كى بيان كى بيس - "فام إليه "الك محاوره موتا ب جس كاندر

٢....عن النبى صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام أتاه في أول ما أوحى اليه فعلمه الوضوء والصلاة فلما فرغ من الوضوء أخدغرفة من ماء فنضح بها فرجه. رواه أحمد في مسنده: جـ ٢٠ من ٢١ ا ، رقم: ٥ ١ ٥ ١ ١ ١ مؤسسة قرطبه، مصوره و المدار قطني في "سننه" ج: ١ من ١ ١ ١ باب في نضح النماء على الفرج بعد الوضوء ، مطبع دارالمعرفة بيروت ، و فيض البارى، ج: ١ من ٢٣١.

حقيقًا كر ابونام اذبيل بوتا بلككى كام كااراده كرنابوتا ب، تو "إِذَا قُمْتُمُ إِلَى الصَّلَاقِ " كَمَعَى "إذا أردتم الصلاة" كيوك.

سوال: اب اس پر سوال به پیدا ہوتا ہے کہ جب آ دمی نماز کا ادادہ کر بے تو اس وقت بید کہا گیا کہ اپنے چرے اور ہاتھ وغیرہ کو دھوؤ ، اگر کسی نے پہلے وضو کیا ہوا ہوا در نماز کا ادادہ کر بے تو کیا پھر بھی وضو کر نا ضروری ہے؟ جواب: ظاہر ہے کہ اگر پہلے سے حالت حدث میں نہیں ہے تو پھر وضو کر نا ضروری نہیں ہے۔ سوال: سوال بیہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر آ بت کر بمہ میں بیر کیوں نہیں کہا گیا کہ جب تم حالت حدث میں ہو تو پھر وضو کر و ، مطلق نماز کے ادادہ پر وضو ہے تھم کو معلق کیا گیا ہے؟

جواب: اس كے جواب ميں علاء كرام نے تين طريقے اختيار كتے ہيں:

بهلاطريقة

بعض حضرات نے کہا کہ اگر چہ یہاں لفظانداذا قسمت الی الصلاۃ وانتم محد ثون '' ندکورتہیں بلین معنیٰ بیلوظ ہے، مرادیبی ہے کہ جبتم ارادہ کرواورتم حالت حدث میں ہوتو چہر اور ہاتھوں کو دھولو۔

اور معنی ملحوظ ہونے کی بیدوجہ بھی ہو یکتی ہے کہ صحابہ کرام شااشارہ سال سے وضو کے تھم پرعمل کرتے چھے آرہے متعاور بیات ہے اور بیات کی کہ وضوکر نااس وقت ضروری ہے جب آ دمی حالت حدث میں ہو، یہ پہلے سے معلوم اور معروف بات تھی اس لئے اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔

اس کی اس سے بھی تا ئید ہوتی ہے کہ جہاں تیم کا بیان آیا ہے وہاں نواقش وضو کا بھی ذکر ہے جیسے:

"وان كنتم مرضى أوعلى سفر أوجاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيبا ... الآية "

اس آیت میں تیم کے لئے پہلے سے ذکر کیا گیا کہ "أو جاء أحد منكم من الغائط ....صعیداً طیباً " تو تیم كومالت مدث برمعلق كیا گیا ہے۔

"أو جاء أحد منكم من الغائط .....الخ" سے حدث اصغر كى طرف اشارہ ہے كہ جب ان ميں سے كى حدث اصغر كى طرف اشارہ ہے كہ جب ان ميں سے كى حدث كى حالت ميں ہوتو چير يتم كرو، جب تيم كے اندر حدث كى حالت كا ذكر ہے تو تيم وضوكا خليفہ ہے، للبذا وضوكے اندر بھى يهى بات ہوگى، ان حفر ات كاكہنا بيہ ہے كداگر چہ بيشر طلفوظ نہيں ہے كيكن ملحوظ ہے۔

وسراطريقه : أم

اس سوال کے جواب میں بعض حضرات نے دوسراطریقہ بیا نقتیار کیاہے کہ اگر چیآ یت کریمہ"وانسم

محدثون " كى شرط سے خالى ہے، نه شرط كاذكر ہے اور نه فى كاذكر ہے ليكن نبى كريم ﷺ نے احادیث كے ذريعہ اس شرط كو بيان فرمايا ہے كہ بيتكم اس وقت لاگوہوگا كہ جب آ دى حالت حدث ميں ہو۔

## نيسراطريقه

بعض حضرات نے تیسرا طریقہ یہ اختیار کیا ہے کہ ابتدا میں جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت "وانعم معدادون" کی شرط نہ تو ملفوظ تھی اور نہ اس کوشرط کے طور پر ذکر کر نامنظور تھا بلکہ شروع میں تھم یہی تھا کہ جب کوئی آ دمی نماز کا ارادہ کرے، چاہے پہلے سے حالت حدث میں ہویا نہ ہو، ہر حالت میں اس کے ذمہ وضوکر ناوا جب تھا، بعد میں یہ وجوب منسوخ کردیا گیا۔

اس کی تائیدا بوداؤد کی اس روایت سے ہوتی ہے جس میں بیآیا ہے کہ ''کسان النہی ﷺ یسامونا بالوضوء طاهرًا او غیر طاهر'' آپﷺ شروع میں ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم وضوکریں، طاہر ہوں یاغیرطاہر ہوں، بعد میں بیتکم منسوخ کردیا گیااوراس کو حالت حدث کے ساتھ خاص کردیا گیا ہے

لہذااگرکوئی فخض پہلے سے طاہر ہوتو اس کے لئے وضوکا وجوب منسوخ ہوگیا، البتہ استجاب اب بھی باقی ہے، اس آیت کریمہ میں قیداس لئے نہیں لگائی تا کہ اس کا استجاب باقی رہے، یعنی 'فساغسلوا وجو ھکم''
کے امرکواگر حالت حدث ہے متعلق کیا جائے گاتو بیامر وجوب کے لئے ہوگا اور اگر اس کو حالت طہارت کے ساتھ متعلق کیا جائے گاتو بیامر استجاب کے لئے ہوگا، اور ایبا ہوسکتا ہے کہ ایک بی لفظ کی ایک نبست سے ایک معنی کیلئے ہواور دوسری نبست سے دوسرے معنی کے لئے ہو۔

# حفرت شاه صاحب رحمه اللدكي توجيه

حضزت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے'' فیض الباری''میں ای صورت کو اختیار کیا ہے کہ یہاں پر'<mark>و انتسم محد دون'' کی قیدلگانے کی ضرورت نہیں ہے، تھم بہی ہے کہ جب بھی نماز کا ارادہ کروتو وضو کر و، البتہ اگر حالت حدث ہے تو تھم وجوب کے لئے ہے اور اگر حالت حدث نہیں ہے تو پھر پیھم استحباب کے لئے ہے ہے</mark>

یہ آیت کریم آل کرنے کے بعدامام بخاری رحمالله فرماتے ہیں قبال ابو عبدالله: "وبین النبی الله فرض الموضو مرة مرة " کرکتاب الله کا الله بیل الله بیل مطلق "غسل وجه" کابیان ہے اور "غسل ایدی وغسل اوجل" کابیان ہے کین پنہیں تایا گیا کہ گئی

س أنظر :منن أبي داؤد ، ج: ١ ،ص: ٢ ١ ، رقم: ٣٨ ، وفيض البارى، ج: ١ ،ص: ٢٣٧ ـ

<sup>2</sup> أقول معنى الأمر بالوضوء لمن كان محدثا بالوجوب والا فعلى الاستحباب الخ،فيض الباري، ج: 1 ، ص: 1 23.

مرتنه دهو یا جائے۔

اس اجمال کابیان نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ دضو کے اندرایک مرتبہ دھونا فرض ہے ''و تبو صب ایسط مولین مولین وللا فا" اوردودواورتین تین مرتبه بھی دھوئے میں جیسا کرآ گےروایات میں آئے گا"ولم يزد على ثلاث "اورتين مرتبه يزياده آپ ايس عابت نبيس بـ

# اسراف وضومیں بھی منع ہے

"وكوه أهل العلم الإسواف فيه" اورائل علم ني اسموقع يراسراف كوكروه سجهاب "وأن يـجاوزوا فعل النبي ﷺ "اوراس بات كوكروه مجهاب كه نبي كريم ﷺ كا جوقعل مذكور باس تتجاوز کریں۔زیادہ سے زیادہ تین مرتبد دھونا ہے اس سے زیادہ منع ہے ، روایات میں اس کی ممانعت آئی ہے فرمایا کہ "فمن زادعلى هذا أونقص فقد أساء أوظلم وأساء وظلم"

## (٢) باب: لا تقبل صلاة بغيرطهور

## کوئی نماز بغیرطہارت کےمقبول نہیں ہوتی

١٣٥ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: أخبرنا عبدالرزاق قال: أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله ﷺ : (( لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ)) ، قال رجل من حضر موت : ماالحدث يا أبا هريرة؟ قال : فساء أو ضراط. آنظر: ۲۹۹۵۳ ۲

یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایسی روایت کو ترجمة الباب بنایا ہے جوانہوں نے خودتو روایت نہیں کی لیکن مسلم شریف اورسنن اربعه میں موجود ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فر مایا" لا تسقیل صلاق بغیر طہور " ترندی شریف کی کہلی حدیث بھی یہی ہے۔

یہ حدیث اگر چیکھیج ہےلیکن چونکہ امام بخاری رحمہ اللہ کی شرط کے مطابق نہیں ہے اس لئے اس کومندا ْ ذ کرنہیں فرمایا بلکہ اس کوتر جمتہ الباب بنادیا اور اس میں اس کے ہم معنی ایک حدیث ذکر کر دی۔

<sup>@</sup> راجع : فيض الباري ، ج: ١ بص: ٢٣٩ ، حاشيه : أ ، وسنن أبي داؤد ، ج: ١ ، ص: ٣٣ ، وقم: ١٥٥ ا ، باب الوضوء ثلاثا ثلاثا

ل وفي صحيح مسلم ،كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، رقم: ٣٣٠، ومنن التومذي ،كتاب الطهارة عن رسول السُلسه،بساب مساجساء فسي الموضوء من المربح، وقم: ا ٤، وصنن ابسي داؤد، كتباب الطهبارة ،بساب فسرض الوضوء، رقم: ٥٥، ومسندا حمد، باقي مسند المكثرين ، باب مسند أبي هريره، رقم: ٢ - ٨٨٥٥ د ٨٨٥٠ -

حضرت ابو ہریرہ ﷺ میں مول ہے کہ حضورﷺ نے فرمایا" لا تقبیل صلاق من احدث حتی میتوضا "جُوخض حالت حدث میں ہواس کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ وضونہ کر ہے۔

## قبول کے معنی

قبول کے دومعنی ہوتے ہیں: اس قبال میں

ایک قبول اصابت،اور دوسرا قبول احابت به

یہاں دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں، چونکہ نماز بغیر وضو کے نداس معنی میں قبول ہوتی ہے کہ وہ صحیح ہواور نہ اس معنی میں قبول ہوتی ہے کہ اس پرثو اب ملے ، دونوں احمال موجود ہیں۔

حضرموت کے ایک شخص نے جو حضرت ابو ہریرہ ﷺ کی اس حدیث کو سناتے وقت موجود تھا ، سوال کیا "**ماالحدث یا آبا ہو یو ق**؟ "اے ابو ہریرہ ﷺ! حدث کیا چیز ہوتی ہے؟ کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ جو حالت حدث میں ہو،اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔

حفرت ابو ہریرہ ﷺ نے تشریح کرتے ہوئے کہا "فسساء او صراط" خارج ہونے والی ریح اگر آ واز کے ساتھ ہوتو ضراط اور اگر بغیر آ واز کے ہوتو فساء ہے، فرمایا کہ بیرحدث ہے۔

سوال: یہاں بیسوال پیداہوا کہ حضرت ابو ہریرہ کے حدث کوان ہی دوچیز وں میں کیوں مخصر کیا جبکہ اور بھی بہت ساری چیزیں حدث ہیں؟ حضیہ کے نز دیکے خون نگلنا ،قے کا آبااور بول و براز وغیر ہ بھی حدث ہے۔

جواب بعض حفرات نے اس کا میہ جواب دیا کہ بیانہوں نے بطور مثال ذکر کیا ہے اور ساتھ یہ بات بھی ہے کہ جب فساء اور ضراط کو حدث قرار دے دیا گیا جو بذات خود نجس نہیں بلکہ محض ایک ہوا ہے تو جو چیزیں بذات خود نجاست ہیں ان کے فروج سے بطریق اولی حدث لاحق ہوگا۔

# حضرت شاه صاحب رحمه اللدكي توجيه

حفزت شاہ صاحب تشمیری رحماللہ نے اس کی ایک اورتو جیہ بھی کی ہے کہ صدیث " لا تقبل صلاق من احدث " نقل کرتے وقت لفظ " احدث " استعال کیا۔

"احدث يحدث احداثا" اس كا حاصل مصدر حدث بوتا ب، حدث كرد ومعنى بوت بير... ايك تو حدث انقاض وضوك معنى مين آتا باورايك بدعت كم معنى مين آتا ب، جيسا كه حديث: "من احدث في امرنا فهو رد" اور حديث "كل محدثة بدعة" وغيره مين آيا بـ لبندا حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کامنشأ بیہ ہے کہ آپ نے فرمایا جو شخص حدث کرے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ، یوچھنے والے نے یوچھا کہ حدث سے کیام راد ہے؟

حضرت ابو ہریرہ ہانتے تھے کہ اس شخص کو صدث کے دونوں معنی معلوم ہیں ،لہذا انہوں نے دونوں معنوں میں ۔لہذا انہوں نے دونوں معنوں میں سے ایک معنی کو متعین کرنے کے لئے مثال کے طور پر فساء اور ضراط کا ذکر فرمایا کہ یہاں صدث سے بدعت مراذ ہیں ہے بلک نقط وضوم ادہاورا س نقط وضویر دلالت کرنے کے لئے بطور مثال وہ چیز ذکر کر دی جو کئیرالوقوع ہے اور جس کا صدث ہونا زیادہ معروف ہے۔

## (٣) باب : فضل الوضوء والغر المحجلون

#### من آثار الوضوء

وضوى فضيلت كابيان اوريدكم قيامت كدن لوگ وضوك نشانات كسبب

سفید بیشانی اورسفید ہاتھ یاؤں والے ہوں گے

يه باب وضوكى فضيلت اوروضوك آثار سے "غومحجل" ہونے كے بيان ميں ہے۔

# "غرمحجل" کی *تثر*یح

" غیو، اغو" کی جع ہے اور" اغو" اصل میں اس گھوڑ ہے کو کہتے ہیں جس کی پیٹانی پر سفیدی ہواور سفیدی کو" غوہ" کہتے ہیں اور "محجل" اس گھوڑ ہے کو کہا جاتا ہے جس کے پاؤں میں سفیدی ہے۔ اسی حدیث میں فہ کور ہے کہ قیامت کے دن جب، وضو کرنے والے مسلمان اٹھائے جائیں گے تو ان کی پیٹانیاں اور ان کے ہاتھ یاؤں وضو کے آٹارسے چیک رہے ہوں گے، اسی کوتر جمۃ الباب میں ذکر کیا ہے۔

ع وفي صبحيح مسلم ، كتاب الطهارة، باب استحباب اطالة الغرة والتحجيل في الوضوء ، وقم: ٣٦٢، وسنن ابن ماجه ، كتاب الرهد، بهاب ذكر الحوض، وقم: ٣٩٦، ومستد أحمد، باقي مسند المكثرين ، باب باقي المسند السابق ، وقم: ٧١٠ م ، ٨٣٨٨ ، ٨٨٢٨ ، ٣٠٠ ، ١٠ وموطأ مالك، كتاب الطهارة ، باب جامع الوضوء رقم: ٥٣.

اس میں روایت ذیر کی ہے کہ:

## "عن نعيم المجمر قال: رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد الخ"

بید حفرت ابو ہر رہ ہے کے شاگر د ہیں ،فر ماتے ہیں کہ میں حفرت ابو ہر رہ ہے کے ساتھ معجد کی حبیت پرتھا ، انہوں نے وضو کیا اور فر مایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ و یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن میری امت کواس حال میں بلایا جائے گا کہان کی پیشانیاں اوران کے ہاتھ پاؤں وضو کے آ شار سے چیک رہے ہوں گے، پس جوجنص تم میں سے بیرچا ہے کہ اپنے غرہ کوطویل کرے لینی سفیدی کوجیم کے زیادہ حصے تک پھیلائے تووہ

#### شافعيه كااستدلال

اس آخری جملہ سے شا فعیہ نے اس پراستدلال کیا ہے کہا گر چداعھاً وضومیں عسل کی مقدارمفروض تو مقرر ہے کہ چہرہ میں بیٹانی سے لے کر ذقن کے اسفل تک اور کا نوں کی لوتک اور ہاتھوں میں مرففین تک اور یا وَں میں تعین تک ہے، لیکن اس مقدار مفروض ہے آ گے تک دھونے کواطالہ غرہ کہتے ہیں ، اصطلاح میں کہتے بين"اطالت الغرة" يعنى اس نغره كوآ كلها كيا، برُ هايا-

چنانچہ کہتے ہیں ہاتھوں کو بازووں کے نصف تک دھونامستحب ہے اور یا وُں کا نصف ساق تک دھونا متحب ہےاگر چەمقدارمفروض یا وَل میں تخنوں تک اور ہاتھوں میں کہنوں تک ہے کیکن اگر نصف ساق وغیرہ تک دھوئے تو بیمتحب ہے اور بیاطالہ ُغرہ ہے اس سے قیامت کے دن اس کا غرہ آ گے بڑھ جائے گا، کیونکہ یہاں الفاظ میہ ہیں کہتم میں سے جو تحص غرہ کو کسبا کرنا جا ہے تو وہ کرے ہے

بعض حنفیہ نے بھی یہی مؤقف اختیار کیا ہے،البتۃ اطالہ غرہ کی کوئی تحدید نہیں کی بلکہ بہ کہا کہ تھوڑ ابہت آگے بڑھ جائے تو بہترے۔ فی

حضرات مالکیہ اطالۂ غرہ کےمنکر میں وہ کہتے ہیں کہ اطالہ غرہ کوئی چیزنہیں ہے،جتنی مقد ارمفروض مذکور

<sup>△</sup> واختلفوا في قدرالمستحب على أوجه: أحدها: أنه يستحب الزيادة فوق المرفقين والكعبين من غير توقيت والشاني: يستحب الى نصف العضد والساق والثالث: يستحب الى المنكبين، والركبتين وأحاديث الباب تقتضي هذا كله شرح النووي على صحيح مسلم ، ج: ٣٠، ص: ١٣٣ ، ، ١٣٩ ٢ ، ١٣٩ هـ

قلت: قد ثبت اطالة التحجيل من فعله مناطق في حديث الباب، وقول الصحابي حجة عندنا اذا لم يخالفه مرفوع فلا ينضر ادراج ذلك الكلام في مقصود الباب،وفي رد المحتار، ج: ١،ص:٣٥، وفي البحر: واطالة الغرة تكون بالزيادة على الحد المحدود، وفي الحلية: والتحجيل يكون في اليدين والرجلين، وهل له حد؟ لم أقف فيه على شئ لأصحابنا،إعلاء السنن، ج: ١، ص: ٢٦ ١، وحاشية ابن عابدين، ج: ١، ص: ١٣٠، دار الفكر، بيروت: ١٣٨٧ ه.

انعام الراري جلدا ٢٩١ ١٠٠ كتاب الوضوء

ہاں بڑمل کرنا جا ہے اس سے زائد آ گے دھونا درست نہیں۔ ا

علامه ابن القیم رحمه اللہ نے اپنی زاد المعادین بھی یہی مؤقف اختیار کیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حنابلہ کے زو یک بھی یہی مسلک ہے۔

ابن قیم رحمه الله اگر چه غیرمقلد بین لیکن بکثرت حنابله کے قول کو اختیار کرتے بیں ، اس سےمعلوم ہوا کہ حنابلہ کے نز دیک بھی اطالہ غرہ کی کوئی شرع حیثیت نہیں ہے ، وہ بھی اس بارے میں مالکیہ کے ہم خیال ہیں كدا طاله غره كومستحب نهيس مانتے ۔اا

اب شوافع اوربعض حفيه اطاله غره كومستحب مانتے ہیں۔

وہ حدیث باب سے استدلال کرتے ہیں کہ جہاں وضو کی بیضیلت بیان کی گئی ہے کہ وضو کرنے والے "غرمحجل" ہوكر قيامت كے دن الحائے جائيں گے وہاں بيجى كہا گيا ہے كد "فعن استطاع منكم أن **بطیل غو ته فلیفعل ''گویااطالهُ غره کی ترغیب دی گئی ہے۔ ۱۲** 

جوحفرات اطالهٔ غرہ کومشروع نہیں قرار دیتے جیسے ہالکیہ ، حنابلہ اوربعض حفیہ ان کا کہنا یہ ہے کہ "فمن استطاع" والاجملة حفرت الوهريره الله كاادراج ب، حديث مرفوع كاحسرتين ب-سل

حافظا ہن حجر رحمہ اللہ نے اس کی بیردلیل پیش کی ہے کہ ''غو محجل'' والی حدیث دس صحابہ کرام ﷺ ہے مروی ہے اوران میں ہے کوئی بھی صحابی ﷺ اس حدیث کے ساتھ بدفقرہ روایت نہیں کرتا ،سب کی حدیثیں " من آنار الموضو" برخم ہوگئ ہیں،حفرت ابو ہر یرہ اللہ سے بھی پیصدیث متعدد تابعین نے روایت کی ہے کین سوائے ''نعیب المجمو '' کےاورکوئی بھی اس حدیث میں پیفقرہ روایت نہیں کرتا جہملے

نیز ملاعلی قاری رحمہ اللہ نے شرح مشکلوۃ میں حافظ منذ ری رحمہ اللہ سے بھی تقل کیا ہے کہ وہ اس جملے کو مدرج قرارد ہے تھے۔ 10

ول ولا تسدب اطالة الفرة كان أبوهريرة أحب أن أطيل غرتي قال عياض والناس مجمعون على خلافه .التاج والإكليل ج: ١٠ص: ٢٢٦) دارالفكر، بيروت ١٣٩٨٠ ه.

ال وعنه لا يستحب قال الامام احمد لايغسل مافوق المرفق قال في الفائق ولا يستحب الزيادة على محل الفرض في نص الروايتين اختاره شيخنا. الانصاف للمرداوي، ج: ١٠ص: ١٩٨ مبيروت.

الما المار وعد ووى هذا الحديث عشرة من الصحابة وليس في رواية واحد منهم هذه الجملة، وكذا رواه جماعة عن أبي هريسوه وليس في رواية أحدمنهم غير ماوجد في رواية نعيم عنه فهذا كله أمارة الإدراج،والله أعلم ،عمدة القاري ج: ٢، ص: ٣٥٣، وفتح البارى ، ج: ١، ص: ٢٣١.

١٥ فيمن استطاع أن يبطيل غرة فليفعل رواه البخاري ومسلم وقد قيل أن قوله من استطاع ألى أخره إنما هو مدرج. الترغيب للمنذري، ج: ١،ص: • ٩، دارالمكتب العلميه، بيروت ١٣١٤ ه، وإعلاء السنن ، ج: ١،ص: ٢٥١: اس ہے معلوم ہوا کہ بیفقرہ جفرت ابو ہر رہ ﷺ کا ادراج ہے، انہوں نے جب"غر محجلین"والی حدیث سنائی تواپنے اجتہا دہے ہے کہا کہ جو تحض غرہ کو آ گے بڑھانا چاہتو بڑھالے، کسی اور صحابی ﷺ ہے مروی نہیں ہے کہ دہ اطالۂ غرہ کرتے ہوں اور مقدار مفروض سے زیادہ حصہ دھویا کرتے ہوں ،صرف عبداللہ بن عمر ﷺ ے ایک روایت ہے جس میں بیصراحت ہے کہ وہ تھوڑ اسا آ گئتک دھویا کرتے تھے کیکن ساتھ **''فی الصیف** '' کی بھی صراحت ہے کہ وہ ایبا گرمی کے موسم میں کرتے تھے اور " فسی السصیف "کالفظ دلالت کرتاہے کہ وہ بیہ کام گرمی میں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لئے کرتے تھے بطوراسخیا نہیں کرتے تھے۔ ۱۹

بعض روایتوں میں جہاں بیآ تاہے "حتی أشرع فی العضد، حتی أشرع فی الساق"اس كو بعض حضرات اطالہُ غرِہ کے لئے بیش کرتے ہیں،کیکن حقیقت میں بداطالہُ غرہ نہیں بلکہ بنی براحتیاط ہے کہ اظمینان حاصل ہو جائے کہ مرفق ،کعب وغیرہ کا کوئی حصہ رہ نہ جائے ،اس اطمینان کے حصول کیلیے تھوڑ اسا آ گے بڑھ جاتے تھے،للندا معمل اس سلسلے میں جحت نہیں ہوسکتا۔ 1ا

سوال: حضرت ابو ہریرہ ﷺ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنا ہاتھ نصف عضداوریا وَں نصف ساق تک دهوتے تھے اس کا کیا جواب ہے؟

**جواب**: ہوسکتا ہے کہ وہ اینے اجتہاد ہے اپیا کررہے ہوں ،کوئی حدیث مرفوع ان کے یا سنہیں تھی۔ اس کی تائیداس سے بھی ہوتی ہے کہ سلم شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ ابو ہربرہؓ نے عضداور ساق تک دھوکروضوکیا توان کے شاگر ابوحازم رحمه اللہ نے ویکی کر یوچھان ب**اآبا هویرة ما هذا الو ضوء؟** " انہوں نے جواب میں فر مایا: ارہے بنی فروخ!تم یہاں موجود ہو، اگر مجھے معلوم ہوتا کہتم یہاں موجود ہوتو میں ایسانہ کرتا۔ 14 مطلب میہ ہے کہ وہ عام لوگوں کے سامنے بنا ہرا حتیاط ایسا وضوکرنا پیند ہیں کرتے تھے تا کہ لوگ مقدار مفروض میں تصرف نہ کرنے لگیں ،البتہ تنہائی میں ایسا کر لیتے تھے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے فر مایا ہے کہ آ ٹاروضو

لل تنبيه ادعى بن بطال في شرح البخاري وتبعه القاضي عياض تفرد أبي هريره بهذا.....قال بن أبي شيبَة حدثنا وكيع عن العمري عن نافع أن بن عمر كان ربما بالغ بالوضوء إبطيه في الصيف تلخيص الحبير، ج: ١،ص: ٨٨، مدينة المنورة ١٣٨٣ هـ

كِل صحيح مسلم، كتاب الطهارة ، باب اسحباب اطالة الغرة والتحجيل في الوضوء ، رقم: ٣٦٢.

العن أبي حازم قال كنت خلف أبي هريرة وهويتوضأ للصلاة فكان يمديده حتى تبلغ إبطه فقلت له يا أباهريرة ماهذا الوضوء فقال يابني فروخ أنتم ههنا لوعلمت أنكم ههنا ماتوضأت هذا الوضوء سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم بقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء صحيح مسلم ، باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء رقم: • ٢٥، ج: ا ص: ٩ ١ ٢، ١٥ إحياء التراث العربي، بيروت.

ے لوگ ''غس محجل'' کرکے اٹھائے جائیں گے تو ان کے دل میں خیال ہوا کہ میں آ گے بڑھالوں ، کیونکہ اس میں اجمال تو ہے شایداس کی بدولت اللہ ﷺ میراغرہ لسبا کردیں اوراس کوعام نہیں کرنا چاہتے تھے تا کہ ایسانہ ہوکہ مقدار مفروض اور غیر مفروض میں التباس ہوجائے اور لوگ مسئلہ شرعیہ کی صدود کو یا مال نہ کرویں۔

#### غلاصة بحث

اس ساری تفصیل سے بیہ بات معلوم ہوئی کہ اطالہ ُ غرہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے ، اس کامتحب ہونا بھی ثابت نہیں ہے ، البتہ اگر کوئی بطورا خمال ایبا کر ہے تو اس کی گنجائش ہے بشر طیکہ اس احتمال کوا حتمال کے درجہ میں ہی رکھے ، اس ہے آگے نہ بڑھائے ۔

## شربعت كامزاج

شریعت کا مزاج میہ ہے کہ شریعت نے جو حدود متعین کردی ہیں عام حالات میں ال حدود ہے آگے بڑھنے کو ناپسند کیا گیا ہے، وضو کے باب میں بھی تین مرتبہ دھونے کو پسند کیا گیا ہے اور اس سے زیادہ دھونے کو ''فقدامساء و طلمہ'' فرمایا۔

روزہ کے اندرافطار غروب آفتاب کے دفت ہے، کوئی آدمی اس میں تاخیر کرے تو اس کو کروہ قرار دیا گیا ہے کیونکہ شریعت کی مقرر کردہ حدیراس نے اضافہ کردیا سحری کا ایک دفت مقرر ہے ایس میں تبخیل کرنے کو براسمجھا گیا ہے کیونکہ مقدار صوم میں اپنی طرف سے اضافہ کررہاہے۔

اس مزاج کے تحت صحیح بات بیمعلوم ہوتی ہے کہ آگے بڑھنا پندیدہ نہیں ہے، حضرت او ہریں ہے اپنے اجتہاد سے بنا ہراحتیاط الیبا کرتے تھے، اس واسطے ان کے لئے جائز تھا کسی اور شخص پر بھی اس قتم کا غلیہ ہوا دروہ ان حدود کو مدنظر رکھتے ہوئے ایبا کرے تو شاید اس کو نا جائز نہیں کہیں گے لیکن اس سے اس کو زیادہ بڑھا نا اور متحب کا درجہ دینا مناسب معلوم نہیں ہوتا۔

## (٣) باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن

اگرب وضوبوجائ كاشك بوخش شك كايناء پروضوكرنا ضرور كائيل جب تك يقين حاصل شهو ۱۳۷ سر حدث اعلى قال: حدث اسفيان قال: حدث الزهرى، عن سعيد بن المسيب ، عن عباد بن تميم ، عن عمه ، أنه شكا إلى رسول الله الله الرجل الذى يحيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة ؟ فقال: ((لا ينفتل - أو: لا ينصوف - حتى يسمع صوتا

أو يجد ريحا )) [أنظر: ٤٤ ١٠١٥ ٢٠] وإ

حضرت عباد بن حمیم اپنے پچا ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے پاس ایک ایسے شخص کی شکایت کی جس کے دل میں بیہ خیال ہوتا تھا کہ وہ نماز میں کوئی چیز پار ہاہے، یعنی نماز کے دوران اس کو بیہ وسوسہ ہوتا تھا کہ اس کا وضوٹوٹ گیاہے، کوئی حدث لاحق ہور ہاہے، تو وہ کیا کرے؟

آپ ﷺ نے فرمایا "لایسفتل"اس کوچاہئے کہ وہ نماز چھوڑ کرنہ جائے ، یا فرمایا کہ "لایسصوف حتی یسمع صوتا اویجد ریحا" یہاں تک کہ وہ کوئی آ وازین لے یا بوجسوں کرے۔

آ وازمحسوں کرنا یا بومحسوں کرنا بیتین صدث سے کنا بیہ ہضروری نہیں ہے کہ ہر مرتبہ آ دمی آ واز سے یا بو بھی مخسوں کرنا یا بومحسوں کرنا بیتین صدث سے کنا بیہ ہضروری نہیں ہو تی آواز سے یا جو بھی مخسوں کرے، یہاں بیالی بالفاظ خاص طور پراس لئے فرمائے گئی بندھی دوٹوک بات کہنی ہو تی ہے تب جواب دیا جائے تو اس کے وہم کا علاج نہیں ہوتا، اس لئے اس کو ایک گئی بندھی دوٹوک بات کہنی ہو تی ہے تب جا کراس کے وہم کا از الد ہوتا ہے، تو اس کے وہم کو زائل کرنے کے لئے آپ ﷺ نے بیفر مایا کہ آ وازیا بو ہوتو تہمار اوضوٹوٹ جائے گا، تمہارے دل میں جو خیالات آتے رہے ہیں محض ان خیالات سے وضونہیں ٹو نتا۔ اس بات پرسب کا اجماع ہے کہ اس سے تیقن صدث مراد ہے۔

حصول علم کے لئے استاذ کی ضرورت

بعض لوگ جو بے استاذ ہوتے ہیں بغیر استاذ کے حدیث پڑھتے ہیں ،ان میں سے ایک صاحب مجھے ملے تھے،انہوں نے بیرحدیث خود ہی پڑھ کی تھی ،وہ کہتے ہیں کہ ہم تو کسی سے پڑھنے کے قائل نہیں ہیں ہم تو خود ہی حدیث پڑھتے ہیں۔

ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی صاحب نے مجھ سے ایسا ہی مسئلہ پوچھا، میں نے کہا جب یقین ہوجائے تب وضوٹو ٹنا ہے بغیریقین کے نہیں ٹوٹنا ، اور آ واز سننا اور بوپانا کوئی ضروری نہیں ہے۔اس پر وہ صاحب ناراض ہوگئے کہ آپ حضور ﷺ کی حدیث کے خلاف بات کر رہے ہیں ،حدیث میں تو یہ ہے۔

معلوم ہوا کہ جناب ساری عمرای پڑمل فر ماتے رہے کہ بغیر بواور بغیر آ واز کے بھی اپنے آپ کومحدث نہیں سمجھا۔ تو جوآ دمی استاذ کے بغیر حدیث پڑھتا ہے اس کا یہی انجام ہوتا ہے۔لہٰذا اس پرسب کا اجماع ہے اور

 حدیث کے الفاظ بھی یہ بتارہے ہیں کہ بیدا یک وہمی شخص کے جواب میں فر مایا گیا ہے، اس لئے اس کے طاہری معنی مراونہیں ، بیتین حدث ہے کنا ہے۔

#### اليقين لايزول بالشك

اس سے فقہائے کرام نے یہ اصول نکا اے کہ ''المسقین لاینوں بالشک' پہلے ہے جویقین حاصل ہے وہ مخص شک کی بنا پرزائل نہیں ہوتا۔ پہلے سے طہارت کا یقین ہے، اب شک طاہر ہور ہا ہے کہ طہارت کے ایشیں ، یہ شک اس طہارت کور اکل نہیں کرےگا۔ ۲۰

#### (۵) باب التخفيف في الوضوء

#### وضومیں تخفیف کرنے کا بیان

یہ باب تخفیف فی الوضو کے بیان میں ہے کہ وضو کے اندر جائز ہے کہ آ دمی تخفیف سے کام لے، معنی میہ ہے کہ ہرعضو کو تین تین مرتبہ دھونے کے بجائے ایک مرتبہ دھولے یا صرف دو دومرتبہ دھولے، بیمرادنہیں ہے کہ جتنے اعضاء کو دھونا ضروری ہے ان میں سے کچھ کو چھوڑ دے، مرّ ات عسل کے اندر تخفیف کرنا مراد ہے۔

۱۳۸ - حدثنا على عبد الله قال: حدثنا سفيان عن عمرو قال: أخبرنى كريب عن ابن عباس أن النبى الله نام حتى نفخ ثم صلى، و ربما قال: اضطجع حتى نفخ ثم قام فصلى، ثم حدثنا به سفيان مرة بعد مرة عن عمرو، عن كريب، عن ابن عباس قال: بت عند خالتى ميمونة ليلة فقام النبى الله من الليل، فلما كان فى بعض الليل قام النبى الله فتوضأ من شن معلق وضوء اخفيفا، يخففه عمرو ويقلله، وقام يصلى فتوضأت نحوا مما توضأ، ثم جئت فقمت عن يساره - و ربما قال سفيان: عن شماله - فحولنى فجعلنى عن يمينه، ثم صلى ماشاء الله، ثم اضطجع فنام حتى نفخ ثم أتاه المنادى فآذنه بالصلاة، فقام معه إلى الصلاة، فصلى و لم يتوضأ، قلنا لعمرو: إن ناسا يقولون إن رسول الله الله تنام عينه و لا ينام قلى المنادى في الْمَنَام أنّى أَذْبَحُكَ الماصلاة، عن المنادى قال : رؤيا الأنبياء وحى، ثم قرا: ﴿ إِنّى الْمَنَام أنّى أَذْبَحُكَ الماصافات: ١٠٢] - [راجع: ١١٤]

اس میں حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت نقل کی ہے، یہ وہی ایک رات کا واقعہ ہے جے حضرت

مِ القاعدة الثالثة: اليقين لايزول بالشك. شرح الاشباه والنظائر: ج: ١٠ص: ٨٣ إ .... ١ ٨٠٠ .

عبداللہ بن عباس ﷺ نے مختلف مواقع پر بیان فر مایا ہے، بخاری میں بھی بیواقعہ مختلف روایتوں سے جگہ جگہ آیا ہے کہ نبی کریم ﷺ سوگئے یہاں تک کہ آپ ﷺ کے سائس کی آ واز آنے لگی ، پھر آپ ﷺ نے نماز پڑھی۔اور بعض مرتبر دوایت کرتے ہوئے ''نما**م حتی نفخ'' کے ب**جائے ''ا**صطجع حتی نفخ''** کہا تھا۔

علی بن مدینی کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر سفیان نے کئی مرتبہ ہمیں عمر و بن دیناراورانہوں نے کریب سے بیرحدیث سنائی کہ حضرت عبداللہ بن عباس ﷺ کہتے تھے کہ میں نے ایک دفعہا پی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر رات گزاری۔ نبی کریم ﷺ رات کے دفت کھڑے ہوئے اور جب رات کا بعض حصہ گزرا تو آپ ﷺ کھڑے ہوئے اورایک مشکیزے سے وضوفر مایا جوائکا ہوا تھا۔

''**شن'**'' کے معنی مشکیزے کے ہیں''ح<mark>ے فیے ف</mark>یا" ایکا وضو، مرا دیدہے کہ اس میں ہرعضو کو تین تین مرتبہ دھونے کا اہتمام نہیں تھا۔

" پیمففه عمرو ویقلله" عمروین دیناراس صدیث کوروایت کرتے ہوئے اس وضوکوخفیف اورتلیل قراردے رہے تھے یعنی تین تر تین مرتبہ ہیں دھویا، کم دھویا، مطلب بیکه اس میں پانی کم خرچ کیا" وقعام یہ صلی" اس کے بعد آپ بھی نماز کے لئے کھڑے ہوئے "فقتو صات نحواً مما تو صا "عبداللہ بن عباس اسلامی کہتے ہیں کہ میں نے بھی ویما ہی وضوکیا جیسا کہ حضور بھے نے کیا تھا۔

"نه جنت فقمت عن يساره" ئين آكر باكين طرف كثر ابهوكيا، وربسما قال سفيان: "عن شماله" بعض مرتبه "يسار" كالفظ استعال كيا وربعض مرتبه "شمال" كالفظ استعال كيا وربعض مرتبه "شمال" كالفظ استعال كيا و

"فحولنی" آپ ﷺ نے جھے پھر دیا "فجعلنی عن یمینه ثم صلی ماشاء الله" پھر جتنااللہ ﷺ ﷺ نے چاہاتی حضورﷺ نے نماز پڑھی، پھر آپ ﷺ لیٹ گئے"حتی نفخ" پھرسو گئے یہاں تک کہ آپ ﷺ کے سائس کی آواز آنے گئی۔

" ثم اتاہ المنادی فاذنہ بالصلاۃ " پھرآپ کے پاس منادی آیا، اس نے آکر نمازی اطلاع دی کے باس نے آکر نمازی اطلاع دی کہ نمازکا وقت قریب ہے "فیقام معہ المی الصلاۃ" اس کے بعد آپ ﷺ اٹھ کرنماز کے لئے تشریف لے گئے، پھر آپ ﷺ نے نماز پڑھی اوروضونیس فر مایا، کیونکہ انبیائے کرام علیہم السلام کی نیندناقض وضونیس ہوتی۔

قىلنا لعمرو: چنانچ بىم نے اپ استاذ عمرو بن دینارے کہا''ان نساسا يقولون'' كہلوگ يول كتے ايس"ان رسول الله ﷺ تنام عينه و لا ينام قلبه''.

عرونے کہالین اس بات کی تائید کی کہ بال یہ بات سیح ہے اور میں نے عبید بن عمیر کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ "رویا الا نبیاء وحی"انبیائے کرام کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔

یعنی اس کی وجہ بتا دی کہ انبیاء کا نوم ناقض وضواس لئے نہیں ہے کہ انبیاء کا دل حالت نوم میں بھی بیدار

ر ہتا ہے اگر دل بیدار نہ ہوتو وہ وحی کوضیح طریقے سے قبول نہیں کرسکتا اور اس کوضیح طریقہ سے محفوظ نہیں رکھ سکتا ، اس واسطےان کے قلوب کو حالت نوم میں بھی بیدار رکھا جا تا ہے۔

" إِنِّي أَرْى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْ بَحُكَ ....

اگر حضرت ابراہیم الطبیقی کا قلب حالت نیند میں بیدار نہ ہوتا اور وہ خواب میں دیکھتے کہ میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لئے کہ ان کا قلب حالت میں ایک آبادہ ہوتا جائز نہ ہوتا۔ لیکن وہ نہ صرف جائز بلکہ واجب ہوا، اسلئے کہ ان کا قلب حالت نیند میں بیدار رہتا تھا۔

## (٢) باب إسباغ الوضوء

وضوميں اعضاء كو يورا دھونے كابيان

وقال ابن عمر: إسباغ الوضوء الإنقاء.

اس باب میں اسباغ الوضو کی فضیلت بیان کرنامقصود ہے،حضرت عبداللہ بن عمرﷺ کا قول نقل کیا ہے کہ اسباغ الوضو کے معنی انقاء کے ہیں کہ تمام اعضاء کواچھی طرح صاف کرلینا۔

بظاہراس اثر کولائے کامنشأ ہیہے کہ اسباغ کے معنی کوئی پیرنسبجھ لے کہ اعضاء کی جومقررہ حدود ہیں ان پراضا فہ اسباغ ہے بلکہ اسباغ کے معنی پیر ہیں کہ جوحدودمقرر ہیں ان ہی کواچھی طرح دھولیا جائے ، جس سے انقاء حاصل ہو جائے ۔

۱۳۹ ـ حداثنا عبدالله بن مسلمة ، عن مالک ، عن موسی بن عقبة ، عن کریب مولی ابن عباس ، عن أسامة بن زید ، أنه سمعه یقول : دفع رسول الله من عرفة حتی إذا كان بالشعب نزل فبال . ثم تو ضأ ولم یسبغ الوضوء فقلت : الصلاة یا رسول الله فقال : ((الصلاة أمامک)) ، فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضاً فأسبغ الوضوء . ثم أقيمت العساء فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ، ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصل بينهما . [انظر: ١٨١ ، ٢١٤ ١ ، ٢١٤ ١ ] ال

ال وفي صحيح مسلم، كتاب الحج، باب استحباب إدامة البحاج التلبية حتى يشوع في رمي، وقم: ٢٢٣٥، ومنن النسساليّ، كتساب السمو اقيست، باب كيف الجمع، وقم: ٥٠٢ و كتساب مناسك الحج، باب النزول بعد الدفع من عرفة، وقم: ١٩٣١ وسنن أبي داؤد، كتاب المناسك، باب الدفعة من عرفة، وقم: ١٩٣١ ومسند أحمد، ومن مسند بني هاشم، باب بداية مسند عبدالله بن العباس، وقم: ١٨٨١ / ٢٠٠١ ومسند الأنصار، باب حديث اسامة بن زيد حب رسول المله ، وقم: ٢٠٥٧ / ٢٠ ٢٠ ٥٠ ٢ ، وموطأ مالك، كتاب الحج، ، باب صلاة المزدلفة، وقم: ٤٠٤ / ٤٠ ومنن الدارمي، عتاب المناسك، باب الجمع بين الصلا تين بجمع، وقم: ١٨٥ / ١

یے عبداللہ بن مسلمہ کی روایت نقل کی ہے کہ وہ امام مالک سے وہ موی بن عقبہ سے وہ حضرت کریب سے وہ عبداللہ بن عباس شد سے اور وہ اسامہ بن زید شد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں (اسامہ بن زید شد) نے رسول اللہ بی سے ہوئے سنا کہ آپ شاعرفہ سے روانہ ہوئے، بیچہ الوواع کا واقعہ ہے، عرفات میں وقوف فر مانے کے بعد مزولفہ کے لئے روانہ ہوئے یہاں تک کہ جب گھا ٹی کے پاس بیٹی گئے (بیکوئی خاص گھا ٹی مولی ہوگی جس کی طرف اشارہ کیا ہے) تو وہاں اترے بھر پیشا بفر مایا بھروضو کیا اور اسباغ نہیں کیا۔

اسباغ نہ کرنے کے بیام عنی بھی ہوسکتے ہیں کہ ایک ایک مرتبہ عضو کو دھولیا اور ایک سے زیادہ مرتبہ نہیں دھویا اور بیام عنی بھی ہو شکتے ہیں کہ تمام اعضائے وضو کو نہیں دھویا صرف ہاتھ منہ دھولیا ، کیونکہ بھی بھی رسول اللہ کے کہ جب اس وضوسے کوئی نماز وغیرہ پڑھنام تھود نہ ہوتا تو بھی بھی ایسا بھی کرتے تھے، بیا حمال بھی موجود ہے۔ لیکن زیادہ ترمحد ثین نے پہلے معنی مراد لئے ہیں کہ اعضاء کوایک ایک مرتبہ دھویا۔

حضرت اسامہ کفی ماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا" المصلوق یا دسول الله" یارسول اللہ! نماز پڑھئے۔' محفقال: الصلاق امامک" آپ کھی نے فرمایا کہ نماز آگے ہوگی کیونکہ اس وقت مخرب کی نماز عرفہ میں نہیں پڑھتے بلکہ مزدلفہ جا کرعشاء کے ساتھ پڑھتے ہیں، الہٰذا آپ سوار ہوئے اور جب مزدلفہ پہنچ تو وہاں اتر کروضوفر مایا اور اسباغ کیا۔

اگر پہلی جگہ عدم اسباغ سے ایک ایک دفعہ دھونا مراد تھا تو یہاں اسباغ سے مراد تین تین دفعہ دھونا ہے اوراگر پہلے عدم اسباغ سے مرادیہ ہے کہ صرف ہاتھ منہ دھویا تھا تو یہاں اسباغ سے مرادیہ ہے کہ کمل وضوکیا، پھر نماز کھڑی کی گئی ، آپ ﷺ نے مغرب کی نماز پڑھی ،مغرب کی نماز کے بعد ہر شخص نے اپنے اپنے اونٹ کواپئی منزل پر بٹھادیا، پھرعشاء کی نماز اداکی گئی۔

اییا لگتا ہے کہ پہلے اثر تے ہی نماز شروع کردی اوراونٹوں کو کھڑار کھا جس کی وجہ ہے وہ سامنے گڑ بڑ کرنے گئے ہوں گے،لہذاانہوں نے سو چا کہ بیاونٹ بٹھا دیں کیونکہ بی خلل انداز ہور ہے ہیں پھرعشاء پڑھیں، چنا نچے آٹھیں بٹھا کرنماز پڑھی اورمغرب اورعشاء کے درمیان کوئی نماز نہیں پڑھی لینی سنینں وغیرہ نہیں پڑھیں۔

## (4) باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة

#### اعضاء وضوكوصرف ايك ايك چلوسے دھونا بھى منقول ہے

۱۳۰ ـ حدثنا محمدبن عبدالرحيم قال: أخبرنا أبو سلمة الخزاعى منصور بن سلمة قال: أخبرنا ابن بلال يعنى سليمان عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبن عباس: أنه توضأ فغسل وجهه ، أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق ، ثم أخذ غرفة

فر ماتے ہیں کہ چہرہ کو دو ہاتھوں سے ایک ہی چلو کے ذریعہ دھونا جائز ہے ، یعنی ایک ہی چلو میں پانی لیا ادراس سے دوسرے ہاتھ کوملا کراس میں ڈال کراس سے منہ دھونا جائز ہے۔

## شافعيه كامسلك

اس سے امام شافعی رحمہ اللہ کے مسلک کے لئے دلیل ملتی ہے کہ وہ کہتے ہیں مضمضہ اور استنشاق غرفہ واحدہ بالوصل ہے ہوتا ہے اور یمی افضل ہے۔

## حنفيه كالمسلك

حفیہ کے ہاں اگر چہ بیطریقہ بھی جائز ہے لیکن افضل یہ ہے کہ چیزغرفات ہوں، تین مضمضہ کے لئے اور تین استشاق کے لئے۔

اس سلیلے میں دونوں طرف سے ہوئی تھنچ تان ہوئی ہے حالائکہ اس کی ضرورت نہیں ، کیونکہ مختلف طریقے مختلف طریقے مختلف طریقے مختلف اور کی تھنچ ہیں کہ مضمضہ اوراستنشاق کیلئے چینئرفات ہونے چاہئیں تو وہ پنہیں کہتے کہ ایک غرفہ سے کرنا ناجا کز ہے یا ایک غرفہ سے کرنا ناجا کز ہے یا ایک غرفہ سے کرنا مناج کو خوان کے نزدیک بھی ہوجا تا ہے اور جا کز ہے ، لہذا اگر کسی روایت سے غرفہ واحدہ کا ثبوت ہور ہا ہے تو یہ حفیہ کے خلاف ججت نہیں ، لہذا پر دوایت بھی حفیہ کے خلاف جت نہیں ۔ ۲۳ واحدہ کا ثبوت ہور ہا ہے تو یہ حفیہ کے خلاف جت نہیں ، لہذا پر دوایت بھی حفیہ کے خلاف جت نہیں ۔ ۲۳

"٣ و في مستن النسبالي ، كتاب الطهارة ، باب مسح الأذنين مع الرأس و ما يستدل به على أنهما من الرأس، وقد: • • ا ، وسنين أبي داؤد، كتاب الطهارة ، باب الوضوء مرتين، وقد: ١١ ٨ ، وسنن ابن ماجه، كتاب الطهارة و سننها، باب المضمطة والاستنشاق من كف واحد، وقم: ٣٩ ٢ ، ومسند أحمد، ومن مسند بني هاشم ، باب بداية مسند عبدالله بن العباس ، وقم: ١ ٢٢٤ / ٢٢٤ ٢ ٣ ، وسنن الدارمي ، كتاب الطهارة ، باب الوضوء مرة مرة ، وقرة، ٩٣ ٢ .

٣٣ إعلاء السنن، ج: ١، ص: ٨٣.

پھرایک چلوپانی اورلیا اوراس سے اس طرح کیا''اضا فھا إلیٰ یدہ الأخوی'' کہ اس میں سے پھھ پانی دوسرے ہاتھ پرڈال کر ''فعسل بھا وجھہ''اپنے چرہ کودونوں ہاتھوں سے دھویا، یہی ترجمۃ الباب کا منشأ ہے۔

"ثم أخذغرفة من ماء" پر بانى كاايك چوليا"فغسل بها يده اليمنى ثم أخذغرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى ثم أخذغرفة من

" ر ش" کے لفظی معنی چھینٹا مارنے کے ہیں کیکن پیٹسل خفیف کے معنی میں استعال ہوتا ہے۔ اس سے حنفیہ کے بول غلام کے مسئلہ کی تا ئید ہوتی ہے، حنفیہ " ر ش" کوشسل خفیف پرمحمول کرتے ہیں لہذا یہاں بھی" د ش" اسی معنی میں ہے۔

## (A) باب التسمية على كل حال وعند الوقاع

بم الله مرحال مين كبنا عابية يهال تك كرصحت سے يہلے بھى

ا ١ / ١ \_ حدثنا على بن عبدالله قال: حدثنا جرير، عن منصور ، عن سالم بن أبى المجعد ، عن كريب ، عن ابن عباس: يبلغ به النبى قال: ((لو أن أحد كم إذا أتى أهله قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان ، وجنب الشيطان ما رزقتنا ، فقضى بينهماولد لم يضره)). [أنظر: ٢٥ / ٢٠ / ٢٨٨ ، ٢٩ ٢٨ ٢٩ ٢٠]

# جماع کے وقت بسم اللہ برا ھنا

حضرت عبدالله بن عباس عبر فوعاً روایت کرتے ہیں کہ آپ عید نے فرمایا جبتم میں سے کوئی شخص اپنی بیوں کے پاس جماع کے ارادہ سے جائے ، اگروہ اس وقت یوں کیے "بسسم الله اللّهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان مار ذقتنا" الله علی کے نام سے اور دعا کرے کہ اے اللہ! ہمیں شیطان سے محفوظ رکھے اور شیطان کواس چیزے الگ کرد یجئے جو آپ ہمیں عطافر ما کیں لیعنی اگر کوئی شیطان وغیرہ ہے تواس کو دو فر بادیجئے۔

بیده عایی هے لینے سے اگران کی تقدیر میں کوئی بچد کھا گیا ہو ''**لسم بہضرہ''** تو شیطان اس کویا بچہ کو نقصان نہیں پہنچاہے گا۔

یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کولا کراس پرتر عمۃ الباب بیقائم کیا ہے کہ ''باب التسمیة علی کل حال وعند الوقاع'' بسم اللہ پڑھنا ہر حال میں اور جماع کے وقت میں۔

یدیا در کھنا چاہئے کہ بید دعا کشف عورت سے پہلے پڑھنی ہے اور امام بخاری رحمہ اللہ اس کو لا کریہ ٹابت کررہے ہیں کہ اس حدیث میں صراحة عند الوقاع موجود ہے کہ جماع کے وقت آ دمی کوید دعا پڑھنی چاہئے اور اللہ بھلا کانام لینا چاہئے۔

اس سے میر بھی معلوم ہوا کہ جب ایسے کام کے لئے اللہ کانام لینے کا تھم دیا گیا ہے جوشرم اور بربنگی کا کام ہے تو جوکام ایسی شرم اور بربنگی پرشتمل نہ ہوتو اس میں اللہ کانام لینا بطریق اولی مشروع ہوگا، اس سے بیاستدلال کرنا چاہجے ہیں کہ وضو کے شروع میں بھی اللہ بڑھنا چاہئے اور دخول خلاء سے پہلے بھی "بسم اللہ اللہ میں المنحنٹ والمعبائٹ" پڑھنا چاہئے۔

وضو سے پہلے ہم اللہ پڑھنے پر جوحدیثیں وارد ہیں ان میں سے کوئی ایس نہیں تھی جوامام بخاری رحمہ اللہ کی شرط کے مطابق ہواس لئے ان میں سے کوئی حدیث نہیں لائے ، البتداس کی جگدا لی حدیث لے کر آئے جو ہر حالت میں ہم اللہ پڑھنے پر دلالت کرتی ہے۔

یہاں امام بخاری رحمہ اللہ کامقصود تسمیہ قبل الوضو یا عند الوضو کی مشروعیت بیان کرنا ہے اور اس سے کوئی تعرض نہیں ہے کہ بیدوا ہنب ہے یا نہیں ، اگر چہ بعض حضرات نے ان کی طرف وجوب کی نبست کی ہے اور کہا ہے کہ یہ باب اس لئے قائم کیا ہے حالا نکہ ایسانہیں ہے کیونکہ اس سے وجوب نہیں بلکہ استحاب معلوم ہوتا ہے ، اس میں صیغهٔ امر نہیں ہے ، محض فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا کر ہے تو شیطان اس کے بچہ کونقصان نہیں میں صیغهٔ امر نہیں ہے ، محض فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا کر بے تو شیطان اس کے بچہ کونقصان نہیں کہنا ہے گا۔

ا مام الحق بن را ہو بیر حمد اللہ تشنید کے وجوب کے قائل ہیں اور امام احمد بن عنبل رحمہ اللہ کی ایک روایت بھی ان کےمطابق ہے۔

حفيه مس سعدامه ابن هام دحمه الله في يمي مؤقف اختياركيا بهاكر چدان ك شاگر دعلامه قاسم ابن قطاد بغا "تفودات شيخى غير مقبولة" كتم بين -

البتہ جمہور کا مسلک استجاب کا ہے، حننیہ کے ہاں ایک روایت سنت ہونے کی ہے اور ایک مستحب ہونے کی ہے، سیح بیہ ہے کہ بیمستحب ہے اور اس کی دلیل بیہ کہنتر آن میں کہیں تسمید کا تھم دیا گیا ہے نہ حدیث میں کسی صیح روایت میں اس کا تھم ہے اور ''لاو صدوء کسمن لایسم'' والی حدیث سندا تو ی ٹیس ہے اور اگر قوی . ہوبھی تب بھی کتاب اللہ پرزیادتی مکن نہیں،اس واسطاس سے وجوب ثابت نہیں ہوتا۔ ٢٥

## مؤمن کی شان

بیرحدیث بیسبق دے رہی ہے کہ جماع کا وقت ایسا ہے جس میں انسان اپنی نفسیاتی خواہش پوری کرتا ہے اور ایسی حالت ہے جس کا کسی دوسرے کے سامنے ذکر کرتے ہوئے بھی شرما تا ہے چہ جائیکہ اس میں کسی سے بات کرے، تو ایسی والیہ پھلا کی طرف رجوع کرنے کی تعقین کی باتا نا یہ مقصود ہے کہ مؤمن کا دل ہر وقت اللہ پھلا سے لگار ہنا چا ہے اور ہر ہرقدم پر اس کور جوع کرنے کی تعقین کی چاہئے، یہی وہ ایک چیز ہے جومؤمن کو غیر مؤمن سے ممتاز کرتی ہے کہ مؤمن کوئی کا م غفلت میں نہیں کرتا، بلکہ اپنے اللہ پھلا کو یاد کرکے کرتا ہے اور اس کے نتیجہ میں اللہ پھلا کی یا داس کے دماغ میں پیوست ہو جاتی ہے اور یہی یا دانسان کوگنا ہوں سے بچاتی ہے۔

دوسری طرف اس بات کا بھی اعتراف ہے کہ انسان جو کچھ کرر ہاہے بیاس کے قوت باز وکا کرشمہ نہیں ہے اور نہاس کے استحقاق کا حصہ ہے بلکہ جو کچھ ہور ہاہے بیسب اللہ ﷺ کی عطاء نعمت ہے اور اس کی توفیق کے بغیروہ کسی کام پر قادرنہیں ہوسکتا۔

جب بندہ ہر قدم پر بیاعتراف کرے گاتو ایک طرف اپنی بندگی ، عاجزی اور شکستگی کا اظہار ہوگا اور دوسری طرف اللہ ﷺ کی اطاعت کا جذبہ مشحکم اور تو می ہوگا ، اس لئے مختلف اوقات میں پڑھنے کا جو کہا گیا ہے بیکوئی معمولی بات نہیں ،اگر آ دمی اسے دھیان سے انجام دی تو بیہ بہت بڑا اور عظیم الثان عمل ہے۔

#### (٩) باب ما يقول عند الخلاء

## بيت الخلاجات وقت كياراه

یہ باب بیت الخلاء میں جاتے وقت کچھ پڑھنے کے سلسلے میں ہے۔

۱۳۲ بحدثنا آدم قال: حدثنا شعبة عن عبد العزیز بن صهیب قال: سمعت أنسا يقول: كان النبي الله إذا دخل الخلاء قال: ((اللهم إلى أعوذ بك من الخيث والخبائث)) تابعه ابن عرعرة ، عن شعبة ، وقال غندر، عن شعبة : ((إذا أتى الخلاء)). وقال موسى عن حماد: ((إذا دخل)) ، وقال سعيد بن زيد: حدثنا عبدالعزيز: ((إذا

<sup>2</sup> فيض البارى ، ج: ١،ص:٣٣٣ وعمدة القارى، ج: ٢،ص:٣٨٢.

أراد أن يدخل)). [أنظر: ٢٣٣٢] ٢٦

ان میں حضرت انس کی روایت نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ جب خلاء میں داخل ہوتے تو "اللّٰهم إلى اعو ذبک من الحبث و المحبائث" فرماتے۔

"المنجن" خبیث کی جی جاور"المخبائث" خبیطة کی جی ج، جبث سے ذکورشیاطین اور خبائث سے اناث شیاطین مراد میں ، دونوں سے اللہ ﷺ کی پناہ ما تکی اور اس کی وجہ ابوداؤد میں حضرت زید بن ارقم ﷺ کی صدیث میں ہے کہ "المحسوش محتصرة" یعنی قضاء عاجت کی جگہوں میں شیاطین عاضرر ہے ہیں اور ایک دوایت میں آتا ہے کہ "تلعب بمقاعد بنی آدم" تواس کے ازالہ کے لئے یدعا تلقین فرمائی گی اور اس بات کے لئے یود اللہ ﷺ کی پناہ اس بات کے لئے یوی کہ جب آ دمی کوکوئی اندیشہ لاحق ہوتو اس وقت مؤمن کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ ﷺ کی پناہ طلب کرے۔

جب بیت الخلاء میں چارہا ہے تو اس بات کا اندیشہ لاحق ہے کہ کہیں شیاطین ( ذکوروانا ش) مجھے جسمانی یا روحانی نقصان نہ پہنچا ئیں، اس لئے اس سے بیچنے کے لئے پناہ لینے کی تعلیم دی گئی، اس سے بیچی ٹابت ہوا کہ انسان کو مستقبل میں اگر کسی نقصان، یماری یا تنگ دی کا اندیشہ ہوتو ایسے موقعوں پر بھی اللہ پیلا کی پناہ ما گئی چاہئے۔

یرسب با تیں کرنے کی ہیں میاں! محض سننے سے پھی نہیں ہوتا، اس بات کی عادت ڈالیس کہ جب کوئی خطرہ یا اندیشہ دل میں آئے تو فوراً اللہ پیلا کی پناہ ما تکہیں، عادت بنا لینے کے بعد کوئی لیحہ اللہ پیلا کی طرف رجوع سے خالی نہیں ہوتا۔

چنانچہ ماضی کے خیالات پر استعفار، حال میں اگر حالت اچھی ہے تو شکر الجمد للد اور بری ہے تو صبر، مستقبل میں کوئی کام کرنا ہے تو بسم اللہ الرحمٰن الرحیم، اورا گرکوئی اندیشہ ہے تو ''اللہ ہم انبی اعو ذہ بک' پڑھ کر اللہ ﷺ کی طرف رجوع کرنا چاہئے، جب آ دی اس کی عادت ڈال دے گا تو اس کا ہرز مانہ چاہے ماضی ہو، حال ہو یا مستقبل ہور جوع الی اللہ کا مظہر ہوگا اور اس کے ذریعہ اللہ ﷺ سے رابطہ اور تعلق قائم ہوگیا۔ مگریا درہے ہے بات عمل کرنے سے آتی ہے محص تقریر میں لوگوں کو سانے اور ان سے واہ واہ کہلوانے سے نہیں ہوتی۔ یہ بات عمل کرنے سے آتی ہے محص تقریر میں لوگوں کو سانے اور ان سے واہ واہ کہلوانے سے نہیں ہوتی۔

٧٧ وفي صحيح مسلم ، كتاب الحيض ، باب ما يقول اذا اراد دخول الخلاء، وقم: ٥١٣ ٥، وسنن الترمذي ، كتاب الطهارة عن رسول الله ، باب ما يقول اذا دخل المخلاء، وقم ، ٥٠ وسنن النسائي ، كتاب الطهارة ، باب القول عند دخول المخلاء، وقم: ٩١ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الطهارة ، باب مايقول الرجل اذا دخل المخلاء، وقم: ٩٠ ، وسنن ابن ماجه ، كتاب الطهارة وصننها ، باب مايقول الرجل اذا دخل الخلاء، وقم ، ١٠ ، ومسند أحمد ، باقي مسند المكثرين ، باب مسند انس بن مالك، وقم: ٩٠ و ١٥ ا ١ ، ٥ ٣ م ١ ا ، ١ ٣ ٣٨٨ ا ، وسنن الدارمي ، كتاب الطهارة ، باب مايقول اذا دخل المخرج ، وقم: ٢٩ ٢ .

# خلاء میں دعا پڑھنے کا وقت کون ساہے؟

اب بدبحث كه خلاء مين جاتے وقت دعا پڑھنے كا خاص وقت كون ساہے؟ اسلىلے مين حنفيہ كہتے ہيں كمارت ہے وقت العورة" پڑھنی چاہئے المارت ہے وقت العورة" پڑھنی چاہئے اور كلى جگہ ہے وقت مين العورة" پڑھنی چاہئے اور اگر كوئی شخص واخل ہوتے وقت پڑھنا بھول گيايا كشف العورة كرليا اور نہيں پڑھا تو دل ہى دل ميں پڑھ لے، دونوں صورتوں ميں زبان سے الفظ نہ كرے۔

حضرت امام ما لک رحمہ الله فرماتے ہیں کہ ہر حالت میں پڑھ کے، اگر چہ داخل ہوا ہو۔ ان کا استدلال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا والی حدیث ہے ہے کہ''کے ان المنبی ﷺ النے'' لیکن بیاستدلال تامنہیں ہے اس کے کہ اس کا تقاضا بیہ ہے کہ عین قضاء حاجت کے وقت بھی پڑھ لے اور اس کے امام مالک رحمہ اللہ بھی قائل نہیں میں باہذا معلوم ہوا کہ ''کل' کثر کے معنی میں ہے یا ذکر قبی مراد ہے، ذکر لسانی مراد نہیں ہے۔ سے

اس صدیث میں امام بخاری رحماللہ نے ابن صہیب کی جوروایت سعید بن زید گئے واقعہ سے بیان کی ہے اس میں ''افدا اواد ان ید خل' سے حفیہ کے مؤتف کی تائید ہورہی ہے۔

## (١٠) باب وضع الماء عند الخلاء

#### بیت الخلا جانے کے وقت پانی رکھ دیے کابیان

۱۳۳ مردننا عبدالله بن محمد قال :حدثنا هاشم بن القاسم قال : حدثنا ورقاء ، عن عبيدالله بن أبي يزيد ، عن أبن عباس أن النبي الله دخل الخلاء فوضعت له وضوء ا ، قال : من وضع هذا ؟ فاخبر ، فقال : (( اللهم فقهه في الدين )) [راجع : 20]

حضرت عبداللہ بن عباس فضر ماتے ہیں کہ نبی کریم فضطاء میں داخل ہوئے تو میں نے آپ کے لئے وضوکا پانی بھر کرر کھ دیا۔ آپ فلٹ نے بھرے بھرائے لوٹے سے آرام محسوس کرنے کے بعد پوچھا کہ بیک نے رکھا ہے؟ بتایا گیا کہ حضر مع عبداللہ بن عباس فضے نے رکھا ہے، آپ بھٹا نے فرمایا اے اللہ! ان کودین میں تفقہ اور سمجھ عطافر ما۔ اس سے امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب پر استدلال فرمایا کہ خلاء میں وضوکی تیاری کے لیکھے سے یانی رکھ دینا جائز ہے۔

<sup>2</sup> عمدة القارى ، ج: ٢٠ص: ٢٨٣ ، وفيض البارى، ج: ١ ، ص: ٢٣٣.

# نضل خدمت

اس سے میر بھی معلوم ہوا کہ اپنے کسی بڑے کی ایسی خدمت کر دینا جس کا اس نے تھم نہیں دیا لیکن یقین ہے کہ وہ اس کیلئے راحت کا سب ہوگی ،فشیلت کی بات ہے۔

ایک تو وہ خدمت ہے جومخدوم کے کہنے ہے کی جائے ،اس نے کہا کہ میرایدکام کردو، خادم نے کردیا، اس میں بھی بہت بڑی فضیلت ہے کیکن کوئی ایسی خدمت کرنا جس کا اس نے کہائیں تھاخود سے پیے خیال آیا کہ میں بیکام کردول جس سے اسے راحت طے گی تو پیاور زیادہ فضیلت کی بات ہے ،اس لئے کہ اس سے مخدوم کووہ راحت طے گی جس کی پہلے سے اس کوتو قع نہیں تھی۔

ایک وہ راحت ہے جس کی پہلے سے توقع ہواس سے بھی خوشی حاصل ہوتی ہے کین ایک وہ راحت ہے جس کی پہلے سے توقع نہ ہواس سے زیادہ خوشی حاصل ہوتی ہے ، زیادہ آرام ملتا ہے ۔ تو خادم اگر مخدوم کا ایسا کا م کردے جواس کی توقع سے زیادہ ہوتو اس کو زیادہ خوشی اور راحت ملے گی اور خادم کو اجروثو اب اور فضیلت بھی زیادہ حاصل ہوگی ۔

لیکن بیای وفت ہے، جب یقین ہو کہ میری اس خدمت سے مخدوم کوراحت ملے گی اور بیر جانے کے لئے فہم سلیم کی ضرورت ہے ، بیزہیں کہ اپنی طرف سے الی خدمت کر دی جس سے الٹی تکلیف پینچ گئی حالانکہ راحت پہنچانے کا ارادہ تھا، تو الیصورت میں جبکہ تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہوخدمت نہ کرنا بہتر ہے۔

# خدمت کے لئے عقل کی ضرورت ہے

ایک مرتبہ ہم مبحد میں گئے اور جوتے باہر چھوڑ گئے، نماز پڑھ کر باہر آئے تو دیکھا کہ جوتے غائب ہیں ، ساتھی تلاش کرنے گئے کوئی ادھر دوڑ رہا ہے کوئی ادھر دوڑ رہا ہے بیں سمجھا کوئی بیچارہ اٹھا کر مبجد میں لے گیا ہوگا، ایسے واقعات پیش آتے ہی رہنچ ہیں ، جب پانچ سات منٹ ہوگئے تو ایک صاحب اندر سے ٹہلتے ہوئے تشریف لائے اور کہا کہ جی باہر رکھے ہوئے تھے میں نے اس خیال سے اٹھا کر اندر رکھ دیئے کہ چوری نہ ہوجا کیں۔

اب اس بیچارہ نے اپنی دانست میں تو بھلائی کی کہ چوری ہے بیچانے کے لئے اندر لے جاکر رکھ دیے لیکن بے چارہ عقل سے پیدل تھا اس واسطے اس نے بیکام کردیا اور بتایا نہیں کہ کہاں رکھے ہیں، نتیجہ یہ بعدا کہ بجائے فائدہ کی بیخ کے نقصان بی گئے گیا، تو خدمت کیلئے بھی عقل اور سمجھ چاہئے بغیر فہم وعقل کے جو خدمت کی جائے گی وہ فائدہ کے بجائے نقصان کا سبب بن جاتی ہے، ایک تو یہ بات معلوم ہوئی۔

# مخدوم کی ذمه داری

دوسری بات میہ کہ جب کی مخدوم کوالیے کی خادم سے کوئی راحت پنچ تو اس مخدوم کے لئے سنت میہ ہے کہ خادم کے حق میں دعا کر سے یعنی اس کی خدمت کا حق میہ کہ خادم کے حق میں دعا کر سے یعنی اس کی خدمت کا حق میہ ہے کہ اس کو تھوڑا ساخوش کیا جائے ، خوش کرنے کا ایک طریقہ میہ ہوگا کہ محض تعریف کردے کہ بڑا اچھا کا م کیا ، اس سے بھی آ دمی خوش ہوجا تا ہے اس کی حوصلہ افز ائی ہوجاتی ہے لیکن اس سے صرف اتجابی فائدہ عاصل ہوا کہ بن کر تھوڑا سادل خوش ہوگیا۔

نیکن اگراس کے حق میں دعا کردیں تو دعا ایس چیز ہے جود نیاو آخرت میں اس کیلئے نافع ہے، نی کریم ﷺ نے بھی یہاں دعادی اور دعا بھی الی کہ جو چیز (تسفقه فی اللدین ) سالہاسال کی مشقت ہے بھی مشکل سے حاصل ہوتی ہے اس کی دعافر مادی اور سیدالاً نبیا مشکل دعا سے بڑی فعت اور کیا ہے؟

اس واسطے معلوم ہوا کہ مخد وم خدمت لے کر خاموش نہ بیشار ہے بلکہ اس کا کام ہے کہ خادم کو دعا دے، کم از کم" جوزاک اللّٰہ" ہی کہدیتا کہ اللہ ﷺ اس کو دنیا وآخرت میں اس کا بدلہ عطافر مائیں۔

پیرصاحبان تو خدمت کواپناخی سیجھتے ہیں، یہ سیجھ ہوئے ہوئتے ہیں کداگر کوئی خادم خدمت کررہا ہے تو وہ ہمارا قرضہ چکارہا ہے، لبندا نہ شکریہ اداکرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہمت افزائی کی حاجت ہے بلکہ الٹا ڈانٹ پیٹکارہی چلتی رہتی ہے، تو پیطریقہ سنت کے مطابق نہیں ہے، سنت یہ ہے کدا پنے خادم کی حوصلدا فزائی کرے اور پیموصلدا فزائی دعا کے ذریعہ کرکے کیونکہ میہ خدمت کواپنا حق سمجھ رہا ہے تا کہ حق ہونے کی بات اس کے ذہن سے نکل جائے، اس لئے کہ دعا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میہ میراحق نہیں ہے اللہ پچلا ہی آپ کواس کا بدلہ دیں۔

# افراط وتفريط نههونا جإبئ

یہ با تیں اس لئے ذکر کرر ہا ہوں کہ ان میں بڑی افراط وتفریط ہوتی رہتی ہے ، ابھی تو آپ یہاں طالب علم ہیں ، خادم بن کرر ہتے ہیں لیکن جب استاذ بن کر جا تیں گئو پھر دیاغ میں تھوڑ اسا''خناس''آ جائے گا کہ میں بختاج الیہ ہوں اور جوسامتے ہیٹھے ہیں وہ بختاج ہیں، البذا یہ خادم ہیں اور میں مخدوم ہوں ، تو شاگر دوں کے ساتھ معاملہ بھی کبھار تکبر کی حدود میں آ جاتا ہے، طالب علم کے ساتھ معاملہ بھی کبھار تکبر کی حدود میں آ جاتا ہے، طالب علم کے بیارہ کہے یا نہ کہے۔

اورا گرخداننخ استہ پیرین گئے تو اللہ اکبر، پھرتو چھوٹی سی خدائی ہے، جیتنے مریدین ہیں بے چارے سب بندے بن گئے ، اللہ بچائے ، پھراس کی کھال اور چڑی بھی حلال ، ان کا مال اور آبر وبھی حلال ۔ تو بیسب باتیں حضوراقد سﷺ کی سنت کو نہ بچھنے اور ممل نہ کرنے کی وجہ ہے ہیں ۔

# (۱۱) باب لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط إلا عندالبناء ، جدار أو نخوه

# بيت الخلامين قبله كي طرف منه ندكر البية عمارت ياد يوار موياس كمثل

كوئى اور چيز آ ژكى ہوتو كوئى مضا كقة نہيں

۱۳۳ محدثنا آدم قال: حدثنا ابن أبي ذئب قال: حدثني الزهري، عن عطاء بن يزيد الليشي، عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله ﷺ: ((إذا أتي أحدكم الغائط فلا يسقبل القبلة ولا يولها ظهره، شرقوا أو غربوا)). [أنظر: ٣٩٣]

امام بخاری رحمہ اللہ کااس باب میں بیر مسئلہ بیان کرنامقصود ہے کہ بول و ہراز کے وقت قبلہ کا استقبال و استدبار دونوں نا جائز میں ۔

چونکه مدیند منوره کے اندرقبلہ جنوب کی طرف تھااس لئے اگر جنوب کارخ کریں تو قبلہ کا استقبال لا زم آتا ہے اورشال کارخ کریں تو قبلہ کا استدبار لا زم آتا ہے، لہذا فر مایا کہ شرق یا مغرب کی طرف رخ کروتا کہ استقبال یا استدبار لا زم نہ آئے۔

حضرت ابوابوب کی بیرهدیث بالکل صرح بھی ہاور ''اصبع مافسی المباب'' بھی ہے جس بیس استقبال واستد باردونوں کی ممانعت مطلقاً نذکور ہے لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے اس پر جو ترجمة الباب قائم کیا ہے اس میں ایک استثناء بر ھاد یا ہے کہ قبلہ کا استقبال غائط یا بول کے وقت نہ کیا جائے ''الاعند البناء'' بھر جب کسی عمارت کے اندر بول و براز کرر ہا ہو، دیوار یا کوئی اور عمارت ہو، اس حالت کو انہوں نے ممانعت سے مشتی قرار یا اور شافعیہ و مالک اختیار کیا ہے۔

القبلة عندالحاجة، رقم: الاموارة، باب الإستطابة، وقم: ٣٨٨، وسنن النسائي ، كتاب الطهارة، باب النهي عن إستدبار القبلة عندالحاجة، وقم: ٨٨ وسنن الموارة، باب كراهية إستقبال القبلة عندالصاء الحاجة، وقم: ٨٠ وسنن المحارة وسننها، باب النهي عن إستقبال القبلة بالغائط والبول، وقم: ٣١ ٣، ومسند أحمد، باقي مسند الإنصار، باب حديث أبي ايوب الأنصاري، وقم: ٣١ ٢٣/٢٥ ، ٢٢٣/٢٥ ، ٢٢٣/٢٥ .

## شافعيهو مالكيه كامسلك

شافعیہ و مالکیہ کے نزدیک استقبال واستدبار کی ممانعت اس صورت میں ہے جب آ دی کھلی فضا میں قضاء حاجت کررہا ہو،اگر کسی ممارت میں ہے تو پھران کے نزدیک استقبال واستدبار منع نہیں ہے۔

ا نہی کے مسلک کواختیار کرتے ہوئے امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب قائم کیا ہے، حالا تکہ جوحدیث روایت کی ہے اس میں کوئی استناء موجو دنییں ہے، البتہ لوگوں نے حضرت عبداللہ بن عمر کے کی صدیث سے استناء نکالا ہے جوا گلے باب میں آ رہی ہے، لیکن اس باب میں جوحدیث روایت کی ہے اس میں کوئی استناء نہیں ہے۔

بعض حضرات نے بیتو جیدگی ہے کہ اس صدیث میں لفظ" غانط "آیا ہے اور" غائط "کے اصلی معنی نشی زمین کے ہیں اور عام طور پر قضاء حاجت کے لئے نشی زمین کو استعال کیا جاتا تھا، تو چونکہ" غدائط "کے اصلی معنی تھلے میدان کے ہیں ، اس لئے ممانعت اس صورت میں ہے کہ جب آ دمی نشیبی زمین کے اندر قضاء حاجت کرر ہا ہوتو وہ اباحت اصلیہ کے تحت مباح ہوگی اور ممانعت میں داخل نہیں ہوگی ، بیامام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال ہے۔

مسكله كي فقهي تفصيل

جہاں تک مسلد کی فقہی تفصیل کا تعلق ہے تو وہ تفصیل ترین اور ابوداؤد میں آجائے گی ، درس تریذی میں جو آٹھ ندا ہب بیان کئے گئے ہیں یہاں ان کی تفصیل کی حاجت نہیں ،صرف اتنا ذکر کردینا کافی ہے کہ امام ابود خفید رحمہ اللہ کے نزدیک استقبال واستدبار کی ممانعت علی الاطلاق ہے ، چاہے صحرا میں ہو، چاہے آبادی میں ہواور حضرت ابوابوب انصاری کے کہ حدیث حضرات حضیہ کی بری مشحکم دلیل ہے۔

جوحفرات جواز کے قائل ہیں جیسے امام بخاری، امام شافعی اور امام مالک رحمہم اللہ ان کا استدلال حفزت عبداللہ بن عمر کے کا حدیث ہے ، جو آگے آرہی ہے کہ انہوں نے نبی کریم کھی کو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے گھر کی حجوت پر سے دیکھا کہ آپ بھی شام کی طرف رخ کر کے قضاء حاجت کررہے ہیں، شام کی طرف رخ کرنے کا نتیج میہ وگا کہ کعبہ کی طرف استدبار ہوگا، اس لئے انہوں نے بنیان کے اندراستقبال کوجائز قراردیا۔

#### حديث إبن عمر ريطيه كاجواب

حفیداس کے جواب میں کہتے ہیں کہ حضرت ابوابوب کی حدیث تھم شرعی کلی بیان کرنے کے لئے ہے اور حضرت عبداللہ بن عمر کے حدیث ایک واقعہ جزئیہ ہے، نیز اس میں بہت سے احتالات ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کے اور کھنے میں غلاقہی ہوئی ہو، آپ کے تھوڑ اسانح اف کئے بیٹھے ہوں گے، جس کو حضرت عبداللہ بن عمرﷺ نے محسوس نہیں کیا پایان نہیں کیا ہو۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے استد بار کو کروہ تنزیمی قرار دیے کراس حدیث کو بیان جواز پرمحمول کیا ہے۔علامہ شبیراحمدصاحب عثانی رحمہ اللہ کا رجحان بھی اس جانب ہےاورانہوں نے ووقفل البارئ ، میں اس پرمضبوط دلیل دی ہے۔

حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کے کلام ہے اس کی پھھٹا ئیر ہوتی ہے" کمافی فیض البادی" وراصل جب به انحراف بوجائے تواستقبال واستد بارختم بوجا تاہے، لہذاان احمالات کی بنیاد پرحضرت ابوالیب انصاریؓ کی حدیث کا مواز نهبین ہوسکتا۔۲۹

#### (۱۲) باب من تبرز على لبنتين

## اس مخف کابیان جودواینوں پر بیٹھ کر قضائے حاجت کرے

یباں یہ بیان کرنامقعود ہے کہ قضاء حاجت دواینوں پراس طرح بیٹھ کر کرنا جا ہے کہ تھینئیں وغیرہ پڑنے کا اخمال ندر ہے، اگر آ دی بالکل زمین ہے لگ کر بیٹھے گا، تو اس میں تلبس کا زیادہ اخمال ہے۔"لبندین

٣٥ ا \_ حد ثنا عبدالله بن يوسف قال: أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن عمه واسع بن حبان ، عن عبدالله بن عمر أنه كان يقول : إن ناسا يقولون : إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس ، فقال عبدالله بن عسر: لقد ارتقِيت يوماً على ظهر بيت لنا فرأيت رُسول الله ﷺ على لبنتين مُستقبلاً بيت المقدس لحاجته، وقال: لعلك من الذين يصلون على أوراكهم فقلت: لا أدرى والله، قال مالك: يعنى الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض يسجد وهو لا صق با لأرض رأنظر: ۱۳۸، ۱۳۹، ۲۰۱۳ وس

وح تتمیل کے لئے الاطفرانی: درمل تومذی ، ج : ۱ ، ص : ۱۸۴ ، و فیض البازی ، ج : ۱ ، ص : ۲۳۵ ، و فصل البازی ،

٣٠ و في صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب الاستطابة، رقم: ٣٩٠، و سنن النسالي، كتاب الطهارة، باب الرحصة في ذلك في البيوت، رقم: ٢٣ ، و سنن أبي داؤد، كتاب الطهارة، باب الرحصة في ذلك، رقم: ا ا، و سنن ابن ماجه ، كتاب الطهارة و سننها ، باب الرحصة في ذلك في الكنيف و إباحته دون الصحاري ، رقم: ١ ٣١٤، و مستند أحمد، مستد المكثرين من الصحابة، باب مستد عبد الله بن عمر بن الخطاب ، رقم: ٣٣٧٤ ، ٢٧٣٩ ، و موطأ مالك ، كتاب النداء للصلاة ، باب الرخصة في استقبال القبلة لبول أو غالط ، رقم : ٣٠٨ ، و صنن الدارمي ، كتاب الطهارة ، ياب الرخصة في استقبال انقبلة ، رقم : ٧٧٥ .

اس میں واسع بن حبان کی وہ روایت نقل کی ہے جوانہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ ہے روایت کی ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ بہت ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب تم اپنی حاجت کے لیے بیٹھوتو قبلہ کا استقبال بھی نہ کرو اور بیت المقدس کا استقبال بھی نہ کرو۔حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ کہتے ہیں کہ ایک وفعہ میں نے اپنے گھر کی حجیت برچڑ ھکرآ ہے ﷺ کو دواینٹوں پر بیٹے ہوئے دیکھا۔

یہاں انہوں نے ہمارے گھر کی حجیت کہاہے جبکہ دوسری روایات میں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے گھر کی صراحت ہے، لیکن بہن کے گھر کو عام طور پراپنا ہی گھر کہا جا تا ہے اس لئے یہاں اپنا گھر کہہ دیا۔

حفرت عبداللہ بن عمرﷺ کہتے ہیں کہ آپﷺ نے قضاء حاجت کے وقت بیت المقدس کا رخ کیا ہوا نظا، یہاں بہ حدیث ختم ہوگئی۔

اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ نے فر مایا (واسع بن حبان کی روایت میں ) کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہتم ان لوگوں میں سے ہو جوا پنے کولہوں پر نماز پڑھتے ہیں ، تو میں (واسع بن حبان ) نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں کہ میں ان میں سے ہوں یانہیں ۔

اس مسکلہ کا تعلق استقبال قبلہ سے نہیں ہے بلکہ دوسری روایت سے (جومسلم میں آئی ہے) معلوم ہوتا ہے کہ واسع بن حبان نماز پڑھ رہے تھے، حضرت عبداللہ بن عمر شے نے دیکھا کہ وہ تجدہ اس طرح کررہے ہیں جیسے ہمارے ہاں عورتیں کرتی ہیں کہ رانیں پیٹ سے طالیتی ہیں اور یاؤں باہر نکال لیتی ہیں۔

یہاں استقبال بیت المقدس کا مسئلہ بیان کرنے کے بعد فر مایا کہ ایسا لگتا ہے تم ان لوگوں میں سے ہوجن کو اتنا پیے نہیں ہے کہ بجدہ کس طرح کیا جاتا ہے ''ا**و داک'**' یعنی کولہوں کے او پر بجدہ کرتے ہو۔

"قال مالک" یہاں سے امام مالک رحمدالله کی "اوراک" کی تشریح ذکر کردی ہے کہ مرادیہ ہے کہ آثری مالک " یہاں سے لیندنہ ہو، مجدہ اس حالت میں کرے کہ زمین سے چیکا ہوا ہو۔

# (۱۳) باب خروج النساء إلى البراز

عورتوں کا قضائے حاجت کے لئے باہر نکلنے کا بیان

اس باب میں یہ بیان کرنامقصود ہے کہ عورتوں کے لیے اپنے گھروں سے قضاء حاجت کے لیے نکلنا اسے۔ نہے۔

۱ ۳۲ محدثنا يحيى بن بكير، قال: حدثنا الليث قال: حدثنى عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة ، عن عائشة: أن أزواج النبى الله كن يحرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع، وهو سعيد أفيح فكان عمر يقول للنبى الله احجب نسائك، فلم يكن رسول

طويله ، فتناداها عمر: الا قد عرفنات يا سود : حرصاً على أن ينزل الحجاب فا نزل أ الحجاب. [أنظر: ١٣٤، ١٨٥، ٥٢٣٥، ٥٢٣٠] اح

عصوب [العور ع ٢٠١١ ع ٢٠١٠ - ١٠٠٠ ابر السامة ، عن هشام بن عروة عن أبيه ، عن الم

عائشة عن النبي ﷺ قال: ((قد أذن أن تخرجن في حاجتكن)) قال هشام : تعنيي البراز [راجع: ٢٦]

اس میں حضرت عائیشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث نقل کی ہے کہ نبی کریم ﷺ کی از واج براز کی حاجت کے لئے رات کے وقت نکلا کرتی تھیں۔

"إلى المناصع: مناصع"كي باركيس دوقول بين:

ا میک بیر کہ بیدا یک جگہ کا نام ہے، جومبحد نبوی کی مشرقی جانب بقیع کی طرف ایک کھلا میدان تھا، اس کو مناصع کہتے تھے۔ چنا مچیداویوں نے یہاں اس کی تغییر وہی ''صعید اَفْیَح'' سے کی ہے،صعید کے معنی مٹی اور اُفْچُ کے معنی کشادہ کے ہیں۔

ووسرا قول یہ ہے کہ بیر جگہ کا نام نہیں ہے بلکہ بیلفظ ہی ان میدانوں کے لئے بولا جاتا ہے جو عام طور پر لوگ قضاء حاجت کے لئے استعال کرتے ہیں اور عام طور پر بستیوں کے آس پاس اس طرح کی جگہیں ہوتی ہیں جنہیں اس مقصد کے لئے استعال کیا جاتا ہے، لہٰذا بیصرف اس خاص جگہ کا نام نہیں بلکہ جہاں بھی لوگ کھلے میدان کو اس مقصد کے لئے استعال کریں اس کومناصع کہا جائے گا، چنانچہ از واج مطہرات رات کے وقت اس میں لکلا کرتی تھیں ۔

دوسری طرف حفزت عمر اپنی خواتین کو کیم اللہ سے کہتے تھے کہ ''احجب نسانک' اپنی خواتین کو پردے کا حکم دیم اللہ عنہا جو طویل قامت والی پردے کا حکم نہیں دیتے تھے، حضرت سودہ رضی اللہ عنہا جو طویل قامت والی خاتون حیس، ایک دفعہ رات کو عشاء کے وقت تکلیں، حضرت عمر نے ان کو پہچان لیا اگر چہوہ چا در میں نگلی ہوں گی، انہوں نے آواز دے کر کہا ''الا قد عرف ان کی یا سودہ' اے سودہ ایم نے آپ کو پہچان لیا ہے، یہ بات حضرت عمر ہے نے اس حص میں کہی تا کہ جاب کا حکم آ جائے، چنا نچراس کے بعد جاب کا حکم نازل ہوا۔

#### حدیث کولانے کامنشا

یہاں اس مدیث کولائے کامنشا صرف بیہ ہے کہ خواتین برازی حاجت کے لئے باہر جاتی تھیں اور اس وفی صحیح مسلم، کتاب السلام، باب اباحة الحروج للنساء لقضاء حاجة الانسان، وقع، ۵۳، ۳۰، ومسند

أحمد،باللي مسند الأنصار،باب حديث السيدة عائشة، رقم: ٥٥ ا ٢٦٠٢٣ ٢٨٢٠٢٣ ١ ٢٥٠.

.........

حضور ﷺ نے ان کواجازت دے دی تھی اور یہی بات ترجمۃ الباب سے ثابت کرنامقصود ہے اور یہاں اس واقعہ کو بیان کرنے کا حاصل مقصد سیہ ہے کہ حضرت سودہ بنت زمعۃ رضی اللہ عنہا کا لکلنا اور حضرت عمر ﷺ کا ان کوآ واز دینا بینز ول حجاب سے پہلے کا واقعہ ہے ، حجاب کا حکم بعد میں نازل ہوا۔

لیکن یمی حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب النفیر میں ہشام بن عروۃ کے طریق ہے اس طرح ہیان کی ہے، جس سے پیتہ چاتا ہے کہ بیدواقعہ نزول ججاب کے بعد کا ہے کہ حضرت عمر پھنے آ واز دے کران سے کہا کہ آپ ہم سے پوشیدہ نہیں رہ کتی ہیں، چنا نچہ اس وقت نبی کریم بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے مکان میں تشریف فرما تھے، حضرت سودہ رضی اللہ عنہا نے جاکران کو بتایا کہ نگلنے کے دوران میر سے ساتھ اس طرح کا واقعہ بیش آیا۔ اس پر آپ بھی نے کچھ انتظار فرمایا، یہاں تک کہ دمی نازل ہوئی اور وی نازل ہونے کے بعد آپ بھی نے فرمایا کہ ہمیں حاجت کے لئے باہر نگلنے کی اجازت ہے۔

## دونوں روایتوں میں تعارض

يهال ان دونوں روايتوں ميں كئى پېلوؤں سے تعارض نظر آتا ہے:

ا بیک تو بیر کہ بیدواقعہ نز ول حجاب سے پہلے کا ہے ،اس کے بعد حجاب کا حکم نازل ہوا ، جبکہ وہاں بیہ ہے کہ بید واقعہ نز ول حجاب کے بعد کا ہے ۔

دوسرا بید کہ حضرت عمرﷺ کا بید کہنا'' مہم نے آپ کو پیچان لیا ہے'' بید جاب کا تھم آنے کی حرص میں تھا اور پھران کی بینخواہش پوری کر دی گئی اور حجاب کا تھم نازل کر دیا گیا۔

دوسری طرف کتاب النفیر کی روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ خواہش جاب پوری نہیں ہو کی کیونکہ وہ تو نگلنے ہی کومنع کر دینا چاہتے تھے جبکہ آپ ﷺ نے وحی کا انظار کرنے کے بعد ان کو حاجت کے لئے باہر نگلنے کی اجازت دے دی۔ تو پیٹگین قتم کے تعارض روایات میں نظر آتے ہیں۔

# رفع تعارض

اس تعارض کور فع کرنے کے لئے لوگوں نے مختلف طریقے اختیار کئے ہیں۔کسی نے کہا کہ بید دوالگ الگ واقعات ہیں ،ایک نز ول حجاب سے پہلے کا ادرایک بعد کا ہے ،کسی نے پچھاور کہا۔

میرے نزدیک اس کی سب سے بہتر تو جیدوہ ہے جوحضرت علامہ شبیر احمد عثانی رحمہ اللہ نے اختیار فرمائی اور وہ یہ کہ نزدل حجاب کے دومر مطلے ہیں۔

## نزول حجاب کے مراحل

مرحلهٔ اولی: پہلامرحلہ بیہ کد حفرت زینب رضی الله عنها کے دلیمہ کے موقع پر آیات جاب نازل ہوئیں اور واقعہ یوں ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ عنها کا نکاح حضور اقدس ﷺ سے ہوا، ولیمہ کے لئے آئے ہوئے لوگ دریک پیٹھے رہے، جس سے آپﷺ کو تکلیف ہوئی، اس موقع پر آیات جاب نازل ہوئیں، فر مایا گیا:

﴿ يَا يَهُوْ اَ اللّهِ اِن الْمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بَيُوتُ النّبِيّ اللّهُ أَن يُهُوْ اَ اللّهُ عَلَم عَام عَيْرَ الطّوِيْنَ اللّه وَ لَكِنُ إِنّا اللّهُ عَلَم عَام عَيْرَ الطّويْنَ اللّه وَ لَكِنُ إِذَا دُعِيتُهُ فَادُخُلُوا فَا الْمَاكُوا وَ لاَ المَسْتَانِسِينَ لِحَدِيْتِ، اِنَّ ذَلِكُمُ اللّهُ عَلَانَ يُوفُون النّبِي فَي المَحْتِي مِنكُمُ ، وَ اللّه كَانَ يُوفُونَ مَتَاعاً لاَيُسْتَحْي مِن الْحَقّ ، وَ إِذَا سَأَلْتُمُوهُنَ مَتَاعاً لاَيْسَتَحْي مِن اللّهُ وَاللّهُ مَرْجِو اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَن اللّهُ وَاللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَن اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ

یہاں جاب کا حکم تو آیا ، لیکن اس نوعیت کا ہے کہ جب کوئی خص از واج مطبرات کے پاس جائے تو ان سے کس طرح بات کرے۔ اس میں ریضر ک ان سے کس طرح بات کرے۔ اس میں ریضر ک خمیں ہے کہ اگر خود از واج مطبرات کے باہر نگلیں تو کس طرح نگلیں ، تو یہ واقعہ ' وَ إِذَا سَسَا لُتُسُمُو هُنَّ مَعَاعاً فَسُمُ لُو هُنَّ مَعَاعاً فَسُمُ لُو هُنَّ مَعَاعاً فَسُمُ لُو هُنَّ مِن وَرِدَ اللهِ مِن وَرِدَ اللهِ مِن کہا گیا ہے فسنسَلُو هُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابِ '' والی آیات کے نزول کے بعد کا ہے، اس وجہ سے کتاب النفیر میں کہا گیا ہے

کہ بیرواقعہ نزول حجاب کے بعد کا ہے۔ ان کا گا ہو تا ہے نہ انگلہ ہیں اور انگلہ ہوں اور انگلہ

لیکن اگر عورتیں خود با ہر تکلیں تو س طرح تکلیں اس بارے میں آیت نازل ہوئی جس میں طباب کا

ز کرے

﴿ يُدُنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيبِهِنَّ ﴾ .[الاحزاب: ٥٩] ترجمه: سرسے فيح لنكالياكرين في تقور ي عادرين

اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ باہر نگلتے وقت اپنی جلباب کواپنے اوپر ڈال کرنگلیں ۔ توبات میہ ہے کہ حضرت سود ہ آ کے واقعہ کے دوران میرجلباب والی آیت نازل نہیں ہوئی تھی ،ای کو یہاں قبل نزول المجاب کہاجار ہا ہے،البتہ ''وافدا **سالتمو ہن النہ** ''والی آیت نازل ہو چکی تھی۔

جب حضرت سودہ رضی اللہ عنہا نکلیں تو اگر چہوہ کچھ نہ کچھ چھپی ہوں گی مگراس کے باد جود حضرت عمرؓ نے ان کو پہچپان لیا اور ان کامنشا بیر تھا کہ نکلیں ہی نہیں اگر چہ بیتھم پہلے آچکا تھا کہ اگر لوگ ملنے کے لئے جائیں تو س طرح بات کریں ،لیکن جب یہ باہر نکلیں تو ان کے لئے تجاِب کا تعلم ابھی تک نہیں آیا تھا۔

حضرت عمرٌ کی خواہش جز وی طور پر پوری کر دی گئی تعنی بیآیت نازل ہوئی:

﴿ يُدُنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيبِهِنَّ ﴾ .[الاحزاب: ٥٩]

اس میں نکلنے سے تو نہیں روکا، کیکن تجاب کا تھم دے دیا گیا جیسا کہ کتاب النفیر میں ہے کہ آپ ﷺ نے فر مایا تمہارے لئے حاجت کے وقت باہر نکلنے کی اجازت ہے ۔ تو دونوں میں پردہ ہی کا تھم ہے، ایک میں گھر کی حالت کا بیان ہے اور دووسری میں خصوصیت سے ایک مزید قید کے ساتھ باہر کی حالت کا بیان ہے۔ ۲سے

## (١٣) باب التبرز في البيوت

#### گھروں میں قضائے حاجت کرنے کابیان

۱۳۸ ـ حدثنى إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا أنس بن عياض، عن عبيدالله، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن واسع بن حبان، عن عبدالله بن عمر، قال: ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتى، فرأيت رسول الله الله المنظمي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام. [راجع: ۳۵]

٣٢ انظر : فيض البارى ، ج: ١، ص: ٢٥٣، وفضل البارى ، ج:٢٠ص:٢٣٥.

سیحدیث گزر پکل ہے اور اس سے بیر مسئد مستنبط کیا ہے کہ گھر کے اندر بیت الخلاء بنانا جائز ہے اور ان لوگوں کی تر دید کرنامتھود ہے جو اس کو گندگی کا باعث بچھتے ہیں اور گھر میں بنانا جائز نہیں سبچھتے ہیں للہٰ ذااس بات کو روکر دیا اور فرمایا کہ بیر سول اللہ ﷺ ہے تا ہت ہے۔

#### (۵ ا) باب الاستنجاء بالماء

## یانی سے استنجا کرنے کابیان

۱۵۰ - حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملک قال: حدثنا شعبة عن أبى معاذ، و اسمه عطاء بن أبى ميمونة قال: سمعت أنس بن مالک يقول: كان النبى الله إذا خبرج لحباجت أجسىء أنا و غلام معنا إداوة من ماء، يعنى يستنجى به.[أنظر: ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۲۷، ۵۰۰] ۳۳

اس باب سے استخاء بالماء کا ثبوت مقصود ہے اور ان لوگوں کی تر دید ہے جو استخاء بالماء کے بالکل قائل نہیں ہیں اور بیر مسلمان معیب مالکی کی طرف منسوب ہے، جو کہتے ہیں کداس سے ہاتھ خراب ہوتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک ﷺ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ جب حاجت کے لئے باہر نکلتے تو میں اور ایک لڑکا جو ہمارے ساتھ ہوتا تھا، استخاء کے لئے پانی کا ایک برتن لے کرآتے ۔اس میں صاف موجود ہے کہ آپ ﷺ یانی سے استخاء فرماتے تھے۔

## (١١) باب من حمل معه الماء لطهوره،

کسی شخص کے ہمراہ اس کی طہارت کے لئے پانی لے جانا جائز ہمیں ہے؟ وقال ابو الدرداء: الیس فیکم صاحب النعلین والطھور والوساد؟

ا ۱ ۵ سحد شنا سليمان بن حرب قال : حدثنا شعبة ، عن عطاء بن أبي ميمونة ، قال: سمعت أنسا يقول : كان رسول الله بي إذا حرج لحاجته تبعته أنا و غلام منا معنا إداوة من ماء . [راجع : ۱۵۰]

<sup>&</sup>quot; وفي صحيح مسلم ، كتاب الطهارة ، باب الاستنجاء بالماء من التبرز ، رقم: ٩٩ ، ومنن النساء ، كتاب الطهارة ، باب الاستنجاء بالسماء ، رقم: ٣٥، وسنن أبي داؤد ، كتاب الطهارة ، باب في الاستنجاء بالماء ، رقم: ٣٩، ومسند احسد، باقمي مسند المكترين ، باب مسند أنس بن مالك ، رقم: ٢٢٩٣ ، ٢٢٣١ ، ١٣٢١ ، ١٣٥١ ، ١٣٥١ ، وسنن الدارمي ، كتاب الطهارة ، باب الاستنجاء بالماء ، رقم: ٣٤٤ ، ١٤٢٢ .

یہاں وہی حدیث دوبارہ بیان کر کے ترجمۃ الباب قائم کیا ہے کہ طہارت کے لئے پانی لے جانا جائز ہے۔ یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر آ دمی بڑا ہے ، بزرگ ہے تو کسی چھوٹے کو اس کے ساتھ وضویا استنجاء کے لئے پانی کا لوٹا لے جانا جائز ہے اور اس میں کسی سے خدمت لینا صحیح ہے۔ یہ مسئلہ ان لوگوں پر رد ہے جو وضو کے وقت مسی کی استعانت کے قائل نہیں ہیں ۔

اس میں حضرت ابوالدرواء ﷺ کا ایک اثر امام بخاری رحمه الله نے تعلیقاً روایت کیاہے '' الیسسسس فیکم صاحب النعلین و الطهود و الوساد''

واقعداس طرح ہے کہ عبداللہ بن مسعود ﷺ کے شاگر دکوفہ میں رہتے تھے، ایک مرتبہ شام چلے گئے تھے، شام جاتے ہوئے انہوں نے کہا، اے اللہ! میری ایسے بزرگ سے ملاقات کرا دیجئے جواچھا ہمنشین ہواور میں ان سے دین کے علم کی باتیں سکے لوں ۔ چنانچہ حضرت ابوالدرداءﷺ سے ان کی ملاقات ہوگی۔

حضرت ابوالدرداء ﷺ نے کہا کہ کیا تمہارے درمیان وہ صاحب العلمین ، صاحب الطہوراور صاحب الوسادنہیں ہیں ، اس سے حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ مراد تھے، جو نبی کریم ﷺ کے جوتے اٹھاتے تھے، آپﷺ کے لئے پانی اور تکیا تھا اور تکیا تھا اور تکیا تھا ابوالدرداء ﷺ نے حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ کو صاحب الطہور کہا بیعنی وہ حضور اقد س ﷺ کے لئے پانی اٹھایا کرتے تھے، اس سے اس کا جواز معلوم ہوا۔

## (١/) باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء

#### استنجاء کے لئے یانی کے ساتھ ٹیزہ لے جانے کابیان

101 \_ حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة ، عن عطاء بن أبي ميمونة ، سمع أنس بن مالك يقول: كان رسول الله الله الخلاء فأحمل أنا و غلام إداوة من ماء وعنزة يستنجى بالماء. تابعه النضر و شاذان عن شعبة ، العنزة: عصا عليه زج. [راجع: • 10]

# استنجاءکو جاتے وقت ایک جھڑی کا اٹھالینا

''عنز ہ''اصل میں اس چیڑی کو کہتے ہیں، جس کے سرے پرلو ہے کی دھاری دار چیز گلی ہو۔ حضرت انس ﷺ فرماتے ہیں کہ حضور اقد س ﷺ جب خلاء کے لئے تشریف لے جاتے تھے، تو میں اور ایک لڑکا پانی کا ایک برتن اور چیڑی ساتھ لے جاتے تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چھڑی کے ساتھ لے جانے کا استخاء سے کیاتعلق ہے؟

بعض لوگوں نے کہا کہ اس لئے تا کہ راستہ میں اگر کوئی موذی جانور وغیرہ آجائے تو اس کو ہٹا سکیں اور مارسکیں بعض نے کہا کہ اس کا مقصدیہ ہے کہ اس کو وہاں کھڑا کر کے گاڑھ لیس اور اس کے اوپر سے پر دہ ڈال دیں تا کہ اس طرح سے ستر ہوجائے۔

لبعض نے بتایا کہ نماز پڑھتے وقت ستر ہے کا کام دے، پیسب مقاصد ہو سکتے ہیں۔

بعض علماء نے فرمایا کہ بیتو کوئی بات نہ ہوئی، بیسارے کام تو آدمی کرتا ہی ہے لیکن یہاں پر امام بخاری رحمداللہ نے جو باب قائم کیا ہے اس سے ''جمع بین الاحجاد والمعاء'' ثابت کرنا مقصود ہے جسے بعض لوگ غلط قر اردیتے ہیں، یعنی استخاء میں پھر اور پانی دونوں کوجع کرنا، کیونکہ یہ ''عنو ق''اس لئے ساتھ لے جاتے سے تاکہ زمین کھود کر ڈھیلے نکا لے جا کیں اور ان سے استخاء کیا جائے اور ساتھ پائی بھی لے جایا جارہا ہے، جس سے پید چلاکہ ڈھیلے سے بھی استخاء فرماتے سے، پھر پانی بھی استعال فرماتے سے۔ یہ دوایت اس پردلیل بن سکتی ہے کہ ''جمع بین الاحجاز والمعاء'' مشروع اور ثابت ہے۔

عام طورے بیسمجھاجاتا ہے کہ "جمع بین الاحجاد والماء" کا جُوت سوائے قباءوالے واقعہ کے کہیں نہیں ہے۔ اگر چہاس کی سندائی مفتوط نہیں ہے۔ لیکن حضرت عمر کا ارشاد ہے کہ " مسن کسان من قسل کم تبعرون بعرا و انتم تشلطون قلطا فاتبعو الحجادة بالماء" لیکن اس کامنشا بظاہراس کے سوا دادکوئی نہ ہوگا کہ اس سے ڈھلے نکالے جا کیں۔

#### ( • ٢ ) باب الإستنجاء بالحجارة

#### پقروں سے استنجاء کرنے کا بیان

100 سحد ثنا أحمد بن محمد المكى قال: حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو السمكى ، عن جده ، عن أبى هريرة قال: البعت النبى الله و خرج لحاجته فكان لا يلتفت، فدنوت منه قال: ((ابغنى أحجاراً استنفض بها. أو نحوه. ولا تأتنى بعظم ولا روث)) ، فأتيته بأحجار بطرف ثيابى فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه ، فلما قضى أتبعه بهن. [أنظر: ٣٨٢-٣٣]

٣٣ و في صنين النسالي ، كتاب الطهارة ، باب النهي عن الاستطابة بالروث ، رقم: ٥٠، وسنن أبي داؤد ، كتاب الطهارة ، الطهارة ، باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة ، رقم : ٤، وسنن ابن ماجه ، كتاب الطهارة وسننها ، باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرمة ، رقم: ٩٠، ومسند أحمد ، باقي مسند المكثرين ، باب مسند أبي هريرة رقم: ٢٤ - ١٤ ، ٢٠ - ١٤ ، وسنن الدارمي ، كتاب الطهارة ، باب الاستنجاء بالاحجار ، رقم: ٢٤٢ . حضرت ابو ہریرہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نی کریم کھ کے چیچے چلا ، آپ کھ حاجت کے لئے نگلے تھے اور آپ چلتے وقت ادھرادھ نہیں و کیکھتے تھے، میں آپ کے قریب آگیا، آپ کھٹے نے فرمایا میرے لئے کچھ پھر تلاش کر کے لاؤ تا کہ میں ان سے استفاء کروں۔

" استعنفض بھا" اس کے وہی معنی ہیں جواستنجاء کے ہیں یعنی میں اس سے صفائی حاصل کروں یا اس قشم کا کوئی اور لفظ استعمال فرمایا ،کیکن ساتھ ہے بھی فرمایا کہ بٹری اور گو ہر (**روٹ**) نہ لاؤ۔

پس میں اپنے کپڑوں کے کنارہ میں کچھ پھر لایا اور آپﷺ کے برابرر کھ دیئے اور آپ سے منہ موڑلیا چنانچہ جب آپﷺ فارغ ہوئے تو ان پھروں کواستعال فرمایا۔

#### (۲۱) باب لا يستنجي بروث

#### گوبر سے استنجاء ندکرے

107 - حدثما أبو نعيم قال: حدثنا زهير عن أبى إسحاق قال: ليس أبو عبيدة ذكره، ولكن عبدالرحمن بن الأسود عن أبيه: أنه سمع عبدالله: يقول أتى النبى الشائط فأمرنى أن آتيه بثلاثه أحجار، فوجدت حجرين، والتمست الثالث فلم أجد، فأحدت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين والقى الروثة، وقال: هذا ركس. وقال إبراهيم ابن يوسف عن أبيه عن أبى اسحاق: حدثنى عبدالرحمن ٣٦٠٣٥

اس باب میں بیہ بتلا نامقصود ہے کہ استنجاء کے لئے گو ہر کے نکٹر ہے استعمال کرنامنع ہے۔اس میں مشہور واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ نے استنجاء کے لئے تین پھر لانے کا حکم دیا، میں دو پھر لے آیا، تیسرا تلاش کے باوجود نہیں ملا، لہٰذا میں تیسر سے پھر کی جگہ گو ہر کا نکڑا لے کر آیا اور حضورا قدس ﷺ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپﷺ نے پھر کے دیے اور گو ہر کو پھینک دیا اور فر مایا ''ھلسلہ اور حضورا قدس ﷺ کی خدمت میں بیش کیا۔ آپﷺ نے پھر کے دیے اور گو ہر کو پھینک دیا اور فر مایا ''ھلسلہ ا

٣٥ لايوجد للحديث مكورات.

٢٣ بيان من أخرجه غيره: وفي سنن الترمذي ، كتاب الطهارة عن رسول الله ، ياب ماجاء في الاستنجاء بالحجوين ، رقم: ١ ا ، وسنن النسائي ، كتاب الطهارة ، باب الرخصة في الاستطابة بالحجوين ، رقم: ٣٢ ، وسنن ابن ماجه ، كتاب الطهارة وسننها ، ياب الاستنجاء بالحجارة والنهى عن الروث والرمة ، رقم: ١٠ ا٣، ومسند أحمد ، مسند المكترين من الصحابة ، باب مسند عبد الله ين مسعود ، رقم: ٢ • ٣٥٥ ، ٣٤٥ ، ٣٥٥ ، ٣٥٠ ، ٣٥٠ .

# گوبرے استنجا کرنے کا حکم

اس حدیث میں کئی مباحث ہیں، جن میں سے ایک کی طرف خود امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب میں اشارہ فر مایا کہ روث سے استنجاء جائز نہیں اور یہی اس حدیث کی عبارۃ النص ہے کہ حضورا قدس ﷺ نے روث سے استنجاء کرنے سے منع فر مایا۔ بیرحدیث دومسئلوں میں حنفیہ کی دلیل ہے۔

# "بول مايؤكل لحمه"اورمسلك حفيه

ایک مئدیہ ہے کہ آپ ﷺ نے گوبر کے کلڑے کو پھینے ہوئے فرمایا" هدا وکس" اور" وکسس" کے معنی نجاست کے ہیں، اس کی تائیداین ماجہ سے کی ایک روایت ہے ہوتی ہے کہ ہاں" وکسسس" کی جگہ '' رجس" کا لفظ ہے اور '' وجس" کے متی نجاست کے ہیں، اس سے پتہ چلا کہ '' روفہ ''نجس ہے، الہٰذا یہ حفیہ کی مالکیہ کے ذریب کے خلاف دلیل ہوگئ، جو یہ کہتے ہیں کہ '' ماہو کی لحمہ "کا بول و براز پاک ہوتا ہے۔ گئ

# بعض مالکیہ کی طرف سے جواب

بعض مالکیے نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ حضور ﷺ نے ''دیک سس' فرمایا ہے (بالکاف) اور ''دیک س' کے معنی نجاست کے نہیں ہوتے بلکہ ''دیک س' کے معنی ہیں نے نہیں ہونے بلکہ ''دیک س' کے معنی ہیں' نفذا سے متعلب ہونے والی چز''، اور کاس ' کے معنی ہیں نخاسے متعلب ہونے والی چز''، اس کے معنی میں ہے۔ اس کے معنی میں ہے۔ بلکہ مطلق گوبر کے معنی میں ہے۔

مطلب بیہوا کہ آپ ﷺ نے ان سے صرف بیفر مایا کہ بیر گوبر ہے، اب بیجس ہے یانہیں، بیآ پ ﷺ نے نہیں فرمایا۔

#### جواب كارد

کیکن دوسرے حضرات نے فرمایا کہ "دی سے "مجاست کے معنی میں ہے اوراس کی تا ئیدا بن ماجہ کی روایت سے ہوتی ہے، جس میں "دی سے سی "ک جگہ "دی جسس"آیا ہے، اس کے علاوہ متعددالل لغت نے بیہ تایا

<sup>27</sup> من ابن ماجه ، ج: ١ ، ص: ١١ ١ ، وقم : ١١ ١ ، دارالفكر ، بيروت.

٣٨ قلت: قد اختلف العلماء في صفة تجاسة الاروات ، فعند أبي حنيفة : هي تجس مغلظ ، وبه قال زفر ، وعند أبي يوسف ومحمد: نجس مخفف ، وقال مالك : الروث طاهر ، عمدة القارى ، ج: ٢٠٥٣.

ے که "و کس "اور "و جس "وونول کا ایک معنی ہے، البذااس سے استدلال درست نہیں \_ وس

# استنجاء ميں تين پقروں كااستعال اورمسلك حنفيه

دوسرا مسئلہ جس میں بیہ حدیث حنفیہ کی دلیل بن رہی ہے بیہ ہے کہ تین پقروں سے استنجاء کرنا واجب نہیں ، یہاں حضوراقد س ﷺ نے گو بر کو پھینک دیااور دوپقر لے لئے ۔

اس سے معلوم ہوا کہ دو پھروں سے بھی استخاء کرنا جائز ہے اور یہی حنیہ کا مسلک ہے کہ اصل چیز انقاء ہے کہ اصل چیز انقاء ہے کہ مضائی ،اگر صفائی ،اگر تقلید کے تین پھروں کو داجب کرنے کی کوئی دجہ نہیں ہے ،البتہ تثلیث مسنون ہے اور ایتار مستحب ہے اور تثلیث کا ذکر ان کے نزدیک اصادیث میں اس لئے آتا ہے کہ عمو ما اس عدد سے انقاء ہو جاتا ہے۔ میں

اس مسلمیں وہ احادیث بھی حفیہ کے دلاکل ہیں جواصحاب سٹن نے روایت کی ہے: 'من استجموق فلیو تو، من فعل فقد احسن ، و من لا فلا حوج". اس

اس سے معلوم ہوا کہ اصل مقصد ہے کافی ہونا، تین پھروں کا عدد مقصود نہیں ہے، اور حدیث میں جوحضور اقدی بھی نے دو پھر استعال کئے اور تیسرا چھوڑ دیا، اس سے بھی پیتہ چلا کدو پھروں سے استخاء درست ہے۔
امام بہر بھی رحمہ اللہ نے اس پر دوسرا اعتراض کیا ہے کہ اس سے اپنا رکا استحباب فابت ہوتا ہے نہ کہ تلیث کا ۲۳ امام بہر بھی رحمہ اللہ نے اس پر دوسرا اعتراض بیر کیا ہے کہ اس حدیث میں ایتار سے مراد ایتار ما فوق اللّٰث ہے، جس کی دلیل مدے کہ اس حدیث کے آخر میں میاضا فدہے کہ '' فسان اللّٰہ و تسویہ الموتو

79 وقبال ابن التين: الرجس والركس في هذا الحديث ، قيل :النجس ، وقيل : القذر وقال ابن بطال : يمكن أن يكون معنى : ركس رجس وقبال داؤدى :يحتمل أن يريد بالركس:النجس .وقال الازهرى الرجس اسم لكل مااستقذر من العمل الغ ، عمدة القارى ، ج: ٢ ، ص: ٣٦ ، ص: ٣٢١.

م وأن السمراد الانتقاء لا النشليث، وهو قول عسمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ، حكاه العبدري ، وَاليه ذهب ؛ وحنيفة ومالك و داؤد ، وهو وجه للشافعية ايضاً، عمدة القاري ، ج: ٢، ص: ٣٣٣.

ا عن أبي هريرة عن النبي شَنْ عن استجمرة فليؤتر ، من فعل فقد أحسن ، ومن لا فلا حرج ، مختصر رواه أبو داؤد ، ج: ا ، ص: ٩ ، وسكت عنه ، ورواه ايصاً ابن ماجه ، وأخرجه أحمد في "مسنده" والبيهقي في "سننه" وابن حبان في" صحيحه 'إعلاء السنن ، ج: ١ ، ص ٢٤٤.

٣٢ ..... عن أبى هويرة أن النبي عُلِيَّةً قال اذا استجمراً حدكم فليؤتر فان الله وتر يعب الوتر أما ترى السموت سبعاد الارضين سبعا والطواف ذكر أشيأ سنن البيهقي الكبرى، ج: ١،ص: ١٠٠ ا، وقم: ٩٠٥، باب الايتار في الاستجمار، مكتبه دارالباز، ١٣/ ه.

اماتري السموات سبعاً والاوضين سبعاً".

اس کا جواب میرے کہ بیصدیث امام حاکم رحمہ اللہ نے بھی متدرک میں روایت کی ہے، اس کے تحت حافظ ذہبی رحمہ اللہ کھتے ہیں "منکو" و الحادث لیس بعمدة.

دوسرا جواب حافظ زیلعی رحمہ اللہ نے نصب الرابید میں دیا ہے کہ اگر اس حدیث سے استدلال درست ہوتب بھی سات آسانوں کے ذکر سے بیلاز منہیں آتا کہ چیچے جس ایتار کا ذکر کیا ہے، اس سے مراد مافوق اللّث ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتو ماننا پڑے گا کہ سات پھروں سے مسنون ومستحب ہے، حالانکہ اس کا کوئی بھی قائل نہیں اس لئے بیروایت قابل استدلال نہیں ہے۔ سہم

## حدیث کی سند پر بحث

تيرى بحث السحديث كسندس متعلق بـ سنديس امام بخارى رحم الله فرمايا: حداث ابو نعيم قال: حداثنا زهير عن أبى إسحاق قال: ليس أبو عبيدة ذكره، ولكن عبد الرحمٰن بن الأسود عن أبيه ".

اس حدیث کا دارو مدارا ابواتحق سبیمی پر ہے اور ابواتحق سے بیر صدیث بہت سے شاگر دوں نے روایت کی ہے ان شاگرووں میں آپس میں اختلاف ہے۔امام تر مذی رحمہ اللہ نے اس پر بہت مفصل کلام کیا ہے اور کہا ہے کہ اس حدیث میں اضطراب ہے۔

امام ترفذی رحمہ اللہ نے ابواعلی رحمہ اللہ ہے روایت کرنے والے مختلف شاگر دوں کی روایتیں بیان کر کے ان میں سے اسرائیل بن یونس کی روایت کوراخ قرار دیا ہے، اس لئے کہ بیخو دابواعلی سیعی کے پوتے ہیں اورامام ترفذی رحمہ اللہ نے متعدد محدثین کے اقوال نقل کئے ہیں کہ ابواعلی کی روایتوں کے معاطمے میں اسرائیل بن ہونس سب سے زیادہ ثقہ ہیں، اس لئے ان کوتر جج دی۔

امام ترفدی رحمداللد كتے بيل كديس في امام بخارى رحمداللد سے زبانى اس بارے يس يو چھا تھا،كين

"الم قال البيهقى بعد ان رواه وهذال حديث ان صح فانما أراد وترا بعد الفلث ثم استدل على هذا التاويل بحديث اسرجه عن أبى هريرة مرفوعاً اذا استجمراً حدكم فليؤتر فان الله وتر يحب الوتر أما ترى السنوت سبعاد الارضين سبعا والطواف ذكر اشيا التهى. وهذا فيه نظر اما قوله ان صح فقد ذكرنا ان بن حبان رواه في صحيحه وما تاويله بوتريكون بعد ثلاث فدعوى من غير دليل ولوصح ذلك يلزم منه أن يكون الوتر بعد الثلث مستحبا الأمره عليه السلام به على مقتضى هذا التاويل وعندهم لوحصل النقاء بالثلاث فالزيادة عليها ليست مستحبة بل هي بدعة التح نصب الرايه للزيلعي، ج: 1، ص: 1/ 1/ 2.

انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا، کیکن بخاری میں انہوں نے اسرائیل کی روایت نقل نہیں کی بلکہ زہیر بن معاویہ کی روایت نقل کی ہے۔

امام ترندی رحمہ اللہ نے امام بخاری رحمہ اللہ کی تروید کی ہے کہ زہیر کی روایت کوتر جج وینا مناسب نہیں، اس لئے کہ ابوا کل سبیعی کی روایتوں میں زہیرا نئے قابل اعتا ذمیں، کیونکہ زہیر نے ابوا کل سبیعی ہے آخر میں جا کر حدیثیں نی تھیں، جس زمانہ میں وہ ضعیف ہو گئے تھے، اس واسطے ان کی روایت کا اتنا بھروسہ نہیں ہے، جتنا کہ اسرائیل کی روایت کا بھروسہ ہے۔

یہ بات ذہن میں رہے کہ اسرائیل کی وہ روایت جس کوامام تر مذی رحمہ اللہ نے ترجیج وی ہے اس میں امام ابوائخی سبعی کے استاذ ابوعبیدۃ ہیں اور ابوعبیدۃ حضرت عبداللہ بن مسعود کے بیٹے ہیں، کیکن یہ بہت کم عمر سے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے مائی کا انتقال ہوگیا۔اب اس معاملہ میں کلام ہے کہ آیا ابوعبیدۃ کا سماع حضرت عبداللہ بن مسعود ہے ہوا ہے یانہیں؟امام تر مذی رحمہ اللہ نے یہاں پر یہی کہا ہے کہ ابوعبیدۃ کا حضرت عبداللہ بن مسعود کے سے سماع نہیں جب کہا کہ جب ابوائحق سبعی نے زبیر کو بیصریٹ سنائی، تو ساتھ ساتھ یہ تھی کہا کہ میں اس وقت ابوعبیدۃ کے طریق سے روایت نہیں کر رہا ہوں بلکہ عبدالرحلٰ بن الاسود کے طریق سے روایت کر رہا ہوں۔

اس سے معلوم ہوا کہ زہیر کو حدیث سناتے وقت ابوا گئی کے ذہن میں ابوعبیدۃ والی روایت بھی موجود تھی کیکن اس سے اعراض کر سے عبد الرحمٰن بن الاسود کے طریق کو اختیار کیا، جس سے پنہ چلا کہ ان کے نزویک بید طریق رائج ہے اور وجہ اس کی بیر ہے کہ ابوعبیدۃ کے حضرت عبد اللہ بن مسعود ہے سے ساع میں کلام تھا، جب بھی حدیث ان کو براہ راست عبد الرحمٰن بن الاسود کا ساع اپنے والد سے ہا اور کا ساع حضرت عبد اللہ بن مسعود ہے ہے، اس لئے اس طریق میں اتصال موجود ہے، کسی انقطاع کا شائر نہیں، اس واسط امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کورجی دی۔

پھرآ گاس کا ایک متابع بھی ذکر کردیا کہ "وفسال ابسواھیم بین یبوسف عن ابیہ عن ابیہ عن ابیہ ابست اسحق": اس میں ابوائحق سے روایت کرنے والے یوسف ہیں جوز ہیر کی متابعت کررہ ہیں ، تواس متابع میں ابوائحق نے براور است صراحة کہا کہ "حدائی عبد المرحمٰن" کیونکہ ابوائحق بعض اوقات تدلیس کرتے ہیں، اس واسطے ان کی عنعت میں کلام ہوسکتا ہے، لیکن جب انہوں نے صراحة "حداثنی عبد المرحمٰن" کہدیا تو لیس کا شائر بھی ختم ہوگیا، اس واسطے امام بخاری رحمہ اللہ نے زہیر کی روایت کوتر جج دی۔ اب بعد کے محدثین کا اس میں کلام ہواہے کہ آیا ام بخاری رحمہ اللہ کا مؤقف نیادہ صحح ہے یا امام تر ندی رحمہ اللہ کا مؤقف۔

تهم تعميل كے لئے ماحظة قرماكيں سين الترمذي ، كتاب الطهارة عن رصول الله ، رقم: ١٠ ، وعمدة القارى ، ج: ٢ ، ص: ٣٣٩.

حافظ این ججررحمداللہ نے امام بخاری رحمداللہ کے مؤقف کوزیادہ تھیج قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ جو وجوہ ترجیح امام ترندی رحمداللہ نے بیان کی تھیں ، ان کے مقابلہ میں زہیر کی وجوہ ترجیح زیادہ تو کی اور مضبوط ہیں اور بظاہر یکی مؤقف زیادہ درست معلوم ہوتا ہے۔ ھے

#### (۲۲) باب الوضوء مرة مرة

#### وضومیں اعضاء کوایک، ایک مرتبه دهونے کا بیان

۵۵ ا ـ حد ثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم ، عن عطاء
 ابن يسار ، عن ابن عباس قال: توضأ النبي ﷺ مرة مرة .٣٦ €

#### (۲۳) باب الوضوء مرتين مرتين

#### وضومیں اعضاء کودو، دومر تبدد هونے کابیان

10۸ \_ حدثنا الحسين بن عيسى قال: حدثنا يونس بن محمد قال: حدثنا فليح بن سليمان ، عن عبدالله بن بكر بن عمرو بن حزم ، عن عباد بن تميم ، عن عبدالله بن زيد أن النبي الله توضأ مرتين مرتين . ٣٠٠

## (٢٣) باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً

#### وضومیں اعضاء کوتین ، تین مرتبہ دھونے کا بیان

امام بخاری رحمه الله نے بیتین ابواب قائم کئے ہیں" مسرق موق، موتین موتین ، ثلاثا ثلاثا " بٹلانا بیہ کے فرض ایک مرتبد دھونا ہے اور سنت تین مرتبد دھونا ہے اور دومرتبہ بھی جائز ہے، حضور اکرم ﷺ سے تیوں طریقے ثابت ہیں۔

عمر فقى مستبد أحسد، أول مستد المدنيين أجمعين ، باب حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني ، وقم :
 ۱۵۸۵ ، ۵۸۵۵ ، و ستن الدارمي ، كتاب الطهارة ، باب الوضوء مرتين مرتين ، وقم : ۱۹۱ .

ابن شهاب أن عطاء بن يزيد أخبره أن حمران مولى عثمان. أحبره أنه رأى عثمان بن عفان ابن شهاب أن عطاء بن يزيد أخبره أن حمران مولى عثمان. أخبره أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء ، فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما ، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار ، ثم مسح برأسه ، ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين ، ثم قال : قال رسول الله هذ : ((من توضأ نحو وضوئي هذا شم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفرله ما تقدم من ذنبه )) . [أنظر : ١١٠ ١١٠٠]

یہ حضرت عثمان غنی ﷺ کا واقعہ بیان کیا کہ انہوں نے برتن منگوایا اور وضو کر کے دکھایا، تین مرتبہ اپنے ہاتھوں پر پانی ڈالا، پھرا پنا دایاں ہاتھ برتن میں داخل کیا اور مضمضہ کیا اور استدار کیا، پھر تین مرتبہ چہرہ دھویا، پھر مرفقین تک تین مرتبہ ہاتھ دھوئے، پھرسح فرمایا، یہاں تین مرتبہ کا ذکر نہیں ہے۔

یمی حفیہ کی دلیل ہے کہ مسح راس ایک مرتبہ ہوگا، تین مرتبہ نہیں ہوگا، لہذا بیامام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف جمت ہے، جوتین مرتبہ سے کرنے کومسنون کہتے ہیں۔

امام شافتی رحمہ اللہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں جس میں تین مرتبہ مسح کا ذکر ہے،امام شافعی رحمہ اللہ کا استدلال ابوداؤد میں حضرت عثان کے کی ایک روایت سے ہے، جس میں انہوں نے آنخضرت کے نے وضو کی حکایت کرتے ہوئے فرمایا: "مسح داسہ ثلاثا".

لیکن جمہور کی طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ بیر صدیث شاذ ہے، کیونکہ اس ایک صدیث کے علاوہ حضرت عثان چھکی تمام ابوداؤور حمد نے شلا تا والی حضرت عثان چھکی تمام روایات صرف ایک مرتبہ سے پر دلالت کرتی ہیں، چنانچہ ام ابوداؤور حمد نے شلا تا والی عدیث کو یہ کہ کرر دکردیا: ''احادیث عشمان الصحاح کلھا تدل علی مسح الرأس أنه مرة فانهم ذکرو الوضوء ثلاثاً وقالوا فیها و مسح رأسه ولم یذکروا عدداً فی غیر'''

اورا گربالفرض حضرت عثان کے اس ثلا ٹا والی روابت کو سیح تسلیم کرلیا جائے تو بھی وہ بیان جواز پر محمول ہوسکتی ہے، چنانچہ حنفیہ میں ہے بعض محققین نے تثلیث کو جائز کہا ہے،اگر چہ بعض حضرات نے اس کو مکروہ

٨٣ وفي صحيح مسلم ، كتاب الطهارة ، باب صفة الوضوء وكماله ، رقم : ٣٣١ ، و سنن النسائي ، كتاب الطهارة ، باب المضمة و الاستنشاق ، رقم : ٨٣ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الطهارة ، باب صفة وضوء النبي ، باب الوضوء ثلاثا ، رقم : ٢ ٩ ، وسنن أبين ماجه ، كتاب الطهارة وسننها ، باب ثواب الطهور ، رقم : ٢٨١ ، ومسند أحمد ، مسند العشرة الممشريين بالجنة ، باب مسند عثمان بن عفان ، رقم : ٣٨٣ ، ٣٨٣ ، ٣٨٨ ، ٣٨٨ ، ٥٣٢ ، و سنن الدارمي ، كتاب الطهارة ، رقم : ٩٨٠ . ٩٨٢ ، ٩٨٣ ، ٩٨٢ ، ٩٨٢ ، ٩٨٢ ، ٩١٩ .

اور بدعت قرار دیا ہے، اور اس کی وجہ صاحب ہدا ہے نہ یہ بیان کی ہے کہ اگر تین مرتبہ ماء جدید لے کرمسے کیا جائے تو وہ مسے خبر ہے گا، اس سے واضح ہے کہ اگر اس طرح تثلیث کی جائے کہ وہ خسل کی حد تک نہ پنچ تو ایس تثلیث حنثیہ کے نز دیک بھی جائز ہوگی، بلکہ امام اعظم رحمہ اللہ کی ایک روایت جو حسن بن زیاد سے مروی ہے وہ نثلیث کے احتجاب پر دلالت کرتی ہے، کیکن صاحب ہدا ہے نے اسے رد کیا ہے۔ مس

"ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين ، ثم قال : قال رسول الله ﷺ : "من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفرله ما تقدم من ذنبه"

جو خص میرے وضو کی طرح وضو کرے، پھر دور کعت پڑھے، اس سے تحیۃ الوضومراد ہے اور اس میں وہ اپنے نفس سے باتیں نہ کرے تو ''غفو له ما نقدم من ذنبہ''اس میں تحیۃ الوضو کی فضیلت بیان کی گئے ہے۔

## " تحية الوضوء" كى فضيات

تحیۃ الوضوی فضیلت ایک اور واقعہ ہے تھی ہے کہ آپ ﷺ نے حضرت بلال سے فر مایا کہ میں نے معراج کی رات جنت میں تمہارے پاؤں کی آہٹ نے ہمہارا کونسا وہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ ﷺ نے ممہاں مطافر مایا ہے۔ حضرت بلال ﷺ نے فر مایا کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو دور کعت نماز پڑھتا ہوں، اس سے بھی تحیۃ الوضو کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ • ھے ہوں، اس سے بھی تحیۃ الوضو کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ • ھے

اس تغییر میں علاء کرام کاتھوڑ اسااختلاف ہے۔ یعض حضرات نے فرمایا کہ "لا یہ دف فیہ سا
نفسه" کامعنی میہ ہے کہ آدمی نماز کے علاوہ کوئی دوسراخیال نہلائے، چاہوہ خیال فی نفسہ اچھاہی کیوں نہ ہو،
کی اورعبادت یا طاعت کا خیال ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی اس" لا یہ حدث فیہ سما نفسه" کے منافی ہے، چیسے
نماز پڑھر ہا ہے اور ساتھ سبق بھی یا دکرر ہاہے، تو اگر چہوہ خیالات فی نفسہ طاعت ہیں لیکن چونکہ وہ ما سواصلوٰ ہ
ہیں اس لئے وہ بھی اس خشوع وخضوع کے منافی ہیں جومطلوب ہے، یہ علامہ ابن تیمید حمد اللہ کامو قف ہے۔
ہیں اس لئے وہ بھی اس خشوع وخضوع کے منافی ہیں جومطلوب ہے، یہ علامہ ابن تیمید حمد اللہ کامو قف ہے۔
ہیں اس لئے وہ بھی اس خشوع وخضوع کے منافی ہیں جومطلوب ہے، یہ علامہ ابن تیمید حمد اللہ کامو قف ہے۔

سوال: اس پریداشکال ہوتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم کامشہوراٹر ہے جوانشاءاللہ "کوسباب المصلاق" میں آئیگا کہ میں نماز کے اندرا پالشکر تیار کرتا ہوں ،صف بندی کرتا ہوں لینی نماز کے اندریہ خیال آتا

Pg راجع للتفصيل: اعلاء السنن ، ج: إ ، ص: 9 • ا ، وفتح البارى، ج: ١ ، ص: ٢ ٢ -

٠٥ وقال النبي عُلِيَّة : سمعت دف تعليك بين يدى في الجنة أنظر :صحيح البخاري، ٢٢. كتاب فضائل أصحاب النبي عُلِيَة عُلِيَّة (٢٣) باب مناقب بلال بن وباح مولي ابي بكر رضي الله عنهما.

کہ میں کس طرح لشکر بناؤں گا، کس طرح صف بندی کروں گاوغیرہ ۔ تواشکال بیہ ہے کہا گرییمنوع ہے تو حضرت عمر کیوں کرتے تھے؟

جواب: علامدابن تیمیدرحمداللہ نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ حضرت عمر ﷺ کے اثر ہے یہ لازم نہیں آتا کہ ایسا کرنا مطلوب ہے، بلکہ زیادہ سے زیادہ یہ بات ثابت ہورہی ہے کہ حضرت عمرﷺ اپنی عدیم الفرصتی کو بیان کرتے ہوئے یہ فرمارہے ہیں کہ جھے اتنا وقت نہیں ملتا تھا کہ شکر کی تیاری کے متعلق سوچ سکوں، مجبوراً نماز کے اندر سوچتا ہوں۔ اس سے بیلا زمنہیں آتا کہ بیکوئی فضیلت کی چیز ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے نتیج میں حضرت فاروق اعظم ﷺ کی نماز کے اندر کچھنہ کچھتھ مضروروا قع ہوگا۔

علامداین تیمیدر حمداللہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب بیہ ہے کہ اگر وہ ایسانہ کرتے تو اس صورت میں نماز کا اجروثو اب اور اس کے انوار و برکات زیادہ ہوتے ، اس لئے اس اثر سے بیلا زم نہیں آتا کہ آدمی نماز میں دوسری طاعات کا خیال بھی لاسکتا ہے۔

دوسرے حضرات کا کہنا ہے کہ اگر نماز میں دوسرے خیالات دنیوی نہیں ہیں بلکہ وہ بھی طاعت ہیں تو ایسے خیالات کا آن خشوع صلوۃ کے منافی نہیں ہے، خود ہے آجا ٹا تو ہے ہی نہیں لیکن اگر آدی جان ہو جھرکے آجا تو ہے ہیں تین لیکن اگر آدی جان ہو جھرکے کے آجا تو ہے ہی نہیں ہے اور یہ مؤقف حضرت تھیم الامت مولا نا اشرف علی تھا نوی صاحب رحمہ اللہ نے بھی افتقار کیا ہے اور اس کے اندر تفصیل ہے بحث کی ہے کہ در حقیقت بات میہ ہے کہ منافی طاعت کوئی کا م کیا جائے لیا لا رہا ہے تو بیٹ خشوع کے منافی نہیں ہے، لہذا وہ کیا جائے لیکن اگر آدی طاعت کا خیال لا رہا ہے تو بیٹ خشوع کے منافی نہیں ہے، لہذا وہ کہتے ہیں کہ تجہیز جیش چونکہ جہاد کا کا م ہے اور یہ بھی ایک عظیم طاعت ہے اس لئے نماز کے اندر اس کا خیال لا نا منافی نہیں ہے۔ آھ

اس واسطے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز کے اندرعلمی مسئلہ سوچ رہاہے یا طالب علم کس سوال میں مشغول ہے تو بیرمنا فی خشوع نہیں کیونکہ بی بھی طاعت ہے، منا فی خشوع بیہ ہے کہ بیسوچ کہ کھانا کیا کھاؤں گا، بازار میں خرید وفروخت کیے کروں گا،اس قسم کے کام جن کا ہراہ راست طاعت سے تعلق نہیں ہے۔

١٠٠ وعن ابراهيم قال: قال صالح بن كيسان: قال ابن شهاب: ولكن عروة يحدث عن حمران: فلما توضأ عثمان قال: ألا أحدثكم حديثا لولا آية ما حد تتكموه، سمعت النبي الله يقول: (( لا يتوضأ رجل يحسن وضوءه، و يصلى الصلاة إلا غفرله

ا في فياذا حيدت نفسيه فيسميا يتعملق بأمور الآخرة: كالفكر في معاني المتلومن القرآن العزيز والمذكور من الدعوات والأذكار، او في أمير محمود أومندوب اليه لايضر ذلك، وقد ورد عن عمر رضى الله تعالى عنه، أنه قال: لأجهز الجيش وأنا في الصلاة أوكما قال عمدة القارى، ج: ٢٠ص: ١٣٣١.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

مابينه و بين الصلاة حتى يصليها)) . قال عروة : الآية ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا ﴾ [البقرة: ٥٩ ا] [راجع: ١٥٩]

ابراہیم کہتے ہیں کیصالح بن کیسان نے ابن شہاب کے ذریعہ کہالیعنی وہی سندہے جو پیچھے گزری ہے، وہاں زہری عطاء بن پزید سے روایت کر رہے تھے اور یہاں زہری کہتے ہیں کہ عروۃ عطاء بن پزید کے بجائے حمران سے روایت کررہے ہیں۔

عروۃ ،حمران سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عثان ﷺ نے وضو کرلیا اور وضو سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ میں تم کوایک ایسی حدیث سناؤں گا کہ اگر قرآن کی ایک آیت نہ ہوتی تو میں نہ سنا تا۔

وه صديث يرب : "مسمعت النبي ﷺ يقول: "لا يتوضأ رجل يحسن وضوه ، و يصلى الصلاة إلا غفرله ما بينه و بين الصلاة حتى يصليها ".

اور جس آیت کی وجہ سے میرحدیث سانگی وہ آیت بھی بتا دی کہ ''اِنَّ الَّلَّذِیْتُنَ یَسْتُحَشّمُونَ مَا اَفْزَ لَنَا''
ایخی کتمان علم کا خوف ند ہوتا تو ند سنا تا ،اور ند سنانے کی وجہ میہ ہے کہ یا تو ویسے ہی ڈرتے سے کہ کہیں اس میں غلطی ند ہو جائے اور یا بید کہ اس میں مغفرت کا ذکر ہے ، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ غلط بھی سی اور رہی تھے بیٹی سی کہ گناہ کرتے رہواور وضو کرکے دور کعت پڑھلو، سب گناہ معاف ہو جا کیں گی گئے۔ کہیں لوگ ، سن غلط ہمی میں نہ مبتال ہو جا کیں ، اس وجہ سے انہوں نے بیٹیال شاید ظاہر کیا کہ میں نہ سناؤں ، لیکن چونکہ قرآن اور صدیدے میں کتمان علم کی ممانعت ہے اس لئے سنادی۔

## خشوع کیاہے؟

خشوع کوحاصل کرنے کاطریقہ ہیہے کہ آدمی نماز کے دؤران جوالفاظ زبان سے نکال رہاہان الفاظ کی طرف دھیان دے، خشوع کا درجہ یہی ہے، لیکن اس سے بدلازم نہیں آتا کہ خشوع ای میں منحصر ہے بلکہ دوسری جگہ یتفصیل فرمائی ہے اور حضرت فاروق اعظم کے تول پر یہی بحث گزری ہے کہ اگر آدمی کوئی طاعت کا خیال لاتا ہے تو وہ ایک طریقہ، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ الفاظ پر دھیان رکھے، دونوں میں کوئی منا فالے نہیں کے نبوائے اس کے کہ وہ اکمل ہے اور بیخشوع کا حصہ ہے۔

#### (٢٥) باب الإستنثار في الوضوء

وخویش تاک صاف کرنے کا بیان ذکرہ عثمان ، و عبداللہ بن زید ، وابن عباس عن النبی ﷺ . ا ۲۱ ـ حدثنا عبدان: أخبرنا عبدالله قبال: أخبرنا يونس عن الزهرى قال: أخبرناي أبو ادريس أنه سمع أبا هريرة عن النبي الله قال: ((من توضأ فليستنثر و من

استجمر فلیؤتر)). [أنظر: ۲۲۱] ۳هـ پی باب استدار پر قائم کیا ہے، استدار تاک صاف کرنے کو کہتے ہیں۔ ایک استداق ہوتا ہے جس کے معنی ہیں پانی ناک کے اندر اوپر تک لے جانا اور استدار کہتے ہیں اس کو باہر نکالنا، تو یہاں باب استدار کا قائم کیا ہے لیکن چونکہ بیاستشاق کو مستزم ہے اس لئے اس سے استداق بھی فابت ہوتا ہے۔

" ذکره عقمان و عبدالله بن زید، و ابن عباس" باستشاق کی روایت حفرت عثان این خود و کری ہے جو پیچے گر رگی ہے ادر عبدالله بن زید، و ابن عباس " باب المضمضه کے اندر بھی موجود ہے عبدالله بن زید اور عبدالله بن عباس کی حدیث بہت جگہ روایت کی گئے ہے ان سب میں استثار موجود ہے، ساتھ بی حضرت ایو ہر یرہ کی کی حدیث تقل کی جو کہ تو کی حدیث ہے فرمایا" من توضاً فلیستنشر و من استجمو فلیوتو" جو وضوکرے وہ استثار کرے۔

بعض حضرات نے صیغۂ امر سے اس کے وجوب پر استدلال کیا ہے جیسا کہ امام آگئی بن را ہو میہ دحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے اور اہام احمد رحمہ اللہ کی بھی ایک روایت اس کے مطابق ہے کہ استثار واجب ہے، جمہوراس کوسنت کہتے ہیں اور دلیل میہ ہے کہ قرآن کریم میں کہیں بھی استثار اور استنشاق کا ذکر نہیں ہے اور وہ استدلال کرتے ہیں ترندی ومستدرک حاکم کی حدیث سے جس میں ہے ''تو صا کھا آمر ک اللّہ''۔

اس میں نبی کریم ﷺ نے فرمایا" **من توضا کہما آمر ک اللہ**" اس سے پیتہ چلا کہ واجب صرف وہی افعال ہیں جن کا اللہ ﷺ نے قر آن کریم میں حکم دیا ہے، باقی واجب نہیں ہیں، للبذا میا مروجوب کے لئے نہیں ہے بلکہ استحاب کے لئے ہے۔

"**و من استجمس فلیو تسو**" زیادہ تر لوگوں نے یہاں انتجمار کے معنی استنجاء کے قرار دیئے ہیں، کیونکہ جمرہ پھر کو کہتے ہیں اور استجمار کے معنی ہیں پھر کو استعال کرنا لینی استنجاء کرنا ، اس میں ایتار کا استجاب بھی معلوم ہوتا ہے۔

بعض حضرات نے یہاں استجمار کے معنی دھونی دینے کے لئے ہیں ، دھونی دینے کا مطلب ہوتا ہے خوشبو وغیرہ کا دھواں دینا بعض حضرات نے کہاہے کہ بیدوتر اُاستعمال کرو ۲۰۰۰

### (۲۲) باب الاستجمار وترأ

#### طاق پقروں ہے استنجا کرنے کا بیان

٢٢ ا - حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد، عن الأعرج ، عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: ((إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتشر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليفسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدرى أين باتت يده )) [راجع: ١٢١] بیمشہور حدیث ہے گئی مرتبہ گز رچکی ہے۔اس لئے اس میں بحث کی ضرورت نہیں ہے۔

## (٢٧) باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين

#### دونوں یا وُں دھونے کا بیان اور دونوں قدموں پرستے نہ کر ہے

١٩٣ ـ حدثنى موسى قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر، عن يوسف بن ماهك، عن عبدالله بن عمرو قال: تخلف النبي ﷺ عنا في سفرة فأدركنا و قد أرهقنا العصر فجعلنا نتوضأ ونمسح على أ رجلنا فنادي با على صوته: (( ويل للأعقاب من النار)) مرتين أو ثلاثا . [راجع: ٢٠٠

بیصدیث بھی پہلے گذرگی ہے یہاں لانے کامنشا یہ ہے کدرجلین کا وضویس عسل ہے ند کمسے جیسا کہ روافض کہتے ہیں۔

### وضوكامعني

يه يا درهيس كه "وضو" [بفتح الواق] كمعنى بين وضوكا ياتى اور "وضو" [بصم الواق] كمعنى بين وضوکرنااور ''و صنو''[بیکسیر الواؤ] کے معنی ہیں وہ برتن جس میں وضوکا پائی ہو،اس سے بیمقولہ شہور ہے کہ:

٣٥ قلت : الذين أوجبوا الاستنفاق هم : أحمد وانسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر ، واحتجوا بظاهر الأمر، ولكنه للندب عنىد المجمهور بدليل مارواه الترمذي محسناً والحاكم مصححاً من قوله عَلَيْتُ للاعرابي "توضأ كما أمرك الله تعالى" فاحاله على الآية وليس فيها ذكر الاستنثار الخ ، عمدة القارى ، ج: ٢،ص: ٢٥٣.

'' و**ضور ا در وضو کردہ وضو کن''،** یہاں پہلا وضو ( بالفتح ) بمعنی پانی اور دوسرا وضو ( بالکسر ) برتن اور تیعر ا ( بالضم ) عمل وضو ہے۔ \_\_\_\_\_\_

#### (٢٩) باب غسل الأعقاب

#### ایزیوں کے دھونے کابیان

وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ.

١ ٢٥ - حدثنا آدم بن أبى إياس قال :حدثنا شعبة قال :حدثنا محمد بن زياد قال :
 سسمعت أبا هريرة وكان يمر بنا والناس يتوضؤن من المطهرة ، قال : أسبغو الوضوء ، فإن .
 أبا القاسم هي قال : ((ويل للاعقاب من النار)) ٩٠٥

يبال اگر چددوباره و بى حديث ويل للاعقاب من الناد "لائم بي ليكن اس پر بهل باب قائم كيا تقائم كيا تقائم كيا تقاشب البر عسل الرجلين و لا يمسح على القدمين "اور يهال بين بباب غسل الاعقاب" يعنى وبال مقصود بالترجمه بيديان كرنا والمين كا وظيفتسل بي ند كمس اور يهال مقصود بالترجمه بيديان كرنا بي كغسل ندر بعي استيعاب كرنا واسخ تا كروئي وصدختك ندرب -

چنانچدامام ابن سیرین رحمد الله کا اثر بیان کیا ہے که "و کسان ابس سیرین یغسل موضع المحاتم إذا تسوضا" وه جب بھی وضوفر ماتے تو انگونگی کی عِگه کوبھی دھویا کرتے تھے یعنی انگونگی پہنی ہوتی تو اس کوبھی ہلاکر اس کے پنچے کی جگدتک پانی پہنچانے کا اہتمام کرتے تھے۔معلوم ہوا کہ ہر ہرجگدتک پانی کا پہنچانا ضروری ہے۔

### (٣٠) باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين

تعلین ہینے ہوئے ہوتو دونوں پاؤں کا دھونا ضروری ہے بعلین پرسے نہیں ہوسکتا پاؤں کا جوتوں میں دھونا ،اس ترجمۃ الباب کے دومعنی ہو سکتے ہیں اور دونوں صحیح ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ آ دی جوتے پہنے ہوئے ہے اور جوتے پہنے بینے یاؤں دھوئے ، آج کل جو بوٹ

م و وفى صحيح مسلم ، كتاب الطهارة ، باب وجوب غسل رجلين بكمالهما ، رقم: ٣٥، وسنن الترمذى ، كتاب الطهارة ، باب ايجاب الطهارة عن رسول الله ، باب ماجاء وبل للاعقاب من النار ، رققم: ٣٩، وسنن النسائي ، كتاب الطهارة ، باب ايجاب غسل الرجلين ، رقم: و ١٠، ومسند احمد ، باقى مسند الممكثرين ، باب مسند أبى هريرة ، رقم: ٨٦٢٥ ، ٢٨٢٥ وسنن الدارمي ، كتباب الطهارة ، باب وبل للأعقاب من النار ، رقم: ١٠٠ .

وغیرہ ہیں ان میں تو پہنیں ہوسکتا البتہ جو چپل وغیرہ ہیں ان میں ہوسکتا ہے کہ آ دمی چپل پہنے ہوئے ہے ادر پہنے پہنے یا وَل دھو لے، بیال صورت میں جائز ہے جب یا وَل کے تمام حصوں تک یانی کا پہنچنامتیقن ہو جائے۔

دوسرے معنی میر ہیں اور بظاہرامام بخاری رحمہ اللہ کا یہی مقصود ہے کہ جب آ دمی جو تے بینے ہوئے ہوتو اس حالت میں اس کے یا وَل کا وظیفه عسل ہی رہتا ہے سے کی طرف منتقل نہیں ہوتا جیسا کہ " لا بسس المحفین" كاوظيفة شل مصمح كى طرف أنتقل بوجاتا ب، تو" بساب غسسل السوجليين في المنعلين" كامعنى يهب كـ "بـاب غسـل الـرجلين حال كو ن الرجل لا بسا النعلين ولايمسـح على النعلين" چَانْچِـ آ گےاس کی تشریح کردی کہ علین پرمسح درست نہیں۔

اس ہے ان بعض روایات کی تر دید کر دی جن میں نبی کریم ﷺ کی طرف پیمنسوب ہے کہ آپ ﷺ نے نعلین رمسح فر مایا \_

"مسح على نعليه" الى العض الل ظاهر في يدكه دياكم الرجوت بيني مول توميح كرناكانى ب منسل کی ضرورت نہیں ، یہاں اس کی تر دید کر دی کہ اگر جوتے پہنے ہوں تب بھی نسل ہی کرنا ہو گامسے کرنا جائز نہیں ،اس لئے کہ جن روا نیوں میں تعلین کا ذکر آیا ہے۔ سارے ذخیر ہُ احادیث میں پیکل تین احادیث ہیں :

ایک حفرت بلال سے مروی ہے، ایک حفرت ابوموی اشعری سے اور ایک حفرت مغیرہ بن شعبہ اسے -حضرت بلال ﷺ کی حدیث ' معجم صغیر طبرانی '' میں ہے اور حضرت ابومویٰ اشعری ﷺ ک'' ابن ماجہ'' اور ' میں روایت کی ہے، کین حافظ زیلعی رحمہ اللہ نے ان دونوں کے بارے میں ثابت کیا ہے کہ بیہ دونوں سندأ ضعیف ہیں ۔ ۵۵۔

حفرت ابوموی الله کی حدیث کے بارے میں تو بودا و در حمد الله نے لکھا ہے کہ ' لیسس بالمحتصل ولا بالقوى" . ١٩

حضرت مغیره بن شعبه ری مدیث کا معاملہ بھی ہیے اگر چدام مرتذی رحمداللدنے اس کو" حسس صحبیع" کہاہے کیکن دوسرے جلیل القدرمحدثین نے امام تر مذی رحمہ اللہ کے اس قول پر سخت تنقید کی ہے، جن حضرات نے اس حدیث کوضعیف قرار دیا ہے اگران میں ہرا یک تنہا ہوتا تب بھی وہ امام ترندی پرمقدم ہوتا ،اس کے علاوہ پی بھی قاعدہ ہے کہ جرح تعدیل پر مقدم ہوتی ہے، اور حفاظ حدیث اس کی تضعیف پرمتنق ہیں ،لہذا امام ترندى رحمد الله كاييول كديه وحسن صحيح "ب قابل قبول لهيس - ع

<sup>20</sup> عاد في نصب الراية ، ج: ٢، ص: ٨٥ ا ، واعلاء السنن ، ج: ١ ، ص: ٣٣٤.

ےھے ان خسشت فطالع:" مرویہموڑول پرمس کا بھم" ، فٹنی مقالات جلد:۲،ص:۱۱\_\_\_۲، ونسصب الرأیة ، ج: ۱ ، ص :۱۸۵ ، واعلاء السنن . ج: ١ . ص: ٣٣٤.

......

آج کل لوگ آسانی کے پیچے پھرتے ہیں ، انکہ ہیں ہے کی کے ہاں بھی جوربین پرمسے کرنا جائز نہیں ہے ،صرف ابن قیم ، ابن تیمیہ اور ابن حزم جائز کہتے ہیں ، اس مسلد میں انہوں نے اپنے مسلک پر پچھ دلیل بھی نہیں دی۔لوگوں نے اس میں آسانی دیکھی اس لئے اس طرف چل پڑے اور اس پر عمل کرنا شروع کردیا۔خاص طور پرمغربی ملکوں امریکہ، برطانیہ وغیرہ میں یہ بات بہت پھیلی ہوئی ہے کیونکہ وہاں سردی ہوتی ہے انہوں نے کہا سرات کا مے اس لئے اس پڑھل کرنے گئے ہیں جب کہ بیقر آن وسنت سے کہیں خابت نہیں ہے۔

بنیا دی طور پریہ بات مجھ لیں کہ قر آن کریم نے طسل وظیفہ قرار دیا ہےاب ا کا د کاا حادیث کی بنیا دیراور وہ بھی ضعیف احادیث ، کوئی بھی قوئی نہیں ہے اس طسل کے وظیفہ کو ترک نہیں کیا جا سکتا ، لہٰذا یہ مؤقف صحیح نہیں ہے۔

۱۲۱ - حدثنا عبدالله بن يوسف قال: أخبرنا مالک عن سعيد المقبرى ، عن عبيد ابن جريج أنه قال لعبدالله بن عمر: يا أبا عبدالرحمن رأيتک تصنع أ ربعا لم أراحداً من أصحابک يصنعه يصنعها ، قال: وما هي يا ابن جريج؟ قال: رأيتک لا تمس من الأركان إلا اليمانيين ، ورأيتک تلبس النعال السبتية ، ورأيتک تصبغ بالصفرة ، ورأيتک إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية ، قال عبدالله: أما الأركان فإني لم أر رسول الله قلي يمس إلا اليمانيين ، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله قلي يصبغ بها ، فإني أحب أن أصبغ بها ، وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله قلي يصبغ بها ، فإني أحب أن أصبغ بها ، وأما الإهلال في إنس فيها مفاني أحب أن أصبغ بها ، وأما الإهلال في إنس المار رسول الله قلي يصبغ بها ، فإني أحب أن أصبغ بها ، وأما الإهلال في إنس ل مار رسول الله قلي يصبغ بها ، فإني أحب أن أصبغ بها ، وأما الإهلال في إنسان المار رسول الله قلي يصبغ بها ، قاني أحب أن أصبغ بها ، وأما الإهلال في المار رسول الله قلي يهل حتى تنبعث به راحلته . [أنظر:

ال باب من بردوایت بیان کی گئی ہے" حدثنا عبدالله عن عبید بن جریج أنه قال لعبدالله بن عمر: "ابن جری نے حضرت عبدالله بن عمر شاک "یا آبا عبدالوحمٰن" بیعبدالله بن عمر شاک

٨٥ وفي صحيح مسلم ، كتاب الحج ، باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة ، رقم: ٣٠٥ ، وسنن النسائي ، كتاب مساسك الحج ، باب إلى الإخرين ، رقم: ٣٠٠ ٢ ، وسنن أبي داؤ د ، كتاب المناسك ، باب في وقت الإحرام ، رقم: ٩٠٥ ا ، وكتاب المناسك ، باب في المصبوغ بالصفرة ، وقم: ٣٥٣٨، ومسبد احمد ، مسند المكثرين من الصحابة ، باب مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب ، رقم: ٣٣٨٠ ، ٣٣٨٥، ٩٣٨٥، وموطأ مالك ، كتاب الحج ، باب العمل في الإهلال ، وقم: ٣٢٥٠ ، وسنن الدارمي ، كتاب المناسك ، باب في استلام الحجر ، رقم: ٢٢٥ ا.

کنیت ہے" رایتک تصنع اربع لم ار احدا من اصحابک بصنعها" میں نے آپ کو چارا سے کا م کرتے ہوئے دیکھا ہے جو آپ کے ساتھیوں میں ہے کی کوبھی کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔

قال : وما هي يا ابن جريج؟ قال : رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين.

کہلی بات تو آپ میں یہ دیکھی ہے کہ کعبہ کے جوار کان (کونے) ہیں ان میں ہے آپ صرف دو یمنی کونوں کوچھوتے ہیں یعنی جوشال کی ست واقع ہیں ،ایک ججرا سوداور دوسرا جس کورکن کیانی کہاجا تا ہے اور جورکن عراقی اور شامی ہیں آپ ان کوئیس چھوتے۔

" ورایتک تسلسس النعال السبتیة" اور میں نے آپ کود کھا ہے کہ آپ متی جوتے پہنے میں موتے پہنے میں موتے ہیں جوتے ہیں جو جوتے بنائے جاتے تھاس میں بہلے جو جوتے بنائے جاتے تھاں میں بال ہوتے تھا در پیغیر بال کے بنائے جاتے تھان کونعال سبتہ کتے تھے۔

**"ورأیتک تصبغ بالمصفرة**" اور میں نے آپ کود یکھا ہے کہ آپ اپنے بالوں میں زردرنگ کا بھی استعال کرتے ہیں۔

"و رأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال و لم تهل أنت حتى كان يوم التروية "

اور میں نے ویکھا کہ جب آپ مکہ مکرمہ میں ہوتے تھے تو لوگ تو اس وقت سے احرام باندھ لیتے اور تلبیہ پڑھنے لگتے جب وہ ذکی الحجہ کا چاند دیکھ لیتے اور آپ تلبیہ نہیں پڑھتے تھے یہاں تک کہ یوم التر ویہ نہ آجائے۔

"واما الاهلال" اور جہال تک تلبید پڑھنے کاتعلق ہے "فانی لم اور سول الله الله بھل حتی سنجٹ به واحلته" توشن نے رسول اللہ الله کو تلبید پڑھتے ہوئے نیس ساجب تک آپ کی سواری آپ للہ کا کراٹھ نہ جاتی ، یعنی آپ اللہ سفر کے آغاز کے وقت تلبید پڑھتے تھے۔ آپ للہ جب مدینہ تشریف لائے اور جب آپ للے کی سواری ذوالحلیف سے روانہ ہوئی تو اس وقت آپ للے نے تلبید پڑھا، میں بھی اس وقت تلبید پڑھتا ہوں ، جب مکرمہ مے منل کے لئے روانہ ہور ہا ہوتا ہوں ، پہلے سے تلبید پڑھنے کی کوئی وجزئیس ہے۔

### (٣١) باب التيمن في الوضوء والغسل

وضوا وعسل میں دائیں طرف سے شروع کرنے کا بیان

یہ باب قائم کیاہے کہ وضوا ور تشل کے اندر "ابت دا بالتیامین" یعنی دائیں طرف ہے شروع کرنا ون ہے۔

1 ٢١ ـ حدثنا مسدد قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا خالد، عن حفصة بنت سيرين ، عن ام عطية قالت: قال رسول الله هل لهن في غسل ابنته: (( ابدأن بميا منها و مواضع الوضوء منها)). [أنظر: ٢٥٣،١٢٥٣ ا ، ٢٥٨،١٢٥٥ ا ، ٢٥٨ ا ، ٢٥٨ ا ، ٢٥٩ ا ، ٢٩٩ ا ] وي

اس میں حضرت ام عطیدرضی الله عنها کی روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے خواتین سے فرمایا جوان کی صاحبزادی حضرت زینب رضی الله عنها کوشسل دے رہی تھیں " ابسد أن بعیا منها و مواضع الوضوءِ منها" کہدائیں طرف سے ابتدا کرنا اور جومواضع وضویی ان کوشروع میں دھونا۔

جب آپ ﷺ نے میت کو عسل دیتے وقت تیامن کی تاکید فرمائی تو جوزندہ ہیں ان کے لئے بطریق اولی سے مہے۔

قال: مسمعت أبى، عن مسروق عن عائشة قالت: كان النبى الله يعجبه التيمن فى تنعله ، وهو وفى صحيح مسلم ، كتاب الجنائز ، باب فى هسل الميت ، وقم: ١٥٩١ ، ١٩٥١ ، وسنن الترمذى ، كتاب الجنائز عن رسول الله ، باب ماجاء فى غسل الميت ، وقم: ١٩١ ، وسنن النسائى ، كتاب الجنائز ، باب ميامن الميت ومواضع عن رسول الله ، باب ماجاء فى غسل الميت ، وقم: ١٩١ ، وسنن النسائى ، كتاب الجنائز ، باب ميامن الميت ومواضع الوضوء منه ، وقم: ١٨٢١ ، ومنن أبى داؤد ، كتاب الجنائز ، باب كيف غسل الميت ، وقم: ١٨٣٨ ، ومنن ابن ماجه ، كتاب ماجاء فى عسل الميت ، وقم: ١٣٣٨ ، ومسند أحمد ، من مسند القبائل ، باب حديث أم عطية الأنصارية اسمها نسية ، وقم: ٢٧٠٣ .

وترجله، وطهوره وفي شأنه كله.[أنظر :٢٢١،٥٨٥،٥٣٨٥، ٢٩٠٥]٠٠

آنخضرت ﷺ کو 'تنعل' یعنی جوتے پہنے میں 'تسوجل' یعنی کنگھی کرنے میں اور وضووغیرہ کرنے میں دائیں طرف سے شروع کرنا پہند تھا۔ میں دائیں طرف سے شروع کرنا پہند تھا۔

## (٣٢) باب التماس الوضو ۽ إذا حانت الصلاة

## جب نماز كاوقت آجائے تو يانى كى تلاش كرنا

یہ باب قائم کیا ہے کہ وضو کا پائی تلاش کرنا جب کہ نماز کا وفت آجائے ،اس ترجمۃ الباب سے دوبا توں کی طرف توجہ دلا نامقصود ہے۔

پہلی بات تو یہ ہے جو قرآن کریم میں اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ جب تمہیں پانی نہ ملے تو تیٹم کرلو، اس کا مطلب نہیں ہے کہ آدی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے اور کہے کہ پانی نہیں ملا البزائیم کرلو، بلکہ انسان پرفرض ہے کہ پہلے وہ پانی کو تلاش کرے اور پانی کو حاصل کرنے کے جتنے ممکن طریقے ہو سکتے ہیں ان کو اختیار کرے، اگر پانی مل جائے تو فہما اور اگر نہ ملے تو پھر تیم کرے، ایک تو یہ بتانا مقصود ہے۔

دوسری میہ بات بیان کرنامقصود ہے کہ انسان کے ذمہ پانی کی تلاش نماز کا وفت آئے کے بعد ضروری ہوتی ہے ، نماز کا وفت آئے سے پہلے پانی کی تلاش ضروری نہیں کیونکہ جب وقت نہیں آیا تو نماز بھی فرض نہیں ہوئی ، جب نماز فرض نہیں ہوگی تو وضو بھی فرض نہیں ہوا، اس لئے پانی کی تلاش بھی ضروری نہیں۔

چنانچه کها:

"باب التماس الوضوءِ إذا حانت الصلاة".

وضوكا ياني تلاش كرناجب كهنماز كاوقت آجائـ

"وقالت عائشة : حضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزل التيمم".

وقالت عائشة: حفزت عائشه ضيرا الدعنها فرماتي بين "حضوت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد" فجري نماز كاوتت آكيا، پاني عاش كيا كياكين بيس ملا" فسؤل المتيمم" توجم كاحكم نازل بوا، بهل

<sup>•</sup> ل وفي صبحيح مسلم ، كتاب الطهارة ، باب التيمن في الطهور وغيره ، رقم: ٩ ٩ ٩ ، ٩ ٩ ، وسنن الترمذي ، كتاب الغيمل والتيمم ، باب ماجاء في كراهية النوم قبل الوتر ، ٨ ١ ٩ ، وسنن النسائي ، كتاب الزينة ، باب النيامن في الترجل ، رقم: ٩ ١ ٥ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الطهارة و سننها ، باب التيمن في الوضوء ، رقم: ٩ ٣ ، وسند أحمد ، باقي مسند الأنصار ، باب حديث السيدة عائشة ، رقم: ٣٣٨٧ ، ٣٣٨٧ ، ٣٣٨٧ ، ٣٣٨٧ ، ٣٣٨٧

تلاش كيا گيا جب نہيں ملاتو پھرتيم كاحكم آيا۔

1 1 9 1 - حدثنا عبدالله بن يوسف قال: أخبرنا مالك ، عن إسحاق بن عبدالله بن أبى طلحة ، عن إسحاق بن عبدالله بن أبى طلحة ، عن أنس بن مالك قال: رأيت النبى ، وحانت صلاة العصر فالتمس النباس الوضوء فلم يجدوا ، فأتى رسول الله في بوضوء فوضع رسول الله في ذلك الانباء ينده ، وأمر النباس أن يتوضرًا منه ، قال : فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضوًا من عند آخرهم. [أنظر: ٣٥٤٥٠٣٥٤٢،٢٥٤٣٥٤٢]

اس میں حضرت انس بن مالک کی روایت نقل کی ہے کہ نماز عصر کا وقت آچکا تو میں نے آپ گاکو در گائو میں نے آپ گاکو در یکھا" فالتمس الناس الوضوء فلم یجدوا" یانی نہیں ملا۔

"فاتی رسول الله ﷺ بوضوءِ" تلاش کرنے کے نتیج میں تھوڑا ساپائی رسول الله ﷺ کے پاس الیا گیا" فوضع رسول الله ﷺ فی ذلک الاناءِ یده" آپﷺ نے اپنادست مبارک اس میں رکھا "وامر الناس ان یتوضوا منه" اور لوگوں سے کہا کہ اس میں سے وضوکرو۔

قىال : ''فحرأيت المماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضؤا من عند آخرهم'' پائى آپ كاڭگيول ـــــائلر ہاتھا۔

یہ مجز ہ تھا کہ آخری آ دمی تک سب نے اس پانی سے وضو کر لیا حالانکہ وہ تھوڑا سا پانی تھا الیکن پورے لشکر کے وضو کے لئے کافی ہو گیا۔

## (٣٣) باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان

## جس یانی سے آ دمی کے بال دھوتے جا کیں

وكان عطاء لا يرى به بأسا: أن يتخذ منها الخيوط و الجبال ، و سؤر الكلاب و ممرها في إناء ليس له وضوء الكلاب و ممرها في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به، وقال سفيان: هذا الفقه بعينه ، بقول الله تعالى : ﴿ فَلَمُ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ﴾ [ النساء : ٣٣] وهذا ماء وفي النفس منه شيء يتوضأ به ويتيمم.

الا وفي صبحيح مسلم ، كتاب الفضائل ، باب في معجزات النبي ، وقم: ٣٢٢٥، وسنن الترمدى ، كتاب المناقب عن رصول الله ، باب في البياء ، ومن الاناء ، ومن الله و الله ، كتاب الطهارة ، باب الوضوء من الاناء ، ومن الله و الله ، كتاب الوضوء من الاناء ، وقم: ٥٧ ، ومسند احمد ، باقسي مسند السمكشرين ، باب مسند انسس بن مالك ، وقم: ١٨٩٨ ، ١٠ ، ٥٠ ، ١١ ، ٢٣٣٣ ، وموطأ مالك ، كتاب الطهارة ، باب جامع الوضوء ، وقم: ٥٠ .

یہاں سے امام بخاری رحمہ اللہ پانی کی طہارت اور نجاست کو بیان کرنے کے لئے پچھتراجم قائم
کررہے ہیں۔ پہلا ترجمہ بیہ قائم کیا کہ وہ پانی جس سے انسان کے بال کو دھویا جائے وہ پاک ہے یا نہیں
ہے؟اس باب کوقائم کرنے کا بظاہرامام بخاری رحمہ اللہ کامنشا کام شافعی رحمہ اللہ کی ایک روایت کا روکر تا ہے۔
امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک قول ہیہ ہے کہ انسان کے جسم سے جب بال الگ ہوجائے تو وہ نجس ہوجاتا
ہے، بال جب تک جسم پرلگا ہوا ہے اس وقت تک وہ پاک ہے لیکن جب جسم سے الگ ہوجائے تو پھروہ میتہ کے
علم میں ہوجاتا ہے، لہذا تا پاک ہوتا ہے، اگروہ پانی کے اندر پڑجائے تو پائی تا پاک ہوجائے تو کا، یہ امام شافعی
رحمہ اللہ کی ایک روایت ہے جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کی دوسری روایت جمہور کے مطابق ہے اور حضیہ بھی اسی کے
قائل ہیں کہ انسان کا بال چاہے جسم سے لگا نہوا ہویا جسم سے الگ ہوجائے دونوں صورتوں میں پاک رہتا ہے اور

اس باب سے امام بخاری رحمہ اللہ جمہور کی تائید کرنا چاہتے ہیں کہ یہ بال پاک ہے آگر پانی میں گر جائے تو پانی بار جائے تو پانی نا پاک نہیں ہوتا، اور بیاس کئے بیان کیا کہ بیمسئلہ خاصا کثیر الوقوع ہے کہ اگر آ دمی کسی برتن میں وضو کرر ہاہے بسا اوقات وضو کرتے وقت واڑھی یا سر کا بال پانی کے اندر گرجا تا ہے، بتلا نا بیمقصود ہے کہ اس سے ' پانی کی طہارت پرکوئی اثر نہیں پڑتا۔ ۲۲

استدلال كے طور پر حضرت عطاء بن الى رباح رحمه الله كالك اثر روايت كيا ہے فر مايا:

"وكان عطاء لا يسرى بمه بأسا: أن يتخذ منها الخيوط والجبال، وسؤر الكلاب وممرها في المسجد"

کہ حضرت عطاء بن ابی رباحِ رحمہ اللہ اس بارے میں کوئی حرج نہیں سیجھتے ہیں کہ انسان کے بالوں سے دھاگے یارسیاں بنالی جائیں۔

بیعطاء بن ابی رباح رحمہ اللہ کا مسلک تھا، اس سے بیہ بات تو واضح ہوگئی کہ اگر ان کے نز دیک بال ناپاک ہوئے تو ان سے دھاگہ یاری بنانے کا کوئی جواز نہیں تھالیکن ساتھ ساتھ بید میں مند پیدا ہوگیا کہ کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ عطاء بن ابی رباح رحمہ اللہ کا مسلک بیتھا کہ جائز ہے، لیکن جمہور جن میں حند پھی داخل ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اگر چہ بال پاک ہیں لیکن جزوآ دمی ہونے کی وجہ سے ان میں ایک کرامت ہے اور اس کرامت کا تقاضا بیہ ہے کہ ان کواس فتم کے کاموں میں استعمال نہ کیا جائے۔

فرمان باری ہے: "ولقد کرمنا بنی آدم". الآیة کالشظان بن آدم کی تکریم کی ہے، اس کے

٣٢ وقبال ابن بطال : اواد البخاري بهذه الترجمة رد قول الشافعي :ان شعر الانسان اذا فارق الجسد نجس، واذا وقع في الماء نجسه ، اذلو كان نجساً لما جاز الخاذه خيوطاً وحبالاً ومذهب أبي حيفة أنه طاهر ، الخ ، عملة القاري ، ج: ٢٠ص : ٣٨٠.

كى بھى جز سے انتفاع كرنا جس سے اہانت ہوتى ہو، منع كيا كيا ہے۔

آ گے ای کے ساتھ امام بخاری رحمہ اللہ نے دوسری چیز ذکر فرمائی "و مسؤد السكلاب" اس میں كتے كے جھوٹے كا تھم بيان كرنامقصود ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے بیامام مالک رحمہ اللہ کا مسلک اختیار فرمایا ہے، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پانی وقوع نجاست سے اس وقت تک بخس نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے اوصاف میں فیتر پیدا نہ ہو، لہذا ان کے نزد کیا گرپانی میں کما منہ ڈال دے قو کتے کا حجوثا نجس نہیں ہوتا، بیاور بات ہے کہ اس کوسات مرتبد دھونے کا حکم دیا گیا جیسا کہ آگے مدیث میں آئے گا۔

امام ما لک رحمہ اللہ اس کو عکم تعبدی قرار دیتے ہیں ،تعبدی کا مطلب میہ ہے کہ قیاس کا نقاضا تو بیتھا کہ دھونا ضروری نہ ہو کیونکہ نجاست محقق نہیں ہوئی لیکن پھر بھی اس کو دھونے کا تھم آیا ہے،الہٰذا فرماتے ہیں کہ بیتھم تعبدی یعنی خلاف قیاس ہے اوراپیا لگتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ انہی کی تائیر کرنا چاہتے ہیں اور بیکہنا چاہتے ہیں کہا گر ''**سؤر الکلاب ''یانی** کے اندرشامل ہوجائے تو اس سے یانی خِس نہیں ہوتا۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے اس پراستدلال کیا ہے" و مسمو ها فی المسجد" کہ کوں کامبحد میں سے گزرنا ، آگے اس کی حدیث روایت کی ہے کہ نبی کریم ﷺ کے زمانے میں کئے مبحد میں آیا جایا کرتے ہے "کانت السکلاب تقبل و تعدیو فی المسجد المنی" استدلال اس طرح ہے کہ جب وہ کئے آتے تھاتو طاہر ہے کہ ان کا لعاب بھی مبحد میں گرتا ہوگا اور حدیث کے اندر ہے کہ مجد کونہیں دھویا جاتا تھا، اس سے پتہ چلا کہ ان کا لعاب نجس نہیں ہے۔

حفیہ کی طرف سے اس کا جواب میہ کرز مین خٹک ہونے سے پاک ہوجاتی ہے اس لئے دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔

آ گے فر ماتے ہیں:

"وقال الزهرى: إذا ولغ الكلب في أناء ليس له وصوء غيره يتوضأ به"

ا مام زہری رحمہ اللہ نے فرمایا اگر کتا کسی برتن میں مندؤ الے'' ولغ بلغ ولوغا" کے معنی ہیں مندؤ النا اگر کتا مند ڈال دے اور آ دی کے پاس اس پانی کے علاوہ اور پانی نہ ہوتو الی صورت میں اس سؤر کلب سے ہی

سمال قبال عكرمة ومالك في رواية عنه: أن سؤر الكلب طاهر (والأمو بالفسل تعبدي) وقال الجمهور: أنه نجس، ثم اختلفوا في عدد الفسلات الوجبة للتطهر منه، فقال الشافعي وأحمد بن حنبل ومالك والاوزاعي واسحاق وابو ثور وابو عبيد وداؤد الى انها سبعة، وذهبت المعترة والحنفية الى عدم الفرق بين لعابط الكلب وغيره من النجاسات، ملخص من نيل الأوطار، ج: ١، ص: ٣٠، ٣١، باب أسار البهاتم، أنظر: أعلاء السنن، ج: ١، ص: ٢٨٨.

ضوکر لے۔

#### وقال سفيان: هذا الفقه بعينه ، بقول الله تعالى : ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءٌ فَتَيَمُّمُوا ﴾

اورامام سفیان رحمداللد نے امام زہری رحمداللد کا یہ ول نقل کر کے فرمایا که "هذا الفقد بعیند" یعن امام زہری رحمداللہ کا یہ ولئے اللہ کا اللہ کا نہایات فیان لم محدوا ماء قتیم مدواللہ کا نہ یا واقع تم کرو، البذا کے نے جس میں مندوالا ہے وہ یانی ہواور قرآن کریم میں پانی نہ فتیم مورت میں تیم کا حکم دیا گیا ہے اس کے پانی کی موجودگی میں تیم جائز نہ ہوگا۔

تو اس آیت کریمہ سے استدلال کیا کہ اگر کتے نے پانی میں مندؤ ال دیا ہے اور دوسرا پانی نہیں ہے تو ای پانی سے وضوکرے، یہی فقہ کا تقاضا ہے۔

سوال سے پیداہوا کہ اگر کتے کاسؤ رطاہر ہے تو پھر "لیس له و ضو غیرہ" کی قید کیوں لگائی ہے؟ اس کا جواب سے ہے کہان کے نز دیک بیر قید نظافت کی ہے کہ جب اچھاپانی موجود ہے، نظیف بھی ہے اوراس میں کوئی شک بھی نہیں ہے تو ظاہر ہےا سے ترجیح دینی چاہئے لیکن جب دوسرا پانی موجود نہ ہوتو پھرای پانی سے وضوکر لینا چاہئے کیونکہ اس پر"معاء" کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے۔

سفیان و ری رحماللہ نے یہ کہ دیا کہ ''ھذا الفقہ بعینہ ''کین ساتھ یہ بھی کہا کہ ''و ھذا ماء وفی النفس منه شیء بتوضابه ویتیمم'' امام زہری رحماللہ کا تول فقہ کے تقاضے کے مطابق ہے کین میرے دل میں اس کے بارے ہیں کچھ و د ہے، ای تر دد کی وجہ سے کہتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس مؤ رکلب کے علاوہ کوئی اور پانی نہیں ہے تو بہتر ہے کہ وہ یوں کرے کہ پہلے اس سے وضو کرے، جب وضو کرایا تو پانی ختم ہوگیا اور ''فلم تحدوا ماء'' میں داخل ہوگیا اس لئے اب تیم کرلے، تو دونوں چیز وں کو جمع کرلے تا کہ شک سے نکل جائے، یہ نفیان توری رحماللہ کا تول ہے۔

اگر چه علامه عینی رحمدالله فرماتے بین که زبری رحمدالله سے عام طور پر روایت کرنے والے سفیان بن عید رحمدالله مور پر توری رحمدالله مرادی میں میں دوری بعض روایتوں بیں صراحت ہے کہ یہاں سفیان توری رحمدالله مرادی بیں کہ است موال: یہاں ان کے قول پر بیاشکال ہوتا ہے کہ ایک طرف تو بری تاکید سے کہ رہے ہیں کہ است المفقه بعینه "اور دوسری طرف کہ رہے ہیں "و فی النفس منه شیء "کہ اس میں تر دد ہے۔

جواب: در حقیقت وه کهنابیر چاہتے ہیں کر دلیل کے لحاظ سے امام زہری رحمہ اللہ کا قول فقہ کے مین مطابق

٣/ سفيان هذا هوا لتورى ، لأن الوليد بن مسلم لما روى هذا الأمر الذى رواه الزهرى ذكر عقيبة قبوله : فذكرت ذلك لسفيان التورى ، فقال : هذا والله الفقة بعينه ، ولو لا هذا التصريح لكان المتبادر الى اللهن أنه سفيان بن عبينه لكونه معروفاً بالرواية عن الزهرى دون التورى ذكره العيني في العمدة ، ج: ٢، ص: ٣٨٣.

بے کیکن ایک ہوتا ہے دلیل کے مطابق ہونا اور ایک ہوتا ہے اس پردل کا مطسمن ہونا ، دونوں میں فرق ہے۔

دلیل کے نقط نظرے آ دمی بعض اوقات دوسرے کو لا جواب کر دیتا ہے ، وہ تو لا جواب ہو گیالیکن خود اس پر کلمل اطمینان نہیں ہوتا ، تو دلیل کے نقطہ نظر ہے امام زہری رحمہ اللہ کا قول صحیح ہے لیکن ساتھ ساتھ دل میں ابھی تک تر دد ہے اور اس تر دد کا تقاضا ہیہے کہ وضوبھی کرلے اور تیم بھی کرلے ۔

#### سؤ ركلب اورمسلك جمهور

جمہور کے بزد میک مؤرکلب نجس ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کا لعاب نجس ہے اور لعاب جب پانی میں مل جائے گا اور یانی قلیل ہوگا تو وہ بھی نجس ہو جائے گا۔ 2 کے

## جهبور کی دلیل

جمہور کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں ''ماء قلیل '' کے بارے میں سات مرتبددھونے کا تھم دیا ، بعض رواقوں میں اس کی صراحت ہے ''طھور آناء احد کم اِذا ولغ فید الکلب آن یغسلہ سبع مرات''

طہور سے بیصراحت ہے کہ جب تک سات مرتہ نہیں دھوئے گا برتن پاک نہیں ہوگا ،لہذا بیصدیث سؤ ر کلب کی نجاست برجمہور کی دلیل ہے۔

١٤٠ ـ حدثنا مالک بن اسماعیل قال: حدثنا إسرائیل، عن عاصم عن ابن سیرین
 قال: قلت لعبید ة :عندنا من شعر النبی الله اصبناه من قبل أنس، أو من قبل أهل أنس،
 فقال: لأن تكون عندى شعرة منه أحب إلى من الدنيا و ما فيها. [أنظر: ١٤١] ٢٢

يروايت "باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان" عمتعلل ب

محد بن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے عبیدۃ سلمانی رحمہ اللہ سے کہا، بیخضر مین میں سے ہیں جو حضورﷺ کے زمانہ میں پیدا ہو کیکے تھے لیکن ان کی زیارت نہ ہو تکی، میں نے ان سے کہا:

٥٢ اعلاء السنن ، ج: ١ ، ص: ٢٨٨.

٢٢ وفي صحيح مسلم ، كتاب الحج ، باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمى ثم يتحر ثم يحلق ، وقم: ٢٣٠ ، وسنن الترمذى ،
 كتاب الحجج عن رسول الله ، باب ماجاء بأى جانب الرأس يبدأ فى الحلق ، رقم: ٢٣٧، وسنن أبى داؤد ، كتاب المناسك ،
 باب الحلق والتقصير ، رقم: ١٩٤١.

کدا گرمیرے پاس ان میں ہے ایک بال بھی آ جائے تو وہ میرے لئے دنیا و مافیہا ہے زیادہ محبوب ے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس سے استدلال کرنا جاہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے ہیہ بال حضور اقد س ﷺ کے جسد اطبر ے الگ ہو چکے تھے،الہٰ اپنۃ چلا کہ جسم ہے الگ ہونے کے باوجود بال یاک رہتے ہیں۔

کیکن پیاستدلال یوری طرح تام نہیں ہوتا ،اس واسطے کدرسول کریم بھی کے موئے مبارک کے بارے میں کون کیے گا کہ بینا یاک ہوتے ہیں، ایک بہت بڑی جماعت تو آپﷺ کے فضلات کو بھی یاک قرار دینے کی قائل ہے، چہ جائیکہموئے مبارک کوکوئی نا یاک کہے،اس واسطےاستدلال تا منہیں ہوتا ، کیونکہ رسول اللہ ﷺ کی

اگر چدالعیاذ بالله غالی تشم کے شوافع نے یہاں تک کہددیا کدرسول اکرم ﷺ کے موتے مبارک جسم سے الگ ہونے کے بعدیا کے نہیں رہے۔

علامہ بدرالدین عینی رحمہ اللہ نے عمدة القارى میں اس پرشدیدرد کیا ہے کہ مجھے اس کے ایمان کے بارے میں خطرہ ہے جو یہ کہے کہ حضورا قدس ﷺ کے موئے مبارک یا کٹبیں ہیں۔ کالے

بہر حال اکثر شوافع کے نز دیک رسول کریم ﷺ کے موئے مبارک یاک ہیں۔وہ پیے کہہ سکتے ہیں کہ اس حدیث سے عام انسانوں کے بالوں کی یا کی معلوم نہیں ہوسکتی کیکن امام بخاری رحمہ اللہ کامنشأ اس حدیث کولانے کا بیہ ہے کہ اگر کوئی تھم رسول کریم بھی کے موئے مبارک نے بارے میں معلوم ہور ہاہے تو دوسروں کے لئے اس کے ثابت نہ ہونے برکوئی دلیل ہوئی جاہئے یابوں کہدلیجئے کہ خصوصیت برکوئی دلیل ہوئی جاہئے اور وہ نہیں ہے، لہٰذا جو علم آپ ﷺ کے بالوں کا ہے وہی دوسروں کے بالوں کا بھی ہوگا۔

بیا مام بخاری رحمه الله کا مسلک ہے جس کی وجہ سے وہ بیہاں اس حدیث کو لے کرآئے ہیں۔

٣٧ ا - حدثنا اسحاق قال: أخبرنا عبدالصمد قال: حدثنا عبدالرحمن بن عبدالله بن دينار قال : سمعت أبي، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة عنَّ النبي ﷺ ((أن رجلا رأى كلبا يأكل الثري من العطش ، فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى أرواه فشكر الله فأدخله الجنة)). [أنظر: ٢٣٦٣، ٢٢٦١، ٩٠٠١ ١٨٠

عدة القارى، ج: ٢، ص: ٢٨١.

١٨ وفي صحيح مسلم ، كتاب السلام ، باب فضل سقى البهائم المحترمة واطعامها ، وقم: ١٢٢ ، ١٢١ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الجهاد، باب مايؤمر به من القيام على الدواب والبهائم، رقم: ١٨٧، ومسند أحمد، باقي مسند المكثرين، باب باقي المستند السابق ، رقم: ٩ / ٨٥ ، ٨٥ ، ١ ، ٣٣٣٠ )، وموطأ مالك ، كتاب الجامع ، باب جامع ماجاء في الطعام واشراب ،

بید حضرت ابو ہر رہ ہ کی روایت ہے کہ ایک شخص نے کتے کود یکھا جوشدت پیاس کی وجہ سے مٹی کھار ہا تھا تھا تھا تھا تھا تھا تھا تھا اس کے خطف فجعل یغوف له به حتی اُ رواہ" اس شخص نے پاؤں سے موزہ ثالا اوراس کے نامیداس کو پانی بھر کر دینے لگا، ڈول وغیرہ نہیں تھا اس لئے موزہ سے کام لیا، یہاں تک کہ کتے کو سیر اب کر دیا۔ دیا' فی کہ المجنفة "اللہ عظالہ نے اس کی قدر کی اور آس کو جنت میں واضل کر دیا۔

# سؤ رکلب کی عدم نجاست پر پہلی دلیل

یہاں امام بخاری رحمہ اللہ کا اس حدیث کولانے کامنشاً یہے کہ یہاں موزہ میں پانی بھر کر با قاعدہ کئے کو پلایا گیا۔ استدلال میرکز چاہتے ہیں کہ اگر سؤ رکلب نجس ہوتا تو اس عمل پر اتنا تو اب نہ ملتا کیونکہ بیتو پانی کو نایا کہ کرنا ہوا کہ اس میں کتے کامنہ ڈلوایا۔

اب یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے بڑا عجیب سا استدلال کیا ہے کیونکہ ایک کتا پیاس سے مرر ہا ہے اس آدمی نے موزہ میں نماز پڑھی ہو یا بغیر اس آدمی نے موزہ میں نماز پڑھی ہو یا بغیر موزہ میں نماز پڑھی ہو یا بغیر موزہ کو دھوئے نماز پڑھ کی ہویا اس بچے ہوئے پانی سے وضو کیا ہو، اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو استدلال شچے ہوتا ، لیکن ان میں سے کوئی بات بھی نمیں ہے۔ یہاں تو صرف بیہ کہا جارہا ہے کہ اس نے پانی پلا کر اس بے چارہ کی پیاس کو دور کردیا ، مخلوق پر رحم کرنے کی وجہ سے اللہ پھلانے اس کی مغفرت کردی ، سؤر کلب سے اس حدیث کا کوئی جوزئییں بنتا۔

بعض اوقات امام بخاری رحمہ اللہ پر تعجب ہوتا ہے کہ استدلال کے طور پر ایسی حدیث لاتے ہیں جس سے استدلال بہت ہی ضعیف اور بدیمی طور پر غلط یا کمز ور ہوتا ہے ، اس وقت اشکال ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ جیساجلیل القدر محدث اور امام اس طرح کیسے استدلال کرسکتا ہے۔

میری سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ درحقیقت امام بخاری رحمہ اللہ کا منشأ بینیں ہوتا کہ اس سے بالکلیہ استدلال کریں بلکہ ان کا مقصدیہ ہوتا ہے کہ ایک باب سے متعلق دور دراز سے بھی حدیث ملے اس کوروایت کر دیا جائے ، چاہے اس سے اشدلال تام ہور ہا ہویا نہ ہور ہا ہو ایکن اس کو ذکر کردیتے ہیں تا کہ اگر اس سے کوئی مسئلہ متنبط کرنا چاہے تو کرتے ، یہاں بدیمی طور پر استدلال تام نہیں ہے۔

ا ــ وقال احسمد بن شبيب : حدثنا أبي، عن يونس، عن ابن شهاب قال :
 حدثني حمز ة بن عبدالله ، عن أبيه قال : كانت الكلاب تقبل و تدبر في المسجد في زمان رسول الله هي فلم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك.

## دوسري ديس

حضرت عبدالله بن عمر ﷺ مع تعلیقاً روایت ہے فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کے زمانہ میں کتے مجد میں آتے جاتے رہتے تھے اور زمین پر کوئی پائی وغیرہ نہیں بہایا جا تا تھا۔

بیاستدلال کسی حد تک قابل نظر ہے کہ جب کتے آتے تھے تو ظاہر بات ہے ان کا لعاب بھی وہاں گرتا ہوگا پھرم چرکو دھویا بھی نہیں جاتا تھا،معلوم ہوا کہ ان کا لعاب نجس نہیں ہوتا۔اس کے دو جواب ہیں،ایک الزامی

الزامى جواب سيد كداى مديث كي بعض طرق مين جوابوداؤد كاندر صراحة آئ بين وي اور بخارى ك ايك نسخه يس بهي بين ان مين "مجبول" ك لفظ بهي "كانت الكلاب تبول و تدبو النخ" اگراس مديث ہاں کے لعاب پر استدلال ہوسکتا ہے تو ان کے بیشاب پر بھی ہونا چاہئے، حالانکہ پیشاب کی طہارت کا کوئی بھی قائل مبیں ہے، البذاجو جواب آپ کا بیشاب کے سلسلے میں ہوگا وہی جواب ہمارالعاب کے سلسلے میں بھی ہوگا۔

تحقیقی جواب ہے ہے کہ بول ہو یالعاب دونو ل نجس ہیں لیکن حنفیہ کا مسلک یہ ہے کہ پییٹاب ہو، لعاب ہویا کوئی اور نجاست ہوا گروہ زمین برگر جائے تو زمین ختک ہوجانے سے یاک ہوجاتی ہے اور بیرحدیث اس کی دلیل . ب،اس كعلاده متعدد صحابر كرام الله كآثار بهي بيجن مي فرمايا كيا بكه " زكواة الأرض يبسها".

در حقیقت حضرت عبدالله بن عمر ﷺ کے فرمانے کا منشأ سیمیں کہ کتے کا پیشاب یا لعاب یاک ہے بلکہ منشأ مير بيان كرنا ہے كه باوجود كتے آئے، تھے اور اگر چدان كالعاب بس ہوتا تھاليكن مجرو خشك موجانے سے طہارت کاحکم لگا یا جا تا تھا۔ • ہے،

<sup>19</sup> سنن أبي داؤد ، كتاب الطهارة ، باب في طهور الارض اذا يبست، رقم: ٣٢٥.

<sup>•</sup> كـ قلت: انسما تأول الخطابي بهذا التاويل حتى لا يكون الحديث حجة للحنفية في فولهم ، لان أصحابنا استدلوا به على أن الارض اذا اصابتها نجاسة فجفت بالشمس أو بالهواء فلعب أثرها تطهر في حق الصلولة ، خلافاً للشافعي وأحمد وزفر ، والمدليل على ذالك ان أبا داؤد وضع لهذا الحديث : باب طهور الارض اذا يبست ، وايضاً قوله : فلم يكونوا يرشون شيئاً اذ عدم الرش يدل على جفاف الارض وطهارتها ، عمدة القارى ، ج: ٢ ، ص: ٣٩٣.

......

120 – حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة، عن ابن أبى السفر، عن الشعبى، عن عدى بن جاتم قال: سألت النبى الله فقال: "اذا ارسلت كلبك المعلم فقتل فكل، و اذا أكل فلاتأكل فانما أمسك على نفسه" قلت: أرسل كلبى فأجد معه كلبا آخر؟ قال: فلا تأكل، فانما سميت على كلبك و لم تسم و لم تسم على كلب آخر". [أنظر: ٥٣٨٥، ٢٠٥٣٥، ٥٣٨٤، ٥٣٨٥، ٥٣٨٥، ٥٣٨٥، ٥٣٨٥، ٥٣٨٥، ٥٣٨٥، ٥٣٨٥، ٥٣٨٥، ٥٣٨٥، ٥٣٨٥،

# تيسري دليل

امام بخاری رحمہ اللہ بہتیسری دلیل بیان فرمارہے ہیں کہ سؤ رکلب خِس نہیں ہے اور بیان کی سب سے قوی دلیل ہے۔

حفرت عدى بن حاتم شفر ماتے ہیں كہ میں نے نبى كريم شف سے شكار كے ممائل كے بارے ہیں سوال كيا تو آپ شف نے فرمايا "افذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل" اور وہ شكار كوتل كرد نوتم كھا سكتے ہو، "وإذا اكل فلا تاكل" اور جب كتے نے اس میں سے كھايا پھرتم مت كھاؤ "فائما امسك على نفسه" كونكداس نے بيشكارانے لئے كيا ہے۔

"قلت أرسل كلبى فاجد معه كلباً آحر؟ قال: فلا تأكل فانما سميت على كلبك و لم تسم على كلبك و لم تسم على كلب آخر" اب يه يُشِيل كده شكارتهارك كة كا وجه مراب يا ودرك كة كا وجه على جب معلوم نيس تو جانورين اصل حرمت بالبذاحرام هوگا جب تك يقين سامعلوم ند هو جائك كه آي كركت نه ماراب -

اس مدیث کولانے کامنشا بیہ کہ رسول کریم ﷺ نے کتے کے شکار کو حلال قرار دیا حالا نکہ کتا جب کسی کو ہلاک کرے گاتولا محالہ اس کو اللہ کا مار دیتے ،

ا عن وفي صحيح مسلم ، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل عن الحيوان ، باب الصيد بالكلاب المعلمة ، رقم: • ١٣٥١ ، ٢٥٣ ، ٢٥٣ ، ووسنن السرمذى ، كتاب الصيد عن رسول الله ، باب ماجاء فيمن يرمى الصيد فيحده ميتا في المعاء ، رقم: ١٣٨٩ ، وسنن المسيد ، النسالي ، كتاب الصيد والذبائح ، باب الأمر بالتسمية عند الصيد ، رقم: ٩ ١ ٣ ، ١٩٨ ، ١٩ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الصيد ، باب في المصيد ، رقم: ٣ ٢٩١ ، ١٩٨ ، ١ ٢٣٧٥ ، وسنن ابن ماجه ، كتاب الصيد ، باب صيد الكلب ، رقم: ٩ ٩ ١ ٣ ، وسنن المحمد ، أوّل مستند الكوفيين ، باب حديث عدى بن حاتم الطائي ، رقم: ١ ١ ٢٥٣١ ، ١ ٢٥٣٧ ا ، ١ ٢٥١٢ ، ١ ٢٥٢٢ ا ، ١ ٢٥١١ وسنن الدارمي ، كتاب الصيد ، باب السيد ، باب التسمية عند ارسال الكلب وصيد الكلاب ، رقم: ١ ١٩١٨ .

جب حلال قرار دیا تو معلوم ہوا کہ کتے کا لعاب نجس نہیں ہے۔

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

چواب: جمہور کی طرف سے اس استدلال کا جواب میہ کہ اولاً تو اس حدیث سے میہ بات معلوم نہیں ہوتی کہ اگر شکار کے دوران شکار پر کتے کا لعاب لگ گیا ہے تو اس کو دھوئے بغیر کھانا جائز ہے، یہاں میہ بات کہی جارہی ہے کہ شکار حلال ہوگیا یعنی ذکو قشرعیہ حاصل ہوگئی۔ تو یہاں بیان کرنا مقصود ہے کہ کتے سے ذکو قشرعیہ مختق ہوجاتی ہے نہ یہ کہ کتے کا لعاب یاک ہوتا ہے۔ ۲ ہے

دوسری بات بیہ کہ کتے کے ذریعہ جانور کے حلال ہونے کا جو تھم ہے یہ غیر مدرک بالقیاس ہے، امر بھنج تعبدی ہے، قاس ہے، امر المجتب تعبدی ہے، قیاس کا تقاضہ یہ تھا کہ حلال انہ ہوتا کیونکہ " مسااک السبع" میں داخل ہے، اس قاعدہ سے دہ حلال نہ ہوتا، لیکن ضرورت کی وجہ سے خلاف قیاس اللہ علیہ نے اس کے دوسری چیز وں کو اس پر قیاس نہیں کر سکتے، الہٰذا اس سے استدلال صحیح نہیں ہے۔

## (٣٣) باب من لم يرالوضوء إلا من المخرجين

#### من القبل والدبر،

سلف من كه ايساوك بهي بين جوصرف پاخانه، پيشاب ك بعدوضوكوفرض بحقة بين الفاقية المائدة : ٢] لقوله تعالى : ٢]

"و قال عطاء فيمن يخرج من دبره الدود، أو من ذكره نحو القملة: يعيد الموضوء، وقال جابر بن عبدالله: إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة لا الوضوء، وقال المحسن: إن أخذ من شعره أو أظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه، وقال أبو هريرة: لا وضوء إلا من حدث، و يذكر عن جابر أن النبي ككان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم فنزفه الدم، فركع و سجد، و مضى في صلاته، وقال الحسن: ما زال المسلمون

<sup>7&</sup>gt; وأجاب الاسماعيلي بأن الحديث سيق لتعريف أن قتله ذكاته وليس فيه إثبات نجاسته ولا نفيها ولذلك لم يقل الده إذا خرج من جرح نابه وفيه نظر الأنه يحتمل أن يكون وكل إليه ذلك كما تقرر عنده من وجوب غسل الدم، ويدفع ذلك بأن السمقام مقام التعريف، ولو كان ذلك واجباً لبينه ، عليه الصلاة والسلام، وقال الكرماني : وجه ارتباط هذا المحديث بالعرجمة على ما في بعض النسخ من لفظ: "وأكلها" بعد لفظ المسجد كما ذكر مالك عند قوله: "وسؤر الكلاب ومعرها في المسجد" عمدة القارى : ج ، ص : ٢ 9 م.

یصلون فی جراحاتهم، وقال طائوس، و محمد بن علی ، وعطاء واهل الحجاز: لیس فی المدم و ضوء ، و عصر ابن عمر بثرة فخرج منها الدم ولم یتوضاً ، و بزق ابن أبی أوفی دما فمضی فی صلاته ، و قال ابن عمر والحسن فیمن یحتجم : لیس علیه إلا غسل محاجمه " فمضی فی صلاته ، و قال ابن عمر والحسن فیمن یحتجم : لیس علیه الا غسل محاجمه " برات اس فیمن کولائل کے بیان میں ہے جو وضو کو شئے کا قائل نہیں ہے مگر مخرجین (قبل اور دیر ) سے ، لین ال باب میں امام بخاری امام شافعی رحم الله کی تا تبدیر تا چا ہے ہیں۔

# امام شافعی رحمه الله کا مسلک

امام شافعی رحمہ اللہ کے نز دیک وضو اسی وقت واجب ہوتا ہے جب سیلین سے کوئی چیز خارج ہو،اگر سیلین کےعلاوہ کسی اور جگہ سے نجاست وغیرہ خارج ہوتی ہے تو ان کے نز دیک وضوئیس ٹوشا۔۳ بے

امام شافعی رحمہ اللہ کے نز دیک بیرمسئلہ ہے کہ انتقاض وضو کے لئے مخرج کا معتا د ہونا ضروری ہے اور مخرج معتار سپیلین میں ۔

## امام ما لك رحمه الله كامسلك

امام ما لک رحمہ اللہ کے نز دیک مخرج اور خارج دونوں کا مقتاد ہونا ضروری ہے، لہذا مخرج معتاد سے کوئی غیر معتاد ہے کوئی غیر معتاد چیز خارج ہو جیسے استحاضہ، تو امام ما لک رحمہ اللہ کے نز دیک ناقض وضونہیں ہے کیونکہ مخرج معتاد ہے خارج معتاد نہیں ہے۔

#### جنفيها ورحنا بليركا مسلك

حنفیہ اور حنابلہ کے نز دیک نہ مخرج کا مغتا د ہونا ضروری ہے نہ خارج کا مغتاد ہونا ضروری ہے بلکہ نجاست کا خروج جہاں سے بھی ہووہ ناقش وضو ہے چاہے خون ہو، رعاف ہو، پیپے ہویاتے ہو۔ ہم کے

یہاں امام بخاری رحمہ الله بظاہر امام شافعی رحمہ الله کے مسلک کی تائید کرنا چاہتے ہیں، بلکہ امام شافعی رحمہ اللہ ہے بھی آگے چلے گئے ہیں، کیونکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزد یک ''مسس امو آق'' اور''مس ذکر'' ناقش وضو ہے اور امام بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک دونوں ناقض وضوئیس ہیں۔

٣٤ و التحارج من غير السبيلين بالفصد و المحجامة و القين و القهقهة في الصلاة وغيرها كل ذلك لا ينقض الوضوء خلافاً لأبي حنيقة و لا وضوء مما مسته النار خلافاً لأحمد الخ الوسيط، ج: ١، ص: ٣١٣، دارالسلام، القاهرة، سنة النشر، ١٣٠١ه.

ا ٢٩٥ شرح العمدة، ج: ١،ص: ٢٩٥.

گویاان کے نز دیک وضوٹو ٹاسلیلین میں سے کسی ایک سے کوئی چیز نگلنے پر مخصر ہے اگر مخرجین کے علاوہ کہنیں اور سے کوئی چیز نگلے تو اس سے وضونہیں ٹو ٹا ۔ آ گے اس پر دلائل بیان کرتے ہیں ۔

یہ کہا ''اُو بھا آ اُ اُ اُ اُ اُ اُ اُ اِ الله عَلا نے حدث اکبرکا ذکر کرتے ہوئے فر مایا کہ تم بیں سے کوئی غا نط سے آیا ہو، امام بخاری رحمہ الله فر ماتے ہیں کہ سیمیلین سے بول و براز کے خارج ہونے سے کنا ہے ہ، اس سے معلوم ہوا کہ بول و براز ناقض ہے۔ ظاہر ہے اس سے استدلال تام نہیں ہے کیونکہ اس میں حدث کی ایک قسم بیان کی گئی ہے، ینہیں کہا گیا کہ انتقاض وضوائی صورت میں مخصر ہے۔

"و قال عطاء فیمن یعوج من دبرہ الدود ، أو من ذكرہ نحو القملة: یعید الوضوء"
عطاء بن الى رباح ال خص كے بارے ميں فرماتے ہيں جس ك دبر سے كيڑ ايا اس ك ذكر سے كوئى
چيز نكلے جو "قملة" ليخى جول چيسى مو" يعيد الوضوء" وه وضوكا اعاده كرے۔ يبال عطاء بن الى رباح نے سيلين سے نكلنے والے كيڑے اور جول كوناقض وضوقر ارديا ہے۔

حقیہ بھی کہتے ہیں کہ جو کیڑا وغیرہ نکلے گا اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ نجاست خارج ہوگی، اس لئے ناقض وضو ہے، لیکن یہیں کہا گیا کہ وضوکا ٹو ٹنا اس پرمخصر ہے، اس سے باب کا مقصد پوری طرح حاصل نہیں ہوتا۔

" وقال جابر بن عبدالله : إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة لا الوضوء".

جب کوئی نماز میں بنس پڑنے تو نماز کا اعادہ کرے گا وضو کا اعادہ نہیں کرے گا۔اس سے حنفیہ کی تر دید مقصود ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اگر نماز میں کوئی قبقتہہ مار کر بنس پڑنے تو اس سے وضوٹو ٹ جاتا ہے،کیکن بیداستعدلا ل اس لئے تامنہیں ہے کہ اس میں محک کا تھم بیان فر مایا ہے،قبقہہ کانہیں اور محک اور قبقبہ میں فرق ہے۔

## طحك اورقهقهه ميں فرق

حک وہ ہے جوآ دمی خود سے اور قبقہہ وہ ہے جس کو دوسرا بھی ہے۔

یہاں'' صنعت کی ''کا ذکر ہے تبقیہ کا نہیں ہے، اگر آ دمی خو تنہا اپنا قبقیہ سنے تو نماز کا اعادہ کرے گا، وضو کا نہیں ۔ صنعیہ بھی یہی کہتے ہیں اور قبقیہ کی صورت میں صنعیہ کہتے ہیں کہ وضو ٹوٹ ہے جاتا ہے اور اس کی بنیا دا یک حدیث ہے جس میں یہ آیا ہے کہ ایک مرتبہ صفوراقد س کھنماز پڑھار ہے تھے، صحابہ کرام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، ایک نا بینانتم کے صحافی آئے، آگے ایک گڑھا تھا وہ اس میں گرگئے۔ بعض اوقات گرنے کی بیئت ایسی ہوتی ہے کہ آ دمی بے ساختہ بنس پڑتا ہے بعض صحابہ کرام ہاں کود کھے کر بنس پڑے۔ جب نمازختم ہوئی تو حضورا قدس ﷺ نے فرمایا کہتم میں سے جو ہنسا ہووہ وضوا ورنماز کا اعادہ کرے۔

بعض روایتوں میں " **من صحک منکم فیقیه"** کالفظآیا ہے، دارقطنی کی روایت ہے، اوراس میں شک نہیں کہ دارقطنی کی بیروایت سند کے اعتبار سے اتنی تو می نہیں ہے، اس میں ضعف ہے کیکن علامہ مینی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس حدیث کے سترہ طرق ہیں جن میں سے سات مرسل اور دس مند ہیں ہے کے

اگرئب کے سب کوضعیف مان لیں تب بھی تعدد طرق کی وجہ سے یہ" یقوی بعضها بعضا"کے مصداق ہوں گے اور ان کو بالکل نے رمعقول بات ہے کہ ہم مصداق ہوں گے اور ان کو بالکل نے رمعقول بات ہے کہ ہم یوں کہیں کہ ایک صاحب گڑھے میں گر گئے اور صحابہ کرام پہننے لگے، صحابہ کرام ﷺ ایسے تھوڑا ہی تھے کہ اس طرح لوگوں پر ہننے لگیں ، اس لئے یہ بات درست نہیں۔

لیکن اس طرح اگرا حادیث کوردکر دیا جائے تو پھر ہرکوئی اپنے قیاس کی بناپرا حادیث کوردکرے گا، الہذا بنب روایتیں بہت ہیں تو یہ کہنا کہ بینیں ہوسکتا محض قیاس آ رائی ہے اور بیعین ممکن ہے کیونکہ وہ بھی انسان تھے، بعض اوقات گرنے کی ہیئت الیم ہوتی ہے کہ اس پر بے ساختہ بنمی آ جاتی ہے، اس وجہ سے حدیث کو رد کرنا درست نہیں ۔ ۲ کے

سوال: اگر قبقہ ہاتف وضو ہے تو پھر بیصرف نماز کے اندر کیوں ناتض وضو ہے خارج نماز بھی ناتض وضو ہونا جا ہے ناتش وضو ہونا چاہئے ، قیاس کا تقاضا بھی ہے۔

جواب: بیالزام تو حنفیہ پر ہے کہ وہ حدیث کے مقالبے میں قیاس سے کام چلاتے ہیں مگریہاں وہ لوگ نص کے مقالبے میں قیاس لارہے ہیں، اور حقیقت بیہ ہے جیسا کہ بعض فقہاء حنفیہ مثلاً صاحب البحرالرائق وغیرہ نے فرمایا کہ بیوضوخروج نجاست کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ تعزیراً ہے، اس لئے اس پرکوئی اشکال نہ ہونا چاہئے۔ یے

هك ولنافي هذا الباب أحد عشر حديثاً عن رسول الله تنظيم منها أربعة مرسلة وسبعة مسندة عمدة القارى، ج: ٢، ص: 9 9 ...

٢ ك وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثورى والأوزاعي مستد لين بالحديث الذي رواه الذارقطني عن أبي المليح عن أبيه: "بينا
نحن نصلي خلف رسول الله تنظيم، أذ أقبل رجل ضرير البصر، فوقع في حفرة افقال رسول الله تنظيم، من ضحك منكم فليعد
الوضوء والصلاة ، ورواه ايضاً من حديث أنس و عمران بن حصين وأبي هريرة ، وضعفها كلها ، قلت: ملعب أبي حنيفة ليس
كما ذكره ، وإنما صلحبه مثل صاروى عن جابر أن الضحك يبطل الصلاة ولا يبطل الوضوء ، والقهقهة تبطلهما جمعاً ،
والنسم لا يبطلهما والضحك ما يكون مسموعاً له دون جرانه الخرعمدة القارى، ج: ٢ ، ص: ٩ ...

<sup>22</sup> قرانه: فه قهة مصل بالغ أي يستقيمه فهقهة وهي في اللغة معروفة الخوقال بعضهم إنها ليست حدثا فانما يحب الوضوء بها عقوبة وزجراً وهوظاهر كلام جماعة منهم القاضي ابو زيد الدبوسي في الاسرار وهو موافق للقياس لأنها ليست خارجاً تجسا بل في صورت كالبكاء والكلام (البحر الرائق، ج: 1 ، ص: ٢٣).

"و قال الحسن: إن أخذ من شعره أوأظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه".

اور حسن بھری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے بال کانے یا اپنے ناخن کائے یا اپنے خفین اتارے تو اس پروضووا جب نہیں۔

حفیہ کہتے ہیں خفین اتار نے کی صورت میں اگر چہ پورا وضوتو واجب نہیں ہے لیکن کم از کم پاؤں دھونے ضروری ہیں ۔

ہم کتے ہیں کہیں "مصادرة علی المطلوب" ہے کوئکہ حضرت ابو ہر یرہ اللہ نے بیٹیں بتایا کہ "حدث ما حوج من السبیلین" میں مخصرے ،البذااس سے استدلال درست نہیں۔

آ گے امام بخاری رحمہ اللہ نے بیٹا بت کرنے کے لئے کہ خون نکلنے سے وضوئیں ٹو ٹنا چند آٹا رفقل کئے ہیں۔ چنا نحیفر مایا:

"و يذكر عن جابر أن النبي على كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم".

جعفرت جایر شیسے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ غزوہ ذات الرقاع میں تھے کہ ایک تھی کو تیر مارا گیا" فنز فعه المدم" اس سے خون بہد نکلا "نز فعه المدم" اس وقت کہتے ہیں جب خون بہت کثیر تعداد میں نکلے۔ "فو کع و سجد" انہوں نے رکوع اور بحدہ کیا اور نماز کو جاری رکھا۔

## نماز میں تیرلگنا

مید حضرت عبادین بشر ﷺ کا واقعہ ہے ابوداؤد میں اس کی تفصیل آئی ہے کہ حضرت عبادین بشر ﷺ غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر پہرہ دے رہے تھے اور پہرہ دینے کے دوران وہ نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک تیرآ کران کولگا اوران کے جسم سے خون نکل آیا، انہوں نے اس کے باوجودا پی نماز کو جاری رکھا منتظم نہیں کیا۔ ۸ے

٨٤ سنن أبي داؤد ، كتاب الطهارة ، باب الوضوء من الدم ، رقم: ١٩٨ ، ج: ١، ص: ٥٠. واعلاء السنن ، ج: ١،ص: ٣٥.

امام بخاری رحمہ اللّٰداس سے استدلال فرمارہے ہیں کہ اگر خون نکلنا ناقض وضو ہوتا تو یہ نماز جاری نہ رکھتے بلکہ وضو کرنے کے بعد نماز کا استیاف کرتے ،اس ہے معلوم ہوا کہ خون نکلنا ناقض وضونہیں ہے۔ 9 بے

# حنفیہ کی طرف سے جواب

حنفیہ کی طرف سے اس کا جواب میہ ہے کہ اس روایت سے استدلال درست نہیں، جس کی ایک وجہ تو پالکل ظاہر ہے کہ اگر اس روایت سے کو کی شخص خون کے ناتف وضو نہ ہونے پر استدلال کر ہے گا تو اسی سے خون کی طہارت پر بھی استدلال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ خون نکلا تو ظاہر ہے اس سے کیڑے بھی ملوث ہوئے لیکن اس کے باوجودانہوں نے نماز جاری رکھی ، کیا اس سے مین تیجہ ٹکالا جا سکتا ہے کہ خون نجس نہیں ہوتا اور خون اگر کیڑوں پر لگا ہوا ہوت بھی نماز پڑھی جا سکتا ہے؟

ظاہرہام شافعی رحمداللہ وغیرہ بھی اس بات کے قائل نہیں ،بیالزامی جواب ہوا۔ • ٨

# علامه خطابي رحمه اللدكي عجيب توجيه

، علامہ خطابی رحمہ اللہ نے اس موقع پر عجیب وغریب بات کہی ہے ، انہوں نے کہا کہ ہوسکتا ہے خون دھار کی شکل میں نکلا ہوا دراس سے کپڑے ملوث نہ ہوئے ہوں۔

ظاہر ہے یہ جواب نا قابل قبول اور بعید جواب ہے، چنا مجہ حافظ ابن مجر رحمہ اللہ نے جوخود شافعی بیں انہوں نے کہا کہ یہ بالکل ہی عجیب وغریب قتم کی بات ہے، بیمکن ہی نہیں ہے کہ آ دمی سے خون نکلے اور کپڑے نجس نہ ہوں۔ائے

## اس حدیث سے استدلال درست نہیں

لبذااس حدیث ہے دووجہ ہے استدلال درست نہیں ہے:۔

ایک وجہ تو ہے کہ احادیث میں یہ نہ کورنہیں کہ اس واقعہ کی اطلاع نبی کریم ﷺ کو ہوئی ہواور آپ ﷺ نے اس کی تقریر فرمائی ہو، جب تک رسول اللہ ﷺ سے تقریر ثابت نہ ہوتو اس وقت تک اس سے استدلال درست

9 ع. وأراد المصنف بهذا الحديث الرد على الحنيفة في أن الدم السائل ينقض الوضوء. (فتح البارى، ج: ١،ص: ٢٨١). ٨٠ والآلك تضيل كيك لما تقرّرا كي: اعلاء السنن، ج: ١،ص: ٢٨١.

ا في فان قبل: كيف معنى في صلاته مع وجود الدم في بدنه أو ثوبه واجتناب النجاسة فيها واجب؟أجاب النحابي بأنه يحتمل أن يكون الدم جرى من الجوارح على سبيل الدفق بحيث لم يصب شيئاً من ظاهر بدنه وثبابه، وفيه بعد الخ، فتح الباري، ج: 1، ص: ١٨٨. نہیں ہوگا۔

دومری وجہ یہ ہے کہ ابوداؤ د کی روایت میں صراحت ہے کہ انہوں نے جب اپنا واقعہ بیان کیا تو ساتھ یہ مجمی کہا کہ میں قر آن کریم کی ایک سورۃ شروع کر چکا تھا میں نے اس کو پیندنہیں کیا کہ اس کو قطع کروں۔

اس سے معلوم ہوا کہ وہ قر آن کریم کی تلاوت میں اس قدر محوشے اوران میں ان کواتنالطف آر ہاتھا کہ انہوں نے نماز کوقطع کرنا مناسب نہیں سمجھا ،تو بیدل کی ایک کیفیت بھی ہوسکتی ہے، جب آ دمی غلبۂ حال میں ہوتو پہلے گزر چکا ہے کہ وہ حالت قابل تقلید نہیں ہوتی اوراس سے کوئی تھم شرعی نہیں مستدبط کیا جاسکتا ہے۔

بیساری تفصیل اس تقتریر پرہے کہ جب اس روایت کوسند کے اعتبار سے قوی مانا جائے۔

امام بخاری رحمداللہ نے اس کوصیفہ تمریض کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ ''وید کی عن جاہو النے' اس معلوم ہوا کہ اس کے اندر پھھ صعف ہے درنداس کوصیفہ تمریض کے ساتھ ذکر ندکرتے۔ لہذا اگر ضعف ہے تو پھر کوئی بات بی نہیں ہے اور اگر قوی مانا جائے تو پھریہ جوابات ہوں گے۔

آ گفرایا"وقال المحسن: ما زال المسلمون يصلون في جواحاتهم" حفرت حن بعرى رحمالله كاتول قل كيا م كمسلمان بميشدائ زخول كاندرتماز برصة رم بين -

امام شافعي رحمه الله كااستدلال

امام شافعی رحمہ اللہ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ جب یہ بات چلی آئی ہے کہ مسلمان زخموں کی حالت میں نماز پڑھتے رہے ہیں تو زخموں سے خون بھی لکتا ہے،معلوم ہوا کہ مسلمانوں نے خون نکلنے کی حالت میں بھی نماز چاری رکھی ہے،لہذا خون ناقض وضوئیس ہوتا۔ ۸۳ھے

علامدييني نے اس كے جواب يل فرمايا كەحفرت حسن رحمهما الله كاس مقوله كى تا ويل ضرورى بـ ٢٨٠٠

AT قبال: كنيت في مسورة فأجبت أن لا اقطعها، أخرجه ابوداؤد، كذاذكره الحافظ في الفتح، ج: ١،ص: ٢٨١، واعلاء السنن، ج: ١،ص ١٣٥، وعمدة القارى، ج: ٢،ص: ٢٠٥.

الماحتج الشافعي ومن معه بهذا الحديث: أن خروج الدم وسيلانه من غير نالسبيللين لاينقض الوضوء ، فانه لو كانز, ناقصاً للطهارة لكانت صلاة الأنصارى به تفسد أول ما أصابه الرمية ، ولم يكن يجوزله بعد ذلك أن يركع ويسجد وهو محدث ، الخرهمدة القارى، ج: ٢ ، ص: ٥٠٣ ، ص).

 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

اس واسطے کہ مصنف ابن ابی شبیہ میں خود حضرت حسن بھری رحمہ اللہ کا اپنا مسلک یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کے ٹزدیک دم سائل ناقش وضو ہوتا ہے، جب وہ خود دم سائل کے ناقض ہونے کے قائل ہیں تو یہاں یقینا اس کا مید مطلب ثبیں ہوگا کہ ایسے زخم سے کا مید مطلب ثبیں ہوگا کہ ایسے زخم سے جس سے خون نہ بہدر ہا ہو، نماز بڑھتے ہیں۔ ۵۸ج

میری سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ ان کا مقصد در حقیقت یہ بیان کرنا ہے کہ اگر انسان کے زخم لگے ہوئے ہوں اور ان کے اوپر پٹی بندھی ہوئی ہوتو الی حالت میں لوگ ان کے اوپر سسح کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں ، یہ مسلم زیر بحث نہیں ہے کہ دم سائل ناقض وضو ہے یا نہیں بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ زخم پر پٹی بندھی ہوتو مسح کر لینا کافی ہے، اس کو دھونا ضروری نہیں ،الہذا ہے گل نزاع میں داخل ہی نہیں ہے۔

آ گے فرمایا:

" وقال طاؤس ومحمد بن على وعطاء و أهل الحجاز ليس في الدم وضوء".

حفرت طاؤس بن کیسان حفرت محمر بن علی با قررحهم الله، بید حفرت جعفرصا دق رحمه الله کے والد ہیں اورعطاء بن ابی رباح رحمه الله اورابل حجازیہ کہتے ہیں کہ خون کے اندروضونہیں ہے۔ بینتیوں تابعی ہیں اور تابعین کا اپنااجتہا دہے اور تابعین کا قول احادیث مرفوعہ کے مقانبلے میں جحت نہیں ہوتا۔

حافظ زیلعی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی تحقیق کر کے بیہ بتایا کہ بیرقابل استدلال ہے، لہذا اس حدیث کی موجود گی میں تابعین کے قول سے استدلال نہیں ہوسکتا۔ ۲ ۸

"و عصر ابن عمر بشرة فحرج منها الدم ولم يتوضا" بشرة: ايك چهوئى سى چنسى كوكتة بين،اس كے اوپرايك دانسا موجاتا ہے اس كونچوڑا تواس بين سے خون لكلا اور انہوں نے وضونيين كيا۔

اب اس میں بیا حتمال موجود ہے کہ وہ پھنسی چھوتی ہی ہوجس سے خون صرف ظاہر ہوا ہواور بہانہ ہو،اگر ایبا ہے تو بید حندیہ کے خلاف نہیں ہے۔

ووسرااحمال بعض حصرات نے بیہ بھی بیان کیا ہے کہ حضیہ کے نز دیک اگرخون خوو نکلے تب تو وہ ناقض وضو ہے لیکن اگر کوئی شخص د ہا کر نکالے تو پھروہ ناقض وضونہیں ہوتا یعنی اگراہے نہ دیا تا تو وہ نہ نکلتا، دیانے کی وجہ

٥٥ والدليل عليه ما رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن هشام عن يونس عن الحسن: أنه كان لايري الوضوء من الدم الاماكان سائلاً، مصنف ابن أبي شيبة ، رقم: ١٣٨٩ ، ج: ١ ، ص: ١٣٠ م. مكتبة الرشد ، الرياض ، ٩ ١٠٠٠ ه.

٨٤ نصب الرأية، ج: ١،ص:٣٤ دار النشر ،دار الحديث،مصر،١٣٥٤ ه، واعلاء السنن ، ج: ١،ص: ٥٣ ا .

سے نکلا ہے تو وہ ناقض وضونہیں ہے، لیکن یہ بات اس لئے صحیح نہیں ہے کہ مفتی بہ تول کے مطابق خود نکلے یا نکالا جائے ، دونوں صورتوں میں ناقض وضو ہے، لہذا ہیہ جواب صحیح نہیں ہے۔

تیسرااحمال میہ ہوسکتا ہے کہ میہ جو کہا کہ حضرت ابن عمر ﷺ نے وضونہیں کیا ،اس کا میہ مطلب ہے کہ فوری طور پر وضونہیں کیا بعد میں جب نماز وغیرہ پڑھی ہو گی تو شاید اس وقت وضو کر لیا ہو۔اورا گر میہ سب تو جیہات نہ ہوں تو بیچی کہا جا سکتا ہے کہ میہ حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ کا اپنااجتہا دہے جو حدیث مرفوع کے مقابلے میں ججت نہیں بن سکتا۔ ۸۔

آ گرمایا "وبزق ابن ابی اوفی دما فمضی فی صلاته".

حضرت عبداللد بن ابی او فی 🚓 نے خون تھو کا اورا بنی نما زکو جاری رکھا۔

اب حضرت عبداللہ بن ابی اونی ﷺ نے جوخون تھوکا اگریپنون تھوک کے اوپر غالب آگیا تھا تب تو یہ حضیہ کے خلاف ہوگا لیکن اگرخون اس طرح تھوکا کہ وہ غالب نہیں تھا، تھوک کا رنگ نہیں تبدیل ہوا تھا بلکہ تھوک کا دخون مغلوب تھا تو پھر پید حفیہ کے خلاف نہیں عالب اورخون مغلوب تھا تو پھر حیفیہ کے خلاف نہیں ہوتا اس صورت میں بید حدیث مرفوع کے ہوگا۔ اگر پہلی صورت ہوکہ جوخون غالب تھا تو پھر حنفیہ کی طرف سے وہی جواب ہے کہ بید حدیث مرفوع کے مقالمے میں جوت نہیں ہے۔

اور پیبات بھی ہوسکتی ہے کہ اگر آ دمی حالت عذر تک پہنچ جائے ،خون یا زخم ایسا ہو کہ مشقل جاری ہواور اتناونت بھی نہ لیے کہ چاررکعت پڑھ سکے تو ایسافخص معذور ہے ،معذور ہونے کے بعدوفت کے شروع میں وضو کر کے سارے وفت میں اس وضو سے نمازیں پڑھ سکتا ہے ،خون نکلنے سے اس کا وضونہیں ٹو شا ، اس کو اس پر بھی محول کر سکتے ہیں ۔

"و قال ابن عمر والحسن فيمن يحتجم: ليس عليه إلا غسل محاجمه".

حفزت عبدالله بن عرف اور حن رحمه الله نے اس مخص کے بارے میں فر مایا جس نے میچنے لگوائے ہوں، جامت کرائی ہو کہ اس کے اوپر واجب نہیں مگراپنے محاجم کو دھونا، یعنی جہاں مچھنے نشتر لگاہے صرف اس حصہ کا دھولینا کافی ہے۔

اس کے بیمعن بھی لے سکتے ہیں کدان کا مقصد بیہ ہوکھ سل کرنا ضروری نہیں ،اس حصہ کو دھولینا کافی ہے لینی وضو کی نفی نہیں بلکھ شمل کی نفی ہے اور اگر وضو کی نفی مقصود ہوتو پھر جواب وہی ہے کہ بیان کا اپنا اجتہاد ہے جو

۸ وأجاب العيني بأن هذا الأثر حجة للحنفية لأن الدم الخارج بالعصر لا ينقض الوضوء عندهم ، لأنه مخرج والنقض يضاف الى الخارج دون المخرج كما هو مقرر في كتبهم ، فان فرح أحد من الخصوم أنه حجة على الحنفية فهي فرحة غير مستمرة ، أنظر: اعلا السنن ، ج: ١ ، ص: ١٥٠ ، وعمدة القارى، ج: ٢ ، ص: ٥٠٥.

عدیث مرفوع کے مقالمے میں ججت نہیں بن سکتا۔ ۸۸

٢١ - حدثنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا ابن أبي ذئب قال: حدثنا سعيد المقبرى، عن أبي هويرة الله قال: قال رسول الله الله الله عن أبي ال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث)) فقال رجل أعجمي: ماالحدث يا أبا هريرة ؟ قال: الصوت، يعني الضرطة. [أنظر: ٣٣٥، ٨٣٥، ٢٣٤، A9F#212,#FF9,F119,709,XFA

جفرت ابو ہریرہ ﷺ کی پیروایت پہلے بھی آ چکی ہے کدرسول اللہﷺ نے فرمایا" لا بنزال المعبد فی صلاق ما كان في المسجد ينتظر الصلاة مالم يحدث" بنده جب تك مجد من بيضائماز كالتطاركر ر ہاہوتو وہ نماز کی حالت میں ہی رہتا ہے جب تک کہاس کوحدث لاحق نہ ہو۔

" فقال رجل أعجمي": ا يك لجمي مخض نے يو جها" ما الحدث يا أبا هريوة ؟" انہوں نے فرمايا "المصوت" لین"المضرطة" يهال بھي وہي بات ہے جو پہلے گذري كه مدث كي انہوں نے جوتشر تح كي ہے، حدث ای میں منحصر نہیں ،اگریوں کہا جائے کہ حدث ای میں منحصر ہے یعنی''الصبوت''تو پھریہ امام شافعی رحمہ اللہ اورامام بخاری رحمداللہ کے بھی خلاف ہے اس واسطے کدان کے نزد یک بھی حدث صرف "ضروطة" كاندر مخصرنہیں بلکہ بول و براز وغیرہ اور دوسری بہت ہی چیز س جوسبیلین سے خارج ہوتی ہیں اس میں داخل ہیں ،اس لئے پیشر کے تمام صور تہائے حدث کے لئے جامع نہیں ہوگ ۔

البذايبان حدث ہے مراد ہروہ چيز ہوگی جوناقض دضوہو،اس صورت ميں اس حديث ہے دم سائل كے نافض وضونه بون براستدلال" مسعد رة على المطلوب" بوگاجودرست بين حدث كمفهوم مين وه سب چزیں داخل ہوں گی جن سے وضوالو ف جا تاہے۔

٨٨ فسقط الاحتجاج بما علقه البخاري .... والشافعي فليس فيه ماينفي الوضوء وكذا أثر الحسن بلفظ ابن أبي شيبة لايندل على عندم انتقاض الوضوء أيضاً ، إلا أن يقال بالمفهوم . وهو ليس بحجة عندنا. كذا في العمدة للعيني ج: ٢،٥ - ١٥٣ - ١٥٥ واعلاء السنن ، ج: ١٥٥ - ١٥٠ .

<sup>.</sup> ٨٩ وفي صحيح مسلم، كتباب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة، وقم: ١٠١ وسنن النسائي، كتاب المساجد، باب الترغيب في الجلوس في المسجد وانتظار الصلاة، وقم: ٢٥، ١٥، ومنن أبي داؤد، كتاب الصلاة بياب في فضل القعود في المسجد، وقم: ٢ ٩ ٩٨،٣٩ ، ٣٤٢، ومسند أحمد، باقي مسند المكثرين، باب مسند أبي هريرة، انتظار الصلاة والمشي اليهاء رقم: ٣٣٣.

حفیہ کے قول کی دلیل حضرت ابوالدرداء اور حضرت ثوبان کی حدیث بھی ہے کہ نبی کریم کے اس کے ختیہ کی اس کو نبی کریم کی اور قبے فر مائی اور کے فر مائی اور کے فر مائی اور کے فر مائی اور کے فر مائی دو نبی کے اس کو ناقض وضو ہوتی ہے۔ ناقض وضو تر اردے کر وضوفر مایا ، اس سے معلوم ہوا کہ غیر سبیلین سے نکلنے والی نجاست بھی ناقض وضو ہوتی ہے۔

24 - حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا ابن عينة ، عن الزهرى ، عن عباد بن تميم عن عمه عن النبى الله قال: ((لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا)). [راجع: ١٣٤]

بیصدیث پہلے بھی گذری ہے کین یہاں اس کولانے کامنشا کیہ ہے کہ حضور ﷺنے فر مایا جب تک بیدو باتیں نہ ہوں اس وقت تک آ دمی نمازنہ تو ڑے۔

اس کا جواب وہی ہے کہ یہاں نواقض وضو کی تمام صورتوں کا بیان اور انحصار مقصود نہیں بلکہ یہ بتلانا مقصود ہے کہ خروج رہے اس وقت تک ناتض وصونہیں جب تک خروج رہے کا یقین نہ ہو جائے ، باتی نواقض وضو سے یہاں کوئی بحث نہیں ہے، لہٰدادم سائل کے ناتض وضونہ ہوئے براس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔

44 ا ـ حدثنا قتيبة قال :حدثنا حرير، عن الأعمش ، عن منذر أبي يعلى النورى ، عن محمد بن الحنفية ، قال : قال على :كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله فلم في في المقداد بن الأسود فسأله فقال : ((فيه الوضوء)). ورواه شعبة عن الأعمش. [راجع: ١٣٢]

حضرت علی شفر ماتے ہیں کہ ''محنت و جلاملہ اء'' میں ایسا شخص تھا کہ جمھے بہت ندی آتی تھی ، جمھے شرم آئی کہ میں اس بارے میں رسول اللہ بھاسے پوچھوں ، کیونکہ ندی کا خروج عام طور پر بیوی کے ساتھ ملاعبت کی وجہ سے ہوتا ہے اور حضرت علی بھی کی بیوی حضرت فاطمہ رضی اللہ تھیں اس واسطے شرم محسوس ہوئی۔

تو فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مقداد بن الاسود یک کو پوچھنے پر ما مورکیا، انہوں نے حضور اقدس علیہ ہے۔ بھی نے فرمایا" فید الموضوع" کہذی کے فردج سے وضووا جب ہے۔

اس سے بیہ تلانا چاہ رہے ہیں کہ سپیلین سے جو چیز بھی نگلے اس سے وضووا جب ہوجاتا ہے،صرف بول وہراز کی پیخصوصیت نہیں ہے، مذی جوذ کرسے خارج ہوتی ہے اس سے بھی وضووا جب ہوجاتا ہے۔

9 1 - حدثنا سعد بن حفص قال: حدثنا شيبان ، غن يحيى، عن أبى سلمة أن عطاء بن يسار، أحبره أن زيد بن خالد أحبره أنه سأل عثمان بن عفان قلت: أرأيت إذا جامع فلم يمن؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة. ويغسل ذكره قال عثمان: سمعته من النبى الله فسألت عن ذلك عليا ، والزبير، وطلحة ، وأبى ابن كعب ، فأمروه

بذلك.[أنظر:٢٩٢] و

حفرت زیدین خالد الله می کہتے ہیں کہ میں نے حفرت عثمان بن عفان اللہ سے بوچھا کہ " أرأيت إذا جامع فلم يمن" ؟ اگركوئي شخص اپني عورت سے جماع كرے اور منى خارج نہ ہوتو كيا تكم ہے؟

" قبال عشمان يتوصاً كما يتوصاً للصلاة" حضرت عثان الله فرمايا كه ده وضوكر ي جيما كمازك لي كه وه وضوكر ي جيما كمازك لي وضوكيا جاتا به "ويغسل فكره" اورائي ذكركودهوك يه حضرت عثان الله كاقول تهاكه الركوني شخص جماع كري اورازال نه دوتواس سي مشل واجب نبيس موتا صرف وضو واجب بوجاتا ہے۔

یہاں اس صدیث کولانے کامنشا میہ ہے کہ جب آ دمی جماع کرتا ہے اگر منی خارج نہ ہوئی ہوتو یہاں پھر بھی وضو کا حکم ہے، کیونکہ اگر انزال کے بغیر بھی ذکر کو خارج کرے گا تو اس کے ساتھ فرج کی کوئی رطوبت وغیرہ لگ کرآئے تو اس سے وضو گوٹ جائے گا، ای لئے شنسل ذکر کا حکم بھی دیا اور وضو کا حکم بھی دیا، لیکن می حضرت عثمان کے نہیں چلا، چنا نچر آئے یہ بات بیان کی ہے کہ '' قسال عشمان مشان کے نہیں چلا، چنا نچر آئے یہ بات بیان کی ہے کہ '' قسال عشمان سمعت من النبھی ہے '' حضرت عثمان کے زید بن خالد کے سے کہا کہ میں نے یہ بات رسول اللہ کے سن ہوگی جیسا کہ آئے حضرت عتبان بن مالک کا واقعہ آر ہا ہے فرماتے ہیں کہ میں اپنی بوی کے ساتھ مشغول تھا اسے میں حضور اقدس کے تشریف لائے، میں جلدی میں انزال کے بغیر چلا آیا، اب میں کے ساتھ مشغول تھا اسے میں حضور اقدس کے تشریف لائے، میں جلدی میں انزال کے بغیر چلا آیا، اب میں کے ساتھ مشغول تھا اسے میں حضور اقدس کے تشریف لائے، میں جلدی میں انزال کے بغیر چلا آیا، اب میں کے ساتھ مشغول تھا اسے ج

آپ لے فرمایا" إنسا السماء من المهاء" كرماء يعنى شل واجب بوتا ہے ماء يعنى منى كفروج سے، جب منى خارج نبيس بوكى توشسل واجب نبيس ـ

کیکن بیت می ابتداییس تقابعد میں بیتکم منسوخ ہوگیا اور اب' إنسا المساء من المساء'' کا تعم صرف احتلام کی صورت میں ہے کہا حتلام اس وقت موجب غسل ہوگا جب خروج منی ہو، اگر خروج منی نہ ہوتو احتلام سے غسل واجب نہیں ہوتا۔

اس کی دلیل حضرت عا کشرضی الله عنها کی دلیل ہے کہ آپ نے فر مایا:

"اذا جلس بين شعبها الاربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل".

اس حدیث کی بنا پراب اس بات پراجماع منعقد ہو چکا ہے کہ وجوب عنسل کے لئے انزال ضروری نہیں، بلکہ بیرمجاوزت اگرمع الاکسال ہوتب بھی عنسل واجب ہے،البتہ عہد صحابہ ﷺ میں اس کے بارے میں پھیے اختلاف رہاہے،لیکن حضرت عمرﷺ کے زمانہ میں از واج مطہرات سے رجوع کے بعدتمام صحابہ کا اس پراجماع

<sup>•</sup> في وفي صبحيت مسلم ، كتاب الحيض، باب إنما الماء من الماء، وقم: ٥٢٣، ومسند أحمد، مسند العشرة المبشرين بالجنة، باب مسند عثمان بن عقان، وقم: ٣٢٠.

منعقد ہوگیا کچض القاءختا نین موجب عسل ہے۔

چنانچہ زید بن خالدہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر بیہ سئلہ حضرت علی، زبیر، طلحہ اور الی بن کعب 🚓 سے يوجها"فامروه بذلك "سبني يهم ديا كعسل كياجائ-اف

يقول "فامروه بدالك بيسل كاطرف بعي بوسكاب كرانبول فيسل كاجم ديا يعنى حفرت عثان عليه کے قول کے خلاف اوراس کے بیر عنی بھی ہوسکتے ہیں کہانہوں نے بھی وہی تھم دیا جوعثان ﷺ نے دیا تھا لیٹی وضو كا، اس صورت ثل ميركها جائے گا كدان سب حضرات كواس ننخ كاعلم نبيس نفا، بعد ميں حضرت عا كشر منى الله عنها ہے اس کے منسوخ ہونے کاعلم حاصل ہوا۔ ۹۲.

• ٨ ا \_ حدثنا إسحاق هو ابن منصور قال: أخبرنا النضر قال: أخبرنا شعبة، عن الحكم ، عن ذكوان أبي صالح ، عن أبي سعيد الخدري أن رسول ﷺ أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر، فقال النبي ﷺ: ((لعلناأعجلناك)). فقال: نعم، فقال رسول الله الله الله المجلت أو قحطت فعليك الوضوء )) تابعه وهب قال: حدثنا شعبة . قال أبرعبدالله : ولم يقل غندر ويحيى عن شعبة : ((الوضوء)). ٩٣.

حفرت ابوسعید خدری شف فرماتے ہیں کہ حضور اکرم اللہ نے انصار کے ایک محالی اللہ سے فرمایا "فحباء و رأمه يقطو" و واس حالت من آئے كمان كرم سے بانى فيك ر باتما، ني كريم ﷺ نے فرمايا "لعلسا اعجلناك" شايد بم نيم كوجلدى من جتلاكرديا، يعنى دواني بيوى كرساته مشغول تعيم اس لئ فرمایا کہ ہم نے حمہیں بلایا توتم جلدی آ گئے۔

" فقال: نعم، فقال رسول الله ١٠٤ "إذا أعجلت أو قحطت فعليك الوضوء".

جب مہیں جلدی میں مبتلا کر دیا جائے یا جب تم بغیرا نزال کے جماع سے اتر آؤ، "**فحطت**" کے معنی ہیں منی کا خروج نہ ہوتا ، جیسے بارش نہ ہوتو کہتے ہیں قحط ہو گیا ،ای طرح جب جماع کے باب میں قحط کا لفظ آئے تو معنى بوگا انزال نه بوابو "فعليك الوضوء" تو آپ پروضوواجب بـ

ال باب وجوب الغسل من التقاء الختانين ولولم ينزل ، وقم : ١٧٣ ، ج: ١ ،ص: ٨ ١ ٢ ، اعلاً السنن.

٣٤ قبلت: نعم لا يلزم أن يدل كل حديث في الباب إلى آخره، لكن الجديث منسوخ بالاجماع فلا يناسبه الترجمة لأن الباب معقود فيمن لم يرالوضوء إلا من المخرجين وطهنا لا خلاف فيه. عمدة القارى، ج: ، ص: ٩ • ٥.

٣٠ وفي صحيح مسلم، كتاب النحيض، بناب إلى المناء من المناء، رقم: ٥٢١، ومنن أبن ماجيه، كتاب الطهارة ومستنها بساب المساء من المساء، وقم: ٩٨ ه، ومستند أحمد، يساقس مستند المكثرين، بياب مستد أبي سعيد الخدرى، رقم: ۲۳۷+ اء۵۵۵ • ۱ ۱۳۵۹ ا .

"تسابعه وهب قال: حدثنا شعبة. قال أبو عبد الله: و لم يقل غندر و يحيى عن شعبة ": "الوضوء" اور فندراور يجي في شعبت ": "الوضوء" اور فندراور يجي في شعبت عروايت كل باس من وضوكا لفظ فين ب

## (۳۵) باب الرجل يوضئ صاحبه الشخف كابيان جوايئ سائقي كود ضوكرادك

ا ۱۸۱ حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا يزيد بن هارون ، عن يحيى، عن موسى بن عقبة ، عن كريب مولى ابن عباس، عن أسامة بن زيد ،: أن رسول الله الله الما أفاض من عرفة عبدل إلى الشعب فقضى حاجته ، قال أسامة: فجعلت أصب عليه ويتوضأ ، فقلت: يارسول الله ، أتصلى ؟ فقال: ((المصلى أمامك)). [راجع: ١٣٩]

## آ دمی اپنے ساتھی کو وضو کرائے۔۔۔۔۔۔۔

باب قائم کیا ہے کہ ایک شخص اپنے دوسرے ساتھی کو وضوکرائے۔ یہ باب اس لئے قائم کیا کہ زیادہ تر فقہاءکرام فرماتے ہیں کہ وضو کے اندر بلا عذر کسی دوسرے آ دمی سے استعانت جائز نہیں ، البتہ اگر کوئی شخص نیار ہے اوراس وجہ سے مدد لے رہا ہے تو بیجا سرجے۔

## وضومين استعانت كى اقسام

مسكدى تفصيل يول بے كماستعانت كى تين صورتيں بوسكى بين

ایک صورت یہ ہے کہ کوئی آ دمی صرف اتنی مدد کرے کہ وضو کا پانی لے آئے، یہ جمہور کے نزدیک بالا تفاق جا نزہے۔

. دوسری صورت استعانت کی ہے ہے کہ آ دمی اعضاء پر پانی ڈالے اور بین خود اعضاء کو ملے، بیا گر کسی عذر کی وجہ سے ہوتو بالا تفاق جائز ہے اور اگر عذر نہیں ہے اور کوئی شخص اپنے کسی بڑے یا شخ کی خدمت کے نقطہ نظر سے الیا کر دہا ہے تو بیٹھی جائز ہے، البتہ بلا عذر ایسا کرنا خلاف اولی ہے۔

تغیری صورت میہ ہے کہ اعانت کرنے والاصرف پانی ہی نہیں ڈال رہاہے بلکہ ساتھ ''**دلک**'' بھی کر رہاہے، بیصورت مکروہ ہے۔

یہاں جو حدیث فقل کی ہے وہ پہلی دوصورتوں پر مشمل ہے۔ چنانچہ روایت نقل کی کہ کریب مولی ابن عباس اللہ ﷺ افسا صرف من عرفة عدل عباس اللہ ﷺ افسا صرف من عرفة عدل

الى المسعب" جبربول الله هرفات سردلفه كاطرف تشريف لائة توراسة سے ذراشعب كى طرف من كئة "في الله عليه علام الله على معلوم موتا به كه من كئة "في قط سى حاجته" وہال آپ الله في الله عام من الله على الله على

" قبال أسامة: فجعلت أصب عليه و يتوضأ" حضرت اسامه فضفر ماتے بين كه يس آپ الله الله عليه الله الله الله الله الل كاويرياني ذال رباتھا اور آپ الله وضوفر مار ہے تھے۔

ید دوسری صورت ہے اور اسے جوخلاف اولیٰ کہا تھا وہ عام حالات میں ہے، حضور اکرم کھی کی خدمت کرنا تو بڑی عظیم سعادت ہے، اس واسطے اس کوخلاف اولی بھی نہیں کہد سکتے ۔ ۱۹۹

"فقلت يا رسول الله اتصلى"؟ بيس ني يوچهايارسول الله! آپ مغرب كى نماز پرهيس ك؟ "فقال: المصلى المامك" فرمايا كه نماز پرهنك كا جگه تمهارت آكة في والى به كيونكه مغرب كى نماز والى به بيس پرهى جاتى بلك مغرب اورعشاء مزدلفه بيس جمع كى جاتى بيس برهى جاتى بلك مغرب اورعشاء مزدلفه بيس جمع كى جاتى بيس -

<sup>70</sup> مـاقـالـه الـتووى:فيه دليل على جوازالاستعانة في الوضوء ءوهي على ثلاثة أقسام:أحدها:أن يستعين في إحضار الماء فـلا كـراهية فيـه.والشانـي :أن يستـعيـن في غسل الأحضاء ويبا شر الأجنبي بنفسه غسل الأحضاً فهذا مكروه إلا لحاجة. والثالث :أن يصب عليه،فهذا مكروه في أحد الوجهين،والاولئ تركه.

قلت: فيه حزازة لأن ما فعل رسول الله عليه الصلاة السلام، لا يقال فيه: الاولى تركة لأنه عليه الصلاة والسلام لا يتحرى الا ما فعله اولى الخ ، عمدة القارى، ج: ٢، ص: ١ ٥١.

یہاں پر بھی حضرت مغیرة بن شعبة ﷺ کا پانی بہانا ندکور ہےاور یہی موضع ترجمہ ہے۔

#### (٣٦) باب قرأة القرآن بعد الحدث وغيره

#### اگر وضونہ ہوتو قرآن کی تلاوت کرنے کا بیان

"وقنال منتصور عن ابراهيم: لا بأس با لقراء ة في الحمام ويكتب الرسالة على غير وضوء، وقال حمّاد عن ابراهيم: إن كان عليهم إزار فسلم وإلا فلا تسلم".

اں باب میں بیہ بٹلا نا نیا ہتے ہیں کہ حدث کی حالت میں قر آن کریم کی تلاوت کرنا جائز نہیں اور حدث کے ساتھ انہوں نے یہاں کوئی قیدنہیں لگائی کہ حدث اصغر ہویا حدث اکبر ہو۔

اگر چہامام بخاری رحمہ اللہ کا مسلک میہ ہے کہ حدث اصغر کے اندر بھی تلاوت جائز ہے اور حدث اکبر کے اندر یعنی حالت جنابت یا چینس کی حالت میں بھی تلاوت کرنا جائز ہے لیکن اس مقصد کے لئے وہ کتاب الحین کے اندرالگ باب قائم کریں گے اور وہاں اس کو بیان کریں گے۔ ظاہر ہے یہاں حدث اصغر کا بیان مقصود ہے، حدث اصغر کی حد تک تو بیرمعا ملہ تتحمل ہے لیکن حدث اکبر میں اختلاف ہے۔

ا مام بخاری رحمہ اللہ نے جومؤ قف اختیار کیا ہے وہ جمہور سے بالکل بٹا ہوا ہے، البتہ حدث اصغر کے بارے میں بیات قائل مخل ہے کہ اگر کسی کو حدث اصغر لاحق ہوتو وہ بغیر مس مصحف کے تلاوت کر سکتا ہے، مس مصحف میں اختلاف ہے۔

## "وغيره" كامرجع اورمعني

آ گے فرمایا" وغیرہ"اب یہ" وغیرہ "(بالکسر) ہے یا" وغیرہُ"(بالضم) ہے؟ شراح حدیث نے اس کومٹناف طریقوں سے پڑھا ہے اوراس کے مختلف معانی بیان کئے ہیں۔

## حافظا بن حجرر حمداللد كي توجيه

حافظا بن تجرر حمدالله كتبة بين كماس حالت من بهي قرأة قرآن كرنا جائز بـ ٣٠٠ کین بہتو جیہ بچھاچھی نہیں گتی ۔علامہ عینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہنوع اوّل میں داخل ہوگا یانہیں ہوگا ، اگر حدث ہوگا تو حدث میں داخل ہوگا اور اگر نہیں ہوگا تو اس کے ذکر کی کیا ضرورت ہے، بیرہات مجھ می مجمع

## علامه كرماني رحمه اللدكي توجيه

علامه كرمانى رحمه الله فرمات بين كه اس كاعطف" قو آن" يرجو كالين "بساب قوأة القوآن بعد الحدث وغير القرآن "لبذاقرآن يرهنااورغيرقرآن يرهناليني دعا و اذكار وغيره-

کہنے کا مقصد رہیہے کہ جب حالت حدث میں قرآن کریم کی تلاوت جائز ہے تو اذ کاروادعیہ جوقرآن میں ہیں ان کا پڑھنا بطریق اوٹی جائز ہے۔

#### علامه عيني رحمه اللدكي توجيه

علامة عنى رحمه الله كبتر بين كه اس كو وغَيْرُه ( بالضم ) يزها جائے گاليني اس كاعطف" قواة" بر بوگا، ا أراس كو"باب قرأة القرآن بعد الحدث وغيره"ا ضافت كماته يرهيس تو"وغيره" يرهيس ك، اس صورت میں اس کی تغمیر کا مرجع ''**قو آ**ق'' ہوگا گینی قر آن کا پڑ ھنادغیر ہ''**و غیر ہ'' میں ک**تا ہت بھی داخل ہوگئی یعی جس طرح حالت حدث میں قرآن کو پڑھنا جائز ہے ای طرخ قرآن کریم کی کتابت بھی جائز ہے۔ چنانچیلیق بخاری میں اس کی صراحت ہے۔علامہ عینی رحمہ الله فرماتے ہیں کہ بیرتو جیہ زیادہ را مج ہے۔

"وقال منصور عن ابواهيم": منصور بن معمرو، ابراتيم تحقى حميم الله عدوايت كرتے بيل كه" لا بأس بالقرأة في الحمام".

حمام میں قرأة كرنے سے كوئى حرج نہيں ، حمام سے مراد وہ جگہ ہے جہاں وضوع سل كياجا تا ہے۔

## "قرأة القرآن في الحمام" اوْرمسلك حنفيه

حفیه کا مسلک بدہ کہ کہ جمام میں قرآن کی تلاوت کرنا مکروہ ہے، اس لئے کہ وہاں ماء مستعمل ہوتا ہے، ماء مستعمل اگرچہ طاہر تو ہے کیکن نظیف اور مطہر نہیں ،اس لئے ایسی جگہ جہاں ماء مستعمل کی کثرت ہووہاں

٧٩ فتح الباري، ج: ١، ص: ٢٨٧.

<sup>26</sup> أحمدهما: مصل المحمدث، والآخر: ليس مطله، فإن كان مراده النوع الأوّل فهو د اخل في قوله: بعد الحدث، وإن كان الثاني فهو حارج عن الباب ، فاذا لاوجه لما قاله على مالا . تحقي هذاذكره العيني في العمدة، ج: ٢ ، ض: ٩ ا ٥٠.

قرآن کریم کی تلاوت کرناادب کےخلاف ہے۔

میت کم اس صورت میں ہے جب سرف حمام ہی حمام ہو، آج کل جیسے رواج ہو گیا ہے کہ حمام کے ساتھ بیت الخلاء بھی ہوتا ہے الی جگہ سب کے نز دیک تلاوت قر آن منع ہے۔ ۹۸

"ویکتب الرسالة علی غیر وضوء" ای طرح ابرا بیم تخی رحمه الله سے مروی ہے کہ بوضو کی حالت میں خطاکھنا جائز ہے۔

بسم الله كي جكه "٤٨٦" لكصني كاحكم

مسلمان جب بھی خط لکھتا ہے شروع میں بھم اللہ الرحمٰن الرحیم لکھتا ہے۔ آج کل بکثر ت دیکھا ہے کہ اچھے خاصے پڑھے لکھے اہل علم بھی بھم اللہ کے بغیر خط لکھ ویتے ہیں اور بیرواج بہت پھیل گیا ہے کہ ۲۸ کہ جو بسم اللہ کے اعداد ہیں وہ لکھ دیتے ہیں یا درکھیں کہ اس سے سدّت ادائییں ہوتی ، پورا بھم اللہ الرحمٰن الرحیم لکھنا چاہئے۔

#### ایک غلطهمی کاازاله

یہ جولوگوں میں مشہور ہے کہ بسم اللہ لکھنے میں بیاندیشہ ہے کہا گرکوئی خط ادھرادھر پھینک دے گا تو اس ہے بسم اللّٰہ کی تو ہین ہو گی اس واسطے نہ کھو، یہ بات سیح نہیں ،اگر یہ بات درست ہوتی تو حضور اقد س ﷺ غیر مسلموں کوخطوط کھواتے وقت بسم اللّٰہ نہ کھواتے ۔

بعض لوگرں کا خیال ہے کہ بید ۷۸ کا ہندسہ مسلمانوں میں شیعوں نے چلایا ہے اور اس کامعنی کچھ اور نکلتا ہے، بہر حال جس نے بھی چلایا ہواس سے سقت اوانہیں ہوتی جب تک زبان سے بسم اللہ الرحمٰن الرحیم نہ پڑھی جائے۔

تو حضرت ابراہیم نختی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بغیر وضو کے خطاکھنا جا ئز ہے، جب خط کیھے گا تو کسم اللہ بھی کھھے گااور بسم اللہ قرآن کی آیت ہے، لہذامعلوم ہوا کہ قرآن کریم کی آیت بغیر وضو کے کھٹا جا ئز ہے۔

#### اختلاف ائمه

اس مسله میں حنفیہ میں سے امام ابو پوسف اورامام محمد رحم ہما اللہ کے درمیان اختلاف ہے۔

٨٩ قبلت: إنسا كبره أبو حنيفة قرأة القرآن في الحمام لأن حكمه حكم بيت الخلاء، لأنه موضع النجاسةوالماء المستعمل في الحمام نجس عنده، وعند محمد طاهر، فلذلك لم يكرها. عمدة القارى، ج: ٢ - ص: ٥ ٢ ٥. امام ابو یوسف رحمه الله فرماتے ہیں که اگر کاغذ زمین پر رکھا ہوا ہے اور آ دی او پر سے لکھ رہا ہے تو یہ جائز ہے، آیت قرآنی بھی لکھ سکتا ہے۔

امام محمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بغیر وضو کے آیت قر آنیا کھنا جائز نہیں ، قلم تو محض آلہ ہے لکھنے والے کا اعتبار ہے اور وہ حالت حدث میں ہے اس لئے لکھنا درست نہیں۔ 9 ق

#### فقهاء حنفيه كاقول

فقہاء حنفیہ نے دونوں تولوں میں اس طرح تطیق دی ہے کہ اگر کاغذ اور لکھنے والے کے درمیان کوئی حائل کاغذوغیرہ ہو، یعنی جس کاغذ پر لکھ رہاہے اس کو ہاتھ نہ لگے اور قلم سے لکھے تو بیرجا کز ہے، لیکن اگر کاغذ کو ہاتھ لگ رہاہے تو پھر بغیر وضو کے لکھنا جا کرنہیں ہے۔

"وقال حماد عن إبراهيم: إن كان عليهم إزار فسلم وإلا فلا تسلم".

جولوگ جہام میں ہیں اگر وہ ازار کے ساتھ ہیں تو سلام کرلواورا گران کے اوپر ازار نہیں ہے تو پھرسلام نذکر و، برہنگی کی حالت میں سلام کرنا درست نہیں ہے۔

ید حضرت ابن عباس ﷺ کی وہی روایت ہے جوگذر پیکی ہے کہ انہوں نے حضرت میموندرضی اللہ عنہا کے

اق لايأس لهما بكتابة المصحف اذا كانت الصحيفة على الأرض عند أبى يوسف لأنه لا يمس القرآن بيده وإنما يكتب حرفاً فيحرفاً، وليس الحرف الواحد بقرآن، وقال محمد : أحب إلى أن لا يكتب لأنه في الحكم ماس للجروف ، وهي بكليتها قرآن، ومشائخ بخارئ أخذوا يقول محمد، كذا في الذخيرة. انظر: عمدة القارى، ج: ٢، ص : ١ ٣٠ .

گرایک رات گذاری، وه واقد بیان کرتے ہیں کہ "فاضط جعت فی عوض الوسادة" میں تکیہ ہے عرض میں لیٹ گیا"واضط جع رسول اللہ اللہ اللہ وا هله فی طولها" اورآپ اللہ کے الل طول میں لیٹے ہے۔ ہوئے تھے۔

"ثم قوا العشر الآيات النحواتيم من صورة آل عمران" هُرآپ الله في سورة آل عمران كي الله في خلق السموت والارض".

"ثم قام إلى شن معلقة" گِرآپﷺ ايک طرف کورُ ہے ہوئے "فتو صاً منها" اوراس سے وضو فرمایا "فاحسن وضوء ہ ثم قام يصلى" گِرنماز پڑھن شروع کی۔

" قال ابن عباس: فقمت فصنعت مثل ما صنع" حفرت ابن عباس في فرمايا كمين كمرًا المريس كمرًا المريس كمرًا المريس كمرًا المريس كمرًا المريس كمرًا المريس كمراء المريس كمراء المريس كمراء المريس كمراء المريس كمراء المركباء المرك

" فرضع يده اليمني على رأسي وأخذ باذني اليمني يفتلها"

آپ ﷺ نے اپنا دایاں ہاتھ مبارک میرے سر پر رکھا اور میرے دائیں کان کو پکڑ کرمسلنا شروع کیا تا کہ جھے پلیٹ کر بائیں طرف لے آئیں ''فسسلسی دی عنیان'' پھر آپﷺ نے دورکعتیں پڑھیں، پھر دو رکعتیں پڑھیں، پھر دورکعتیں، پھر دورکعتیں، پھر دورکعتیں، پھر دورکعتیں، پھر دورکعتیں، پھر دور پڑھ لیں۔

اب يهال باره ركعتين تجدى موكئين پروتر پرهى « فيم اصطجع حتى أناه المؤذن " پرآپ ﷺ ليك گئے يهال تك كمؤذن آگيا۔

"فقام فسلی و کعنین حفیفتین ثم خوج فصلی الصبح" آپ الله نے کھڑے ہوکردو خفیف رکعتیں پڑھیں اور پھرمیج کی نماز پڑھی۔

#### منشأ حديث

ال حدیث کو "باب قراة القرآن بعد الحدث" میں لانے کامنظ بعض حفرات نے بیبان کیا کداس حدیث میں بیرے کدرسول کریم ﷺ جب نیندے بیدار ہوئے تو وضو کرنے سے پہلے ہی سورة آل عمران

کی آخری دس آیتی تلاوت فرما کیں ،البذابیة تلاوت حالت حدث میں ہوئی۔

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

بعض حضرات نے کہا کہ حضور اقدی ﷺ کی نوم ناقض وضونہیں ، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو کیسے حالت حدث کہددیا؟اس کے دوجواب ہیں :

بعض لوگوں نے میں جواب دیا کہ اگر چہنوم ناقض وضونہیں تھی لیکن ساری رات سونے میں غالب گمان میہ ہے کہ کوئی اور بھی ناقض پیش آیا ہوگا کیونکہ جب انسان سوتا ہے تو کوئی نہ کوئی ناقض پیش آئی جاتا ہے، اس لئے اس کو حالت حدث کہد دیا۔

بعض حفرات نے اس کی بیتو جیہہ کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں" صنعت مثل ما صنع" کہ میں نے بھی ویسا ہی کہا ہے جی ویسا ہی کیا جیسا حضورا قدس بھٹے نے کیا تھا۔ میں نے بھی اپنی آنکھوں سے نیندکو دور کیا اور پجراس حالت میں سورہ آلے عمران کی آخری وس آیات تلاوت کیس۔حضورا قدس بھٹے نے حضرت عبداللہ بن عباس بھٹ کو حالت حدث میں تلاوت کرتے ہوئے ویکھا لیکن پچر بھی منع نہیں کیا بیاستدلال بھی ہوسکتا ہے۔

یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ حدیث میں ہے آپ ﷺ وتر پڑھنے کے بعد لیٹ گئے یہاں تک کہ جب مؤ ذن فجر کے لئے آیا تو آپ ﷺ نے دوخفیف رکھتیں یا فجر کی سنتیں پڑھیں اور نماز کے لئے نکل گئے۔

اس سے بیہ بات معلوم ہوتی ہے کہ فجر کے بعد لیٹنا یہ نبی کریم ﷺ کی سنت متمرہ نہیں تھی کیونکہ یہاں ہے کہ وتر کے بعد لیٹے اور سنت فجر پڑھتے ہی نماز کے لئے نکل گئے۔

لہذا جیسے بعض اہل طاہرنے کہا ہے کہ فجر کے بعد لیٹنا سنت مؤکدہ ہے اس سے اس کی تر دید ہوتی ہے، اور اس بات کی تا ئید ہوتی ہے کہ آپﷺ کا فجر کی سنتوں کے بعد لیٹنا عاد تاتھا کیونکہ رات کا فی دیر تک تہجد پڑھتے تھے جس کی وجہ ہے تھک جاتے تھے اس لیے تھوڑی دیر کے لئے لیٹ جاتے تھے۔

البتہ اگر کوئی شخص عادت بمجھ کراس پڑھل کرنا چاہے تو سجان اللہ، ان شاء اللہ اس پڑھی اجر ملے گا الیکن ان کوسنت تعبدی سجھنا درست نہیں ہے۔

# المثقل المشقل الم يتوضأ إلا من الغشى المثقل المثقل المثقل المثقل المثقل المثقل المثانين إلى المثانية المثانية

۱۸۴ ـ حدثنا إسماعيل قال: حدثنى مالك، عن هشام بن عروة ، عن امرأته فاطمة ، عن جدتها أسماء بنت أبى بكر أنها قالت: أتيت عائشة زوج النبي الله عين

حسفت الشمس فإذا الناس قيام يصلون. وإذا هي قائمة تصلي فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيلها نحو السماء ، وقالت : سبحان الله ، فقلت : آية؟ فأشارت : أن نعم ، فقيمت حتى تبجلاني الغشي وجعلت أصب فوق رأسي ماء ، فلما انصرف رسول الله ﷺ حسد الله وأثنى عليه ، ثم قال: ((ما من شيء كنت لم أره إلا قد رايته في مقامي هذا حتى البعنة والنار، ولقد أو حي إلى أنكم تفتون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال). لا أدرى أى ذلك قالت أمسماء . يؤتى، أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمنون أو الموقن. لا أدري أي ذلك قالت أسماء. فيقول: هو محمد رسول الله جاء نا بالبينات والهدي فأجبنا و آمنا واتبعنا ، فيقال : نم صالحاً فقد علمنا إن كنت لموقنا. وأما المشافق أو المرتباب. لا أدرى أي ذلك قالت أسماء. فيقول: لا أدرى، سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته. [راجع: ٢٨٦

بیحدیث پہلے تفصیل کے ساتھ از رچکی ہے، یہاں سیربیان کرنامقصود ہے کہ وضوعتی مثقل سے ٹو شاہے ا یسی غثی کہ جب وہ طاری ہوجائے تو آ دمی کو بالکل بےخبر کر دے اور جوغثی غیر مثقل ہویعنی اس میں آ دمی کو بے خبری نہ ہوتو اس ہے وضونہیں ٹو ٹما ، یہ مسلم ثنقق علیہ ہے۔ بعض حضرات نے یہاں بھی چوں و چرا کی ہے کہ فلاں کی تر دید مقصود ہے، فلال کی مقصود ہے کیکن بات بنتی نہیں ہے۔

ظلاصہ بیدیے کہ بد بات متفق علیہ ہے اس میں کوئی شک وشبہ اور اختلاف کی مخبائش نہیں ہے کہ عشی بالا جماع ای وقت نافض وضوہوتی ہے جب انسان کو بے خبر کردے، جب بے خبر نہ کرے تو وہ ناقض وضوئہیں۔ چنانچەردايت نقل كى كەحفرت اساءرضى اللەعنها فرماتى ہيں" فيقىمەت حتى تىجلانىي الغشىي"كە ميرےاوپرغثي آگڻ"و جعلت أصب فوق راسي هاء"اوريش اينے سركےاوپرياني ڈال رہي تھي۔

اگريهان غثى مثقل ہوتی تواينے اوپر يانی كيسے ڈال سكتی تھيں؟ معلوم ہوا كغثی مثقل نہيں تھی چنانچہ وہ نماز بھی پڑھتی رہیں، اس سے پینہ چلا کہ وہ ناتف وضو بھی نہیں ہے۔بس اتن سی بات ہے زیادہ چوں و چرا کی عاجت تہیں۔

#### (٣٨) باب مسح الرأس كله،

#### بور بركام كرنے كابيان

"لقوله تعالى: ﴿ وَامِسَحُوا بِرُوسِكُمُ ﴾ (المائدة: ٢) وقال ابن المسيب: المرأة بمنزلة الرجل، تمسح على رأسها، وسئل مالك: أيجزئ أن يمسح بعض الرأس؟ فاحتج

بحديث عبدالله بن زيد".

مقدارسح رأس واختلاف فقهاء

یہاں یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ سے رأس کی کتنی مقدار فرض ہے۔ اس مسلم مين فقهاء كرام كامشهورا ختلاف ب:

امام ما لك رحمه الله كاقول

امام ما لک رحمداللد فرماتے ہیں کدسارے سرکامسے فرض ہے اگر ذراسا حصر بھی چھوڑ دیا تو وضوئیس ہوگا۔البتہ مالکیہ میں اهب کا قول میرے كہ بعض رأس كامسح كافى ہے۔اوربعض مالکیہ نے ثلث رأس كامسح كو فرض قرار دیا ہے۔ • • لے

امام شافعي رحمه الله كاقول

امام شافعی رحمه الله سے مختلف روایتیں ہیں ایک بیٹھی ہے کہ تین بالوں کی حد تک مسح کرنا مفروض ہے اور ہاتی سنت ہے۔ اولے

امام احمد بن علبل رحمه الله كاقول

امام احدین طنبل رحمه الله ایک روایت میل فرماتے ہیں که مرد کے لئے استیعاب ضروری ہے اور عورت کے لئے مقدم رأس كاس كرناكا في ہے۔ اوران كى ايك روايت امام مالك كے مطابق ہے۔ ٢ فا

حفيه كاندب بيه كد "مقدار ناصيه" لين جارانكل كأس فرض باوراستيابست بساف

٠٠٠ وهي مسح الرأس والمشهور من المداهب أن مسح جميعه واجب قان ترك بعضه لم يجزه (مواهب الجليل، ج: ١،ص: ٢ • ٢، دارالفكر، بيروت سنة النشر ١٣٩٨ ص، وعمدة القارى ، ج: ٢، ص: • ٥٣٠.

اول وكان معقولا في الآية أن من مسح من رأسه شيئاً فقد مسح برأسه ولم تحتمل الآية إلا هذا وهو إظهر معانيهاأومسح الرأس كله قال فدلت السنة على أن ليس على المرء مسح رأسه كله واذا دلت السنة على ذلك فمعنى الأية أن من مسح شيئاً من رأسه أجزاه،أحكام القرآن للشائعي، ج: ١ ،ص: ٢٣، والأم، ج: ١ ،ص: ٢ ٢.

١٠٢ "ونقل عن أحمد أنه قال يكفي المرأة مسح مقدم رأسها (عمدة القاري، ج:٣، ص: ٠٠١)

٣٠ ل فقال أصحابنا: ذلك البعض هو ربع الرأس: من أراد التفصيل فليراجع: عمدة القارى، ج: ٢، ص: ٥٣٠، والبحر الرائق، ج: ١٥٠١.

## امام بخاري رحمه الله كامسلك اوراستدلال

امام بخاری رحمه الله نے اس مسلم میں امام مالک رحمہ الله کا مسلک اختیار کیا ہے جوسارے سرے مس کو ضروری کہتے ہیں چنانچے فرمایا" ہاب مسمع البر اُس کسله" کله: کالفظ برُحا کراشارہ کردیا کہ ان کے زدیک امام مالک رحمہ اللہ کا مسلک راجج ہے۔

"لقوله تعالى: وامسحو برؤسكم" آیت کریمے استدلال فرمایا، کہنا چاہ دے ہیں کہ
"ب نزائدہ ہاور" دؤس" "وامسحو" كامفول بہہ، كمت كردا بے سروں كااور "داس" كااطلاق
پرے سر پر ہوگا، ينہيں كه "داس" كه كرتھوڑے سے صد پراس كااطلاق كریں بلكه اس سے سارا سرمراد ہو
"كالبذا" وامسحوا برؤسكم" كى آیت كریماس پردلالت كرتی ہے كہ پورے سركات كرنا ضرورى ہے۔

## امام شافعي رحمه الله كااستدلال

امام شافعی رحمدالد فرماتے ہیں کہ اس آیت میں 'ب 'جعیض کے لئے ہے "وامسحو بوؤسکم" لین 'بعض رؤسکم '' میں 'ب' تعیض کے لئے ہے تو پھرکل کا سے کرنا ضروری نہیں بلکہ بعض کا کرلینا کا فی ہے اس برشح را س کا اطلاق ہوجائے گا۔

## امام ابوحنيفه رحمه الله كااستدلال

امام ابوصنیفدر حمداللہ کا قول بیہ کو 'ب' المصاق کے لئے ہے کہ سے کاسر سے الصاق کرواور الصاق کے معنی بھی آجاتے ہیں۔

بہت ساری احادیث ہے بھی یہ بات ثابت ہے کہ نبی کریم نے مقدار ناصیہ پرسے فرمایا۔

حضرت مغیره بن شعبه ﷺ کی متعدد حدیثیں تر مذی ، ابوداؤ دوغیره میں ہیں ، جن میں حضور اقدس ﷺ کا

مقدارنا صیہ برمسح کرنا نذکور ہے۔اس سے پہۃ چلا کہ مقدار ناصیہ فرض ہے اوراستیعاب سنت ہے۔ ۲۰۰۸

آگام بخاری رحمالله فر ماتے بین "وقال ابن السسیب: السمراء بسمنولة الرجل، تمسح علی واسها" عورت مردی طرح به بینی این مریس کرے گ

اس سے امام احمد بن صنبل رحمہ اللہ کی تر دید کرنا چاہ رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مرد کے لئے تو استیعاب ہے اور عورت کے لئے صرف مقدم رائس کا مسح کا فی ہے۔ کہتے ہیں کہ سعید بن المسیب رحمہ اللہ نے صراحت کردی کے مرداورعورت میں کوئی فرق نہیں ہے۔

"وسئل مالك: أيجزئ أن يمسح بعض الرأس؟"

امام ما لك رحمداللدس يو جها كيا كه كيابيه جائز بكرة دمي سرك بجه حصد كامسح كري؟

" فاحتم بحدیث عبدالله بن زید" انہوں نے " کل رأس" کے سے ارنے پر حضرت عبدالله بن زید الله الله بن زید کی جس صدیث سے استدلال کیا ہے وہ ہے:

المازنى، عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد، وهو جد عمرو بن يحيى السمازنى، عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد، وهو جد عمرو بن يحيى: اتستطيع أن ترينى كيف كان رسول الله الله يتوضا فقال عبدالله بن زيد: نعم، فدعا بماء فأفرغ على يديه فغسل مرتين ، ثم مضمض و استنثر ثلاثاً، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى المكان الذى بدأمنه، ثم غسل رجليه. [أنظر: ١٨٧، ١٩١، ٩١، ١٩١، ١٩١، ١٩١، ١٩١، ١٩٠]

ايك شخف ن حفرت عبدالله بن زير الله عليه الم الله عمرو بن يحيى "اوروه عمرو بن يحيى "

٣٠ فقال أصبحابنا: ذلك البعض هر ربع الرأس ، واستدلوا المغيرة بن شعبة لأن الكتاب مجبل في حق المقدار فقط الخءعمدة القاوى، ج: ٢ مص: ٥٣٠ واعلاً السنن، ج: ١ مص: ٣٣.

<sup>2-</sup>ل وفي صحيح مسلم ، كتاب الطهارة ، باب في وضوء النبي، وقم: ٣٣١، وسنن الترمذي، كتاب الطهارة عن رسول الله، باب صاحاء في مسيح الرأس أنه يبدأ بمقدم الرأس الي مؤخره، وقم: ٩ ٢ ٩ ، ٩ وسنن أبي داؤد، كتاب الطهارة ، باب صفة وضوء النبي، وقم: ٣٠١ ، وسنن ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب ماجاء في مسيح الرأس، وقم: ٣٢٨، ومسند أحمد، اوّل مسنند المدنيين أجمعين ، باب حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، وقم: ١ ٥٨٣، ١ ٥٨٣٠٠ ا ، وموطأ مالك، كتاب الطهارة ، باب العمل في الوضوء، وتين مرتين وقم: ١ ٩ ١ ٢.

ال حدیث پی صاف صاف موجود ہے کہ آپ للے نے دونوں ہاتھوں سے اپنے سراقدس کا من فرمایا "فاقبل بھما وادبر"ان ہاتھوں کو آگے کی طرف لائے اور پیچے کے طرف لے گئے۔

"اقبال بالميدين "كمعنى موئ يتجهية آكالا تااور "ادباد" كامعنى ہو تي يتجهيك الله اور "ادباد" كامعنى ہو تي يتجهيك جانا،اگر چرتر تيب يوں ہے كه "ادباد" پہلے موتا ہے اور "اقبال" بعد ميں موتا ہے كيكن بدا بل عرب كاطريقة كفتا و بار مقدم موليكن ذكر أا قبال كومقدم كفتاك جب دو چيزيں جمع مول ايك اقبال كومقدم كرتے ہيں ...

امروَالقيس هُورُ \_ كَى تَعْرِيف كَرِتْ ہوۓ كَہمّا ہے ۔ مكر مفر مقبل مدبر معاً كجلمود صحر حظه السيل من على

ترجمہ: نہایت عملہ آور، تیزی سے پیچے سے مٹنے والا، سرعت سے آگے بڑھنے والا، پشت پھیرنے والا، اس کی رفتار مثل اس پھر کے ہے جس کوسیلاب او نجائی سے گرار ہاہو۔

حالانكه مد بريس اگر چهاد بار وقوعاً مقدم بے ليكن ذكريس اقبال كومقدم كيا اوراد باركوموَ فركيا - يهال بجى التحال بھى اسى طرح ہے كه اگر چه "وقع عباً ادبياد "مقدم تفاليكن" ذكو أاقبال" كومقدم كيا" فساقب لى بھى مما وادبو".

آ گے فرمایا"بدا بمقدم واسه حتی ذهب بهما إلی قفاه"ا پخسر کے آ گے سے شروع کیا یہاں تک کے پیچیے"قفا" کی طرف لے گئے۔

"ثم ردهما إلى المكان الذي بدأمنه".

امام مالک رحمہ اللہ نے اس سے اس بات پر استدلال کیا کہ حضور اقدی ﷺ نے پورے سر کامسے فرمایا اس طریقے سے کہ ہاتھ آ گے سے پیچھے کی طرف لے گئے اور پیچھے سے آ گے کی طرف لائے۔

## (٣٩) باب غسل الرجلين إلى الكعبين

دونوں یا وَل تُحنول تک دوھونے کا بیان

۱۸۷ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا وهيب ، عن عمرو، عن أبيه : شهدت عمرو بن أبى حسن سأل عبدالله بن زيد عن وضوء النبي الله فدعا بتور من ماء ، فتوضأ لهم وضوء النبي الله فأكفأ على يده من التور فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يده في

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه إلى الكعبين [راجع: ١٨٥]

دوبارہ پھرحفرت عبداللہ بن زید کی حدیث لائے ہیں اوراس پرتر جمد قائم کیا ہے" ساب خسل الموجلین إلى الكھبین" اس میں بہتلا تامقصود ہے كہ رجلین كے شل كى غایت كعبین ہے، اس میں اوركو كى نئ بات نہیں ہے وائے لفظ كے" تور"كامعتى ہے شلہ۔

#### ( ٠ ٣ ) باب استعمال فضل وضوء الناس

لوگوں کے وضو کے بیچ ہوئے پانی کا استعال کرنے کا بیان

"وأمر جرير بن عبدالله أهله أن يتوضؤا بفضل سواكه".

یہ باب فضل وضو کے استعال کے بیان میں ہے۔

"وصوء" [بقتع الصاد] وضوك ياني كوكمت بيل.

" فضل الوضوء" كرومعنى بين:

ایک معنی تویہ ہے کہ وضو کے لئے پائی استعال کرنے کے بعد برت میں جو پانی چ جائے اس کو کہتے ہیں۔ دوسرامتنی ماء سنتعمل بھی ہے، جو پانی جسم کے اعضاء ہے مستعمل ہونے کے بعد گراہے اس پر بھی فضل الوضو کا اطلاق ہوجا تا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصود یہاں پر دونوں کو بیان کرنا ہے۔

## ماءمتعمل اوراختلاف فقهاء

ماء متعمل کے بارے میں فقہاء کرام کامشہورا ختلاف ہے۔

#### حنفيه كاقول

حفیہ کے ہاں اس بارے میں تین روایتیں ہیں:

ایک امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کامشہور تول ہے کہ ماء ستعمل نجس ہوتا ہے۔ سید استعمال میں مستعمل میں مستعمل

ووسراا ما ابو یوسف رحمه الله کا ند بب ہے کہ ماء سنتعمل طاہر بھی ہے اور مطہر بھی۔

أوا

تيسراا مام محدر حمد الله كاقول ہے كدوہ طاہر ہے مطهر نہيں ہے اور فتو كل امام محدر حمد اللہ كے قول پر ہے اور

اسی کوفقهاء نے اختیار کیا ہے۔ ۲ ول

## امام ابوحنیفه رحمه الله نے نجس کیوں قرار دیا؟

امام ابوحنیفه رحمه الله نے ماء ستعمل کونجس کیوں قرار دیا؟

علامہ عبدالوهاب شعرانی رحمہ اللہ نے ''السمیسزان السکسری'' میں اس کی وجہ میلکھی ہے کہ امام صاحب رحمہ اللہ صاحب کشف تھے، وضو کرنے سے لوگوں کے جو گناہ دھلتے تھے وہ ان پر منکشف ہو جاتے تھے، چنانچہ ایک مرتبہ ایک شخص وضو کررہا تھا، امام صاحب رحمہ اللہ نے دیکھا تو فرمایا کہتم'' محقوق الوالدین'' کے گناہ سے تو بہ کرو۔

ا کیشخص ہے آپ نے فرمایا کہ زنا ہے تو بہ کرو۔ بعد میں امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ نے اللہ ﷺ ہے دعا کی کہ مجھ پرلوگوں کے عیوب منکشف ندفر مائیے ، چنانچہ پھریہ سلسلہ منقطع ہو گیا۔ علامہ عبد الوھاب شعرانی رحمہ اللہ شافعی میں اور دورج کے صوفیاء کرام میں سے میں اور دویہ بات فرمارہ میں ۔

## امام ابو پوسف ومحمد رحمهما الله کی دلیل

امام ابو یوسف اورامام محمد حمهما الله نے فرمایا کہ اگر ماء مستعمل کونجس قرار دیا جائے تو وضوکرتے وقت جو پانی جسم نا کپڑے پرلگ جائے اس سے جسم اور کپڑا بھی نجس ہوجائے گا جبکہ نبی کریم ﷺ کے زمانہ میں ماء مستعمل کے گرنے کی وجہ سے جسم یا کپڑے کو دھونے کا کوئی اہتمام نہیں کیا جاتا تھا، اس سے پینة چلا کہ وہ نجس نہیں ہے، سے مات تو دونوں نے فرمائی۔

البتہ اما م محدر حمد اللہ نے فرمایا کہ طاہر تو ہے لیکن مطہر نہیں ہے اس لئے کہ اگر ہم عرب کے ماحول کو سامنے رکھیں تو وہاں پانی بہت کم تھا اور قلت ماء کے واقعات بکٹرت پیش آتے تھے، اگر ماء مستعمل سے دوبارہ وضو کرنا درست ہوتا تو ایک ہی برتن کے پانی سے بینکٹر وں آ دمی وضو کر سکتے تھے، لیکن کہیں بھی ایساوا قعہ پیش نہیں آیا۔

اس واسطے معلوم ہوا کہ ماء مستعمل مطہر نہیں ہے لیکن طاہر ہے اور طاہر کواگر وضوا ور قسل کے علاوہ کی اور مقصد کیلئے استعمال کیا جائے تو اس کی گنجائش ہے اور یہی بات آگے آئے والی احادیث سے تابت ہور ہی ہے۔

مقصد کیلئے استعمال کیا جائے تو اس کی گنجائش ہے اور یہی بات آگے آئے والی احادیث سے تابت ہور ہی ہے۔

"دوا معر جریو بن عبد اللہ اھله أن يتو ضوا بفضل سوا کہ"

٢٠ واحتلف الفقهاء فيه؛ فعن أبى حنيفة ثلاث روايات: فروى عنه أبو يوسف أنه نجس مخفف، وروى محمد بن الحسن رَفو و حافية النقاضي أنه طاهر غير طهور، وهو اختيار المحققين من مشائخ ماوراء النهر. وفي المحيط: وهو الأشهر الاقيس. وقال في المفيد: وهو الصحيح، وقال الاسبيجابي: وعليه الفتوى. عمدة القارى، ج: ٢٠ص: ٥٣٨.

اور حضرت جریر بن عبداللہ ﷺ نے اپنے گھر والوں کو حکم دیا کہ وہ ان کے سواک سے بچے ہوئے پانی سے وضوکریں۔

علامه عنی رحمه الدفرماتے ہیں کہ اس اثر کا ترجمۃ الباب سے کوئی تعلق نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ پرتکلف تعلق جوڑنے سے پھھ حاصل نہیں۔ بیرجمۃ الباب کا 'معوجہ به " ہے ''معوجم له '' نہیں ہے۔

دوسرے حضرات نے بیرمناسبت بیان فرمانی ہے کہ اصل روایت بوں ہے کہ حضرت جریر بن عبداللہ شنے مسواک کیا اور اس کے بعد اس کو پانی میں ڈال دیا اور جس پانی میں ڈالا تھا اس سے اپنے گھر والوں کو وضو کرنے کا تھم دیا۔

وہ فر ماتے ہیں کہ مسواک تو پہلے استعال کر چکے تھے اوراس پر پچھ پانی لگا ہوا تھا جس ہے گلی کی ہوگی اس واسطے مسواک ماء مستعمل کے ساتھ مخلوط تھا ، اس کو پانی کے اندر ڈ الدیا اور اس پانی سے وضو کا تھم دیا ،معلوم ہوا کہ ماء مستعمل طاہر ہوتا ہے ۔

ربی بہ بات کہ مطہر ہوتا ہے یانہیں؟

تواسی سے استدلال ہے کہ مطبر جھی ہے اس واسطے اس سے وضو کا حکم دیا۔

امام محدر حمداللہ جواب دیتے ہیں کہ وہ طاہر تو تھالیکن چونکہ قلیل مقدار میں تھااور جس پانی کے ساتھ اس کوملا یا گیاوہ کثیر مقدار میں تھا،لہذا کثیر کااعتبار ہوگاقلیل کانہیں ہوگا۔ یوبا

۱۸۸ ـ و قال أبو موسى: دعا النبى ﷺ بقدح فيه ماء فغسل يديه و وجهه فيه و منج فيه شم قبال لهما: ((اشربا منه و أفرغا على وجوهكما و نحور كما)).

كول راجع : عمدة القارى ، ج:٢، ص:٥٣٣.

٨٠ وفي صحيح مسلم ، كتاب الصلاة ، باب سترة المصلي، وقم: ٧٤٧ ، و٧٤ وسنن النسائي ، كتاب الصلاة ، باب صلاة المظهر وفي السفر، وقم: • ٩ ٥ ، ومسئد أجمد ، ال المسئد أجمد ، المسئد أجمد ، المسئد أجمد ، المسئد المصلي، وقم: • ٩ ٩ م ، ومسئد أجمد ، المسئد المكوفيين ، بياب حديث أبي جحيفة ، وقم: • ٩ ٩ ٩ ١ ، ١ ٥ • ٩ ١ ، وسنن الدارمي ، كتاب الصلوة ، باب الصلاة الى سترة ، وقم: ١٣٧٣ .

[أنظر: ۲۹۱،۸۳۲۸]

يد حفرت ابو جيفه الله كاروايت نقل كى ہے كه "محوج علينا النبي الله الله الله الله

رسول کریم ﷺ دو پہر کے وقت ہمارے پاس تشریف لائے ، آپﷺ کے پاس وضوکا پائی لایا گیا ، آپ ﷺ نے وضوفر مایا اور لوگوں نے آپ ﷺ کے فضل سے وضو کرنا شروع کیا اور اپنے جسم پر ملنا شروع کیا۔ یہاں ظاہر ہے کہ فضل وضوسے ماء مستعمل مراد ہے ، اس ہے معلوم ہوا کہ ماء مستعمل طاہر ہے اور نبی کریم ﷺ کا پائی تو طاہر بھی ہے ، اور مطہر بھی ہے ۔

پھر آپ ﷺ نے ظہر کی بھی دور کعتیں پڑھیں اور عصر کی بھی دور کعتیں پڑھیں ، یعنی سفر کی حالت میں تھے اس لئے قصر فر مایا ،اور آپ ﷺ کے سامنے ایک چھڑی کھڑی تھی۔

نی کریم ﷺ نے ایک پیالہ مشکوایا جس میں پانی تھا اور اپنا دست مبارک اور چیرہ مبارک اس میں دھویا اوراس میں کلی بھی کی ، حضرت ابوموی ﷺ اور حضرت بلالﷺ سے فر مایا کہتم اس کو پیواور اپنے چیرے اور سینوں پرانٹریلو، چنانچے انہوں نے ایسا کیا۔ اس سے بھی ماء ستعمل کی طہبارت پر استدلال کیا گیا ہے۔

١٨٩ ـ حدثنا على بن عبدالله قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا أبى، عن صالح، عن ابن شهاب، قال: أخبرنى محمود بن الربيع قال: وهو الذى مج رسول الله هي في وجهه وهو غلام من بئرهم، وقال عروة عن المسور وغيره يصدق كل واحد منهما صاحبه: وإذا توضأ النبى هي كانوا يقتتلون على وضوئه. [ راجع: ٢٤]

#### تبركات كاثبوت

یعقوب بن ابرا ہیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے محمود بن الربھ نے بتایا اور یہ وہی بزرگ ہیں جو جب بچ تھو نبی کریم ﷺ نے ان کے چیرے رکھی فرمائی تھی۔

یہاں وہ روایت نہیں نقل کی صرف اس کی طرف اشارہ کرویا کہ نبی کریم ﷺ نے اس کے چیرے پر کلی فرمائی تھی۔

اس سے ماء متعمل کی طہارت پر استدلال کیا، آگے تعلیقاً دوسری روایت نقل کی ہے کہ ''و قال عوو ق عن المسود المنع ''اس صدیث میں صلح حدید بیکا واقعہ بیان کرنا مقصود ہے کہ نبی کریم ﷺ جب وضوفر ماتے تو قریب تھا کہ صحابہ کرام ﷺ اس وضو کے بچے ہوئے پانی کے بارے میں قال کرتے تا کہ ہرا یک اس پانی کو لے کر تمرکا اپنے چہرے پرل لے۔

#### باب:

٩٠ ـ حدثنا عبدالرحمن بن يونس قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد قال: سمعت السائب بن يزيد يقول: ذهبت بي خالتي إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله الله البن أختى وقع ، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ، ثم توضأ فشربت من وضوئه ، ثم قصت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة . [ أنظر: ٣٥٣٠ ]
 ٣٥٢ - ٥٦٧٥ ، ٣٣٥٢ ] ١٩٠٤

یہ باب بغیرتر جمد کے ہے ،اس میں حضرت سائب بن پزید ﷺ کی روایت نقل کی ہے کے ہم نبی کریم ﷺ کے پاس تھے۔

"فقالت يا رسول الله، إن ابن أحتى وقع".

اس لفظ كو "وقع" [بسفتسح المواو وكسسر المواو] صيغه ماضى پرهيس تواس كامعنى بيار بوكيا اور "وقع" پرهيس تواس كامعنى بيار بوكيا اور "وقع" پرهيس توصيغ مصغير صغني بيار بعض روايتول مين "وجعع" بجي آيا بيا -

فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے میرے سر پر ہاتھ پھیرااور برکت کی دعادی، آپﷺ نے وضوفر مایا پھر میں نے آپﷺ کے وضو کے پانی سے پانی بیا، پھر میں آپﷺ کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور مہر نبوت کو دیکھا جو آپ ﷺ کے دونوں موتڈھوں کے درمیان تھی" معلل ذر المحجلة".

## "زر الحجلة" كاتشرت

"زر الحجلة" كرومعنى بيان كے بين:

"زد" کا کیمعنی ہا اور "حجلة" ایک پرندے کانام ہے، جس کو" چکور" کہتے ہیں تومعنی ہوا چکورے ایٹرے کی طرح۔

دومرامعی سے بیان کیا گیا ہے "حجلة" پاکی کو اور "زد" اس کی گھنڈی کو کہتے ہیں یعنی بٹن، چیسے پہلے زمانے میں پاکی میں بٹن لگائے جاتے تھے و"زد الحجة" كے معنی ہوئے پاکی كا بٹن۔

<sup>9</sup> الوقى صبحيح مسيلم، كتباب الفيضياليل، بياب البيات خاتم النبوة وصفته ومحله من جسيده، رقم: ٣٣٢٨، وسنن الترمذي، كتاب المناقب عن رسول الله، باب في خاتم النبوة، وقم: ٣٥٤٦.

#### (١٦) باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة

#### ایک ہی چلوسے کلی کرنے اور ناک میں یانی ڈالنے کا بیان

ا 19 ا - حدثنا مسدد ، قال : حدثنا خالد بن عبدالله ، قال : حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه ، عن عبدالله بن زيد : أنه أفرغ من الإناء على يديه فغسلهما ، ثم غسل أو مضمض واستنشق من كفة واحدة ، ففعل ذلك ثلاثا فغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه إلى المعبين مرتين مرتين ، ومسح برأسه ما أقبل وما أدبر ، وغسل رجليه إلى الكعبين. ثم قال : هكذا وضوء رسول الله . [راجع: ١٨٥]

مید حضرت عبدالله بن زید کی حدیث ہے کہ انہوں نے برتن سے اپنے ہاتھوں پر پانی انڈیلا اور ہاتھوں کودھویا "فسم خسل او مضمض الغ" پھراپنے مندوغیرہ کودھویا۔راوی کوشک ہے کہ "غسل" کہاتھا یا"مضمض" کہاتھا، کلی کی اوراستشاق کیا ایک ہی کف سے، یہاں "کفقہ واحدة" میں "ق" تا نید کی نہیں ہے بلکہ تا ءوحدة ہے، تین مرتبہ کیا، ای طرح باتی پوراوضوفر مایا۔

یہاں اس صدیث کولانے کامنشا ہیہ کہ ایک ہی کف سے مضمضہ بھی کیا اوراستشاق بھی کیا اوراس وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے باب بھی قائم کیا کہ "باب من مضمض و استنشق من غوفة و احدة" اور بیٹل تین مرتبہ کیا، بیٹل بالا نفاق جائز ہے، امام شافعی رحمہ اللہ ای طریقے کوافشل قرار دیتے ہیں۔

حنفیہ کنزدیک پیطریقہ جائزتو ہے کین افضل ہے ہے کہ ایک کف سے "مصمصمه" اورایک سے "استنشاق" کیا جائے، گویا چھڑ فات ہو گئیں مضمضہ کے لئے اور تین استنشاق کے لئے اور افضل ہونے کی وجہ ہے کہ ابودا و دشریف میں حضرت عثمان بن عفان کے سے اس طرح منقول ہے اور ابودا و دہی میں "باب فی المفرق بین المضمضة و الاستنشاق" کے تحت" طلحه بن مصرف عن أبيه عن جده" کی روایت موجود ہے، بیمد یث حفیہ کے مملک پرصرت ہے، کیکن اس حدیث پردواعتر اضات کے گئے ہیں:

ایک به که طحر بن معرف عن ابه کی سند ضعف ب، کونکه ابوداو در حمد الله في "بساب صفة و صوء النبي الله من بوری تفصیل به حدیث ذکر کی ہے اور اس کے بعد کہا ہے: "سسمعت احمد یقول ان ابن عینیة زعموا انه کان ینکوه و یقول ایش هذا طلحه عن ابیه عن جده".

دوسرا اعتراض بیرکیا جاتا ہے کہ ہیرحدیث بن ابی سلیم سے مروی ہے جنہیں ضعیف قرار دیا گیا۔ تو اس کی سند پر کلام تو ہے گر اتنا خصہ جس میں افر دالمضمصد اور افراد الاستداق کا ذکر ہے وہ صحیح اور قابل استدلال ہے اور حدیث باب اس لئے حنفیہ کے خلاف نہیں ہے کہ جواز تو ہر طریقہ میں ہے ، پیطریقہ بھی 

#### جائزے؛ بی کریم اللہ نے اس طرح بھی کیا ہے اور اس طرح بھی کیا ہے۔ وال

#### (٣٢) باب مسح الرأس مرة

#### سركامسح ايك مرتبه كرنے كابيان

19 ا حدثنا سليمان بن حرب قال :حدثنا وهيب قال : حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه قال : شهدت عمرو بن أبى حسن سأل عبدالله بن زيد عن وضوء النبى هذا فدعا بتورمن ماء فتوضاً لهم ، فكفاً على يديه فغسلهما ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء ، فمضمض واستنشق واستنشر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء ، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا ، ثم أدخل يده في الإناء فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ، ثم أدخل يده فمسح برأسه ، فأقبل بيده و أدبر بها ، ثم أدخل يده فغسل رجليه. حدثنا موسى قال : حدثنا وهيب قال : مسح رأسه مرة. [راجع : ١٨٥]

اس حدیث میں وضو کے جتنے افعال ذکر کئے ہیں ان میں عدد کا ذکر فر مایا ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے ای پرترجمۃ الباب قائم کیا ہے اور یہ جمہور کا مسلک ہے، حفیہ بھی اس کے قائل ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ تین مرتبہ سے کے قائل ہیں اور ان کا استدلال حضرت عثان کے کہ ایک حدیث سے ہے کین حضرت عثان کی کی تمام سے کئین حضرت عثان کی کمام سے حدیثیں متفق ہیں کہ حضرت عثان کی کمام سے حدیثیں متفق ہیں کہ مسل ایک مرتبہ ہوگا۔

(٣٣) باب وضوء الرجل مع امرأته ، وفضل وضوء المرأة ، وتوضأ عمر بالحميم من بيت نصرانيه

مردكا اپنى يوى كى ساتھ وضوكر نا اور عورت كے وضوكا بچا بوا يائى استعال كرنا ٩٣ ا \_ حد ثنا عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن

ال اعلاء اللَّنن، ج: ١،ص: ٢٤....٨٠

عمر ، أنه قال : كان الرجال والنساء يتوضؤن في زمان رسول الله على جميعا. الل

اس باب میں بدیمیان کرنامقصود ہے کہ مرد کا اپنی عورت کے ساتھ مل کر وضو کرنا اور اگر عورت نے وضو کیا ہوتو عورت کے بیجے ہوئے یانی ہے وضو کرنا ، دونو ں صورتیں جائز ہیں۔

"فضل طهور المرأة" كاحكم

اس باب کو قائم کرنے کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ بعض روا بیوں میں فضل طہور المرأة استعال کرنے کی ممانعت آئی ہے، اس لئے بعض حضرات نے اس ممانعت کی وجہ سے ریہ مجھا کہ عورت کے بچے ہوئے یانی سے وضوکر نا جا ترنبیں ہے۔

لیکن اس کے برخلاف دوسری روایات بھی ہیں، چنا خیرتر مذی میں ہے کہ حضرت میموندرضی اللہ عنہا نے عنسل کیا تھا ان کے بیچ ہوئے پانی ہے رسول کر یم ﷺ نے وضویا عنسل فرمائے کا ارادہ کیا، حضرت میموندرضی اللہ عنها نے فرمایا کہ میں جنابت کی حالت میں تھی اور یہ جو پانی بچاہے عنسل جنابت کے بعد بچاہے، آپ ﷺ نے فرمایا یانی جنبی نہیں ہوتا، اس سے پہتے چلا کہ فضل مراؤ ہے وضوکرنا جائزہے۔ ۱۲

#### ممانعت والي حديث كي توجيه

ابرہی یہ بات کہ جس حدیث میں ممانعت آئی ہے اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کی بہت ی توجیهات کی گئی ہیں ،کسی نے کہا کہ یہ نبی تنزیجی ہے ، اس لئے کہ جب مرداس کے بنچے ہوئے پانی سے وضوکرے گا تو شہوانی خیالات آ کیتے ہیں اوراچھا یہ ہے کہ اس فتم کے خیالات نہ آئیں۔

بعض نے کہا کہ عورتیں بعض اوقات نظافت کا خیال نہیں رکھتیں، اس وجہ سے میاں بیوی میں لڑائی ہونے کا ندیشہ ہے، لہذامنع فرمایا۔ ۱۳۱۲

الل وفي سنن النسائي، كتاب الطهارة، باب وضوء الرجال والنساء جميعا، وقم: • ك، وسنن ابى داؤد، كتاب الطهارة، باب . . لوضوء بفيضل وضوء المرأة، وقم: ٣ ك، وسنن ابن ماجه، كتاب الطهارة وسنتها، باب الرجل والمرأة يتوضأن من اناء واحد، وقم: ٣٢٥١، وصند أحمد، مسند المكثرين من الصحابة، باب مسند عبدالله بن عمر بن الخطاب ، وقم: ٣٢٥١، ٥٥٢٥ ما • • ٧ ، ومؤطأ مالك، كتاب الطهارة، باب لابأس به إلا أن يرى على فمها نجاسة، وقم: • ٣٠.

<sup>11]</sup> عن ابن عباس قال حدثتني ميمونة قالت كنت اغتسل انا ورسول الله عَلَيْتُ من اناء واحد من الجنابة..... كذا أخرجه الترمذي فيه أبواب الطهارة عن رسول الله عَلَيْتُهُ بهاب في وضوء الرجل والمرأة من اناء واحد.

الله فيض البارى، ج: ١، ص: ٢٩٣.

## علامه شبيراحمه عثاني رحمه اللدكي توجيه

سب سے بہتر تو جیہ علامہ شیر احمد عثانی رحمہ اللہ نے فرمائی ہے کہ اصل میں اس کا طہارت اور نجاست سے تعلق نہیں ہے، بتلانا یہ مقصود ہے کہ اگر فرض کریں کہ عورت وضوکر رہی ہے تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس کے فارغ ہونے کا انظار کیا جائے تاکہ وہ وضو سے فارغ ہوجائے پھر مرد وضوکر ہے۔ تو فرمایا کہ اس کے فارغ ہونے کا انظار ضروری نہیں بلکہ اس کے ساتھ مل کروضوکر لو، اس سے وقت بھی بیچ گا اور آپس میں محبت اور موانست بھی بیدا ہوگی۔

چنانچە حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہرضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ اور میں ایک برتن میں عنسل کرتے تھے بھی آپﷺ فرماتے " **دع لی وع لی"**""ال

توبیموانت کا ایک طریقہ ہا ایپا کرنا چاہے، چنا نچاس کی تائیداں بات ہے ہوتی ہے کہ ابوداؤد کی روایت میں مرد کو عورت کے فضل وضوء سے اور عورت کو مرد کے فضل وضوء سے وضوء کرنے سے منع فر مایا اور ساتھ ہی اس میں بیلفظ بھی آیا ہے ''ولید منسو فیا جمعیا'' دونوں اسمحنی پر اپنی بھریں ۔ پیۃ چلا کرفضل طہور سے ممانعت اس معنی میں نہیں ہے کہ اس میں کوئی نجاست پیدا ہوگئی ہے بلکہ در حقیقت مقصود یہ ہے کہ ساتھ وضوکریں اور جب ساتھ وضوکریں اور جب ساتھ وضوکریں گاتھ ایک دوسرے کے انتظار کی ضرورت نہیں ۔

آ كفر مايا" وتوضأ عمر بالحميم من بيت نصرانية".

اب بظاہراس اثر کا''وصو ، السرجل مع امرائه، ' سے کوئی تعلق نظر نہیں آتا۔ چنانچ بہت سے شار مین نے ہتھیار ڈال دیئے کہاس کی ترجمۃ الباب سے کوئی مناسبت نہیں ہے۔

کسی نے کہا کہ بیمستقل حصہ ہے جس میں بدییان کرنامقصود ہے کہ گرم پانی سے وضو کرنا جائز ہے اور نصرانیہ کے گھرسے پانی لے کروضو کرنا بھی جائز ہے" فضل وصق المعراق" سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔

لیکن بعض حضرات نے بیمناسبت بیان کی ہے کہ حضرت عمر ان نے ایک نفرانیہ کے گھر ہے گرم پانی لے کر وضو کیا، جب پانی گرم تھا تو وہ عورت نے ہی گرم کیا ہوگا ، کیونکہ عام طور پر یہ کام عورتیں ہی انجام دیتی ہیں، البذااس پانی کوعورت نے مس کیا تھا۔ حضرت عمر نے اس پانی نے وضو جا ترسمجھا حالا تکہ عورت اجنبی اور نفرانیتی ، جب اس کے پانی سے وضو کرنے میں کوئی قیاحت نہیں تو خودا پی بیوی اور مسلمان عورث کے فضل وضو میں کیا قیاحت نہیں تو خودا پی بیوی اور مسلمان عورث کے فضل وضو میں کیا قیاحت ہو سکتی ہے ، بیا متدلال ہے۔

آ گے بھرت عمر فاروق الله فرماتے ہیں:" کان الرجال والنساء يتوضؤن في زمان رسول

٣٠ اعلاء السنن، ج: ١، ص: ١٢٨ ـ ١٣١، رقم: الحديث: ١١ ـ ٣٣.

الله على جميعاً ".

#### (٣٣) باب صب النبي على وضوء ه على المغمى عليه

حضرت جابر الله فرماتے ہیں جب میں بیار تھارسول کر یم بھی میرے پاس عیادت کے لئے تشریف لائے میں بیاری کی وجہ سے ہوش میں آگیا۔
میں بیاری کی وجہ سے ہوش میں نہیں تھا، آپ بھی نے وضوفر مایا اور اپنے وضوکا پانی مجھ پرڈالا، میں ہوش میں آگیا۔
"فیقلت یا رسول اللہ بھی : المنے" میں نے سوال کیا کہ میری میراث کس کو ملے گی، کیونکہ میر پے وارث تو صرف "کلالم" ہیں اصول وفر وع موجو وزئیں ہیں۔ "فنزلت آیہ الفو انفض" اس پرآیت الفرئض نازل ہوئی، اس کی تفصیل "کرنامقصود ہے کہ رسول اللہ بنازل ہوئی، اس کی تفصیل "کرنامقصود ہے کہ رسول اللہ بھی نے بطور علاج اپنے وضوکا پانی ان پرڈالا۔ پہلے جو "فسضل المنبی بھی "آیا تھا وہ بطور تبرک تھا اور یہاں بطور علاج ہو اور علام ہوا کہ دونوں طریقے جائز ہیں۔

# (٣٥) باب الغسل والوضوء في المخضب، والقدح، والخشب، والحجارة

لگن پیالے اور ککڑی کے برتن سے شل اور وضوکرنے کا بیان میں باب قائم کیا ہے کہ "محضب ، قدح ، خشب" اور "حجارة" میں وضوکرنا۔

۵۱ وقي صحيح مسلم ، كتاب الفرائض، باب ميراث الكلالة، وقم: ۱۳۳۳ ۳۳، وسنن الترمذي، كتاب الفرائض عن رسول الله، باب ميراث الأخوات، وقم: ۲۰۲۳، وسنن النسائي، كتاب الطهارة، باب الإنتفاع بفضل الوضوء، رقم: ۱۳۸۸، وسنن ابن ماجة، كتاب الفرائض، باب الكلالة، رقم: ۲۰۵۰، وسنن ابن ماجة، كتاب الفرائض، باب الكلالة، وقم: ۲۵۱۸، وسنن ابن ماجة، كتاب الفرائض، باب الكلالة، وقم: ۲۵۱۸، ومسند أحمد، باقي مسند المكثرين، باب مسند جابر بن عبدالله، رقم: ۱۳۲۵ - ۱۳۷۵، وسنن الدارمي، كتاب الطهارة، باب الوضوء بالماء المستعمل، وقم: ۵۲۷.

اس باب میں میر بتانامقصود ہے کہ کوئی بھی برتن ہو،اس سے وضو کرنا جائز ہے۔

.........

## الفاظ كي تشريح

''مبخصب'' دیگی کو کہتے ہیں''قلد ہ'' پیالہ کو کہتے ہیں ، بید دنوں خواہ ککڑی کے ہوں یا پھر کے ہوں۔ عام طور پرقد ح ککڑی کا اور ''مسخصب ''پھر کا ہوتا ہے، بتانا بیٹقصود ہے کہ کسی بھی مادے کے بنے 'ہوئے برتن خواہ وہ چھوٹے ہوں یا بڑے، ان سے وضوکرنا جائز ہے۔

اس میں حضرت انس کی روایت نقل کی کہ "حضوت الصلوة" نماز کا وقت آگیا۔ (بیکی سفرکا واقعہ ہے)" فیقام من کان قریب الدار إلى الهله" وولوگ جن کا گر قریب تعاوہ کھڑ ہے ہو گئے اور وضو کے اور وضو کے لئے اپنے گر والوں کے پاس چلے گئے کھولوگ باتی روگئے جن کے گر قریب نہیں تھے۔ نبی کریم کی کی معنی خدمت میں پھرکی بنی ہوئی ایک و پی کی لائی گئی، جس میں پانی تھا، وہ مخضب چھوٹا ہوگیا کہ آپ کی اس میں ہاتھ واض کر کئیں۔

#### حضوراكرم على كالمجزه

یہاں روایت مختصر ہے ، دوسری جگہ تفصیل ہے کہ اس میں کف مبارک تو داخل کرنا ممکن نہیں تفا آنخضرت کے اس میں اپنی انگل مبارک داخل کی ، چنانچہ آپ کھی کی انگل مبارک سے پانی بھوٹے لگا، اس پانی سے سب لوگوں نے وضو کیا جن کی تعداد اسی سے بھی زیادہ تھی۔ویسے پانی اتنا کم تھا کہ ایک آ دمی کا وضو کرنا جھی دشوار ہور ہاتھ لیکن نبی کریم کھی کے مجرد کی بنیاد پر اللہ تھلانے اسی سے زیادہ آ دمیوں کا وضو کرا دیا۔

19۸ - حدثنا أبو السمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهرى قال: أخبرنى عبيدالله ابن عبد الله بن عتبة ، أن عائشة قالت: لما ثقل النبى فلل و اشتد به وجعه استأذن أزواجه فى أن يمرض فى بيتى فأذن له، فخرج النبى فلل بين رجلين تخط رجلاه فى الأرض ، بين عباس و رجل آخر ، قال عبيد الله : فأخبرت عبد الله بن عباس فقال: أتدرى من الرجل الآخر؟ قلت: لا، قال: هو على، وكانت عائشة تحدث أن

النبى الله المعدما دخل بيته واشتد وجعه: ((هريقوا على من سبع قرب لم تحلل أو كيتهن ، لعلى أعهد إلى النباس)) ، و أجلس في مخضب لحفصة زوج النبى الله ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتن ، ثم خرج إلى الناس. وأنبطر: ٢٢٣ ، ٢٧٨ ، ٢٨٧ ، ٢٨٢ ، ٢١٧ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٣٨٨ ، ٣٨٨ ، ٣٨٨ ، ١٩٨٩ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ،

## مرض وفات كاايك واقعه

یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نبی کریم ﷺ کی مرض الوفات کا واقعہ بیان فرما رہی ہیں جس کی تفصیل ان شاءاللہ ''کماب المغازی'' میں آئے گی، یہاں اس کا خلاصہ ندکور ہے۔

حفرت عائشرضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں "لمما شقل النبی ﷺ واشتد به وجعه" جبآپ ﷺ بیاری میں گران بارہو گئے اور آپ ﷺ ی بیاری شدید ہوگئی تو آپ ﷺ نے از واج مطہرات سے اجازت ماگل کہ آپ ﷺ کے ذمہ تم واجب نہیں تفاقر آن مجید میں "فسلا جساح علیه" فرمایا ہے لیکن آپ ﷺ نے ساری عمرتم کے احکام پرعمل فرمایا ہے، چنانچاس وقت از واج مطہرات سے اجازت ماگل کی آپ ﷺ کی تیار داری حضرت عائشرضی اللہ عنہا کے گھر میں کی جائے۔

دوسری روایت میں آتا ہے کہ جب آپ ﷺ روزانہ پوچھے کہ ''**این غدا ؟'' میں کل** کہاں ہوں گا؟ تو از واج مطبرات سجھ کئیل کہ آپ ﷺ کامنشأ کیا ہے چنانچہانہوں نے اجازت دے دی۔

" فحرج النبى النبي النب

٢١] وفي صحيح مسلم، كتاب الصلاة ، باب الاستخلاف الامام اذا عوض له عذر من موض و صفر الخ ، رقم: ٢٧٩ - ٢٧٩ و عمر كليهما، وقم : ٢٧٩ و عمر كليهما، وقم : ٢٧٩ - ٣١ و وسنن البن ماجة، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ماجاء في صلاة رسول الله في موضه، وقم: ٢٢٢ - ١٢٢٢ ا ، ٢٢٣ و كتاب ماجاء في المجنائز، باب ماجاء في ذكر موض رسول الله ، وقم : ٢٠٤ ا ، ومسند أحمد، مسند المكثرين من الصحابة، باب مسند عبدالله بن عمر بن الخطاب، وقم: ٣٨٩ ، ١٤٥ مسند السيدة عائشة ، وقم: المسادة باب مسند عبدالله بن عمر بن الخطاب، وهم ٢٢٩ ٢٩ ، وسنن الدارمي، كتاب الصلاة، باب فيمن يصلي خلف الامام والا مام جالس، وقم: ٢٢٩ ٢ ١ .

عباسﷺ تقےاور دوسری طرف ایک صاحب تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہانے نام نہیں لیا، مراد حضرت علی ﷺ میں جیسے آگے آرہا ہے۔

بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ حضرت عا ئشہرضی اللہ عنہا نے نام اس لئے نہیں لیا کہ واقعہ افک کی وجہ سے ان کی طبیعت کی طرف سے تھوڑی ہی کدورت پیدا ہوگئ تھی۔ واقعہ افک میں جب حضور ﷺ نے حضرت علی سے مشورہ طلب کیا تو حضرت علی ﷺ نے فرمایا کہ ان کے علاوہ بہت عورتیں ہیں۔

ظاہر بات ہے کہ بشری نقاضا ہے کہ جب اس طرح کی بات ہوتی ہے تو طبیعت میں تھوڑی ہی رخمش پیدا ہوجاتی ہے اسی رخبش کی وجہ سے حضرت عا ئشہر ضی اللہ عنہانے نام نہیں لیا۔ بیکوئی الیمی بات نہیں ہے جس کو گناہ کہاجائے یا اس کی وجہ سے حضرت عا ئشہر ضی اللہ عنہا پر کوئی الزام عائد کیا جائے۔

حظرت عا ئشەرضى اللەعنہا واقعہ بیان کرتی ہیں کہ جب آپ ﷺ اپنے گھرتشریف لے آئے اور بیاری ثدید ہوگئی تو آپﷺ نے فرمایا میرے او پرسات منکے بہاؤجن کی رسیاں نہ کھو لی گئی ہوں۔

دوسری روایت میں آتا ہے بیسات مخکے سات مختلف کنوؤں سے لائے گئے تھے، ان کی رسیاں نہ کھو لی جائیں تا کدان پرکوئی خارجی دھواں مٹی وغیرہ نہ پڑے۔

## سات مشكول كاحكم كيول ديا؟

آپ ﷺ نے سات مشکول کا تھم کیول دیا اور وہ بھی مشکیس جن کی رسی نہ کھو لی گئی ہو؟ اللہ ہی بہتر جانے ہیں لیکن میہ کوئی عمل تھا جو آپ ﷺ پرز ہر کا اثر ہوا تھا اور آخر میں آپ ﷺ فی فرمایا تھا کہ اسی نہ ہر کے نتیج میں اب میرا وقت قریب آرہا ہے، تو زہر کی مدافعت کے لئے مختلف طریقہ اپنائے جاتے ہیں ، ان میں سے ایک طریقہ رہمی ہے کہ سات مختلف کنوؤں سے پانی لے کر مریض کوئٹس دیا جائے ای بنا پر نبی کریم ﷺ نے ایسا کیا۔

"لعلی اعهد إلی الناس" سات مشکوں کے پانی سے جھے شسل دے دیں شاید میں لوگوں کو پھھ وصیت کرسکوں اور آپ ﷺ کو ایک گئن میں بٹھا دیا گیا جو آپ ﷺ کی از واج مطہرہ کا تھا پھر ہم نے سات مشکوں کا پانی بہانا شروع کیا یہاں تک کر آپ ﷺ ہماری طرف اشارہ فرمانے لگے کہ بس آپ نے جوکا م کرنا تھا وہ پورا ہو گیا۔ پھر آپ ﷺ لوگوں کی طرف تشریف لے آئے۔ تفصیلی واقعہ انشاء اللہ'' کتاب المغازی'' میں آئے گا۔

٢٠٠ ـ جدثنا مسدد قال: حدثنا حماد، عن ثابت، عن أنس أن رسول الله ﷺ
 دعا بإناء من ماء، فأتى بقدح رحواح فيه شىء من ماء فوضع أصابعه فيه، قال أنس: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه، قال أنس: فحزرت من توضأ منه ما بين السبعين إلى الثمانين. [راجع: ٢٩١]

بدوہی واقعہ ہے جو پہلے گذراہے '' فاتی بقدح رحواح، رحواح، اس کو کہتے ہیں جو پھیلا ہوا ہو اور گہرائی میں کم ہوجے اُتھلا کہتے ہیں، حضرت انس پیفر ماتے ہیں کہ میں نے انداز ہ لگایا کہ اس سے وضو کرنے والے ستر سے ای آ دی تھے۔

#### (۲۲) باب الوضوء بالمد

#### ایک مدیانی سے وضوکرنے کابیان

ا • ٢ - حدثنا أبو نعيم قال : حدثنا مسعر قال : حدثنى ابن جبر قال : سمعت أنساً يقول : كان النبى الله يغسل أو كان يغتسل بالصاع إلى الخمسة أمداد ويتوضأ بالمد . ١١٥/١١

حفرت انس فرماتے ہیں کہ بی کریم اللہ ایک صاع سے پانچ مرتک غسل فرماتے ہے یعنی کسی ایک صاع سے بانچ مرتک غسل فرماتے ہیں کہ بی کی ایک صاع سے بہری پانچ مدسے ۔ راوی کوشک ہے کہ "بغسل" کالفظ استعال کیا ہے یا" یغتسل" کا۔"ویتوضا بالمد" اور مدسے وضوفر ماتے تھے۔

یہاں دوباتوں میں فقہاءامت میں اتفاق ہے:

ایک تو بیر کہ حضور اقد س ﷺ کا عام معبول بیرتھا کہا یک مدیانی سے وضوفر ماتے تھے اور ایک صاع سے عسل فرماتے تھے۔

دوسراس بات پرانفاق ہے کہ بیکوئی تحدید شرع نہیں ہے کہ ہمیشہ ایک ہی مدے وضوا ورایک صاع ہے

<sup>11</sup> لايوجد للحديث مكررات.

عسل کیا جائے بلکہ اسراف ہے بیجے ہوئے وضوا ورعسل کے لئے جتنا یانی ضروری ہووہ استعال کیا جا سکتا ہے۔

## مداورصاع کی پھائش میں اختلاف

آ گے مداورصاع کی پیائش میں اہل عراق اور اہل حجاز کا اختلاف ہے۔

الل عراق كہتے ہيں كدمد دورطل ہوتا ہے اور اہل حجاز كہتے ہيں كدمد ايك رطل اورثلث رطل ہوتا ہے اي سے صاع کوضرب دیں تو پانچے رطل اور ثلث رطل ہو جاتا ہے۔اس کو مدحجازی اور صاع حجازی اور مدعرا قی اور

ا مام شافعی رحمه الله، امام ما لک رحمه الله، اہل حجاز اور ایک روایت کےمطابق امام محمد رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہا یک مُد ایک رطل اور ایک ثلث رطل لعنی ایک سچح ایک بٹا تین رطل کا ہوتا ہے ،لہٰذاصاع اس حساب سے یا کچے طل اورا یک ثلث رطل کا ہوگا ، لینی یا کچے تھے ایک بٹانٹین رطل کا ایک صاع ہوتا ہے۔

اس کے برخلاف امام ابوحنیفہ،امام محمد رحمہما اللہ، اہل عراق اور ایک روایت کے مطابق امام احمد رحمہ الله كامسلك بھي بيہ ہے كدا يك مُد دورطل كا اور ايك صاع آ محدرطل كا موتا ہے۔

شافعیہ وغیرہ اہل مدینہ کے تعامل سے استدلال کرتے ہیں، کیونکہ امام مالک رحمہ اللہ کے زمانہ میں مدینه طبیبہ کے اندران کے مسلک کے مطابق ایک مُدمساوی ایک سیح ایک بند چار رطل کا اور ایک صاع مساوی یا کچے سیجے ایک بڑا تین رطل کا ہوتا ہے۔

حفیہ کا استدلال حضرت انس ﷺ کی حدیث ہے ہے جو منداحد میں آئی ہے کہ ' کان رسول اللّٰہ على يتوضأ بالمدرطلين وبالصاع ثمانية ارطال ".

اس حدیث کی سنداگر چیضعیف ہے، کیکن تعدو طرق کی بناء پریہ قابل استدلال ہے اس کا جز اول امام الوداؤدر حمدالله نے ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے "کان النبی ﷺ یتوضاً بانا، یسع رطلین".

امام ابوداؤ ورحمه الله نے اس پرسکوت کیاہے، جواس بات کی دلیل ہے کہ بیدروایت ان کے نز دیک جیح ہے۔اوراس سے بھی احناف کا استدلال تام ہوجا تا ہے۔ 11

مدعراتی اورصاع عراقی سے بعض اوقات بیاشتیاہ ہو جاتا ہے کہرسول اکرم ﷺ مدینہ منورہ میں تھے،لہذا مد عراقی ادرصاع عراقی کااطلاق نبی کریم ﷺ کی احادیث میں سیح نہ ہونا چاہئے کیونکہ وہ عراق والوں کامداورصا ع تھا۔ **جواب: اس كايدمطلب نبيس ہے كەمدعرا قى صرف عراق ميں جارى تھا تجاز ميں نہيں تھا بلكہ حضورا كرم.** 

ال سنن ابي داؤد، كتاب الطهارة ، باب يجزئ من الماء في الوضوء ، رقم: ٨٤.

ﷺ کے عہد میں مدعراتی اورصاع عراتی رائج تھے۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ حضرت انس کے کا حدیث منداحمہ میں آئی ہے کہ " کان رسول الله کے یعوضا بالمد رطلین وبالصاع ثمانیة ارطال"اس سے معلوم ہوا کر دسول اللہ کے ذانہ میں بھی ای پیانہ کا مداورصاع موجود تھا۔

#### (٣٨)باب المسح على الخفين

#### موزوں رمسے کرنے کابیان

امام بخارى رحمالله يهال "مسح على المحفين" كولاً ل بيان فرمانا چا يتي بين ـ يه بات الل سنت كنزويك متفق عليه يه كن مسح على المحفين "مشروع به بلداس كوائل سنت كشعار مين قرار ديا كيا بـ مصنف ابن الى شيروغيره مين حضرت حن بهرى رحمالله كاقول مروى ب: "قال حدثنى سبعون من اصحاب رسول الله الله الله كان يمسح على المحفين" المخ.

علامہ بدرالدین عینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ میں ای (۸۰) سے زاکد حضرات صحابہ کرام کے ملی الخفین الخفین کونٹل کرتے ہیں؛ ای لئے امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کامشہور تول ہے کہ "ماقلت بالمسم علی الخفین مناف صوء النہار "میں نے"مسم علی الخفین"کا قول اس وقت اختیار نہیں کیا جب تک کہ میرے مامنے اسے دلائل نہیں آگے جودن کی روثنی کی طرح واضح تھے۔

یمی وجہ ہے کہ 'دمسے علی انتقلین'' کا قائل ہونا اہل سنت کی علامات میں سے ہے ، بلکہ ایک زیانہ میں تو بیہ اہل سنت کا شعار بن گیا تھا۔

چنانچام ابوطیفدر حماللد کا قول ہے: "نصن نفضل الشیخین، ونحب المحتنین، ونری المسح علی المحفین ". ۲۰ ا

"ال فهه جواز المسح على الخفين ولا ينكره إلا المبتدع الضال. وقالت الخوارج: لا يجوز وقال صاحب البدائع: المسح على الخفين جائز عند عامة الفقهاء ، وعامة الصحابة \_ ه قال: وروى عن الحسن البصرى أنه قال: أدركت سبعين بدرياً من الصحابة كلهم يسرى المسح على الخفين ، ولهذا رآه ابو حنيفة من شرائط أهل السنة و الجماعة. فقال: نحن نفضل المسيح على الخفين \_ وروى عنه أنه قال: ماقلت بالمسح حتى جأنى مثل ضوء النهار، الشيخين، ونحب الختين ، ونرى المسح على الخفين \_ وروى عنه أنه قال: ماقلت بالمسح حتى جأنى مثل ضوء النهار، فكان الجحود رداً على كبار الصحابة، وضى الله تعالى عنهم، ونسبته أياهم الى الخطأ فكان بدعة ولهذا قال الكرخي: أعاف الكفر على من لا يرى المسح على الخفين، ولأمة لم تختلف أن رسول الله نافظة مسح \_ وقال أبو عمر بن عبدالبر: مسح على الخفين منائراهل بدر والحديبية وغيرهم من المهاجرين والانصار وسائر الصحابة والتابعين وفقها المسلمين، وقد أشرنا على رواية ست و خمسين من الصحابة في المسح في شرحنا (لمعاني الآثار) للطحاوى، فمن أراد الوقوف عليه أشرنا على رواية ست و خمسين من الصحابة في المسح في شرحنا (لمعاني الآثار) للطحاوى، فمن أراد الوقوف عليه فليراجع اليه. كذا ذكره العيني في العمدة ، ج : ۲ ، ص : ۲ ، من ۲۱ موقع البارى، ج: ۱ ، ص : ۲ ، من ۲۰ من الصحافة فليراجع اليه. كذا ذكره العيني في العمدة ، ج : ۲ ، من ، ۲۵ من المنائل الإسراء المناؤلية المناؤلية المناؤلية وليناؤلية المناؤلية وليناؤلية المناؤلية المناؤلية وليناؤلية المناؤلية وليناؤلية و

## "مسح على الخفين" اورروافض

روافض ایک طرف تورجلین کے سے کے قائل ہیں دوسری طرف "مسے عملی المحفین" کے قائل ہیں ہیں۔

"مس**ے علی المخفین**" کی احادیث معنی متواتر ہیں ،اس کے جواز پراجماع ہے اس لئے جمہور نے اس کومشر وع قرار دیا۔

ابن وهبقال: حدثنا أصبغ بن الفرج ، عن ابن وهبقال: حدثنى عمرو، قال: حدثنى أبو النظر، عن أبى سلمة بن عبدالرحمن ، عن عبدالله بن عمر ، عن سعد بن أبى وقاص عن النبى أنه مسح على الخفين ، وأن عبدالله بن عمر سأل عمر عن ذلك فقال: نعم . إذا حدثك شيًا سعد عن النبى أفي فلا تسأل عنه غيره ، وقال موسى بن عقبة: أخبرنى أبو النظر أن أبا سلمة أخبره أن سعداً حدثه فقال عمر لعبدالله نحوه . المالال

امام بخاری رحمہ اللہ نے اس میں بہلی حدیث حضرت عبد اللہ بن عمر ﷺ کی روایت کی ہے کہ وہ حضرت سعد بن الی وقاص ﷺ سے روایت کرتے ہیں اور وہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے خفین پر مسح فر مایا۔

"وأن عبدالله بن عسم سأل عمو عن ذلك"اوريه بات بهى بتائى كرحفرت عبدالله بن عمر الله بن عمر

اال لايوجدللحديث مكررات.

الله وفي سين النسائي ، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، وقم: • ٢ ١ ، ومسند أحمد، مسند العشرة المبشرين بالجنة، باب اوّل مسند عمر بن الخطاب، وقم: ٣٢٥٣،٨٣ ، وموطأ مالك، كتاب الطهارة، باب ماجاء في المسح على الخفين، وقم: ٢٥٠.

سوال: یہاں بیروال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر شنو وجلیل القدر صحابی ہیں اور انہوں نے رسول اللہ بن کم سلط میں تر دد کیوں پیدا ہوگا؟ جب حضرت سعد بن ابی وقاص شوکو سے ہوئے دیکھا تو ان کے دل میں اشکال کیوں پیدا ہوا؟ کیا ساری عمر انہوں نے رسول کریم کی کو ''مسمع علی المخفین'' کرتے یا ''مسمع علی المخفین'' کو بیان کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا؟

جواب: اس کا جواب یہ ہے کہ دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ''مسے
علی المنحفین'' کے قائل تھے اور بیخو د'''مسے علی اکتفین'' کی حدیث کے راوی ہیں کیکن وہ شاید میں بچھتے ہوں کہ
''مسے علی الخفین'' صرف حالت سفر میں مشروع ہے ، حالت حضر میں مشروع نہیں ، جب حضرت سعد ﷺ کوحضر کی
حالت میں''مسے علی الخفین'' کرتے ہوئے دیکھا توان کے دل میں اشکال پیدا ہوگیا۔

آ گے امام بخاری رحمہ الله فرماتے ہیں:

"و قال موسى بن عقبة: أخبرنى أبو النضر أن أبا سلمة أخبره ان سعدا حدثه" آگے گرروایت محذوف ب"عن السعد الله عن النبى الله اسع على الحفین" گویا بہل روایت کے مطابق ذکر کردیا "فقال عمر لعبد الله نحوه"

۲۰۵ ـ حدثنا عبدان قال: أخبرنا عبدالله قال: أخبرنا الأوزاعي، عن يحيى، عن أبى سلمة، عن جعفر بن عمرو، عن أبيه قال: رأيت النبى الله يسمسح على عمامته و خفيه. و تابعه معمر، عن يحيى، عن أبى سلمة، عن عمرو، قال: رأيت النبى . [راجع: ۲۰۴]

"رأيت النبي على على عمامته وخفيه":

اس روایت میں حضرت عمر و بن الضمر می پی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم بیٹ کودیکھا کہ آپ بیٹ عمامہ اورخفین برمسح فرمار ہے تھے خفین کا مسکدتو واضح ہے اور و ہی ترجمۃ الباب کامقصود ہے ،کیکن یہاں انہوں نے عمامہ برمسح کا اضافہ کیا ہے۔

١٢٣ موطأ مالك، كتاب الطهارة، باب ماجاء في المسح على الخفين، رقم: ٧٥.

## مسحعلى العمائمها وراختلا ففتهاء

امام اوزاعی، امام احمد بن جنبل اورامام آخلی رحمهم الله نے اس بات پراستدلال کیا ہے کہ "مسب علی العمامه" بھی جائز ہے۔

#### جهرور كامسلك

جہبور کے زویک مستعلی العمامہ مشروع نہیں ہے یعنی اس سے سے راس کا فریضہ اوانہیں ہوتا۔ وجہ اس کی سے کہ سے علی العمامہ کا جوت چندا خبار آ حاوے ہوتا ہے جبکہ قر آن کریم میں صاف صاف سے علی الراس کا حکم دیا گیا ہے ''وامسحوا ہوؤ سکم'' لہٰذا قر آن کریم پراضافہ یااس کی تقیید یا تخصیص خبرواحد کے ذریعے نہیں ہوئی، یہ جفیہ کا معروف اصول ہے، لہٰذا حفیہ نے بیا کہ اس کو سے علی انحقین پر قیاس نہیں کر سکتے کیونکہ مسے علی الحکامہ کی اجادیث متواتر ہیں، ان سے کتاب اللہ پرزیادتی درست ہے لیکن مسے علی العمامہ کی اجادیث متواتر نہیں ہوئی۔

نہیں ہیں، اس لئے اخبار آ حادسے کتاب اللہ پرزیادتی نہیں ہوئی۔

#### حديث باب كى توجيهات

حنفیہ میہ کہتے ہیں کہ جن روایات میں مسح علی العمامہ کا ذکر آیا ہے وہ محتل الناویل ہیں ، ان میں متعدد احمالات ہیں:

ایک احمال بیہ ہے کہ حافظ زیلعی رحمہ اللہ کے بقول جس جگہ رسول اللہ کے مصح علی العمامہ کا ثبوت فرکورہے وہاں اختصار ہے، اصل میں ''مسم عسلی نماصیته و عمامته'' تفاجس کی مختصر شکل صرف ''علمی عمامته'' بن گئی، بیمراؤ بیں ہے کہ آپ کے نے صرف محمامته '' بن گئی، بیمراؤ بیس ہے کہ آپ کے نے صرف محمامته '' بن گئی، بیمراؤ بیسر کیا اور بیر مصح فرمایا اور باقی ہاتھ محمامتہ کے اوپر پھیر لیا اور بیر صورت بیان جواز کے لئے تھا، کوئکہ مسم مفروض ادا ہو جاتا ہے، بعض روایات میں اس کی صراحت بھی آئی ہے ''مسم علمی ناصیته و عمامته' کہ آپ کے نے سر پراور محمامہ پُس فرمایا۔

وسراجواب موطا اما محمد مين اما محمد رحمد الله في ويا بفر مايا" بسلخت ان المسمح على العمامة كان فتوك، جميل بيخ براي المحمد على العمامة شروع مين تفايعد مين منوخ بوليا مولا ناعبر الحك كلهنوى رحمه الله في محمد حمد الله كات مندين ، الربي بات محجم بوتو بات بالكل عى صاف بوجاتى ب

......

اورسے علی العمامة کی احادیث کا بہترین جواب بن جاتا ہے کہ مے علی العمامة منسوخ ہو چکا ہے۔ 174 تو بید دونوں احمال موجود ہیں ،ان احمالات کی موجود گی میں خبر واحد کے ذریعے کتاب اللہ کے حکم مسح الرأس براضا فیہ یااس کی تخصیص وتقیید نہیں کی جاسکتی۔ 124

علامه ابن بطال رحمه الله نے اصلی سے نقل کیا ہے کہ اس روایت میں ''وعسم امند، کا اضافہ امام اور اللہ کا درائی رحمہ اللہ کا وہم ہے، واللہ اعلم ۔ ۲۲ میل

## (٩٩)باب إذا أدخل رجليه وهما طاهر تان

## موزوں كاوضوكى حالت ميں پہننے كابيان

۲۰۱ ـ حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا زكريا ، عن عامر ، عن عروة بن المغيرة ، عن أبيه قال: وردعهما فإنى أبيه قال: وردعهما فإنى أدخلتهما طاهرتين )) فمسح عليهما. [راجع: ١٨٢]

حضرت مغیرہ بن شعبہ ﷺ فرماتے ہیں کہ میں آبک سفر میں نبی کریم ﷺ کے ساتھ تھا ( وضو کا وقت آیا ہوگا اس لئے فرمایا میر اارادہ ہوا کہ میں نبی کریم ﷺ کے خشین اتاردوں تا کہ آپ ﷺ وضوفر مائیں ۔

امام بخارى رحمدالله نے اس حدیث پر باب قائم كيا ہے كه "بساب إذا دخىل رجليمه وهما

٣٣ قال صاحب التعليق الممجد لم نجد إلى الآن مايدل على كون المسح العمامة منسوحاً لكن ذكروا أن بلاغات محمد مسندة فلعل عنده وصل باسناده، تحفد الأحوذي، ج: ١ ، ص: ٩٥٥.

27 وما في البحديث من المسيح العمامة فقال محمد في موطنه: بلغنا أن المسيح على العمامة كان فترك \_\_\_\_ وقداختلف السلف في معنى المسيح على العمامة: فقيل إنه كمل عليها بعد مسيح الناصية، وقد تفردت رواية "مسلم "مما يدل على ذلك. وإلى عدم الاقتصار على المسيح عليها ذهب الجمهور، وقال الخطابي: فرض الله مسيح الرأس، والحديث في مسيح العمامة متحمل للتاويل ، فلا يترك المتيقن للمحتمل اه. مفسل اور شأتى بحث كيك المحتمل قرائي العرب على السنن، ج: 1 ، ص: ٣٣-٣٣.

٢١ل وقال ابن بطال:قال الاصيلى ذكر العمامة في هذا الحديث من خطأ الاوزاعى،عمدة القارى ، ج:
 ٢٠ص: ۵۵٣، وفيض البارى، ج: ١٠ص: ٢٠ ٣٠، وفتح البارى، ج: ١٠ص: ٨٠٣.

طاهر بیان" جب آ دی اپنے پاؤل کوموز دل میں اس حالت میں داخل کرے کہ وہ دونوں پاک ہوں تو بعد میں ان پرمسے کرسکتا ہے اور یہی حنفیہ کا مسلک ہے۔

اس کی تفور ٹی سی تفصیل ہیہ ہے کہ اگر ایک شخص پہلے پاؤں دھولے اور پھرخفین پہن لے اور اس کے بعد حدث سے پہلے بقیہ اعضاء کو دھولے تو اس معورت میں خفین کا پہنااوران پرسے کرنا درست ہے۔

## شافعيه كاقول

شافعیہ کہتے ہیں کہ اگر پہلے یاؤں دھوکرموزے پہن لئے اور پھر ہاتی اعضاء کو دھویا تو ان کے نز دیک وضوحیح نہیں ہوا،لہذا بعد میں موز وں پرمسے نہیں کرسکتا۔

## اختلاف کی دوسری تعبیر

ای اختلاف کی دوسری تعبیر یوں بھی کر سکتے ہیں کہ "مسم عملسی المنحفین" کے جواز کے لئے یہ بات متفق علیہ طور پر ضروری ہے کہ خفین طہارت کا ملہ کے ساتھ پہنے گئے ہوں، البتہ طہارت کا ملہ کس وقت ضروری ہے؟

اس میں اختلاف ہے:

#### حنفنيه كالمسلك

حفیہ کہتے ہیں کہ طہارت کا ملہ ''عند اللبس'' ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ ''عند المحدث'' ہونا کافی ہے، جس وقت موزے پہن رہا ہے اس وقت طہارت کا ملہ ضروری نہیں ہے۔اگر صرف پاؤں وھو لئے تو کافی ہے، بعد میں اگر حدث پیش آنے سے پہلے باقی اعضاء کو دھولیا تو پہ طہارت کا ملہ بھی جائے گی۔اس کے بعد جب حدث لاحق ہوگا وہ طہارت کا ملہ پرلاحق ہوگا اس لئے مسح کرنا دوست ہوجائے گا۔ ۲۷

<sup>2/</sup> وقال بعظهم: قال صاحب الهداية من الحنفية: شوط اباحة المسح لبسهما على طهارة كاملة: قال والمواد بالكاملة وقت البحدث لاوقت اللبس، وانما الخلاف في أنه يشترط الكمال عند اللبس أو عند الحدث العندنا عند البحدث وعند الشافعي عند اللبس، وتظهر ثمرته فيما اذا غسل رجليه أولاً ولبس خفيه، ثم أتم الوضوء قبل أن يحدث ثم أحدث جازله المسح عندنا خلافا له وكذا لو توضأ فرتب لكن غسل احدى رجليه ولبس الخف ثم غسل الاجرئ ولبس الخف ثم غسل الاجرئ ولبس الخف الم عندنا خلافا له وكذا المتحدث والمداية، ج: ١،ص: ٢٨، وعمدة القارى، ج: ٢٠ وصدة القارى، ج: ٢٠ وصدة البداية، ج: ١،ص: ٢٨، وعمدة القارى، ج: ٢٠ صده البداية، ج: ١، ص: ٢٨، وعمدة القارى، ج: ٢٠ صده المداية البداية المداية المداية

#### شافعيه كامسلك

شافعیہ کہتے ہیں کہ طہارت کاملہ ''عند السلیس'' ضروری ہے، لہذاان کے نز دیک پوراوضو کرکے پہننا ضروری ہے۔ دوسری طرف ان کے نز دیک وضو میں ترتیب ضروری ہے اس لئے اگر پہلے پاؤں دھو لئے اور پھر باقی اعصاء دھوئے توان کے نز دیک وضو درست نہیں ہوگا کیونکہ ترتیب واجب ہے۔

فرض کریں ایک شخص نے پہلے پاؤں دھو لئے اورخفین پہن لئے بعد میں دوسرے اعضاء دھو لئے تو اس نے ترتیب فوت کر دی ، جس کی وجہ ہے اس کا وضو درست نہ ہوا۔ ۱۲۸

جب وضودرست نہ ہوا تو اس نے موزے طہارت کا ملہ کے ساتھ نہ پہنے، جب طہارت کا ملہ کے ساتھ نہیں پہنے گئے تو آگے جب حدث لاحق ہوگا تو اس میں موز وں پرسح کرنا جا ئزنہ ہوگا۔

۔ خفنہ کے ہاں چونکہ تر تیب مسنون ہے، لہٰذا اگر کسی نے پہلے پاؤں دھو کرخفین پہن لئے اور پھر ہاتی اعضاء کو دھویا تواگر چیتر تبیب فوت ہوگئ کیکن وضو درست ہو گیا اور اس پر طہارت کا ملہ کا اطلاق ہو گیا۔

اسی طرح اگر وضوتر تیب ہے کیا، گرا یک پاؤں دھوکرموز ہ پہن لیا ، پھر دوسرا پاؤں دھوکر دوسراموز ہ پہنا تو ہمارے نز دیک جائز ہے ، مگر علامہ عینی رحمہ اللہ کے فرمانے کے مطابق امام شافعی رحمہ اللہ کے یہاں مسح جائز نہیں ، کیونکہ پہلاموز ہ طہارت کا ملہ کے ساتھ نہیں پہنا گیاہے۔

اس ترجمة الباب سے معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس مسئلے میں حفیہ کے قول کو ترجیح دی ہے اور بہ کہا ہے کہ جب اپنے پاؤں طاہر ہونے کی حالت میں خفین میں داخل کے تواس کے لئے آئندہ ان پر مسلح کرنا جائز ہے۔ اور حدیث کے الفاظ سے بھی ظاہراً یہی بات معلوم ہوتی ہے کیونکہ آپ کے نے فر مایا ''انسی ادخلتھ ما طاہر تین' یہیں فر مایا ''انسی لبستھ ما بعد الوضوء'' کہ میں نے دضوکر کے پہنے تھے، اس ہے بھی حفیہ کی تائید ہوتی ہے۔

## (٥٠) باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق

کری کا گوشت اورستوکھانے سے وضو شکرنے کا بیان "واکل ابو بکر وعمر وعثمان ، فلم یتوضؤا"

<sup>174</sup> احتجت الشافعية على أن شرط جواز المسح لبسها على طهارة كاملة قبل لبس الخف، لان الحدث جعل الطهارة قبل لبس الخف شرطاً لجواز المسح ، والمعلق بشرط لايصح إلا بوجود ذلك الشرط، عمدة القارى، ج: ٢ ، ص: ٥٤٥ ، والمجموع ، ج: إ ، ص: ٥٤٦ .

يهال ف "وضو من ما مسته النار" كامسله بيان كرنامقصود ب - چنانچ باب قائم كيا"باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق".

یہ باب ان لوگوں کی دلیل کے بیان میں ہے جو بکری کا گوشت اور ستو وغیرہ کھانے سے وضوئیں کرنے ۔ بکری کے گوشت کوخاص طور پراس لئے ذکر کیا کہ بکری کا زیادہ رواج تھاور نہ مراد ''ما مست النار'' ہے: تمام تم کے کم کا۔

## احاديث ميں تعارض

'' اس بارے میں مختلف حدیثیں آئی ہیں ۔صدراول میں صحابۂ کرام ﷺ کے عہد مبارک میں اس مسللہ میں کچھاختلاف تھا۔

لیمض حفرات بیفرماتے تھے کہ ''ها مسته النار''سے وضوواجب ہےاوربعض حفرات بیفرماتے تھے کہ ''ها مسته النار''سے وضوواجب نہیں۔

بالآ خراجهاع منعقد ہوگیا کہ "ما مست الساد" سے وضو واجب نہیں ہے، اب اس مسلہ میں کوئی اختلاف نہیں، جمہور کی طرف سے اس جیسی دوسری احادیث کے تین مختلف جو ابات دیئے گئے ہیں:

#### احادیث کے جوابات

جن روایوں میں "ما مسته النار" نے وضوکاتھم آیا ہے، ان کے تین جوابات دیۓ گئے ہیں :

بعض حفزات نے فرمایا کہ شروع میں بہ تھم تھا بعد میں منسوخ ہوگیا۔ اور اس کی دلیل ابو داؤد میں حضرت جابر کھی روایت ہے: "قبال کیان انحسوالا مرین من رسول الله ﷺ تسرک الوضوء مما غیرت النار" 174

لبعض حضرات نے فرمایا کہ وجو بی تھم نہیں تھا بلکہ یہ استحباب پرمحمول تھا۔اس کی دلیل میہ ہے کہ حضور اقدیں ﷺ سے وضو بھی ثابت ہے اور ترک وضو بھی اور بیاستحباب کی علامت ہے۔

بعض حفرات نے فرمایا کہ "و ضوما مسته النار" سے وضواصطلاحی مراد نہیں ہے بلکہ وضولغوی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ صرف ہاتھ منہ دھولیا جائے ، پورا وضو تقصود نہیں ہے۔اس کی حضرت عکراش بن زویب کی روایت ہے، جس میں ایک عورت کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ……" ہے۔ عسک سوائش الحذا الوضوء مما غیر مت النار".

<sup>179</sup> من أبي داؤد ، كتاب الطهارة ، باب في ترك الوضوء مما مست النار ، رقم: ١٩٣ .

#### ميرار جحان

محدثین و نقهائے تین مختلف تو جیہات بیان فرمائی ہیں،کین تمام روایتوں کو دیکھنے کے بعد جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ پیہے کہ بیتینوں توجیهات بیک وقت درست اور تیجے ہیں، یعن "وضوء مسما مست المعاد" ہے وضو لغوی مراد ہے، جبیا کہ عکراش بن زویب ﷺ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے اور یہ وضوء (عمل )متحب تھا، واجب تمجھی نہیں ر ماہیکن نظافت کی غرض سے شروع میں اس کا زیادہ اہتمام کیا جاتا تھا، بعد میں جب بیخطرہ ہوا کہ اس اہتمام کے نتیجہ میںاس وضوکو واجب سمجھ لیا جا رگا یا وضو سے مراد وضوشری لےلیا جائے گا ،تو اس کا استحیاب بھی منسوخ کردیا گیا،اس کی تائیدمصنف ابن الی شیبه میں حضرت مغیرہ بن شعبہ ﷺ کی روایت ہے ہوتی ہے۔ ۱۳۳۰

یمی روایت مجمع الزوائد میں تفصیل کے ساتھ آئی ہے۔اسل اس حدیث میں ہے ..... ف انتھ رنبی ..... آ پیصلی الله علیه وسلم نے اس کور دفر مادیا تھا اور روکر نے کی وجہ بیہ بیان فرمائی کہا گرمیں ہر مرتبہ ایہا کروں تولوگ اس کو واجب سیجھنے لگیں گے ۔معلوم ہوا کہ بیرواجپ نہیں تھا۔

تيسري بات حضرت بابر الله عدم وي ب، وه فرماتے ہيں " كان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ و هو توک الوضوء مما مست النار "۳۲٪ اس سے معلوم ہوا کہ وہ بھی منسوخ ہوگیا۔۳۳٪ تو تینوں باتیں ابی جگہ درست ہیں۔

"واكل أبو بكر، وعمر وعثمان الله فلم يتوضؤا"ان حفرات في كوشت كهايا اوروضونيس كيا-یہاں ترجمۃ الباب میں سویق کا ذکر بھی ہے ۔ سویق، ستو کو کہتے ہیں لیکن اس ترجمۃ الباب میں جو حدیث لائے ہیں اس میں سولق کا ذکر موجود نہیں ہے، البیتہ اگلے باب میں سولق کا ذکر آر ہاہے اور یہ پہلے بتایا

٣٠/ عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله ﷺ اكل طعاما ثم أقيمت الصلاة وقد كان توضأ قبل ذلك فأتيته بما ليتوضأ فانتهرني وقال وراءك ولوفعلت ذلك فعل الناس بعدي مصنف ابن أبي شيبة ، رقم: ٥٣١ ، ج: ١ ، ص: ٥٢. ا المجمع الزوالد، باب ترك الوضوء مما مست النار،،ج: ١،ص: ١٥٢، القاهرة ، بيروت، ٤٠٠ اه.

٣٢ إستن أبي داؤد، كتاب الطهارة، باب في ترك الوضوء مما مست النار، وقم: ٦٢ ١.

٣٣ واحتجت البحماعة الأولى بأحاديث: منها :حديث ابن عباس، وحديث عمرو بن أمية وغيرهما، وأحاديث هؤلا منسوخة بما روى عن جابر رضي الله تعالى عنه ،قال "كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو توك الوضوء مما مست النار" أخرجه الطحاوي وأبوداؤد والنسائي وأبن حبان في"صحيحه" وقالوا ايضاً : يجوز أن يكون الممراد من الوضوء في الاحاديث الأوّل غسل اليد لاوضوء الصلاة، فإن قلت : روى توضأ، وروى لم يتوضأ. قلت : هو دائر بين الأمرين ،فحديث جابر بين أن المراد الوضوء الذي هو غسل اليد. كذا ذكره العيني في العمدة، ج:٢٠ ص: ٥٤٩، واعلاء السنن ، ج: ١ ، ص: ١٤١ - ١٤١.

جاچکاہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ ایک باب کی بات بعض اوقات دوسرے باب کے اندرذ کر کردیتے ہیں۔

عطاء بن يسار، عن عبدالله بن يوسف قال: أخبرنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عبدالله بن عباس أن رسول الله الله الك كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. [انظر: ٥٣٠٥، ٥٠٥٥]

يدهزت عبدالله بن عباس الله كل عديث ذكركى كه " أن دسول الله الله الكسل كتف شسلة لم مسلى ولم يتوضأ".

## ( 1 ه) باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ ستوكمان ك بعد كل كرك نمازير هنااور وضونه كرنا

9 - 7 - حدثنا عبدالله بن يوسف قال: أخبرنا مالک ، عن يحيى بن سعيد ، عن بشير بن يسارمولى بنى حارثة أن سويد بن النعمان أخبره أنه خرج مع رسول الله عام خيبر حتى إذا كانو بالصهباء . وهى أدنى خيبر . فصلى العصر، ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق، فأمر به فعرى فأكل رسول الله قل وأكلنا ، ثم قام إلى المغرب فمضمض و مضمضنا ، ثم صلى ولم يتوضأ . [أنظر: ١٥ ٢ ١ ، ١٩٥١، ١٤٥٥ ، ١٩٥٥، ١٩٥٥، ١٩٥٨ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠

حضرت سوید بن النعمان کرد و ایت فرماتے ہیں کدوہ نیبر کے سال نی کریم کی کے ساتھ نکلے "حتی افاد کانو بالصهباء ......فامر به فشری" آپ کانے تھے نے کم دیا کداس کو بھودیا جائے "فری" کے معنی ہس بھولیا گیا۔

"شم قسام إلى السعوب" پرآپ الله مغرب كانمازك لئ كر به وك "فسمه من و مضمض و مضمضا" آپ الله فاكي كار براهي اوروضو مضمضا" برآپ الله في ادروضو نهيس كيا-

اس ترجمة الباب سے بیربات بتلا نامقصود ہے کہ کھانے کے بعد منہ کے اندر کھانے کے جواثر ات رہ

٣٣] وفي مستن النسالي، كتباب الطهارة ، باب المضمضة من السويق، وقم: ١٨٦ ، ومنن ابن ماجة، كتاب الطهارة وسنتها، بباب الرخصة في ذلك، وقم: ٣٨٥، ومستند أحمد، مسند المكيين ، باب حديث سويد بن النعمان، وقم: ١٨٣ ما ١٠ م ١٥٣٢ ، وموطأ مالك، كتاب الطهارة ، باب ترك الوضوء ممامسته النار، وقم: ٣٥.

جاتے ہیں وہ کلی کرنے سے زائل ہوجاتے ہیں۔

• ۱ ۲ - وحدثنا اصبغ قال: أخبرنا ابن وهب. قال: أخبرنى عمرو عن بكير، عن كريب، عن ميمونة أن النبي الله اكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ.

سوال: ال حديث مين سويق يامضمضه كاذكرنين ب جبكة ترجمة الباب مين "مصصصص من السويق" ب-

جواب: یہاں میرکہنا چاہ رہے ہیں کہ حضور ﷺ نے جومضمصہ فرمایا تھا جس کا پھیلی حدیث میں ذکر ہے، وہ کوئی واجب نہیں تھا۔ چنانچہ حضرت میں وندرضی اللہ عنها کی حدیث ذکر کی کہ آپ ﷺ نے کف شاۃ تناول فرمایا پھر نماز پڑھی اور وضونہیں کیا۔ یہاں مضمضہ کا بھی ذکر نہیں ہے، حالا نکہ کف شاۃ میں سویق کی بنسبت خبرنا ہوئے ہوئی ہوں کہ یکن یہاں پرآپ ﷺ نے کلی نہیں فرمائی ۔معلوم ہوا کہ یکلی کرنا واجب نہیں، زیادہ سے زیادہ ستے اور اولی ہے۔

## (۵۲) باب هل يمضمض من اللبن

کیادودھ پینے کے بعد کل کرے

ا ۲۱ - حدثنا يحيى بن بكير و قتيبة قالا : حدثنا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن كيسان عن الزهرى . فمضمض وقال : ((إن له دسما)). تابعه يونس وصالح بن كيسان عن الزهرى . والطر: ٩ - ١٣٥٢ م ١٣٥٢

آپ ﷺ نے دودھ پینے کے بعد کلی فرمائی اور فرمایا کہ دودھ کے اندر دسومت بینی چکنا ہے ہے۔اس سے مندکی صفائی مقصود ہے۔اس میں چکنائی ہوتی ہے۔اس لئے کلی کر لینی چاہے۔

<sup>20</sup> وفي صبحهم مسلم، كتاب الحيض، باب نسخ الوضوء معامست الناز، وقم: ۵۳۵، وسنن الترمذي، كتاب الطهارة عن رسول الله ، باب في المضمضة من اللبن، وقم: ۸۲، وسنن النسائي، كتاب الطهارة، باب في الوضوء من اللبن، وقم: ۸۲ ا، وسنن ابن ماجة، كتاب الطهارة وسننها، باب السلم المضمضة من شرب اللبن، وقم: ۹۲ ا، ومسند بني هاشم، باب بداية مسند عبدالله بن المباس، وقم: ۹۲ ا ۳۳، ومسند أحمد، من مسند بني هاشم، باب بداية مسند عبدالله بن المباس، وقم: ۹۲ ا ۳۳، ومسند أحمد، من مسند بني هاشم، باب بداية مسند عبدالله بن

## (۵۳) باب الوضوء من النوم ، ومن لم ير من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوء ا

#### نیندسے وضوکرنے کا بیان

اور جس خمص نے ایک دوبارا و تکھنے سے یا ایک آ دھ جھوٹکا لینے سے وضولا زم نہیں سمجھا۔ امام بخاری رحمہ اللّٰدنے اس ترجمۃ الباب میں دوبا تیں بیان فر مائی ہیں: ایک بات تو بیہ ہے کہ نیندسے وضووا جب ہوجا تا ہے بشرطیکہ وہ نیند عالب العقل ہو۔

ساتھ ساتھ دوسرامسکدیہ بیان فرمایا کہ ''ومن لم پر من النعسة والنعستین او المحفقة و ضوء ۱" بیاس شخص کی دلیل ہے جوایک آ دھ مرتبہ اوگھ جانے یا جھوٹکا کھالیئے سے دخسو کے قائل نہیں۔

"نسعست" كمعنى بين اونگه ، اونگه كتبت بين كه بيشجه پيشجه يا كى بھى حالت بين بخارات و ماغ كى طرف چرھتے ہيں جن كى وجہ سے آئنھيں بند ہونے گئى ہيں ، يہ نيند كا بالكل ابتدائى حصہ ہوتا ہے اس كو "نعسة" كتبت ہيں۔ "خصفقه" كے معنى ہيں جمود كا كھانا"نعسة "ك نتيج بيں بعض اوقات انسان اپنے سرپر قالونہيں ركھ يا تا جس كى وجہ سے جھڑكا لگ جا تا ہے اور سر نتيج كى جانب گرجا تا ہے اس كو" خفقه" كتبتے ہيں۔

تو فرمایا که 'نمعسة، نمعستین'' اور 'خفقه''ے وضوواجب نہیں ہوتا، البتہ جب نیندغالب ہو جائے اور اس کی وجہ ہے آدمی بے خبر ہوجائے تو پھر وضوواجب ہوجا تا ہے۔

٢" إ وفي صحيح مسلم ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن أو المذكر المخ ، رقم: ٩ • ١ • ١ ، ومسنن الترميذي، كتاب المصلاة ، باب ماجاء في الصلاة عند النعاس، وقم: ٣٢٣ ، وسنن المنسائي، كتاب الطهارة ، باب النعاس في الصلاة، وقم: ١١١، المنسائي، كتاب الطهارة ، باب النعاس، وقم: ١٢٠ ، وسنن ابي داؤد، كتاب الصلاة، باب النعاس في الصلاة، وقم: ١٢٥ ، ١١، ووسنن ابين ماجة، كتاب القامة الصلاة والسنة فيها ، باب ماجاء في المصلى اذا نعس، وقم: ١٣٥ ، ١٣١ ، ووسند أحمد، باقى مسند الانتصار، باب حديث السيدة عائشة، وقم: ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١ ٢٣٥ ما ١ ٢٥ ٢٥ ، ١ ٢٥ موطأ مالك، كتاب النداء للصلاة، باب ماجاء في صلاة الليل، وقم: ٢٣٩ ، وسنن الدارمي، كتاب الصلاة، باب كراهية الصلاة المسلاة المسائد عن معادة المسلاة المسائد الناس، وقم: ١٣٣٨ ، وسنن الدارمي، كتاب الصلاة، باب كراهية المسلاة الناس، وقم: ١٣٣٨ ،

اس مين حفرت عا تشريض الله عنهاكي روايت تقلكي كه "ان رسول الله على قبال: اذا نعس احد كمم وهو يصلى فليوقد" نبي كريم الله فرمايا كمتم من عدك في نماز يرهد بابواوراس ونيندآ جائ تواس کوچاہیے کہ وہ سوجائے ''**حصی مذھب عدہ النوم'' یہاں تک** کہاس کی نیند بھاگ جائے لیعنی نیند کا تفاضا

' فیان احدکم اِذا صلی و هو ناعس لا یدری لعله یستغفر فیسب نفسه'' تم پس سے كوئى اونگه كى حالت ميں نماز پڑھے گا تو اس كو پية نہيں ہوگا، وہ استغفار كرنا چاہ رہا ہوگاليكن نيند كى وجہ ہے اُلٹا اپنے کو برا بھلا کہنا شروع کردے، گالیاں دینا شروع کردے کیونکہ نیند کی حالت میں اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہ کچھ کہنا چاہ رہا ہواور منہ سے پچھاورنگل جائے ،الہٰذا فرمایا کہا گر نیندآ رہی ہےتو پہلے سوجا وَاورسونے کے بعد جب نیند کا نقاضا پورا ہوجائے ، پھراٹھ کردوبارہ نماز پڑھو۔

اس سے امام بخاری رحمه اللہ نے "نعسة" كے غير ناقض وضوبونے پراستدلال كيا ہے كه آب اللہ نے فرمايا كتمهيس نمازيز هته يزهتة اونكهآ جاءئة توسوجاؤ

اب ظاہر ہے میقصودتو نہیں کہ جس نماز کے اندرادنگھ آئی ہے وہیں لیٹ جاؤ بلکہ مقصدیہ ہے کہ اس نماز کو پوری کرواور پھرسوجاؤ، تو جونماز اونگھ کی حالت میں پوری کی وہ درست ہوئی، اگروہ درست نہ ہوتی تو آپ ﷺ فرماتے اس نماز کو دہراؤ، یہ باطل ہے، کیکن آپﷺ نے اس کے بطلان کا حکم نہیں دیا بلکہ فرمایا کہ اس کو پورا کرلو پھرسو جاؤ۔ جب اونگھ کی حالت میں نماز درست ہوئی تو اس سے معلوم ہوا کہ اونگھ کی حالت میں وضو نہیں ٹوشا، البته اگر نیندغالب آجائے جن کامعیارفقہاء کرام نے بیتجویز کیا ہے کہ" تماسک المقعد علی الارض' ختم ہوجائے یعنی انسان اپنے اعضاء برقابونہ رکھ سکے،اس صورت میں وضوثوٹ جاتا ہے۔ ہاں اس کی مختلف حالتیں بیان کی ہیں۔

جارے فقباء حنفید نے فرمایا کداگر "معتکا مورد باہے تو" لو زال لسقط " کی کیفیت ہو، یا اگر آدی "مصطحعاً" سورر بإبواس حالت مين وضولوث جائ كا، كونكداضطجاع كى حالت مين استرخاء مفاصل محقق ہوجا تا ہے۔ سے

یہ جو تھم ہے کہ سوجائے اور جب نیند پوری ہوجائے پھرنماز پڑھو، یہ اس فخص کے لئے ہے جس پراتفا قا نیندطاری ہوگئی ہوا دراس کواس بات کا اطمینان ہو کہ میں سو کر بیدار ہونے کے بعد نماز پڑھلوں گا،کیکن جس کو ہمیشہ نماز میں نیندآتی ہواوراگرسو جائے تو پھریہ تھروسٹہیں کہ واپس لوٹے یا نہ لوٹے ،نماز پڑھے یا نہ پڑھے تو اس کے لئے بیٹم ہیں ہے۔

<sup>27</sup> المبسوط للسرخسي، ج: ١٠ص: ٩ ٤، دار المعرفة، بيروت ، ٢ · ٣ ا ه.

ا بیے شخص کو چاہیے کہ اس وقت نیند کا مقابلہ کر کے نماز پوری کرے، نیند کا کوئی علاج کرے، پھر نماز شروع کر دے، لہٰذا ہر شخص میں بمجھ کر کہ حضور ﷺ نے نماز کی چھٹی دے دی لہٰذا سوجائے ، یہ بات صحیح نہیں ہے۔

بغرض علاج جكه كى تنديلى

جس وقت نیندآئے اس وقت سب سے پہلا کا م یہ کرے کہ جس جگہ نیندآئی ہے، اس جگہ کوتبدیل کر دے، حدیث میں اس کا علاج بیآیا ہے کہ اس جگہ کوتبدیل کر لینی چاہیے۔

#### (۵۴) باب الوضوء من غير حدث

#### بغیرحدث کے وضوکرنے کابیان

٢١٣ ـ حدثنا محمد بن يوسف قال : حدثنا سفيان ، عن عمرو بن عامر قال :
 سمعت أنساح :

قال: و حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن سفيان قال: حدثنى عمرو ابن عامر، عن أنس قال: كان النبى ﷺ يتوضأ عند كل صلاة، قلت: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزئ أحدنا الوضوء مالم يحدث ٣٩٤،١٣٩

حفرت انس ففر ماتے ہیں کہ نبی کر یم بھی ہر نماز کے وقت وضوفر ماتے، چاہے حدث لاحق نہ ہوا ہو۔ میں نے (حضرت انس فی کے شاگر دسے ) لوچھاد کیف کنتم تصنعون ؟ " آپ حفرات کیے کیا کرتے تھے؟

''قال '': انہوں نے فرمایا کہ ہمارے لئے وضوکا فی ہوتا ہے جب تک اس کو حدث لاحق نہ ہو، یعنی ہمارے لئے وضوکریں، ایک وضوکرنے کے بعد اگر حدث نہیں لاحق ہوتو اس مارے لئے ضروی نہیں تھا کہ ہر نماز کے لئے وضوکریں، ایک وضوکرنے کے بعد اگر حدث نہیں لاحق ہوتو اس وضو سے ہم لوگ دوسری نمازیڑ ھلیا کرتے تھے۔

١٣٨ لايوجد للحديث مكررات.

بعض حضرات نے کہا کہ ہرنما ز کے لئے وضوکر ناحضور ﷺ کے لئے واجب تھا۔ ۴۰مل بعض حضرات نے کہا کہ واجب تو نہیں تھالیکن آپ ﷺ حصول فضیلت کے لئے ایسا کرتے تھے، تا کہ ہرنماز نئے وضو کے ساتھ اوا ہو۔

اس کی اس بات سے بھی تا ئید ہوتی ہے کہ بعض جگہوں پر نبی کریم ﷺ نے پہلے ہی وضو سے دوسری نماز بھی پڑھی ہے،اگر نیاوضووا جب ہوتا تو آپﷺ ایسانہ کرتے ۔ چنانچہ اگلی حدیث اس بارے میں آرہی ہے۔

قال: أخبرنى بشير بن يسار قال: حدثنا سليمان قال: حدثنى يحيى بن سعيد قال: أخبرنى بشير بن يسار قال: أخبرنى سويد بن النعمان قال: خرجنا مع رسول الله عام خيبر حتى إذا كنا بالصهباء صلى لنا رسول الله العصر فلما صلى دعا بالأطعمة فلم يؤت إلابالسويق فأكلنا و شربنا ثم قام النبى الله المغرب فمضمض ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضأ. [راجع: ٢٠٩]

اس حدیث میں بیہ کرآپ ﷺ نے وضونہیں فرمایا معلوم ہواوا جب نہیں تھا۔

## (۵۵) باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله

بیشاب سے احتیاط نہ کرنا کبیرہ گناہ ہے

پیثاب سے نہ بیخے اور چعلخو ری پرعذاب قبر

یہ بات کہائر میں سے ہے کہ آ دمی اپنے بول سے استثار نہ کرے۔ بول سے استثار نہ کرنے کے دومعنی ہو تکتے ہیں :

ایک معنی یہ ہے کہ آ دمی اس طرح پیثاب کرے کہ سترعورت کا اہتمام نہ ہو، دوسروں کے سامنے پیثاب کرے، ظاہر ہے بول کے لئے کشف عورت لازم ہے، لیکن کشف عورت صرف اپنی حد تک ہو، حتی الا مکان تستر سے کام لے، جو بیرنہ کرے گادہ" لا یست من بولہ" میں داخل ہے۔

دومرامعنی یہ ہے کہ بیشاب کے چھنٹوں سے احتراز نہ کرے۔

<sup>\*</sup> إ وذهبت طائفة إلى أن الوضوء واجب لكل صلاة مطلقاً من غير حدث . ومذهب أكثر العلماً من الاَتُمةالأَربعة وأكثر أصبحباب السحديث وغيرهم: أن الوضوء لايجب إلا من جدث . وقالوا : لأن آية الوضوء نزلت في ايجاب الوضوء من الحدث عند القيام الى الصلاة ، الغ عمدة القارى ، ج: ٢ ، ص : • ٩ ه.

چنانچ بعض روایوں میں یہاں" متسند ق" آیا ہے کہ پیثاب کی تھینفیں آرہی ہیں ،ان سے احتر از کرناممکن بھی ہے پھر بھی پرواہ نہیں کرر ہاہے اور چھینفیں جسم پرلگ رہی ہیں۔ توبید دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں۔

۲۱۲ – حدثنا عثمان قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: مر النبى به بحائط من حيطان المدينة أو مكة، فسمع صوت إنسا نين يعذبان فى قبورهما فقال النبى به : ((يعذبان و ما يعذبان فى كبير))، ثم قال: ((بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، و كان الآخر يمشى بالنميمة))، ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين، فوضع على كل قبر منهما كسرة، فقيل له: يا رسول الله لم فعلت هذا ؟ قال به : ((لعله أن يخفف عنهما مالم تيبسا)). [أنظر: ٢١٨، ٢٢١١، فعلم اسماله تيبسا)). وانظر: ٢١٨، ٢٢١١،

اس میں حضرت عبداللہ بن عباس کی مشہور صدیث روایت کی ہے کہ نی کریم ﷺ ایک باغ کے پاس سے گزرے "من حیطان المدینة أو مکة" راوی كوشك ہے كديد باغ مديندكا تقايا مكمر مدكا تقا۔

''فسسمع صوت انسانین'' آپﷺ نے دوانسانوں کی آواز ٹی''یعبذبان فی قبور ھا''جن کو قبریں عذاب ہورہاتھا۔

## عذاب قبراوراس کی وجہ

نی کریم ﷺ نے فرمایا ' معداسان و ما یعدابان فی کبیر''ان دونوں کوعذاب بور ہا ہے اورعذاب کی بوی بات میں نہیں بور ہاہے۔

''فہ قال: بلی'' پھرفر مایا کیوں نہیں، جس چیز کی وجہ سے عذاب ہور ہا ہے واقعی وہ بری گئی۔ بعض نے فرمایا کہ جس وقت آپ ﷺ نے بیفر مایا'' و مسا یعلد بسان فسی تحبیب ''اس وقت آپ کو اس کے کبیر ہ ہونے کاعلم نہیں دیا گیا تھا، بعد میں بڈریعہ وئی بتایا گیا کہ کبیر ہ ہے اس لئے''بسلسی'' کہہ کراس کی ز دیوفر مائی۔

الله و في صحيح مسلم، كتاب الطهارة ، باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الإستبراء منه، وقم: ٣٣٩، وسنن الترمذي، كتاب الطهارة عن رسول الله ، باب ماجاء في التشديد في البول، وقم: ٢٥ ، وسنن النسائي، كتاب الجنائز، ياب وضيع الجريدة على القير، وقم: ١٩٠ ، ومن البول، وقم: ١٩٠ ، ومن ماجة، كتاب الطهارة وسننها، باب التشديد في البول، وقم: ١٣٨، ومسند أحمد، ومن مسند بني هاشم، باب بداية مسند عبدالله بن العباس، وقم: ١٨٥ ، ومنن الدارمي، كتاب الطهارة ، باب الاتقاء من البول، وقم: ٣٨٠ .

کین زیادہ تھے بات بیمعلوم ہوتی ہے کہ پہلے جوفر مایا تھا" و معا بعد بعان فی کمبیو" اس میں اس کے گناہ کبیرہ ہونے کی نفی کرنا مقصود نہیں تھا بلکہ مقصود بیر تھا کہ بیر کوئی بڑی بات نہیں تھی ، کوئی ایس بات نہیں تھی ، کس کے بین ، بیرکوئی بڑی بات تو نہیں ہے ، کیا مطلب؟ کہ اس سے احتر از کرنے یا اس کی تعیل میں کوئی دشواری اور مشقت نہیں ہے اور جہال بیر کہا" تو وہال معنی یہ ہیں کہ بیر گناہ کبیرہ ہے۔

"کان أحد هما لا یستو من بوله"ان میں سے ایک تو اپنے بیر ثاب سے استرائیس کرتے تھے۔
یہاں پر بیر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پیشا ب کی چھیٹوں سے معر تم و کوعذاب قبر سے کیا مناسبت ہے؟
یہاں کر قیقت اللہ کھی ، بہتر جانے ہیں ، البت علا مہا بن تجم نے "المبحو الواقق" میں اس کا بیکت مزل ہے ، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حماب لیا جائے گا ، اور طہارت چونکہ نماز سے مقدم ہے ، اس مزل ہے ، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حماب لیا جائے گا ، اور طہارت چونکہ نماز سے مقدم ہے ، اس کی تا نمیج تجم طرائی کی ایک مرفوع روایت سے بھی ہوتی ہے سیمیا
اس کی تا نمیج تجم طرائی کی ایک مرفوع روایت سے بھی ہوتی ہے سیمیا
"و کان الآخو یسمنے لنمیمه" اور دوسر سے احب چھل خوری کیا گا کہا کہ تھے۔
"نمیمه " و کان الآخو یسمنے لنمیمه " اور دوسر سے احب چھل خوری کیا کیا کہ جوالی کہتے ہیں ، ایک کی بات دوسر کو پہنچا تا ، جے گائی کھائی کہتے ہیں ۔ ایک کی بات دوسر کو پہنچا تا ، جے گائی کھائی کہتے ہیں ۔ ایک کی بات دوسر کو پہنچا تا ، جھاگائی کھائی کہتے ہیں ۔ ایک کی بات دوسر کو پہنچا تا ، جھاگائی کھائی کہتے ہیں ۔

## چغل خوری کیا ہے؟

چنل خوری کہتے ہیں دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لئے بدخواہی کے پیش نظر ایک شخص کی بات دوسرے تک پہنچانا۔ اگراصلاح مقصود ہوتو ''نسمیسمہ'' نہیں ہے، دل میں بیخواہش ہوکہ بیچارہ فلطی پر ہے، اس کی اصلاح ہوجائے اور رجوع کر لے اور اس کی اصلاح سے خوشی بھی ہوتو الیں صورت میں ایٹے شخص اس کے والدین ، استاذیا شخ سے شکایت کرسکتا ہے جو واقعتا اس کی اصلاح کرسکتا ہو۔ اور جہاں اصلاح مقصود شہو بلکہ ذکیل کرنایا چائی کروانے کا جذبہ ہوتو پھر یہ ''نسمیسہ'' ہے۔ ہم میں

٣٢ وفي معراج الدراية وجه مسامية عداب القبر مع ترك استنزاه البول هو أن القبر أوّل منزل من منازل الآخرة والاستنزاه أوّل مسنزل من منازل السلهارة والصلاة أوّل ما يحاسب به المرّ يوم القيامة فكانت الطهارة أوّل ما يعذب سركها في أوّل منزل من منازل الآخرة الخءالبحر الرائق، ج: ١،ص: ١٠ ا بوفيض الباري، ج: ١،ص: ١٠ ٣.

٣٣] المعجم الاوسط للطبراني = ج: ٢ ، ص: ٢٠ ، وقم: الحديث ١٨٥٩.

المجارهي نـقـل كـلام الساس. والـمـراد منه هنا ماكان بقصد الاضرار ، فاما ما اقتضى فعل مصلّحة أو ترك مفسدة فهو مطلوب. قال النووي: وهي نقل كلام الغير بقصد الاضرار ، وهي من أقبح القبائح، فتح الباري، ج: 1 ، ص . 9 ٣١٩.

امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں افشاء راز بھی اس میں داخل ہے، اگر کسی کا راز فاش کیا کہ وہ اپنی بات کسی وجہ سے چھپانا چاہتا ہے، آپ نے کہا ہم سے چھپاتا ہے ہم اس کوساری دنیا میں مشہور کر دیں گے، تو یہ بھی "نصصحة" ہے۔

## قبر پرشاخ گاڑنا

" ثم دعا بجریدة یکسرها کسرتین" پھرآپ ﷺ نے ایک ثاخ مگوالی اوراس کے دوکر سے کے "فوضع علی کل قبر منهما کسرة" اور ہرایک قبر پرایک ثاخ گاڑدی۔

فیقیل له: یا رسول الله لم فعلت هذا؟ آپ گئے نرایا"لعله أن يحفف عنهما مالم تيبسا " شايدان سے عذاب مِن تخفيف كردى جائے جب تك كرية شك نه بول ـ تو فرمایا كرتر شاخ جب تك تر سات الله على كائيج كرتى ہے، جب وہ تيج كرے گي تو اس كا فائدہ صاحب قبر كو بھى پنچ گاليكن بيسب قياسى توجيهات وتا ويلات بين جس كى حديث سے كوئى ديل نہيں ہے۔

سیدهی ی بات میہ کے مصفورافقد سے نے میٹمل فرمایا اور آپ کو بیا ورعلم عطافر مایا گیا کہ ان شاخوں کے گاڑنے کی وجہ سے اللہ ﷺ کی طرف سے عذاب میں تخفیف کا امکان اور احتمال ہے۔ چونکہ بیلم حاصل کرنے کا کسی کے پاس کوئی ذریعیہ نہیں ہے اس لئے میہ بات قابل تقلید بھی نہیں اور صحابۂ کرام ﷺ سے مروی بھی نہیں۔ اس روایت کو بہت سے صحابہ کرام ﷺ نہیں۔ اس روایت کو بہت سے صحابہ کرام ﷺ نے روایت کیا ہے۔ 100

لیکن کی سے میمروی نہیں ہے کہ انہوں نے مرنے والے کی قبر پرشاخ گاڑنے کا اہتمام کیا ہو، سوائے حضرت بریدہ کے کہ ان سے شاخ گاڑنے کی بات منقول ہے۔

میرے والد ماجد حفزت مفتی محرشفیع صاحب قدس الله تعالی سره فرمایا کرتے تھے کہ ہر حدیث کواس کے محل پر رکھنا چاہئے جس حد تک وہ ثابت ہے ، کل یہ ہے کہ سارے ذخیر ہ حدیث میں ایک یا دوواقعہ آیا ہے جہاں آپ بھان آپ خان میں گئے ہی لوگ وفات پاتے رہے ، آپ بھان کی جمینہ و تکفین میں بھی شریک ہوئے لیکن کہیں بیمل فرکورنیس ہے ، صرف ایک یا دوجگہ اس طرح اور وہاں بھی آپ بھان خلور احتال فرمایا ہو" لعله ان یعضف عنهما مالم تیبسا"اس سے یہ بات واضح طور پر ثابت

<sup>27</sup> وأخرجه مسلم في الطهارة عن أبي سعيد الأشيج وأبي كريب واسحاق بن ابراهيم ثلاثتهم عن وكيع به. وأخرجه الترميذي فيه عن قتيبة وهناد وأبي كريب، ثلاثتهم عن وكيع به. وأخرجه الترميذي فيه عن زهير بن حرب وهناد بن السوى. كلاهما عن وكيع به وأخرجه النسائي فيه، وفي التفسير عن هناد عن وكيع به وفي الجنائز عن هناد عن معاوية به وأخرجه ابن ماجه في الطهارة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية ووكيع به.

ہوجاتی ہے کہ بیمل اگر چہ جائز ہے، کین سنت جاریداورعاوت مستقلہ بنانے کی چیز نہیں۔

اگر کوئی شخص زندگی میں ایک آ دھ مرتبہ ایسا کر ہے تو کوئی حرج نہیں ، اس احتمال کے تحت شاید اللہ ﷺ اس کی برکت سے عذاب میں تخفیف فرمادیں۔ایک آ دھ مرتبہ کر لینے میں کوئی حرج نہیں کیکن اس کومعمول بنالینا، سنت مجھ لینا اور شاخوں سے آگے بڑھ کر چھولوں تک پہنچ جانا اور چھولوں سے آگے بڑھ کر چھولوں کی چپا در تک پہنچ جانا، اس کا کوئی ثبوت اور جواز نہیں۔

## (٥٢) باب ما جاء في غسل البول

پیشاب کے دھونے کے متعلق کیا منقول ہے۔

" و قال النبي ﷺ لصاحب القبر : ((كان لا يستتر من بوله )) ولم يذكر سوى بول الناس".

اں باب میں بول کی نجاست کا بیان کرنامقصود ہے اور یہ بیان کرنا کہ اس نجاست کا از العشل کے ذریعہ ہوتا ہے۔ اس میں تعلیقاً اس عدیث کی طرف اشارہ کیا ہے جو پہلے گز رچکی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ایک صاحب قبر کے بارے میں فرمایا تھا '' کان لا یست من ہولہ''.

ا مام بخاری رحمه الله نے آگے ایک جملہ بڑھادیا "ولم یہ نکو سوی بول الناس" کہ ٹی کریم ﷺ نے بیفر مایا کہ بیاں شخص کوعذاب ہور ہاہے جواپنے پیٹاب سے احتر از نہیں کرتا تھا ''ممن بولہ'' فرمایا ، توانسان کے بول کا ذکر کیا ہے جانوروں کے بول کا ذکر نہیں کیا۔

امام بخاری رحمہ اللہ اس سے اس بات پر استدلال کرنا چاہتے ہیں کہ انسان کا بول تو نا پاک ہے، لیکن دوسر سے دواب کا بول نا پاک نہیں ہے، اس بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ آگے مشقل باب قائم کریں گے، وہاں اس کی تفصیل آجائے گی۔

۲۱ - حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال : حدثنى
 روح ابن القاسم قال : حدثنى عطاء بن أبى ميمونة عن أنس بن مالك قال : كان النبى الله المارز لحاجته أتيته بماء فيعتسل به . [راجع : ۱۵۰]

## بیشاب ناپاک ہے انسان کا ہویا حیوان کا

ید حفرت انس بن مالک کی روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم کے جب اپنی حاجت کے لئے تشریف لے جاتے تو میں آپ کے پاس پانی لے جاتا تھا، آپ کے اس سے دھوتے تھے۔اس سے معلوم ہوا کہ

پیٹا ہے جس ہےاوراس کے پاک کرنے کاطریقہ یہ ہے کہاس کٹسل کیا جائے اور بیز جمۃ الباب کامقصود ہے۔ جہاں تک اس بات کاتعلق ہے کہ آپ ﷺ نے حدیث عذاب قبر میں صرف انسان کے بول کا ذکر فر مایا، تو اس سلسلے میں پیکہا جا سکتا ہے کہ دیاں صرف انسان کے بول کا ذکرتھا، دوہرے دواب کے بول کا ذکر دیاں پر غیر متعلق تھا،اس واسطےآپ ﷺ نے اس کا ذکر نہیں فر مایا ،کیکن دوسرے دلائل میں بول کا لفظ عموم کے معنی میں استعال ہوا ہے، ہرتنم کے پیٹاب کے لئے یہی تھم دیا گیا ہے جیسے "است منز ھو امن البول فان عامة عذاب القبو منه"متدرك عاكم كى روايت ب،٢٧١

لہذااحدیث باب سے دواب کے بول کے پاک ہونے پراستدلال ضعیف اور کمز درہے۔ ۲۸ یا

٢١٨ \_ حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا بن خازم قال: حدثنا الأعمش، عن مجاهد، عن طاؤس، عن ابن عباس قال: مر النبي على بقبرين فقال: ((إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير ، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول ، وأما الآخر فكان يمشي. بالنميمة)) ثم أحذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة ، قالوا: يا رسول الله لم فعلت؟ قال: ((لعلة يخفف عنهما مالم ييبسا))قال ابن المثنى: وحدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش قال: سمعت مجاهدا مثله. [راجع: ٢١١]

يملےاما ماغمش رحمہ اللہ نے ''عن مبجاهد''کہا تھااب یہاں دوسرامتالع وُکرکر دیا کہ ''مسمعت **مبعاهداً'' اعمش رحمه الله نے ساع کی تصدیق کی ہے، اعمش رحمه الله جونکه مدلس میں ، اس لئے اس روایت کا** ا یک متبع ذکر کر دیا جس میں صراحت ہے کہ اعمش رحمہ اللہ نے بیرحدیث مجاہد رحمہ اللہ سے سی ہے، یہاں چونکہ تدلیس کا کوئی شائز نہیں ہے اس لئے ذکر کر دیا۔

## (۵۷) باب ترك النبي ﷺ والناس الأعرابي حثى فرغ من بوله في المسجد نی ﷺ اورسب لوگوں کا اعرانی کومہلت دینا تا کدوہ اینے پیثاب سے

٣٢] عن أبسي هنريرة أن رسول الله عَلَيْتُكُ قال استنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه ، المستدرك على الصحيحين، ج: ١،ص: ٢٩٣، رقم: ٢٥٢.

كال منن الدارقطني،ج: ١٥ص: ٢٨ ١ ، رقم: ٤.

#### جوسجد میں کرر ہاتھا فارغ ہوجائے

یہ باب قائم کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ اور دوسرے لوگوں کا مسچد میں اعرابی کو چھوڑ وینا یہاں تک کہ وہ پیٹا ب سے فارغ ہوجائے۔

۱۹ - ۲۱ س حدثنا موسى بن إسماعيل، قال : حدثنا همام قال : أخبرنا إسحاق ، عن أنس أن النبى  $\frac{1}{2}$  رأى أعرابيا يبول فى المسجد فقال : ((دعوه)) حتى إذا فرغ ، دعا بماء فصبه عليه.  $\frac{1}{2}$  انظر : ۲۲،۲۲،۲۵ م ۲۵،۲۲۱

یہ حضرت انس بن مالک ﷺ کی روایت ہے اس میں وہ مشہور واقعہ ذکر کیا ہے کرنمی گھے نے ایک اعرابی کومبحد میں پیشاب کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا''**دعوہ**''اس کوچیوڑ دو۔

اس روایت میں ہے کہ جب پیٹاب کرتے ہوئے دیکھا تو لوگوں نے اس کو برا بھلا کہنا شروع کیا، آپ ان وقت فرمایا کہ اس کوچھوڑ دو"حقی اذا فسوغ دعیا بسماء فصبه علیه"آپ علیہ نیانی مگوایا اور اس جگہ پر بہادیا۔

یہاں مقصود میں ہے کہ ایک ناواقف آ دمی ، دیباتی اور ان پڑھ ایک غلطی کا ارتکاب کر بیٹا کہ اس نے مجد کے اندر بپیثاب کرنا شروع کردیا ، اوگوں نے جب اس کوڈ انٹما شروع کیا تو آنخضرت ﷺ نے ان کومنع فرمایا اور فرمایا کہ یانی بہادو۔

اگلی حدیث میں آرہاہے کہ فرمایا''انسما بعثتم میسوین ولم تبعثو امعسوین'' تهمیں آسانی پیدا کرنے والا بنا کر بھیجا گیاہے تنگی کرنے والا بنا کرنہیں بھیجا گیاہے۔

اس کا بیم تصدنہیں ہے کہ اگر کوئی مجد میں پیشاب کرنے بیٹھے تو اس کومنع نہ کیا جائے بلکہ مقصود ''ا**ھون** المسلیعین'' کواختیار کرنا ہے، وہ خض پیشا ب کرنا شروع کر چکا تھا اور پیشا ب کرنے کا مقصد جان ہو جھ کرمسجد کی بے حرمتی کرنانہیں تھا، بلکہ اس نے نا واقفیت کی وجہ سے بیکا م کیا تھا۔

(١٠٠٠) وفي صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات الخ، وقم: ٢٧ - ٣٧ ، وسنن الترمذي، كتاب الطهارة، الترمذي، كتاب الطهارة، الترمذي، كتاب الطهارة، الترمذي، كتاب الطهارة، باب ترك التوقيت في الماء، وقم: ٣٤ ، ٥٥ ، وكتاب المهاه ، باب التوقيت في الماء، وقم: ٣٧ ، وسنن ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب آخر وقت المغرب، وقم: ٢١ ٥ ، ومسند أحمد، باقي مسند المكثرين، باب مسند أنس بن مالك، وقم: ١ ٢ ٣ ، وموطأ مالك، كتاب الطهارة، باب ماجاء في البول قائما وغيره، وقم: ٢١ ا ، ومنن الدارمي، كتاب الطهارة، باب الطهارة، باب الطهارة، باب الطهارة، الله المسجد، وقم: ٣٠٠ .

اب دوراستے تھے ایک راستہ تو بیتھا کہ اس کو پچ میں ہی روکا جاتا یعنی پیشاب سے فارغ ہونے سے پہلے ہی اسے کہا ہا تا کہ پہلے ہی اسے کہا جاتا کہ پہلے ہی اسے کہا جاتا کہ بہلاں سے ہٹو، اس صورت میں ایک اندیشہ تو خوداس کے لئے تھا کہ بہب بیہ جائے گا تو ایک عبارتو ملوث ہو پچک ہے جب بیہ جائے گا تو تقاطر ہوگا جس کی وجہ سے دوسری بجاہیں بھی ملوث ہوں گی۔ تقاطر ہوگا جس کی وجہ سے دوسری جگہیں بھی ملوث ہوں گی۔

دوسرارات بیقا کہ جب اس نے شروع کر دیا ہے تواب اس کو پورا کرنے دیں اور پورا کرنے کے بعد اس کا مدادا کریں ، یہ ''ہلیدہ'' پہلے کی ہنست ''اھون'' تھا، اس واسطے آنحضرت ﷺنے ''اھون البلیتین'' کواختیار فرمایا۔

نیز ڈانٹے سے بھی اس لئے منع فر مایا کہ وہ خص جان ہو جھ کر مجد کی بے حرمتی نہیں کر رہاتھا، بلکہ نا واقفیت میں کر رہاتھا۔معلوم ہوا کہ جو خص نا واقفیت میں پہلی مرتبہ کوئی غلطی کر رہا ہوتو اس کو ڈانٹرنائہیں چاہیے بلکہ سمجھا بجھا کرفہماکش کے ذریعے اس کو چھج بات بتانی چاہئے۔

#### (٥٨) باب صب الماء على البول في المسجد

#### بييثاب برمتجدمين ياني ذالنحكابيان

• ۲۲ - حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنى شعيب ، عن الزهرى ، قال: أخبرنى عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود: أن أبا هريرة قال: قام أعرابى ، فبال فى المسجد ، فتناوله الناس، فقال لهم النبي ﷺ: ((دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء، أو ذنوبا من ماء ، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين)) . [أنظر: ٢٨١ ٢٩]

ا ۲۲ ـ حدثنا عبد ان قال: أخبرنا عبدالله قال: أخبرنا يحيى بن سعيد قال: سمعت أنس بن مالك عن النبي ﷺ

بدوہی واقعہ ہے اور اس میں نسبتا زیادہ تفصیل ہے۔

<sup>97]</sup> وفي سنن الترميذي، كتاب الطهارة عن رسول الله ، باب ماجاء في البول يصيب الأرض، وقع: ١٣٠ ، وسنن النسائي، كتاب الطهارة ، باب التوقيت في الماء، وقم: ٣٢٨ و كتاب المياه، باب التوقيت في الماء ، وقم: ٣٢٨ و وسنن أبي داؤد، كتاب الطهارة ، باب الأرض يصيبها البول ، وقم: ٣٢٣ ، وسنن ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب الأرض يصيبها البول كيف تغسل ، وقم: ٥٢٢ ، ومسند أحمد ، باقي مسند المكثرين، باب مسند أبي هريرة ، وقم:

#### باب يهريق الماء على البول

#### بیشاب بریانی بهانے کابیان

وحدثنا خالد قال: وحدثنا سليمان ، عن يحيى بن سعيد قال: سمعت أنس بن مالك قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد ، فزجره الناس ، فنها هم النبي ﷺ فلما قضى بوله ، أمر النبي ﷺ بذنوب من ماء فهريق عليه .

" **ذنوب**" کے معنی ڈول کے ہیں۔

#### (٥٩) باب بول الصبيان

#### بچوں کے بیثاب کابیان

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ کے پاس ایک بچہ لایا گیا ،اس بچے نے آپ ﷺ کے کپڑوں پر پیشا ب کردیا آپﷺ نے پانی منگوایا'' فعات معلی ہیں اس پانی کواس کے پیچے لگایا پینی اس پانی کواس کے پیچے لگایا پینی اس پانی سے کپڑے کو دھویا۔

بعض روا بیوں میں آیا ہے کہ بیہ بچہ حضرت عبداللہ بن زبیر ﷺ تھے اور بعض روایات میں حضرت حسنین ؓ میں ہے کسی کا ذکر آیا ہے بہر صورت کوئی بھی ہوں ، آپﷺ نے پانی منگوایااور اس پیشاب کو دھویا۔

٢٢٣ \_ حدثنا عبدالله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله عن عبيد الله بن عبدالله بن عبيد الله عبد الله بن عبدالله بن عبيد معلى أم قيص بنت محصن: أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام ، إلى رسول الله هي فاجلسه رسول الله هي في حجره ، فبال على ثوبه ، فدعا بماء فنضحه ،

• (ق و في صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله، رقم: ٣٣٠، وسنن النسائي ، كتاب الطهارة، باب بول الصبى الذي لم يأكل الطعام، رقم: ١ ٣٠، وسنن أبي داؤد، كتاب الأدب، باب في الصبى يولد فيؤذن في أذنه، رقم: ٢ ٣٣٨، وسنن ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب ماجاء في بول الصبى الذي لم يطعم، رقم: ٢١٥٠ ومسند أحسد، باقى مسند الانصار، باب حديث السيدة عائشة، رقم: ٢٢ ٧ ٢٢، ٢٣ ٢ ٢٢ ٢٣٦، ٢٣٥٨٧، وموطأ مالك، كتاب الطهارة، باب ماجاء في بول الصبى، وقم: ٢١٠ ا

#### ولم يغسله. ٦٠ انظر: ١٩٣٥ م١٥١ إلا

حضرت ام قیس بن محصن الله این چھوٹے بیچ کولے کر حضور اقدس بھی کی خدمت میں آئیں جس نے ابھی کھانانہیں شروع کیا تھا ، رسول اللہ ﷺ نے اس کواپنی گود میں بٹھایا ، اس بیجے نے آپ ﷺ کے کپڑوں پر پیٹاب کردیا،آپﷺ نے پانی منگوایا" فنضحه ولم یغلسه" اس پرآپﷺ نے "نضح" فرمایا"غِسل"

اس حدیث کی وجہ ہے امام شافعی رحمہ اللہ ریفر ماتے ہیں کہ وہ بچہ جس نے ابھی کھانا نہ شروع کیا ہو، دودھ پیتا ہو، ایک روایت کےمطابق اس کا پیثاب نا یاک ہی ٹہیں ہےاورا یک روایت کےمطابق تا یاک ہے کیکن اس کی طہارت کے لئے عسل ضروری نہیں ، چھیٹا ماردینا کافی ہے کیونکہ یہاں''نصبح'' کا ذکر آیا ہے۔ ۱۵۲ حنفیہ کے نز دیک ایسے بیچ کا پیٹاب نایاک ہے اور "نصبے" مسل خفیف کے معنی میں ہے یعنی معمولی دھو لین بھی کا فی ہے،خوب اچھی طرح مل کر دھونے کی ضرورت نہیں۔

بعض روايول مين يتفسيل بحى بينصح بول الغلام ويغسل بول الجاريه" بكى ك پیثاب کودهونا چاہئے اور بچہ کے پیثاب کو''**نصح**" کرنا جاہئے۔

حفیہ کہتے ہیں کہ بول غلام میں "نسخے" سے غسل خفیف مراد ہےاور بول جاریہ میں عسل شدید مراد ہے، یغنی ایباغسل جس میں دلک بھی شامل ہو۔

دونوں میں فرق سے کہ برنست اوے کے پیٹاب کے لڑی کے بیٹاب میں رطوبت زیادہ ہوتی ہے اس واسطے لڑکی کے بارے میں غسل شدید کا تھم دیا گیا اور لڑکے کے بارے میں غسل خفیف کا۔ ۳ ہا

اهل وفي صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله، رقم: ٣٣١٦، وكتاب السلام، باب التداوي بالعود الهندي وهو الكست، رقم: ١٠٣ / ١٠٣ وسنن التومذي، كتاب الطهارة عن رسول الله، باب عاجاء في نضح بول الغلام قبل أن يطعم، رقم: ٢٢، وسنن النسائي ، كتباب الطهارة ، باب بول الصبي للذي لم يأكل الطعام، رقم: • ﴿ ١٠ مُ ١٠ وَسَن أَبِي داؤد، كتاب الطهارة، باب بول الصبي يصيب الثوب، رقم: ٩ / ٣٠ وسنن ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب ماجاء في بول الصبي الذي لم يطعم، رقم: ١٥، ومسند أحمد، باقي مسند الانصار، باب حديث أم قيس بنت محصن احت عكاشة بن محصن، رقم ٢٥٧٥٦، وموطأ مالك، كتاب الطهارة، باب ماجاء في بول الصبي، وقم: ١٢٨ ، وسنن الدارمي، كتاب الطهارة، باب بول الغلام الذي لم يطعم ، وقم: ٤٣٨.

١٥٢ المجموع ، ج: ٢ ، ص: ١ ٥٣ ، مطبوعه دارالفكر بيروت ، ٢ ١ ١ ١ ه.

٥٣٢ عن عائشة رضى الله عنها"قلت: قوله ملية صبوا عليه الماء صبا"صويح في ما ذهب إليه أبوحنيفة من وجوب غسل بول الغلام، لمافيه من الأمر بالصب بالمبالغة والصب نوع من الغسل كما قلنا. اعلاء السنن، ج: ١ ، ص: • ١ ١٠٠ و شرح معاني الآثار، ج: ١ ، ص: ٢ ٩ ، مطبوعه دار المكتب العلمية، بيروت، ٩ ٩ ٣ ١ هـ. جن روایتوں میں "نضح" کا لفظ ہے حفیہ کہتے ہیں کہ پیمسل خفیف کے معنی میں ہے، جس کی دلیل بی ہے کہ آگر"باب عَسل الدم" میں حضرت اساء کی حدیث آرہی ہے" جاء ت امرأة النبی الله فقالت: ارایت أحدانا تحییض فی الثوب کیف تصنع؟ قال: تحته ثم تقرصه بالماء و تنضحه و تصلی فیه".

یہاں"نصع" کالفظ آیا ہے کین امام شافعی رحمہ اللہ بھی یہاں"نصع" سے عُسل مراد لیتے ہیں، فرق اتناہے کہ بول کے بارے میں آگے "لم یعسله" کہا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کعُسل میں مبال خیس کیا، عُسل خفیف کیا ہے۔

#### ( ۲ ۲ ) باب البول قائما و قاعدا

#### کھڑے ہوکراور بیٹھ کر پیٹاب کرنے کا بیان

٣٢٣ ـ حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن حذيفة. قال: أتى النبي الله سباطة قوم فبال قائما، ثما دعا بماء فجئته بماء فتوضأ. [أنظر: ٢٢٨، ٢٢٨، ٢٢١] ١٥٨

حضرت حذیفہ ﷺ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ ایک قوم کی سباط پرتشریف لے گئے۔

''سباطه''اس جگه کو کہتے ہیں جہاں کوڑے وغیرہ کا ڈھیر ہوتی ہے۔ وہاں تشریف لائے اور کھڑے ہو کرپیثاب کیا، پھر پانی منگوایا اوروضوفر مایا'' بال قبائسما'' ہے معلوم ہوا کہ کھڑے ہوکرپیثاب کرنے کی بھی اجازت ہے۔

حافظائن جرعسقلانی رحمه الله فرماتے ہیں" نہری عسن البول قبائسما" کے بارے میں کوئی بھی حدیث طبح عابت ہیں۔ البتدائی حدیث صبح عابت نہیں ہے، بول قائماً کی فی یا نہی ہے متعلق جتنی روایات آئی ہیں وہ سب ضعیف ہیں۔ البتدائی بات عابت ہج جیسا کہ تریذی میں ہے کہ حضرت عاکشہرضی الله عنہا فرماتی ہیں" مسامحان ببول الا قاعدا" کہ

<sup>20</sup> وفي صحيح مسلم، كتباب الطهارة بهاب المسح على الخفين، وقم: ٢ • ٣، وسنن الترمذي، كتاب الطهارة عن رسول الله ، بهاب الرخصة في ترك، ذلك، وسول الله ، بهاب الرخصة في ترك، ذلك، وسول الله ، بهاب الرخصة في ترك، ذلك، وقم: ٢ ٢ ، وسنن ابن ماجه، كتاب الطهارة بهاب البول قائماً، وقم: ٢ ١ ، وسنن ابن ماجه، كتاب الطهارة و سننها، باب ماجاء في البول قائماً ، وقم: ١ ٥ ٣ ، ومسند أحمد ، بهاقي مسند الانصار ، باب حديث حديقة بن اليمان عن النبي ، وقم: ١ ٢ ٢ م دوية ٢ ٢ ٢ وسنن الدارمي، كتاب الطهارة ، باب في البول قائماً ، رقم: ٢ ٢ ٢ .

آپ الله بميشه بين كراى بيثاب كرتے تھے ـ ١٥٥

اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث آگر چہ قابل استدلال ہے کیکن اس میں آپ بھی عادت کا بیان ہے، نہ کہ ممانعت کا الہٰذا زیادہ سے زیادہ کراہت تنزیبی ہی ثابت ہوگی ،البتہ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ فرمایا کہ چونکہ ہمارے زمانے میں بیغیر سلموں کا شعارین چکاہے اس لئے اس کی شناعت برحمائی ۔ ۱۹ میں تو عام عادت تو آپ بھی کا بیٹے کر بیشا ب کرنے کی تھی لیکن کبھی کھڑے ہوکر کرتا بھی ثابت ہے جیسے نمال پر ہے کہ کھڑے ہوکر کرتا بھی ثابت ہے جیسے نمال پر ہے کہ کھڑے ہوکر کرتا بھی ثابت ہے جیسے نمال پر ہے کہ کھڑے ہوکر کرتا بھی تاب کرنے کہ تھی تھیں۔

اس ہے معلوم ہوا کہ کھڑ ہے ہو کرا در بیٹھ کر دونو ل طرح پیشاب کرنا جائز ہے ،البتہ عام معمول چونکہ نبی کریم ﷺ کا بیٹھ کر پیشاب کرنے کا تھا اس واسطے کھڑ ہے ہو کر پیشاب کرنے کو مکر وہ تنزیمی کہا گیا ہے۔

یہاں آنخضرت ﷺ نے کھڑے ہو کرجو پیٹا ب کیا وہ یا تو بیان جواز کے لئے کیایا بیٹنے میں ''تسلیسس السب السنج است '' کا اندریشہ تھا اور بیٹی کے اندرا یک روایت آئی ہے جس کے اندر یہ ہے کہ نی کریم ﷺ کے ما بض میں دروتھا، ما بض گھنٹے کے بنچ والے مصوکو کہتے ہیں۔ اس در دکی وجہ سے بیٹھنا مشکل تھا، اس لئے آپ شے غذر کی وجہ سے کھڑے ہوکر پیٹا ب کیا۔ 2ھا

بہر حال جو بات بھی پیش آئی معلوم ہیں ہوا کہ عام عادت تو بیشر کرنے کی تھی اس لئے عام حالات میں بیٹھ کر پیشا ب کرنا چاہئے البتہ اگر بھی کھڑے ہو کر کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو اس کی بھی گنجائش ہے اور بیہ بھی جائز ہے۔

#### (١١) باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط

ا بے ساتھی کے پاس پیٹاب کرنا اور دیوار سے آ ڈکر لینے کابیان

٢٢٥ - حدثنا عشمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن منصور ، عن أبي

108 ويسدل عليه حديث عائشة قالت :ما بال رسول الله عُنْظُهُ قائماً منذ أنزل عليه القرآن ، رواه أبوعوانة في صحيحه والسحاكم، فتسح البارى، ج: ١ ، ص ٣٢٨، و يسحديثها ايتضاً "من حدثكم أنه كان يبول قائماً فلا تصدقوه، ما كان يبول الاقاعداً، والعمواب أنه غير منسوخ، فتح البارى ، ج: ١ ، ص: ٣٠٠.

۲۵ وفي الشامي أنه جالز، قلت: وينبغي أضيق فيه في زماننا لأنه من شعار النصارى الخ، فيض البارى، ج: ١،ص: ١٣. كل عن أبي هرية أن النبي تنطيق بال قائماً من جرح كان بمابضه قال الامام رحمه الله تعالى وقد قبل كانت العرب تستشفى لوجع الصلب بالبول قائماً فلعله كان به إذ ذاك وجع الصلب الخ، سنن البيهقي الكبرى، ج: ١،ص: ١٠ ١، مطبوعه مكتبة دار الباز، ١٠١٠ه.

وائل ، عن حذیفة قال: رأیتنی أنا و النبی الله نتماشی ، فأتی سباطة قوم خلف حائط فقام كما یقوم أحدكم فبال ، فانتبذت منه ، فأشار إلى فجئته فقمت عند عقبه حتی فرغ . [راجع: ۲۲۴]

#### (۲۲) باب البول عند سباطة قوم

## كى قوم كے گھورے (كوراكرك ) كے پاس پيشاب كرنے كابيان

الله عن منصور، عن أبى وائل عرعرة قال: حدثنا شعبة ، عن منصور، عن أبى وائل قال: كان أبو موسى الأشعرى يشدد فى البول ويقول: إن بنى إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه ، فقال حذيفة: ليته أمسك ، أتى رسول الله السياطة قوم فبال قائما. [راجع: ٢٢٣]

## حدیث باب کی تشریح

حضرت ابووائل فضفر ماتے ہیں کہ "کان أبو موسی الا شعری بشدد فی البول" حضرت ابو موسی الا شعری بشدد فی البول" حضرت ابو موسی الا شعری فلی بول کے بارے میں بہت تشد دکیا کرتے تھے اور سلم کی روایت میں ہے کہ وہ اتنی تشدید کیا کرتے تھے کہ ایک شیشی ساتھ رکھتے تھے اور اس شیشی میں پیشاب کیا کرتے تھے تا کہ تھینئیں وغیرہ پڑنے کا کوئی اندیشہ نہ ہواور ہے کہتے تھے "إن بندی اسرائیل کان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه" کہ بن اسرائیل میں سے جب کی کیڑے پر پیشاب لگ جاتا تھا تو وہ اس کوکاٹ دیتا تھا بعنی بنی اسرائیل کے لئے یہی تھم تھا کہ اگر کی کیڑے پر پیشاب لگ جاتا تو اس کوکاٹ بغیر اس کی طہارت نہیں ہوتی بھی، بلکہ بعض روایتوں میں یہاں تک آیا ہے کہ جم پر لگ جاتا تو اس کوکلی کے بغیر طہارت نہیں ہوتی تھی۔

کین حضرت شاہ صاحب رحمہ اللّٰہ کی تحقیق یہ ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، وہاں پی تھم نہیں تھا کہ اگر جم کو پیٹاب لگ جائے تو اس کو کا ٹیس بلکہ روایت میں اس کا ذکر آیا ہے کہ ان کے لئے عذاب بیتھا کہ اگر انہیں پیٹاب یا پا خانہ لگ جائے اور وہ اس کی صفائی نہیں کریں تو قبر میں ان کی جلد کو کا ٹاجا تا تھا۔ ۵۸

<u>194 قوله: قرضه وفي بعض الروايات الصحيحة قرض الجلد ايضاً كما مر وقد تحقق صدي أن هذا القرض يكون في</u> القبر تعذيباً لا أنه كان في الدنيا تشريعا، فيض الباري، ج: 1، ص: 9 M. اور یہ بات مصنف این ابی شیبہ دحمہ اللّٰہ کی ایک روایت میں صراحة موجود بھی ہے کہ ایک بہودی عورت حضرت عاکشہ ختم اللّٰہ کی ایک نہا کہ ہمارے ہاں یہ بات معروف ہے کہ اگر کوئی شخص پیشا ب سے احتیاط نہ کرتا تو اس کو قبر میں بیعذاب ہوتا ہے کہ اس کی جلد کا ٹی جاتی ہے۔حضرت عاکشہ رضی اللّٰہ عنہا نے اس پر تبجب کا اظہار کیا ، رسول اللّٰہ ﷺ نے آکر اس عورت کی تصدیق فرمائی کہ ہاں بیعورت صحیح کہہر ہی ہے ، اس کے اس کا طبح کا تعلق عذاب قبرے ہے ، نہیں کہ دنیا میں بیتھم ہو کہ نایا کی لگ جائے تو جلد کوکا ٹو۔ 8 ھا

"فقال حدیفة" حفرت حدیقه بن یمان شنے جب بیسنا که حفرت ایوموی اشعری شاتا تشده کرتے ہیں تو انہوں نے فرمایا" لیته احسک" کاش ایوموی اشعری شابی اس بے جو تشدہ کرتے ہیں کہ تا ہیں اور تبیل کرتے ہیں کہ تا ہیں ہے دک جا کیں اور چین کرتے ہیں کہ تا ہی دسول الله شاسباطة قوم فبال"رسول الله ایک قوم کوڑے کے چرخودد کیل پیش کی کہ" تی دسول الله شاسباطة قوم فبال"رسول الله ایک تو مے کوڑے کے قرمے یاس آئے اور دہاں کھڑے ہوکر پیشاب کیا۔

جب آپ ﷺ کا اس طرح کرنا ٹابت ہے تو کسی اور کا تشد د کرنا ہے معنی ہے ، ان کو ابیانہیں کرنا چاہئے ، حضرت حذیفہ گا پیرمطلب ہے۔

### ترجمة الباب يع مقصود بخاري رحمه الله

یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث پر جو ہاب قائم کیا ہے "باب البول عند سباطة قوم" کی آفوم کے سباطہ قوم" کی قوم کے سباطہ کے پاس بیٹا برنا، اس سے وہ ایک اشکال کا جواب دینا چاہتے ہیں اور ایک مسئلہ مستبط کرنا چاہتے ہیں۔

## غير كى ملكيت مين تصرف!

اشکال میہوتا ہے کہ آپ سیاط کے پاس تشریف لے آئے اور سیاطہ کی اضافت قوم کی طرف ہے جس نے معلوم ہوتا ہے کہ سباطہ اس قوم کی ملکیت تھی، تو کسی دوسرے کی ملکیت میں تصرف کرنا، پیشاب کرنا کیے درست ہوا؟

#### جواب

امام بخاری رحمداللداس کا جواب دے رہے ہیں کہ جب کوئی قوم کوئی جگد سباط کے طور پر بناتی ہے تو

<sup>9</sup>ه.....ما علمتم ما أصاب صاحب بني اسرائيل كان الرجل منهم اذا أصابه الشتى من البول قرضه بالمقراض فنهام عن ذلك فعذب في قبره.مضنف ابن أبي ضيبة، ج:٣٠ص: ١ ٢٠٥٥م قم: ٢٠٣٩ ا ،مطبوعه مكتبة الرشد، الرياض، ٢٠٩٩ ه.

اس کا مقصد سے ہوتا ہے کہ وہاں کوڑا کرکٹ ، نجاستیں اور پلید چیزیں ڈالی جائیں ، جب مقصد ہی اس جگہ کا یہی ہے تو وہاں پیشا برنے میں کوئی مضا نقہ نہیں ، کیونکہ وہ جگہ وضع ہی ای کام کے لئے ہے ، اس سے پیتہ چل گیا کہ اگر کسی قوم نے کوئی جگہ اس غرض کے لئے بنائی ہے کہ وہاں نجاستیں ڈالی جائیں اور لوگ وہاں پر قضاء حاجت کریں تواس میں اجازت کی ضرورت نہیں ہے ، یہ بیان کرنامقصود ہے۔

محه فكربيه

اس سے اس بات کا اندازہ لگا سے کہ فقہاء کرام رحمہم اللہ نے رسول کریم ﷺ کے ایک سباط پر پیشاب کرنے کے بارے میں بیسوال اٹھایا کہ دوسرے کی ملکیت میں تصرف کرنا کسے جائز ہوا؟ حالا تکہ بیا لیک معمول کی بات تھی لیکن پھر بھی سوال اٹھایا اور اس کا جواب بھی دیا ، اس سے پتا چلا کہ شریعت میں دوسرے کی ملکیت میں تصرف کرنے کا معاملہ کتنا تھین ہے اور کتنا بڑا گناہ ہے ''والناس عند خافلون''.

خاص طور پر جوساتھی انتھے رہتے ہیں وہ اس چیز کا خیال نہیں رکھتے کہ دوسرے کی ملکت میں اس کی ا اجازت کے بغیرتصرف نہ ہو، زبر دئتی اور بغیراجازت کے بھی تصرف کر لیتے ہیں، بیسب گناہ ہے اور ناجا ئز ہے، اس سے احتراز لازم ہے۔

## (۲۳) **باب غسل الدم** خون دحوثے کابیان

خون پاک کرنے کا طریقہ

بول کے بعداب دم کے شمل کا ذکر ہے کہ دم بھی نا پاک ہے اور اس کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو دھویا جائے۔

۲۲۷ حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى، غن هشام، قال: حدثنى فاطمة، عن أسماء قالت: جاءت امرأة النبى الله فقالت: أرايت إحدانا تحيض فى الثوب كيف تصنع قال: ((تحته ثم تقرصه بالماء و تنضحه و تصلى فيه)). [انظر: ٢٠٥٣]٢٠]

٢٠ل وفي صحيح مسلم ، كتاب الطهارة بهاب نجاسة الدم وكيفية غسله، وهم ٣٣٨، وسنن النرمذي، كتاب الطهارة عن رسول الله بهاب ماجاء في غسل دم الحيض، وقع: ١٣٨ ، وسنن النساتي، كتاب الطهارة بهاب دم الحيض يصيب الثوب، رقم: ١ ٢٩ .

## حدیث کی تشریح

اس میں حضرت اساء رضی الله عنها کی روایت نقل کی کدایک عورت نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کرکہا ''ا رأیت احداب تحقیض فی العوب'' یہ بتا ہے کہ ہم میں سے کی عورت کے کیڑے پر حیض لگ جاتا ہے''کیف تصنع ؟ ''تووہ کیا کرے؟

"قال: تحته ثم تقرصه بالماء و تنضحه و تصلي فيه".

آپ ﷺ نے فرمایا پہلے وہ اس کورگڑے "حت محت "کے معنی ہیں رگڑتا، پھر فریایا" تقوصه" پھر اس کو کھریے، پھراس کے اوپر پانی ڈالے اور پھراس میں نماز پڑھ لے۔ یہاں" تسنصحه" کے معنی پانی سے دھونے کے ہیں اور بول غلام اور جاربیہ میں حظیہ نے اس سے غسل مرادلیا ہے، بیر حظیہ کی تا ئیرہے۔

۲۲۸ ـ حدثنا محمد قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا هشام بن عروة؟ عن أبيه ، عن عائشة قالت: جاءت فاطمة ابنة أبى حبيش إلى النبى الله فقالت: يارسول الله ، إنبى امراء أستحاض فلا أطهر، أفادع الصلاة؟ فقال رسول الله الله ؛ ((لا ، إنما ذلك عرق وليس بحيض ، فإذا أقبلت حيضتك فدعى الصلاة ، وإذا أدبرت فاغسلى عنك الدم ثم صلى )) قال: وقال أبى: ((ثم توضئى لكل صلاة حتى يجى ء ذلك الوقت)). الال

بیحدیث اصل میں باب استحاضد کی ہے وہاں دوبارہ آئ گی یہاں صرف بد بتانا مقصود ہے کہ آپ اللہ فیم مایا '' وافدا آدبوت فی عنگ الله فیم صلی'' خون کے دھونے کا تکم دیا۔ معلوم ہوا کہ خون نایا ک ہواراس کے یاک کرنے کا طریقہ بہے کہ اس کو دھویا جائے۔

الا وفي صحيح مسلم، كتاب المحيض، بهاب المستحاضة وغسلها وصلا تها، وقم: ا • ٥، وسنن الترمذي، كتاب المطهارة عن رسول الله، باب ماجاء في المستحاضة، وقم: ٢ ا ؛ وسنن النسائي، كتاب الحيض والاستحاضة، باب ذكر الاقراء، وقم: ٣٥٥، وسنن أبي داؤد، كتاب الطهارة، باب من روى أن الحيضة اذا أدبوت لا تدع الصلوة، وقم: ٣٣٨، وسنن ابين ماجه، بكتاب الطهارة وسننها، باب ماجاء في المستحاضة التي قد عدت ايام اقرائها، وقم: ٢ ١ ٢ ٢ ، ومسند أحسد، باقى مسند الأنصار، باب حديث السيدة عائشة، وقم: ٢ ١ ٢ ٣ ١ ، وسنن الدارمي، كتاب الطهارة، باب المستحاضة ، وقم: ٢ ٢ ١ ، وسنن الدارمي، كتاب الطهارة، باب المستحاضة ، وقم: ٢ ٢ ١ ، وسنن الدارمي، كتاب الطهارة، باب المستحاضة ، وقم: ٢ ٢ ١ ، وسنن الدارمي، كتاب الطهارة، باب غيل المستحاضة، وقم: ٢ ٢ ١ ، وسنن الدارمي، كتاب الطهارة، باب المستحاضة ، وقم: ٢ ٢ ١ ، وسنن الدارمي، كتاب الطهارة، باب المستحاضة ، وقم: ٢ ٢ ١ ، وسنن الدارمي، كتاب الطهارة، باب المستحاضة ، وقم: ٢ ٢ ١ ، وسنن الدارمي، كتاب الطهارة، باب المستحاضة ، وقم: ٢ ٢ ١ ، وسنن الدارمي، كتاب الطهارة ، باب المستحاضة ، وقم: ٢ ٢ ١ ، وسنن الدارمي، كتاب الطهارة ، باب المستحاضة ، وقم: ٢ ٢ ١ ، وسنن الدارمي، كتاب الطهارة ، باب المستحاضة ، وقم: ٢ ٢ ١ ، وسنن الدارمي، كتاب العهارة ، باب المستحاضة ، وقم: ٢ ٢ ١ ، وسنن الدارمي، كتاب العهارة ، باب المستحاضة ، وقم: ٢ ٢ ١ ، وسنن الدارمي، كتاب العهارة ، باب المستحاضة ، وقم: ٢ ٢ ١ ، وسنن الدارمي كتاب العهارة ، باب المستحاضة ، وقم: ٢ ٢ ١ ، وسنن الدارمي كتاب العهارة ، باب المستحاضة ، وقم: ٢ ٢ ١ ، وسنن الدارمي كتاب العهارة ، باب العهارة ، باب العهارة ، باب المستحاضة ، وقم باب المستحاضة ، وقم باب المستحاضة ، وسنن الدارمي كتاب العهارة ، باب العهارة ، باب

# (۲۳) باب غسل المنى وفركه وغسل ما يصيب من المرأة منى دهون السكرر في اوراس ترى كدهون كابيان جوكهورت سي لل جائ

## منی کا دھونااوراس کا کھر چ ڈالنا

بول اور دم کے بعداب منی کا ذکر کرتے ہیں کہ منی کو بھی دھونا اور کھر چنا ضروری ہے اورعورت کے جسم سے اگر کوئی رطوبت لگ جاتی ہے تو اس کو بھی دھونا ضروری ہے۔

## منی کی طہارت اور نجاست کے متعلق اختلاف

اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے جمہور کا مسلک اختیار کیا ہے، فرمایا ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ نمی نا پاک ہے اور اس کا دھونا ضروری ہے، حنفیہ، مالکیہ اور حنابلہ نتینوں اس بات پر متفق ہیں اور امام بخاری رحمہ اللہ کا بھی یہی مسلک ہے۔

## طہارت منی پرشوا فع کے دلائل

امام شافعی رحمداللہ منی کو طاہر کہتے ہیں اور دلیل سے چیش کرتے ہیں کہ بہت ی جگہوں پر منی کو کپڑے سے صاف کرنے کے لئے پانی کا استعال نہیں کیا گیا بلکہ اس کو کھر چ کرصاف کر دیا گیا ہے، اگر یہ نا پاک ہوتی تو ہر حالت میں دھونے کا حکم ہوتا۔

الل قبال ابن عبياس النمني بيمنزلة المخاط فامطه عنك ولو باذخرة، سنن الترمذي، كتاب الطهارة، باب غسل المني من الثوب، رقم: ٩٠١.

طہارتین یعنی الماء والطین سے پیدا کیا،لبذاان کی نسل کی تخلیق بھی تھی طاہر ہی ہے ہوگی، جومنی ہے۔ ۲۷سے

## احناف کے دلائل

حفیہ کا استدلال ان تمام مجموعہ روایات ہے ہے جن میں منی کے فرک یاغنس، حق یاست کا تھم ویا گیا ہے، اس مجموعہ روایات ہے یہ بات ہوتی ہے کہ منی کو کیڑنے پر چھوڑ نا گوارانہیں کیا گیا، اگریہ ناپاک نہ ہوتی تو کہیں نہ کہیں بیان جواز کے لئے بیٹا بت ہوتا کہ اُسے کیڑنے یا جمم پر چھوڑ دیا گیا، اور شافعہ کا'' نو نظافت پر محمول کرنا اس لئے بعید ہے کہ اگر منی طاحر ہوتی تو پورے ذخیر ہا احادیث میں کی نہ کی جگہ کم از کم بیان جواز ہی کیلئے اس کو تولا یا فعلا طاحر تر اردیا جاتا۔

قر آن کریم میں منی کو ماءمہین کہا گیاہے، یہ بھی اس کی نجاست کے لئے مؤید ہے۔

قیاں بھی مسلک حنفیہ ہی کوراج قرار دیتا ہے کیونکدان کا کہنا یہ ہے کہ نمی ناپاک ہے جس کی واضح دلیل سیہ ہے کہ جن چیز دل کے خروج سے وضووا جب ہوتا ہے وہ سب بالا تفاق نجس ہیں ، بول و براز ، حیفن ، استحاضہ ، مذی وغیرہ ، تو جن چیز ول کے خروج سے شعل واجب ہوتا ہے وہ بطریق اولی نجس ہوں گی۔

## شوا فع کے دلائل پراحناف کا جواب

حضرت ابن عباس کے اس ایک اثر کے مقابلے میں دوسرے صحابہ کرام کے آثار موجود ہیں جن میں عباس کا تھا ہے۔ آثار موجود ہیں جن میں عنسل کا تھا ہے، چنانچے حضرت ابو ہریرہ ،حضرت ابن عرفی حضرت الشرائے علیہ اس میں مولی ہے۔ اس تم کے آثار معفرت عمر بن الحطاب کا ہے جومصنف ابن الی شیبہ میں مروی ہے۔ ۱۲ کے مصنف ابن الی شیبہ میں مروی ہے۔ ۱۲ کے مصنف ابن الی شیبہ میں مروی ہے۔ ۱۲ کے اس میں مروی ہے۔ ۱۲ کے اس میں مروی ہے۔ ۱۲ کے مصنف ابن الی شیبر مولی ہے۔ ۱۲ کے مصنف ابن الی مصنف ابن الیک کے مصنف ابن الی مصنف ابن الیک کے مصنف کے مصنف

٢٢٩ \_ حدثنا عبدان قال: أخسرنا عبد الله قال: أخبرنا عمرو بن ميمون

٣٢ل قبال التسافعي فإن قال قائل فما المعقول في أنه ليس بنجس فان الله عزوجل بدأ علق آدم من ساء وطين وجعلهما جسميها طهبارة الماء والطين في حال الاعواز من الماء طهارة وهذا أكثر مايكون في خلق أن يكون طاهراً وغير تجس وقد خسلق السله تسارك وتعالى بني آدم من الماء الدافق فكان جل ثناؤه أعز وأجل من أن يبعدئ خلقاً من نجس مع ما وصفت مما دلت عليه سنة رسول الله عَنْكُ الغ، كتاب الأم، ج: ١ ، ص: ٢١٥.

٣٢ عن خالد بن ابى عزة قال سأل رجل عن عمر بن الخطاب ثقال أنى احتلمت على طنفسة فقال أن كان رطبا فاغسله و ان كان رطبا فاغسله و ان كان يا بسا فاحككه و ان خفى عليك فارششه ،مصنف ابن أبى شيبة، ج: ١،ص: ٩٢٨ ، وقم: ٩٢٨ ، والدراية في تخريج أحاديث الهداية، ج: ١،ص: ٩٢٨ .

الجزرى ، عن سليمان بن يسار ، عن عائشة قالت : كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي على المجزرى ، عن سليمان بن يسار ، عن عائشة قالت : ٢٣٠ ، ٢٣١ ، ٢٣٢ ، ٢٥٢

۲۳۰ - حدثنا قتيبة قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا عمرو عن سليمان قال:
 سمعت عائشة ح:

وحدثنا مسدد قال: حدثنا عبدالواحد قال: حدثنا عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار قال: سألت عائشة عن المنى يصيب الثوب؟ فقالت: كنت أغسله من ثوب رسول الله المنافق فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء. [راجع: ٢٢٩]

## مدیث کی تشریح

یہاں امام بخاری رحمہ اللہ دو حدیثیں لائے ہیں جن میں اس بات کی صراحت ہے کہ حضرت عائشۃ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب رسول کریم ﷺ کے کپڑوں پرمنی لگ جاتی تھی تو آپ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس کواس طرح دھوتی تھیں اور دھونے کے نشان رسول اللہ ﷺ کے کپڑوں پر ہوتے تھے اور آپ ﷺ ای حالت میں نماز کے لئے تشریف لے جاتے تھے، تو یہاں پر دھونا ثابت ہوا۔

اب رہی میہ بات کہ بعض جگہ منی کا ''فسسو ک'' بھی ثابت ہے تو اس کا جواب میہ ہے کہ اس سے منی کا طاہر ہونا لازم نہیں آتا بلکہ نجس ہونے کے بعد چیزوں کی تطبیر کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں ، ضرور کی نہیں کہ کوئی چیز صرف دھونے سے بھی پاک ہو، بہت ہی چیزیں دوسر ہے طریقے سے بھی پاک ہوتی ہیں مثلاً روئی ہے اگر روئی ناپاک ہو جائے ، دھن وینا اس کی پاک ہو بالک کی پاک کرنے کا طریقہ میہ ہے کہ اس کو دھن ویا جائے ، دھن وینا اس کی پاک ہے ہے۔ منی بھی ہے تو ناپاک لیکن اس کے پاک کرنے کے لئے ضروری نہیں کہ دھویا جائے اگر وہ منی غلیظ ہے اور کا طریقہ ہونے کہ بعداس کا ''فسو گ' کردینا بھی کافی ہے، اگر وہ ترہے یارکیک ہوئی صوف نامروری ہے۔

توجن روایتوں میں "فسوک" کالفظ آیا ہے اس سے مرادیوصورت ہے جب منی غلیظ ہوا در حضرت

۱۲۵ وفي صحيح مسلم، كتاب الطهارة ، باب حكم المني، وقم: ٣٣٧، وصنن الترمذي، كتاب الطهارة عن رسول الله الله المني من الثوب ، وقم: ٩٠ ا، وصنن النسائي ، كتاب الطهارة ، باب غسل المني من الثوب ، وقم: ٩٠ ا ، وصنن النسائي ، كتاب الطهارة ، باب المني يصيب الثوب ، وقم: ٨ ١٣٠ وسنن ابن ماجه، كتاب الظهارة ، باب المني يصيب الثوب ، وقم: ٨ ١ ٣٠ ومسند أبي دائد ، ٢٣٢٣ ٢ ٢٣٠٠ ومسند أحمد، باقي مسند الانصار، باب حديث السيدة عائشة رقم: ٢٥ م ومسند أحمد، باقي مسند الانصار، باب حديث السيدة عائشة رقم: ٢٣٢ ٢ ٢٣٠ ٢٣٢٠،

عبداللہ بن عباس کی بہی مراد ہے جوانہوں نے فرمایا ہے کہ "السمنسی بمنزلة المعناط" کدوہ اس کو خاط سے تشبید دے رہے ہیں کہ جس طرح نزولِ مخاط ہوتی ہے ای طرح منی بھی ہوتی ہے اور جس طرح مخاط کو کھر ج کرالگ کیا جاسکتا ہے ای طرح منی کو بھی کھرج کرالگ کیا جاسکتا ہے، تو وہ تشبید صرف اس حد تک ہے۔

اس سے آگے نجاست اور طہارت میں تشبیہ دینا مقصود نہیں ہے۔ اس واسطے سیح بات یمی ہے کہ نمی ناپاک ہےاور عام حالات میں اس کو دھونا ہی ضروری ہے، الا میر کہ کوئی منی غلیظ ہواور خشک ہوگئی ہو۔

'' بقع بی بقع بی می جادر ''بقع '' کے اس کی جادے ہوئے ہیں، مرادوہ کتان ہے بود سوکے سے کی چیز پر پڑ جاتا ہے ، تو نشانات آپ ﷺ کے کپڑوں پر موجود ہوتے تھے اور اس حالت میں آپ ﷺ نکل حاتے تھے۔

اس سے معلوم ہوا کہ حفیہ کے نز دیک منی یابس کے لئے فرک بھی ایک قسم کا طریقہ تطهیر ہے، کیکن یہال میدواضح رہے کہ فرک بھی ایک جواز اس زمانہ سے متعلق تھا جبکہ منی غلیظ ہوتی تھی ، جب سے رقب منی کا شیوع ہوا ہے اس وقت سے حفیہ نے بیڈو گا دیا ہے کہ اب ہر حال میں فسل ضروری ہے۔ جوازِ فرک منی میں ندکورہ تفصیل ثوب سے متعلق ہے۔

کیکن اگر بدن پرمنی خشک ہو جائے تو اس میں احناف کا اختلاف رہا ہے، صاحب ہدایہ نے دوقول نقل سے ہیں :

ببلاقول جواز کا ہے، اور اس کوصاحب در مخارنے اختیار کیا ہے۔

ووسرا قول عدم جواز کا ہے، کیونکہ روایات میں مسئلہ فرک میں صرف توب کا ذکر ہے، نیز حرارتِ بدن جاذب ہوتی ہے جس کی وجہ سے منی جسم میں جذب ہو جاتی ہے، اس لئے وہاں عسل ہی سے طہارت ہو سکے گی، علامہ شامی رحمہ اللہ نے اس کو پہند کیا ہے، اور ہمارے مشائخ نے بھی اس کو اختیار کیا ہے، کینفصیل بھی اسی صورت میں ہے جبکہ منی غلیظ ہو، ورنہ رفت منی کے شیوع کے بعد عسل کے ضروری ہونے میں کوئی کلام نہیں۔ ۲۲

<sup>.</sup> ١٢١ (علاء السنين، ج: ١، ص: ١ ٣٨١ ـ ٩ ٣٠ و الهداية شرح البداية ، ج: ١، ص: ٣٥ ، والمبسوط للسرخسي ، ج: ١٠ ص: ٨١ ، والدراية في تخريج احاديث الهداية ، وقم: ٨١ ، ج: ١ ، ص: ١٩ .

## (٢٥) باب: إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره

#### جنابت وغیرہ کودھوئے ، گراس کا دھبہ نہ جائے

یہاں امام بخاری رحمہ اللہ وہی مسئلہ بیان کرنا چاہتے ہیں جوابھی بیان ہوا کہ کپڑے پرکوئی بھی نجاست گی ہواس کو دھونا ضروری ہے کیکن دھونے کے اندرا تناکا فی ہے کہ کپڑوں سے اس نجاست کا چرم ختم ہو جائے لیکن اگر دھونے کے باو جو داس کا تھوڑ ابہت نشان رہ جائے تو وہ طہارت کے منافی نہیں ، یہی اس ترجمۃ الباب سے مقصود ہے کہاگر جنا بت یعنی منی کو دھویا''او غیر ہا'' یااس کے علاوہ کسی اور نجاست کو دھویا''فیلم یذھب آفرہ'' اور دھونے کا نشان نہ گیا تو بھی کپڑا یا کہ ہو جاتا ہے۔

#### (٢٢) باب ابوال الابل والدواب والغنم ومرابضها

اونٹوں، چو پایوں اور بکریوں کے پیٹا ب کابیان اور بکریوں کے باڑوں کا

"و صلى أبو موسى فى دار البريد و السرقين و البرية الى جنبه ، فقال : ماهنا و ثم سواء ".

تیجے یہ بات گذری تھی کہ امام بخاری رحمہ اللہ غیرانسان کے بول کے سلسلے میں مستقل باب قائم کریں گے وہ یہ باب ہے کہ اہل کے ابوال اور دوسرے دواب، چوپایوں کے ابوال اور غنم کے ابوال ومراہضہا اور غنم کے باڑوں میں نماز پڑھنے کا تھم؟

#### مقصود بخاري رحمهاللد

یہاں اس باب کے قائم کرنے کا مقصد رہے ہے کہ ما کول اللحم (جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے) اہل اور غنم وغیرہ کے جو پیشاب ہیں وہ نجس نہیں ہوتے ۔ اس مسئلے میں فقہاء کرام کے چار مذاہب ہیں: پہلاند ہب اکثر حنفیہ، اکثر شافعیہ اور اکثر حنا بلہ کا ہے کہ پیشا بخواہ کی بھی جانو رکا ہونجس ہے، پا خانہ کسی بھی جانور کا ہونجس ہے ماسوائے برندوں کی ہیٹ کے۔ دومرا فمرب ابال ظاہر کا ہے جواس کے بالکل برعکس ہے، وہ کہتے ہیں انسان کےعلاوہ جتنے بھی چو پائے ہیں ان میں سے کسی کا پیشاب بھی نجس نہیں ہے، یہاں تک کہ ماکول اللحم کی قید بھی نہیں لگاتے، ماکول اللحم ہویا غیر ماکول اللحم ہوکسی کا پیشا بنجس نہیں ہے۔

تیسرا فدونب مالکیہ ، بعض حنابلہ اور بعض شافعیہ کا ہے وہ کہتے ہیں کہ ماکول اللحم جانوروں کا پا خانہ اور پیشاب دونوں پاک ہیں ، البندا گائے ، بکری ، اونٹ اور اونٹنی ان سب کے پیشاب بھی پاک ہیں اور ان کے گو بر وغیرہ بھی پاک ہیں ، سیام مالک حب ، امام احمد بن صنبل رحمہ اللہ کی ایک روایت بھی اس کے مطابق ہے ، شافعیہ ہیں سے امام صطحری اور الرویانی کا قول بھی یہی ہے اور حنفیہ ہیں سے امام محمد بن حسن رحمہ اللہ بھی بول کی حد تک یہی بات کہتے ہیں ۔ ا

چوتھا نہ ہب امام محمد رحمہ اللہ کا ہے جو بول و براز میں فرق کرتے ہیں کہ بول پاک ہے ، براز پاک نہیں ہے۔ کال

اب بعض حضرات نے کہا کہ امام بخاری رحمہ اللہ یہاں امام ما لک رحمہ اللہ کی تائید کرنا چاہتے ہیں اور دواب سے ان کی مراد " ماکول الملحم" دواب ہیں کہ اہل اور دواب جو " مناکول الملحم" ہیں ان کا پیشاب بھی پاک ہے، کین علامہ شمیر احمد عثانی صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی ظاہری عبارت سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ وہ اہل ظاہر کی تائید کرنا چاہتے ہیں لیتی ان کے زو کی پیشاب کے پاک ہونے کے جانورکا" ماکول الملحم" ہونا بھی ضروری نہیں بلکہ " غیر ماکول الملحم" کے پیشاب کو بھی پاک کہتے ہیں۔ ۲۵ کے

یکی وجہ ہے کہ پہلے بھی :وباب آیا تھااس میں پیکہاتھا کہ "ولم پید کو صوی ہول الناس" توبول الناس توبول الناس کے علاوہ جتنے بول الناس کے علاوہ جتنے بول میں الناس کے علاوہ جتنے بول میں سب پاک میں۔اور یہاں بھی اہل کا نام لیااور آگے دواب کا نظم طلق استعال کیا جس میں "مسامحول اللحم" اور «غیر ماکول اللحم» "کی کوئی تخصیص نہیں فرمائی۔

اس سےمعلوم ہوتا ہے کہ وہ اہل ظاہر کےمسلک برعامل ہیں۔

۷۲ أن مالكاً استدل بهذا الجديث على طهارة بوّل مايؤكل لحمه، وبه قال أحمد و محمد بن الحسن و الاصطخرى الروباني الشافعيان. وقال أبو داؤد بن علية: بول كل حيوان ونحوه، وإن كان لايؤكل لحمه، طاهر غير بول الآدمي. وقال أبو حنيفة والشافعي وأبو يوسف وأبو ثور و آخرون كثيرون: الأبوال كلها نجسة الآماعفي عنه، عمدة القارى، ج: ١، ص ١٩٥٥.

١٢٨ فضل البارى، ج: ٢، ص: ٩٩٩.

آگای ند بب پرحفرت ابوموی اشعری کایک اثر سے استدلال کیا ہے ، فرمایا ''وصلی ابو موسئی فی دار البرید والسرقین والبریة الی جنبه ، فقال : ماهنا و ثم سواء ''.

یدایک واقعہ کی طرف اشارہ فرمار ہے ہیں کہ حضرت ابومویٰ اشعری ﷺ جب کوفیہ کے گورٹر تھے تو انہوں نے ایک مرتبہ دارالبرید میں نماز بڑھی ۔

## دارالبريدكا تعارف

دارالبریداس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے خط لے جانے والی اونٹنیاں روانہ کی جاتی تھیں اور خط لانے والی اونٹنیوں کووصول کیا جا تا تھا۔

بریداصل میں اس اونٹی کو کہتے ہیں جوخط یا کوئی پیغام وغیرہ لے کر جائے ، پہلے زمانے میں خط بیجنے کا طریقہ یہی تھا کیونکہ ریل یا ہوائی جہاز وغیرہ تونہیں تھے،اونٹیوں کے ذریعے خط بیھیجے جاتے تھے کیکن یہ بڑی تیز رفتاراونٹنال ہوتی تھیں ۔

ان کی تیز رفتاری کا اس سے انداز ہ لگایا جا سکتا ہے کہ مؤرخین نے لکھا ہے کہ جب محمد بن قاسم رحمہ اللہ سندھ فتح سندھ فتح کرنے کے لئے آئے ،اس وقت جاج بن پوسف بھر ہ میں تھا اور محمد بن قاسم رحمہ اللہ سندھ میں جہاد کر نے تھے،ان کے درمیان ڈاک کا سلسلہ تھا۔

مؤرخین لکھتے ہیں کہ بھرہ سے سندھ اور سندھ سے بھرہ تین دن میں ڈاک پڑنٹی جائی تھی۔ آج ہوائی جہاز کے زمانے میں بھی بھرہ سے تیسر بے دن خط نہیں پڑنٹی سکتا، ہفتے لگ جاتے ہیں لیکن ان تیز رفتار اونٹیوں کے ذریعے تیسر بے دن ڈاک پڑنٹی جایا کرتی تھی۔ تو وہ جگہ جہاں پر اونٹیاں کھڑی ہوتی تھیں، جہاں خطوط وصول کئے جاتے تھے اور روانہ کئے جاتے تھے اس کو'' دارالبریڈ'' کہتے تھے۔

ظاہر ہے جب وہ دارالبرید ہے دہاں اونٹنیاں ہوتی تھیں اور جب اونٹنیاں ہوتی تھیں تو ان کی قضاءِ حاجت کی جگہ بھی و ہیں ہوتی تھیں،الہٰدا و ہاں پر ان کا گو ہر وغیرہ بھی ہوتا تھا ۔ کہتے ہیں کہ اسی دارالبرید میں حضرت ابومویٰ اشعریﷺ نے نماز پڑھی۔

 گویا انہوں نے دونوں تھم میں کوئی فرق نہیں سمجھا بلکہ اس دارالبرید میں جہاں سرقین موجود تھا آپ نے زیر ھی۔

## امام بخاري رحمه الله كااستدلال

امام بخاری رحمہ اللہ اس سے بیاستدلال کرنا جا ہے ہیں کہ وہ گوہر پاک تھا، اگرنا پاک ہوتا تو حضرت ابوموی اشعری دو ہاں نماز نہ پڑھتے۔ ۲۹لے

#### جمهور كاجواب

جمہور کی طرف سے اس کا جواب میہ ہے کہ ظاہر ہے حضرت ابوموٹی اشعریؓ کا وہاں نماز پڑھنا کسی مصلّے کے او پر ہوگا ، کوئی مصلّی بچھایا ہوگا اور اس پرنماز پڑھی ہوگی ، بتانا میں تقصودتھا کہ وہاں مصلّی بچھا کرنماز پڑھنے اور پہاں مصلّی بچھا کرنماز پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہے۔

استدلال اس وقت تام ہوگاجب یہ بات ثابت ہو جائے کہ انہوں نے وہاں مسلّی نہیں بچھایا تھا، اور ظاہر یہی ہے کہ مسلّی بچھایا ہوگا۔ کو شر پر بچھ ظاہر یہی ہے کہ مسلّی بچھایا ہوگا، کوئی نہ کوئی چیز بچھائے گا تب ہی نماز پڑھے گا۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے کوئی چیز بچھائے ہوگا۔ کہ کے اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے کوئی چیز بچھائی ہوگا۔ وی

اوراگر بالفرض کسی روایت سے بیہ بات ثابت بھی ہو جائے کہ انہوں نے پچھے نہیں بچھایا تھا تب بھی زیادہ سے زیادہ بیا بومویٰ اشعری کے کا اپناعمل ہوگا جبکہ بول سے نتر ہ کی احادیث مرفوعہ ہیں اور عام ہیں، لہذا ان کا ذاتی عمل احادیث مرفوعہ کے مقابلہ میں جسے نہیں بن سکتا۔ اسے

۲۳۳ ـ حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد ، عن ايوب ، عن أبى قلابة، عن أنس قال: قدم أناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة فأمرهم النبى ه بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعيى النبى ه واستاقوا

<sup>9</sup> إن مكل ، اكل قبال ابن بطبال: قوله: أبو ال الإبل والدواب، وافق البخاري فيه أهل الظاهر، وقاس بول مايكون ماكو لا المحمد على بدول الإبل، ولذك قبال: وصلى أبو موسى في دار البريد والسرقين، ليدل على طهارة أرواث الدواب وأبو الها، ولاحجة لمه فيها، لأنه يمكن أن يكون صلى على ثوب بسطه فيه أوفى مكان يابس لا تعلق به نجاسة. وقد قال عامة الفقهاء: إن من بسط على موضع نجس بساطاً وصلى فيه إن صلا ته جائزة، ولو صلى على السرقين بغير بساط لكان مذهباً له ولم تجز مخالفة الجماعة به الخ، عمدة القارى، ج: ٢، ص: ١٣٣٢.

·····

النعم فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم فلما ارتفع النهار جيىء بهم ، فامر بقطع أيديهم وأرجلهم ، و سمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون ، قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا و كفروا بعد إيمانهم ، و حاربو الله و رسوله. [أنظر: ١٥٥١، ٥١٨٣ ، ٣٠١٩ ، ٣٠١٨ ، ٣٨٠٣ ، ٣٨٠٣ ، ٣٨٠٣ ، ٣٨٠٣ ، ٣٨٠٣ ، ٣٨٠٣ ، ٣٨٠٣ ، ٣٨٠٣ ، ٣٨٠٣ ، ٣٨٠٣ ، ٣٨٠٣ ، ٣٨٠٣ ، ٣٨٠٣ ، ٣٨٠٣ ، ٣٨٠٢ ، ٣٨٠٣ ،

## حدیث کی تشریح

امام بخاری رحمه الله نے یہاں عنیین کی مشہور حدیث روایت کی ہے۔

حفرت انس الله فرماتے ہیں کہ ''قدم انساس من عکل او عرینة'' قبیله عکل یا عرینہ کے کھ لوگ آئے، روایات کو جمع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں قبیلوں کے لوگ تھے، کچھ قبیلہ عکل کے اور کچھ عرینہ کے تھے۔

دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب یہ آئے تھے تو بڑی فاقہ زدہ حالت میں تھے، انتہائی لاغر ہو پچکے تھے، ہٹریاں نکلی ہوئی تھیں،ان کے پاس کھانے کو بچھٹہیں تھا۔

رسول کریم ﷺ نے ان کوٹھکا نہ دے کرمدینہ منورہ میں تھمبرایا ، ان کی غذا کا انتظام فر مایا یہاں تک کہ ان کی لاغری اور کمزور کی دور ہوگئی اور خاصص حت مند ہو گئے ۔

" فساجتوا والسمدينة" جبرتِ ہوئے پھيدن ہوگئتوانہوں نے مدينه منوره كي آب وہواكو ناموافق پايا۔

"اجتووا" کے ایک معنی تو یہی ہیں یعنی آب وہوا کا ناموافق ہونا اور اس معنی کی یہاں تا سکی ہوتی ہے کدوسری روایتوں میں آیا ہے"استو حموا المدینة"استام کے معنی ہوتے ہیں کسی جگد کا ناموافق ہونا اور

مضرضحت ہونا.

بعض حضرات نے اس کے بیمعنی کئے ہیں کہ ''اجت و وا''کے معنی ہیں وہ مرض جو ی میں مبتلا ہو گئے، بو ی کے معنی ہیں سوزش اس سے مراد سوزش و ماغ ہے۔ و ماغ کی سوزش کا ایک یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ آ دمی کو پیاس بہت زیادہ لگتی ہے، منکلوں کے منکلے خالی کر جاتا ہے پھر بھی پیاس نہیں بجستی، جس کوعرف عام میں استیقاء کی بیار ی کہتے ہیں نو بعض لوگوں نے ''اجت و و ا'' کے بیمعنی بیان کئے ہیں کہ وہ سوزش کے مرض میں مبتلا ہوئے جس کے نتیجے میں ان کی پیاس نہیں بجستی تھی۔

" فامر هم النبى ﷺ بلقاح" ني كريم ﷺ نے ان كواونٹيوں كاتھم ديا اور بيتھم ديا كہوہ اونٹيوں كے دورھ كو پيس ـ

دوسری روایات میں صراحت ہے کہ آپ ﷺ نے ان کواس جگہ بھیج دیا تھا جہاں صدقہ کے اونٹ رہا کرتے تھے اور مید میند منورہ کے جنوب میں قباء کی جانب چیمیل کے فاصلہ پر ایک جگہتھی جس کا نام ذوالجد رتھا، وہاں صدقات کے اونٹ رہتے تھے ،خو درسول اللہ ﷺ کی بعض اونٹیاں بھی وہاں رہتی تھیں۔

، آنخضرت ﷺ نے ان کو وہاں بھیج دیا کہ وہاں چونکہ ذرائھلی جگہ ہے، آب وہوا تبدیل ہوجائے گی ، اونٹنیاں بھی موجود ہیں ان کا دود ھے پیواورروایات میں ریبھی ہے کہ فر مایاان کا بیشاب بھی استعال کرو۔

" فىانىطلقوا" ييلوگ و بال چلے گئے" فىلىقا صنحوا" جب و بال جاكرتندر تست ہو گئے تو" قتلو داعيسى السنبى ﷺ " و بال صدقات كے اونول پر دسول كريم ﷺ كے جورائي مقرر تھے، روايات ميں ان كانام يبار ﷺ آتا ہے، انہول نے ان رائى كوئل كرديا" و استساقوا المنعم" اور جوصدقات كے اور نبى كريم ﷺ كے اونٹ شے وہ بھگا كرلے گئے۔

"فجاء الخبر في أول النهاد" دن كشروع من رسول كريم الله كي پاس ينجر بَيْنَ كَن " فبعث في آثارهم" آپ الله في الناس مين لوگ جميع -

روایت میں آتا ہے کہ حضرت کرزین جابرالقہر ی پھی کوسر دار بنا کر ان کی سرکر دگی میں آپ بھٹے نے ایک دستہروانہ کیا جس میں کچھ صحابہ کرام بھے تھے۔

چنانچدالل سيراورابل مغازي اس سريدكود سرتد كرزين جابراللمري اللهري كتي بير -

" فلما ارتفع النهار جي بهم" جبدن چرهاتوان كو پكر كراايا كيار

دوسری روایات میں اس کی تفصیل اس طرح آئی ہے کہ جوحضرات ان کے تعاقب میں گئے تھے وہ دن بھران کو تلاش کرتے رہے لیکن ان کو پچھ سراغ نہ ملا، شام کے وقت انہوں نے ایک جگہ پڑاؤڈ الا اور پیسوچا کہ ابھی تونہیں ملے اگلے دن پھر دیکھیں گے۔ جہاں پڑاؤ ڈالا تھا وہاں دیکھا کہ ایک عورت اپنے کندھے پراونٹ کے کندھے کا تازہ تازہ گوشت لارہی ہے،انہوں نے فوراً اس سے پوچھا کہ ہیرگوشت کہاں سے لے کرآ رہی ہے؟ اس نے کہا کہ سامنے والے پہاڑ کے پیچھے کچھوگ ہیں جنہوں نے وہاں اونٹ ذخ کئے ہوئے ہیں اس میں سے انہوں نے جھے بھی یہ گوشت دیا ہے، وہاں سے لے کرآ رہی ہوں۔انہوں نے کہا کہوہ آ دمی کہاں ہیں؟

اس مورت نے کہا کہ پہاڑ کے پیچھے جا کیں وہاں آپ کوان کا دھوال نظر آجائے گا، وہ عیش کررہے ہیں اونٹ کا گوشت پکارہے ہیں، مزے کررہے ہیں۔

ید حضرات وہاں گئے، جا کر دیکھا کہ دیگ چڑھی ہوئی ہے اور اونٹ ذیج کئے ہوئے ہیں، انہوں نے جا کرسب کو پکڑلیا اور پکڑ کر نبی کریم ﷺ کی خدمت میں لے آئے۔

" فامر بقطع أيديهم وأرجلهم" ني كريم الله في الدان كم باته پاؤل كاك د ع جائيل المسترت أعينهم " اوران كي تنصيل داغ دي كئيل "و ألقوا في الحرق" اوراي حالت بيل ان كوره يم ذال ديا كيا، يعني سياه پترون والى زين پرجوند يدمنوره كاطراف بيل بيستسقون فلا يسقون " وه يانى ما نكت تقديم ان كويا با تا تقار

#### حدیث باب سے مقصود بخاری ّ

یہ حدیث حدیث عرفین کے نام سے مشہور ہے ، بہت سے فقہی مسائل اس سے متعلق ہیں ، اور یہاں چارمباحث قابلِ ذکر ہیں :

۱- بول کی طہارت ونجاست ۔

۲- تداوی بالحرم کاتھم۔

۳-مثله حدود

اور

۴-مثله كاحكم-

## بول کی طہارت ونجاست

ا مام بخاری رحمہ اللہ کا یہاں اس حدیث کولائے کامنشأ بول مایوکل کیمہ کی طہارت کو ثابت کرنا ہے کیونکہ اس حدیث میں نبی کریم ﷺ نے ان کوالبان اہل اور ابوال اہل چینے کا تھم دیا ہے۔

امام بخاری رحمداللد بیفر ماتے ہیں کداگر ابوال اہل ناپاک ہوتے تو آپ ﷺ پینے کا حکم نددیتے۔

اورجمہور کہتے ہیں کہ ابوال اہل ناپاک ہیں۔

وه اس حدیث کی مختلف توجیهات کرتے ہیں:

ایک توجیہ بیری جاتی ہے کہ ابوال پینے کا حکم بطورعلاج تھا، قد اوی کےطور پرتھا، اور تد اوی بالمحرم اس مورت میں جائز ہے جب بیمعلوم ہو کہ مریض کا اس کے سواکوئی علاج نہیں ہے۔

رسول کریم ﷺ کوشاید بذراید و جی مید معلوم ہو گیا ہو کہ بچر ابوال ابل کے ان کے لئے کوئی اور دوا اسے ہے۔ ۲۲۔

دوسرا جواب بعض حفرات نے بددیا ہے کہ ''انسوبوا من آبوالها والبانها'' میں تغیین ہے۔اصل میں نیکہا کہ ''انسوبوا من البانها و استنشقوامن آبوالها'' البان پئیں اور پیشاب سونگھیں، تو تغیین ہوگئ جیسے ''حلفته تبناوماء بارداً''اصل میں تھا ''وسقیته ماءً بارداً''

تضیین کے متی ہوتے ہیں عال فد کور کے معمول کو عال محذ وف کے معمول پر عطف کر وینا۔ تو یہاں ہمی تضمین ہے اوراس کی ایک وجہ سے جھ ہیں آئی ہے کہ متعدد حکما عمثال حضرت علامہ انورشاہ سمیری رحمہ اللہ نے بوغلی سینا کے حوالے سے لکھا ہی ایک وجہ سے جھ ہیں آئی ہے کہ متعدد حکما عمثال حضرت علامہ انورشاہ سمیری رحمہ اللہ نے کہ تا کیر ہوتی ہے کہ بعض روایات میں یہاں سرے سے ابوال کا لفظ ہی نہیں ہے، "الشو بو وا من المبانها" آیا ہے ہوسکتا ہے آپ کھی نے صرف البان کے بینے کا حکم ویا ہوابوال کا ذکر راوی نے بطورتضمین کر دیا ہو ہم کیا تشدید نیر ابواب ہی دیا گیا ہے کہ ہوسکتا ہے کہ اول اسلام کا واقعہ ہو جب ابوال کے بارے میں اتی تشدید نیر ابوال کی فرو ہو جب ابوال کے بارے میں اتی تشدید نیر ابوال کی آئی تی ،اگر چے عام حالات میں لئے کے لئے تاریخ کا علم ہونا ضروری ہوتا ہے، لیکن اگر تاریخ معلوم نہ ہوا اور ارتمال لئے کی موجود کی میں کی حدیث سے ہواور قرائن کا فی جو بو وہ کہ ان کم احتمال لئے تاریخ کی موجود کی میں کی حدیث المعربیوں ان کے میں کی حدیث سے المعربی والد حرام علی الرجال وقد ابہ ہو اسے اسے فی فد المباء ابہ حت فی المصرورات ولم تبحد غیرہ اول معشفاء بالحرام جائز عند النبقن بحصول الشفاء ، کتنا ول المبت المصدفة والسلام ،عرف بطریق الوحی شفاھم، والا مستشفاء بالحرام جائز عند النبقن بحصول الشفاء ، کتنا ول المبت فی المصدمة الفاری ہے: ۲ ، ص: ۲۰ من ، ۲۰ من .

"كل واينضاً عند البخارى في باب البان الأتن" قال كان المسلمون يتداوون بها (اى بأبواب الابل ولا يرون به باساً ولمسلمون يتداوون بها والمسلمين أنهم كانؤا يتداوون بها فالاسبق الى الذهن أن يكون ما في حديث العرنيين ايضاً تداوياً وفي كلام بسعيض الاطبيا أن والبحة بول الإبيل يفيد الاستسقاء. وقيال ابن سيئاً أن البيان الإبيل تفيده. فييض البارى، ج: ا، ص ٣٢٦.

استدلال ممکن نہیں رہتااور یہاں قرائن موجود ہیں۔

قرائن بدہے *کہ عرفی*ین کے واقعہ کے بارے میں اہل *سِیر* ومورخین نے بیدکہا ہے کہ بہ واقعہ <sub>س</sub>ام چے میں بیش آیا ہے جبکہ حضرت ابو ہریرہ کے میں اسلام لائے ہیں، دوسری طرف حضرت ابو ہریرہ کے سے صدیث · مروى بـ"استنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه" يرمتدرك ما كم يس بـ ـ ٥ كا

اگرچە حفرات متاخرین پیہ کہتے ہیں کہ راوی کا متاخر الاسلام ہونا روایت کے متاخر ہونے کی دلیل نہیں ے کیکن کم از کم قرینہ ضروری ہے، اس قرینہ کی وجہ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیتھم حضرت ابو ہریرہ 🐗 کی حدیث ہے منسوخ ہوگا،لہذا تنخ کے احمال کے موجود ہوتے ہوئے عمومی دلائل کواس خاص واقعہ کی وجہ ہے رنہیں کیا

" تداوى بالمحرم"

اس حدیث میں دوسری بحث تداوی بانحرم کی ہے،اس مسلد میں بھی اختلاف ہے۔ ا ہام ما لک اورامام احمد بن خنبل رحمہما اللہ کا مسلک بیہ ہے کہ سی بھی حرام چیز سے علاج جا ترمنہیں ہے۔ امام ابوحنيفه رحمه التدكا اصل مسلك بهي تهاجو مذكور موار

برحفرات اس مدیث سے استدلال کرتے ہیں جومدیث میں آئی ہے ''ان اللہ لم یجعل شفائکم فيما جوم عليكم "كالله على في تمهاري شفاكي حرام چيز مين بين ركهي ـ ٤٤١

اس مضمون میں بہت ساری حدیثیں ہیں جو میں نے " تسک ملة فتح الملهم" میں جمع کی ہیں ،ان سے رحضرات استدلال کرتے ہیں۔

امام شافعی رحمه الله فرماتے ہیں که مسرکو بطور علاج استعال کرنا تو کسی حال میں بھی جائز نہیں ہے البت محر مات غیرمسکر ہیں ان سے تد اوی جا ئز ہے۔

<sup>2/4</sup> أخرجه ابن ماجه والدار قطني والحاكم في المستدرك. ورواه الحاكم في المستدرك من طريق أبي عوانة عن الأعسش عن ابي صالح ابي هريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر عذاب القير من البول كذا ذكره الحافظ للزيلعي رحمه الله، ج: ١٠٥، ١٢٨.

٢٤١ أنظر: تكمله فتح الملهم، ج: ٢٠ص: ٢٩٩.

كل وفي صحيح البخاري، باب شرب اللبن بالماء، وقم: ٥٢٨٩، ج: ٥، ص: ٢١٢١، دارابن كثير، اليمامة، بيروت، سنة النشر ١٠٠٠ م والمستدرك على الصحيحين، ج: ١٠٠٠ من ٢٣٢، وقم: ٩٠٥١، دار الكتب العلمية، بيروت ١١١١ هـ

امام ابو یوسف رحمه الله کا بھی یہی مذہب ہے۔

متا خرین حفیہ نے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول پر فتوئی دیا ہے اس شرط پر کہ اگر کوئی طبیب حاذق بید فیصلہ کرے کہ تداوی بالحرم کے بغیر بیاری سے چھٹکا رائمکن نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں تداوی بالحرم جائز ہوگا اور جوصدیت آئی ہے کہ " ان اللہ لمے یہ جعل المح" اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ حرام ہے اس میں صفا نہیں ہے اور جب اللہ پی کی طرف سے رخصت ال گئ تو پھر اس میں صفا بھی ہوگی، تو جب حالت ضرورت ہو کہ اور کوئی دوامیس نہیں ہے تو پھر وہ حرام نہ رہی جب حرام نہ ہوئی تو" شدفاء فی حوام " نہ ہوئی" میں ہوئی۔ اس واسطے کہا کہ جب حالت اضطرار ہوتو پھر تداوی بالحرم جائز ہے۔ ۸ کے

"مثله" كاحكم

اس حدیث میں تنیسرا مسکدیہ ہے کہ حضور ﷺ نے ان کے ہاتھ پاؤں بھی کاٹے اوران کی آٹکھیں بھی داغیں، گویااس طرح مُثلہ ہوا۔مثلہ عام حالات میں جائز نہیں ہوتا بعد میں منسوخ بھی ہوا۔

یہاں نبی کریم ﷺ نے جو کچھ کیا وہ قصاصاً کیا، ان کے عمل کی پاداش میں کیا، کیونکہ انہوں نے رسول کریم ﷺ نے جو کچھ کیا وہ قصاصاً کیا، ان کے عمل کی پاداش میں کیا، کیونکہ انہوں نے ادران کی آتھ پاؤں بھی کائے تھے اوران کی آتھوں میں کا نے چھوکران کو داغا تھا اور زبان اور ہونٹوں کے اندر کا نے پرود سے تھے۔اس واسطے آتخضرت ﷺ نے ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ فرمایا یعنی قصاص بالمثل کا، اگر چہ حنفیہ کے نزدیک بعد میں قصاص بالمثل منسوخ ہوگیا لیکن اس وقت منسوخ نہیں تھا۔

اس کےعلاوہ حفیہ کے نز دیک اگر چہ قصاص بالمثل واجب نہیں ،کیکن امام کو بیر تق ہے کہ وہ کسی کوسز ائے موت دیتے وفت سیاسۂ اس کا کوئی خاص طریقہ تجویز کر دے۔ 9 بے

ا شکال: چوتھی بات ہیے کہ حدیث میں آیا ہے ''بست سقون ولا بسقون" وہ پانی مانے تھان کو پانی نہیں دیا جاتا تھا۔ اس میں بیاشکال ہوتا ہے کہ شرع تھم ہیہ ہے کہ چوشھ مستوجب مل ہو چکا ہو، اس کوسزائے موت سانی جا چکی ہو، اگروہ پانی مانے تو اس کو پانی دینا جا ہے، پانی بند کرنا کسی طرح بھی جائز نہیں ہے، پھر پہاں پانی کیے دوکا؟

جواب : بعض حضرات مثلا قاضي عياض رحمه الله ناس كابيرجواب ديا ہے كه اس واقعه كي تعديق يا

٨ كِل إن شئت التفصيل فطالع: تكملة فتح الملهم: ٢ - ص: ١ - ٣٠.

 <sup>9</sup> والحنفية على أنه لا قود الا بالسيف ، فيحملون حديث الباب على التعزير والسياسة الغ ،تكمله فتح الملهم
 ١٥-٤ ، ١٠-٣٠.

تقریر حضور ﷺ سے ثابت نہیں ہے، ہوسکتا ہے بعض صحابہ ﷺ سے انہوں نے پانی ما نگا ہوا ور انہوں نے جوش میں آ کرند دیا ہو، اور اگرید بات ثابت ہو جائے کہ حضور ﷺ کو اس بات کاعلم ہوگیا تھا اور پھر بھی آپﷺ نے منع نہیں فرمایا تو اس کی میتو جید ہوسکتی ہے کہ میبھی قصاصاً کیا گیا ہو یعنی انہوں نے حضور اقد س ﷺ کے چروا ہوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا تھا کہ ان کو یانی نہیں دیا تھا۔

اورروایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جن اونٹیوں کو یہ بھگا کرلے گئے تھے ان میں پچھاونٹیاں رسول کریم کی اپنی تھیں اور آپ ﷺ کے گھر والوں کے لئے ان کا دودھ آیا کرتا تھالیکن اس رات اونٹیاں وہ لے گئے جس کی وجہ سے انہوں نے حضورﷺ کی آل کو پیاسار کھا آپ ﷺ نے یہ دعا بھی فرمانی ''السلّھم عبط میں مین عطش آل محمد ﷺ '' تو اس کی یا داش میں ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا۔

بہرصورت اس پرسب کا اتفاق ہے کہ بیہ معاملہ کسی نہ کسی وجہ سے انہی کے ساتھ مخصوص تھا، اب یہی حکم ہے کہ خواہ آ دمی کتنے بھی بڑے جرم کا ارتکاب کرے اگروہ پانی مائے تو اس کو پانی دیا جائے۔ • 14

"قال أبو قلابة : فهؤ لاء سرقوا و قتلوا و كفروا بعد إيمانهم و حاربوا الله و رسوله ".

انہوں نے بیک وقت اسٹے سارے گناہوں کا ارتکاب کیا تھا، چوری کی قبل کیا، کفر کا ارتکاب کیا،اللہ اوراس کے رسول ﷺ کے ساتھ جنگ کی ،الہذا ہیہ بدترین سز اے مستحق ہوئے۔

٢٣٢ ـ حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: أخبرنا أبو التياح، عن أنس قال: كان النبي على قبل أن يبنى المسجد في مرابض الغنم. ١٨١

امام بخاري رحمه الله كااستدلال

اس باب میں حضرت انس ﷺ سے دوسری روایت نقل کی کہ نبی کریم ﷺ معبد کی تغییر سے پہلے بحریوں

ا 1/ وفي صحيم مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ،باب ابعناً مسجد النبي، وقم: ٢ ١ ٨، ومنن الترمذي ، كتاب المسلاة ، باب ماجاء في الصلاة في مرابض الغنم واعطان الابل، وقم: ٨ ١ ٣، وسنن النسائي، كتاب المساجد، باب نبش القبور وا تنخاذ أرضها مسجداً ، وقم: ٢٩٥ ، ومسند أخمد ، باقي مسند المكثرين، باب مسند أنس مالك، وقم:

٨٠ إن الاجماع قام على أن من وجب عليه القتل فاستسقى الماء أنه لا يمنع منه لتلايجتمع عليه عذابان؟

المجواب: أنمه إسما لم يسقوا هناك معاقبة لجنايتهم، ولأنه صلى الله عليه وضلم دعا عليهم.....من الجوع والوخم .عمدة القاري، ج: ٢ مص: ٢٥٣.

کے ہاڑوں میں نماز پڑھا کرتے تھے۔

اس سے بھی امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد ترجمۃ الباب کے اس حصہ پراستدلال کرنا ہے کہ "بول ما یو کہ کا لیاں سے بھی امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد ترجمۃ الباب کے اس حصہ " یا" بول المدواب " پاک ہوتا ہے۔ اس لئے کہ جب رسول کریم بھی کے بارے میں بیر منقول ہے کہ مجد کی تغییر سے پہلے بکر یوں کے باڑے میں نماز پڑھتا تھے تو عام طور پر بکر یوں کے باڑے ہوتے ہوں جی جن میں بول و براز بکھر اہوا ہوتا ہے اس واسط اس میں نماز پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ بکریوں کے بول و براز بکھر اہوا ہوتا ہے اس واسط اس میں نماز پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ بکریوں کے بول و براز بکھر اہوا ہوتا ہے اس واسط اس میں نماز پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ بکریوں کے بول و براز یاک ہیں۔

جوحفرات "بول ما يؤكل لحمه"كوناجائزاورنا پاك كتي يين وهاس مديث كي توجيكرت محدد جوابات وي يين

ایک جواب تو بیر کداس بات کا بھی امکان ہے کہ آپ کی کہ کہ گیا گئی وغیرہ بچھاتے ہوں اور اس
کے اوپر نماز پڑھے ہوں بیہ بات سیحین کی حضرت انس کے سے مروی ہے نبی کریم کی نے ان کے گھر میں
بوریخ پر نماز پڑھی اور حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا سے بھی مروی ہے کہ آپ کی چیائی پر نماز پڑھا کرتے
ہے، اس کے علاوہ حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا سے بیجی روایت ہے کہ حضور اقدس کی نے لوگوں کو گھروں میں
مجد بنانے ان کوصاف تھرار کھنے اور خوشبو وغیرہ لگانے کا تھم دیا۔

دومرا جواب ابن حزم رحمه الله نے بید یا ہے کہ بیرحدیث منسوخ ہے، اس لئے کہ بیروا قعد مجد بننے سے پہلے کا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیا بھرت کے بعد ابتدا کا واقعہ ہے۔

ا بن حزم رحمہ اللہ کا لئنح کا دعویٰ پر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابن حزم رحمہ اللہ کا لئنخ کا دعویٰ اس بات کا نقاضا کرتا ہے کہ پہلے مرابض غنم میں نماز جا ئزھمی پھرممنوع ہوگئی۔

یہ بات اس کئے تھے معلوم نہیں ہوتی کہ مرابض عنم میں نماز کی اجازت حضرت جابر بن سمرہ کی حدیث سے ثابت ہے جو کہ تھے مسلم میں مردی ہیں ۔

لیکن میہ حدیث بکریاں رہنے کی جگہ کی طہارت پر دلالت نہیں کرتی اور اس حدیث میں اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کی ممانعت موجود ہے،اگر مرابض غنم میں نماز کی اجازت والی حدیث طہارت کا تقاضا کرتی ہے تو اونٹول کے باڑے میں نماز کی ممانعت کی حدیث نجاست کا تقاضا کرے گی، لیکن اس فرق کا کوئی قائل نہیں۔اس واسطے اس سے استدلال تام نہیں ہوتا۔

اب ایک روایت میں بیآتا ہے گہآپ ﷺ فے اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنے ہے منع فر مایا اور مرابض غنم میں نماز پڑھنے کی اجازت دی۔ مرابض عنم میں نماز پڑھنے کی اجازت دی۔

ان دونوں میں کیا فرق ہے؟

اس کے بارے میں بعض علماء کرام نے کہا کہ چونکہ اونٹ ذرا شریقتم کا جانور ہے اس لئے اس کے باڑے میں نماز پڑھنے میں بیا ندیشہ ہے کہ وہ کوئی تکلیف نہ پہنچائے ، تکلیف سے بچانامقصود ہے،اور بکریوں میں چونکہ بیاحمال نہیں ہے اس واسطے وہاں نمازیر ھنے کی اجازت دی گئی۔

دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ درحقیقت دجہ رہے کہ عرب کے اندر سرابض عنم کو ہموار رکھنے کا اہتمام کیا جاتا تھااوراونٹوں کے باڑے ناہموار ہوتے تھےاورنماز پڑھنے کے لئے ظاہر ہے کہ ہموار جگہ زیادہ بہترے اس واسطے آپ ﷺ نے اس کی اجازت دی اور اونٹول کے باڑے میں پڑھنے سے منع فرمایا، کیونکہ زمین ہموار نہیں ہوتی اور سیج طرح سے سجدہ کرنامشکل ہوتا ہے۔ ۱۸۲

## (۲۷) باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء نجاست تھی اور یانی میں گرجائے تو؟

"وقال الزهرى: لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم ، أو ريح ، أو لون ، وقال حماد: لا بأس بريش الميتة ، وقال الزهري ، في عظام الموتى نحو الفيل و غيره : أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ، و يدهنون فيها ، لا يرون به بأسا ، وقال ابن سيرين و إبراهيم: لا بأس بتجارة العاج ".

اس باب میں بیہ بیان کرنامقصود ہے کہا گر تھی اور یانی میں نجاست گرجائے تو اس کا کیا تھم ہوگا؟ آ گے امام زہری رحمہ اللہ کا قول لقل کیا ہے کہ '' لا باس بالمعاء حالمہ یغیرہ طعم اوریح'' کہ یائی کے استعمال کرنے اور اس سے وضو وغیرہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جب تک کہ پانی کے اندر کوئی تغیر پیدا نہ

١٨٢ والبجواب أن في الصحيحين عن أنس أن النبي علي على على حصير في دارهم، وصح عن عائشة أنه كان يصلي على الخمرة ، و قال ابن حزم :هذا الحديث منسوخ لأن فيه أن ذلك كان قبل أن يبني المسجد، فاقتضى أنه في اول الهجرة ، وقد صح عن عائشة أن النبي عليه أمرهم ببناء المساجد في الدور،وأن تطيب و تنظف ،رواه أحمد وأبو داؤد وغيرهما، وصححه ابن خزيمة غيره، ولأبي داؤ د نحوه من حدى سمرة وزاد، أن تطهرها، قال: وهذا بعد بنأالمسجد، وما ادعاه النسخ يقضى الجواز ثم المنع، وفيه نظر لأن اذنه عليه في الصلاة في مرابض الغنم ثابت عند مسلم من حديث جاسر بين مسمرة. نعم ليس فيه دلالة على طهارة المرابض ،لكن فيه أيضاً النهى عن الصلاة في معاطن الإبل،فلو اقتضى الإذن المطهارة لاقتضى النهي التنجيس، ولم يقل أحد بالفرق،لكن المعنى في الاذن والنهي بشئ لا يتعلق بالطهارة ولا النجاسة وهوأن الغنم من دواب الجنة والابل خلقت من الشياطين. والله أعلم فتح الماري، ج: ١ ،ص :٣٣٢، وعمدة القارى، ج: ٢،ص: ٢٥٣ ہوا ہو، بعنیٰ اس کے مزے یارنگ میں جب تک تغیر نہ پیدا ہوا ہو، اس وقت تک اس پانی کواستعال کر سکتے ہیں اور اس سے وضویا طہارت کرناممکن ہے۔

# یانی کی طہارت اور نجاست کا مسلہ

امام زہری رحمہ اللہ کا بیقول نقل کرنے کی وجہ سے بعض حضرات نے بیفر مایا کہ اس ترجمۃ الباب سے امام نہری رحمہ اللہ کا مقصود امام مالک رحمہ اللہ کی تائید ہے کیونکہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں پانی اس وقت تک وقع عجاست سے بحس نہیں ہوتا جب تک اس کے اوصاف میں تغیر نہ آیا ہو، پانی کے اوصاف تین ہیں:
رنگ، بواور ذاکقہ پیشاب پاخانہ جو پہر بھی گرجائے اگراوصاف میں تغیر نہیں آیا تو وہ پانی نجس نہیں ہے۔

وہ ہیر بضاعہ کی مشہور حدیث سے استدلال کرتے ہیں جس میں رسول کریم ﷺ کا ارشاد منقول ہے کہ ''السماء طہور لاینتجسه شینی'' بیئر بضاعہ ایک معروف کنویں کا نام ہے جومدینه طیبہ میں بنوساعدہ کے محلّہ میں واقع تھا اور آج تک موجود ہے۔

صاحب بدائع نے اہل طاہر کا تول نقل کیا ہے کہ اگر اوصاف میں تغیر آجائے تب بھی اس وقت تک اس سے وضوکر تا جائز ہے جب تک پانی کی رفت اور سیلانی ہاتی ہے اور بیر مسلک ربیعۃ الرائ کی طرف منسوب ہے جو امام مالک رحمہ اللہ کے استاد میں۔

بعض حضرات نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف اس کی نسبت کی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تغیر آنے سے نجس ہوتا ہے۔

اور حفیہ اور شافعیہ کہتے ہیں کہ اگر قلیل ہوتو وقوع نجاست سے بنس ہوجا تا ہے اور کثیر ہوتو وقوع نجاست سے نجس نہیں ہوتا۔

# قلیل و کثیر کی تعین میں اختلاف ہے

ا--- امام شافعی رحمدالله فرماتے ہیں کدا گرفلتین سے کم ہے تو قلیل ہے اور قلتین یا اس سے زیادہ ہے تو کثیر ہے۔

۲--- امام الوصنيفه رحمه الله في كوئى تحديد نبيس فرمائى ، انهول في فرمايا جس كوم تلاب كثر سمجه وه كثر به اورجس كوقل سمجه وه كلير به اورجس كوقل سمجه وه قليل به بيان فرمايا كدا يك جانب سع حركت دى جائة تودوس كا مبترك بوجائة وه قليل به اورا گرمتحرك نبيس بوئى توكير به اس كوصاحب قد ورى مرحمه الله في التاخو ". مالم يتحرك بتحويك المطوف الآخو".

سا---امام محدر ممالله بوده درده كا قول منقول بوده اس طرح نہیں ہے كمانهوں في بيكها بوكدة ه دردَه بوتوكثر به بلكه اپنى ايك مجدين بيٹے تے كها" كمسجدى هذا" ابوسليمان جوز جانی رحمه الله في اس كوناپ ليا اندر سے" في مانية في شمانية" اور باہر سے" عشسة في عشوة" تقى احتياطاً" عشوة في عشوة من كوناپ ليا اندر ساكما عشرة سے لوگوں نے كهديا كرده درده كثر ہے سام

کیکن حنفیہ کا اصل نہ ہب رائے مبتسلی به کا اعتبار ہا ادراس میں تحریک احدالطرفین ہے اگر دوسری جانب متحرک ہوتی ہے تو قلیل ہے اورا گرنہیں ہوتی تو کثیر ہے۔ ۱۸۸

یہاں بعض حضرات نے کہا کہ امام بخاری ، امام زہری رحمہا اللہ کا قول لے کرآئے ہیں جس سے ان کا مقصد امام مالک رحمہ اللہ کی تا تمد ہے کیکن حضرت علامہ انورشاہ تشمیری رحمہ اللہ نے فرما یا کہ میرے خیال میں ان کا وہ فہ ہب نہیں ہے جو امام مالک رحمہ اللہ کا ہے ، بلکہ ان کا فہ ہب امام احمد کی ایک غیر مشہور روایت کے مطابق ہے۔ بیروایت حضرت شاہ صاحب کی تقریر میں فاوی ائن تیمیہ سے نے سام کی گئے ہ، اور وہ بیر کہ اگر پانی میں کوئی جامہ خواست کرے اور فورا نکال کی جائے تو وہ پانی کوئی خس نہیں کرے گی جب تک اوصاف میں تخیر نہ آئے۔ البت اگر گرنے والی خواست مائع ہے تو وہ پانی نجس کردے گی۔ ای لئے امام بخاری نے "فساریة" والی حدیث نجاست جامہ کا تھم بیان کرنے کے لئے نکالی ہے۔ پھر "بول فی المعاء" والی حدیث نجاست مائعہ کے بارے میں ذکر فرمائی ہے۔

کین حضرت شاہ صاحب قدس سرّ ہ'نے امام احمد کی جس روایت کوغیر مشہور قرار دیکر اُسے امام بخاری کا مسلک بتایا ہے۔ وہ اس تصرح کے ساتھ بندہ کوفیا د کی این تیمیہ میں نہیں ملی۔ نیز چھنرت مولا نا بدر عالم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں ملی۔ ۱۸۵

حضرت علام شہیر احمد صاحب عثانی رحمد الله تعالی نے فر مایا کہ امام بخاری کے مقصود میں دونوں احتال ہیں،
یہ بھی کہ دہ گرنے والی نجاست کے جامد یا مائع ہونے سے تھم میں فرق کرتے ہیں، جیسا کہ حضرت شاہ صاحب ؓ نے
فر مایا، اور یہ بھی کہ وہ حال کے بجائے محل کے مائع یا جامد ہونے میں فرق کرتے ہیں، یعنی اگر می جامد ہو، چاہے گرنے
والی نجاست مائع ہو یا جامد، وہ اُسے نجس نہیں مائے ، تا وقت کہ تخیر اوصاف نہ ہو، جیسا کے جے ہوئے تھی کا تھم "حدیث
فاد ق" میں بیان فر مایا گیا، اور اگر کی مائع ہے تو گرنے والی نجاست چاہے جامد ہو یا مائع، وہ اسے تا پاک قرار دیے
ہیں، جیسا کہ حدیث "المبول فی المعاء الوا کا سے معلوم ہوتا ہے۔

پھر حضرت عثانی "فرماتے ہیں کدراج بیمعلوم ہوتا ہے کدامام بخاری بید بنانا چاہتے ہیں کہ جہاں تک

١٨٣ وهن أبي سليمان الجوز جاني أنه اعتبره بالمساحة الغ ، عمدة القارى ، ج: ٢ ، ص: ٢٥٦

١٨٢ اعلاء السنن ، ج: ١ ، ص: ٢٥٤. ٢٢١، وعمدة القارى ، ج: ٢ ، ص: ٢٥٥، ٢٥٢.

٨٥ أنظر : فيض البارى ، ج: ١ ، ص: ٣٣٥ .. ٣٣٢.

......

نجاست کی سرایت مظنون ہو، وہاں تک گرا دو جحلِ جامد میں چونکہ سرایت کم ہے، اس کئے صرف اس کے ماحول کو گرانے کا کھم دیا، اور پانی میں چونکہ سرایت و درتک ہوسکتی ہے، اس کئے اس میں پیٹاب سے منع فرمایا۔ لبذاان کے نزدیک بھی مدار سرایت پر ہے، جس کی مقدار کورائے مہتلی پرچھوڑا گیا ہے اور اس طرح ان کا مسلک بھی امام الوحنیفیة ﴿

کے مسلک کی طرح ہے۔

بہر حال بی خلف قیاسات ہیں، ان کا ند ب کیا ہے؟ بداللہ ﷺ بی بہتر جانے ہیں۔ بہمی ہوسکتا ہے کہ امام مالک رحمداللہ فی تائید ہو، بدیمی ہوسکتا ہے جو حضرت شاہ صاحب رحمداللہ نے فرمایا اور بدیمی ہوسکتا ہے جو حضرت علام شیر احمد عالی رحمداللہ نے فرمایا۔ ۲۸

#### آ محے فر مایا:

#### "وقال حماد: لا بأس بريش الميتة".

حمادین سلیمان جوامام ابوطنیفدر حمداللہ کے استاد ہیں، وہ فرماتے ہیں کد مردار کے پریش کوئی حرج خیس، بعنی اگر ایک خیس، بعنی اگر ایک پرندہ مرگیا اور اس کا پر پانی میں گرگیا تو حضرت جمادر حمداللہ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی مضا کقتی تیس، اس سے یائی نجس تیس ہوگا۔

اس سے امام بخاری رحمہ اللہ اس بات پر استدلال کر رہے ہیں کہ دقوع نجاست سے پانی نجس نہیں ہوتا، یا توامام مالک رحمہ اللہ کے قول کے مطابق یا حضرت عثانی صاحب رحمہ اللہ کے قول کے مطابق کہ ریش جامہ چیز ہے اور جامد چیز کے گرنے سے یانی نجس نہیں ہوگا یا حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کے قول کے مطابق۔

کیکن جمہور کی طرف سے خاص طور پر حنفیہ کی طرف سے اس کا بیہ جواب ہوگا کہ مینہ کا پرنجس ہی ٹہیں ہوتا کیونکہ مردار کے جم کے وہ حصے نجس ہوتے ہیں جن کے اندر حیات حلول کرتی ہے اور جن حصوں میں حیات حلول نہیں کرتی وہ حنفیہ کے نزد کیک نجس نہیں ہیں، چنانچہ پرالی چیز ہے جس میں حیات کا حلول نہیں ہوتا، یہی وجہ ہے کہ برکا شخے سے جانور کوکوئی تکلیف نہیں ہوتی ۔

ای طرح بال میں بھی حیات حلول نہیں کرتی اس لئے وہ نجس نہیں ہوتے ، ہٹری میں بھی حیات حلول نہیں کرتی اس لئے وہ بھی نجس نہیں ہے ، لہذا '' ریش المدینیہ'' کا مسئلہ مانحن فیہ میں داخل نہیں ہے۔ ۱۸۷ آگے امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں :

١٨٢ فيض الباري: ج: ١، ص: ٣٣٢، وقضل الباري، ج: ٢، ص: ٨٠٠.

كال ولا يستجس الساء الذي وقع فيه ، سواء كان ريش المأكول لحمه أو غيره ؛ وهذا التعليق وصله عبد الرزاق في مصنفه : حدلت معمر عن حماد بن أبي سليمان أنه قال : لابأس بصوف الميتة ، ولكن يغسل ، ولا بأس بريش الميتة ، وهذا مذهب أبي حنيفة ايضاً واصحابه ، عمدة القارى ، ج: ٢، ص: ٧٥٤ .

"و قال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره".

کہ امام زہری رحمہ الله مردار کی ہڈیوں مثلاً ہاتھی وغیرہ کی ہڈیوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ "اُدر کت ناسا من سلف العلماء" علاء سلف کی ایک بڑی جماعت کومیں نے پایا "بمعشطون بھا" کہ وہ اس سے تکھی کرتے تھے "و ید هنون فیھا" اور اس کے بیخ ہوئے برتن میں تیل رکھا کرتے تھے، یعنی ہاتھی دانت کے بیخ ہوئے برتن میں تیل رکھتے تھے۔ دانت کے بیٹ ہوئے برتن میں تیل رکھتے تھے۔ دانت کے بیٹ ہوئے برتن میں تیل رکھتے تھے۔ "الا برون بد باساً" اور اس میں کوئی حرج نہیں سیجھتے تھے۔

"وقعال أبن مسوين و ابواهيم: لا بأس بنجارة العاج "مجدا بن سيرين اورابراهيم تخفى رحمهما الله كاتول به محدا بن المرابي الله كاتول من الله كاتول كاتول

ان تمام آثار کولانے کا مقصد بعض حضرات نے بیربیان کیا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کہنا ہے چاہتے ہیں کہ باوجود بیر کہ بیمردار کے حصے ہیں اگریہ یانی وغیرہ میں گرجا کیں تو اس کونجس نہیں قرار دیا گیا۔ ۸۸ل

اس کا جواب حنفیہ کی طرف سے بید یا جا تا ہے کہ بینجس ہیں ہی ٹہیں ،لہٰ ذاان کے وقوع سے نجس ہونے کا سوال ہی پیدائمیں ہوتا ، کیونکہ ان میں حیات حلول ٹہیں کرتی ۔

کیکن جھے ایبالگتا ہے کہ ان آٹا رکونقل کرنے سے امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد پانی میں گرنے کے مسئلہ کو بیان کرنامقصود نہیں ہے بلکہ وہ مشقلاً بیمسئلہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ سلف نے ان چیزوں کونجس نہیں سمجھا، جس کی دلیل ہے کہ انہوں نے یہاں امام زہری رحمہ اللہ کا تول نقل کیا ہے '' اور کست نساسسا مین سلف المعلماء اللہ ''کہ سلف علاء اس سے تکھی کرتے تھے اور تکھی کرنے میں پانی کا کوئی مسئنہیں ہے۔

لبندا ظاہر میدمعلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ اس بیں مستقل مسئلہ بیان کرنا چاہتے ہیں ،میت کے بیاجزاء جیسے پر ، ہٹری یا دانت بینجس نہیں ہوتے ، اس واسطے سلف ان کو کنگھی کے طور پر بھی استعال کرتے رہے ہیں جس میں تیل رکھا جاتا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان کے نز دیک وہ نجس نہیں ہے اور یہی مسلک جفنیہ کا بھی ہے۔اس طرح امام شافعی رحمہ اللہ کے اس قول کی تر دید ہوگئی جس میں انہوں نے میتہ کی ہٹری کو بھی نا پاک قرار دیا ہے۔

اس کی تائیر حفرت عبداللہ بن عباس ہے ایک اثر سے بھی ہوتی ہے جو دارتطنی میں ہے کہ حفرت عبداللہ بن عباس ہے نے یہ بتایا کہ ہاتھی کی ہڈی تا یا کنہیں۔ ۹ ۸یے

٨٨ إن مقصود البخارى من ايراد هذا الحديث تأكيد مذهبه في أن الماء لايتنجس بمجرد الملاقاة ، عمدة القارى ، ج: ٢ ، ص: ٢ ٢ ٢ .

<sup>1/4</sup> عن ابن عباس ..... انما حرم من الميتة ماية كل منها وهو اللحم قاما الجلد والسن والعظم والشعر والصوف فهو حلال ، صنة النشر ١٣٨٧ ه.

اس سے پنہ چلا کہ بیہ چیزیں نا پاک نہیں ہیں اور یہی حنفیہ کا مسلک ہے کہ میں کے وہ اجزاء جن میں حیات حلول کرتی ہے جیسے حیات حلول نہیں کرتی جیسے عظم، ظفراور شعر ہے۔ یہ جیسے محوشت، پٹھے اور کھال، یہ جیسے یا ک ہیں۔ وول

جيلين كاحكم

یہاں ایک مئلہ اور بھی بیان کر دینا مناسب ہے جس کو جلیٹین کہتے ہیں جو آج کل بہت کثرت سے استعال ہوتا ہے ، عام طور سے دواؤں کے جینے کیپول ہوتے ہیں وہ جلیٹین سے ہی بنے ہوتے ہیں، جیلی اور آئسکر یم وغیرہ میں بھی استعال ہوتا ہے بلکہ بہت ساری چاکلیوں اور ٹافیاں وغیرہ میں اور دوسری بہت سی کھانے سننے کی اشیاء میں استعال ہوتا ہے۔

اس میں بیرسئلہ پیش آیا کہ وہلیٹین بعض اوقات گائے کی کھال یا ہٹری سے بنتی ہیں اور بعض اوقات سؤر کی کھال اور ہٹری سے بھی بنتی ہے، اب کچھ عرصے سے وہ زرعی پیداوار کے ذریعے بھی بینے گلی ہے بیعنی نبا تات سے تو بیخنلف طریقوں سے بنتی ہے۔

جہاں تک اس جلیٹین کا تعلق ہے جونیا تات سے بنتی ہے ،اس کے جواز بیل تو کوئی شرنہیں ہے ،اگر پید چل جائے کہ بینیا تات کی بنی ہوئی ہے یا کسی نہ بوح جانور کی ہے جس کومسلمان ملک کے اندر شر عی طریقہ پر ذئ کیا گیا ہے تو پھراس کے استعال میں کوئی کلامٹمیس ۔

نیکن گفتگواس جلیٹین میں ہے جوغیر مسلم ملکوں میں بنتی ہواور زیادہ تر دنیا میں وہی پھیلی ہوئی ہے جومغربی ملکوں میں بنتی ہے اور وہ بسا اوقات سؤر کی بڈی یا کھال سے بناتے ہیں اور بعض اوقات گائے کی بڈی یا کھال سے بناتے ہیں۔

و رتو ظاہر ہے بخس العین ہے اس لئے وہ حرام ہے ، الا پیکہ انقلاب ماہیت ہوجائے۔

دوسری طرف اگر گائے کی ہوتب بھی اگروہ گائے شرعی طریقہ پر ڈنے نہیں ہوتی تو وہ مردار کے حکم میں ہوتی ہے اس کئے وہ جلیٹین مردار کی کھال سے بنائی جائے گی لہذاوہ بھی نجس ہونی جا ہے ، البنۃ اگر ہڈی سے بنائی گئی ہے تو وہ نجس نہیں ہے۔

دراصل اس میں تھم کا دارومداراس پر ہے کہ اگر وہ سؤر سے بنائی گئی ہے تو اس کے حلال ہونے کا اس وقت تک کوئی راستہیں ہے جب تک بیثابت نہ ہوجائے کہ سؤرکی کھال یا ہڈی میں کوئی ایباعمل کیا گیا ہے جس

<sup>• 9</sup> وقال ابن بطال : ربش السيتة وعظم الفيلة وتحوها طاهر عند أبي حنيفة ، كانه تعلق بحديث ابن العباس الموقوف، عمدة القاري ، ج: ٢ ، ص: ٢٥٤ .

..........

کے ذریعے اس کی حقیقت تبدیل ہوگئ ہو، انقلاب ماہیت ہوگیا ہو۔

اگرانقلاب ماہیت ہو گیا ہوتو حلال ہو جائیگا اور بغیرانقلاب ماہیت کے حلال نہیں کیونکہ سؤرنجس العین ہاورنجس العین حرام لعینہ ہے۔لہٰڈااس کوکسی طرح بھی دھوکر پاک کر کے استعمال نہیں کیا جا سکتا الآیہ کہ اس میں انقلاب ماہیت ہوگیا ہو۔

حنفیہ کے نز دیک انقلاب ماہیت موجب تطهیر ہے اس کا تھم بدل جاتا ہے ، جیسے شراب کی ماہیت بدل کر سر کہ ہو جائے تو حلال اور پاک ہو جاتی ہے ، یا پاخانہ ہے پڑے پڑے مٹی ہوگیا تو وہ پاک ہوگیا۔ای طرح نمک کی کان میں کوئی جانور مرگیا اور پڑے پڑے نمک بن گیا تو وہ یاک ہو جائے گا۔ 19

اس اصول کی بنیاد پرفقہائے کرام نے فرمایا کہ صابن میں جو مردار کی جربی استعمال ہوتی ہے، بسا اوقات باہر کے بنے ہوئے صابن میں مردار کی چربی استعمال ہوتی ہے تو چونکہ صابن بناتے وقت اس چربی میں انقلاب ماہیت ہوجاتا ہے،اس وجہ سے وہ یاک ہوجاتا ہے۔

اب دیکھنا میہ ہے کہلیٹین کے اندر جوسؤ رہے بنایا گیا ہواگراس میں انقلاب ماہیت ہوگیا تب تو کہہ سکتے ہیں کہوہ پاک اور حلال ہے، کیکن اگر انقلاب ماہیت نہ ہوا ہوتو اس کو پاک یا حلال قر اردینے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ۱۹۴

افل ، 19 ونظيره في الشرع النطفة نجسة وتصير علقة وهي نجسة وتصير مضفة فتطهر والعصير طاهر فيصير حمراً فينجس ويصير خلا فعرفنا أن استحالة العين تستتبع زوال الوصف المرتب عليها وعلي قول محمد فرعوا الحكم بطهارة صابون صنع من زيت نجس . اه.

وفي المجتبي جعل الدهن النجس في صابون يفتي بطهارته لأنه تغير والتغيير يطهر عند محمد ويفتي به للبلوي.

وفي الظهرية ورماد السرقين طاهر عند أبّى يوسف خلافاً لمحمد والفتوى على قول أبى يوسف وهو عكس الخلاف المنقول فانه يقتضى أن الرماد طاهر عند محمد نجس عند أبى يوسف كما لايخفى وفيها ايضاً العذرات .ذا دفنت في موضع حتى صارت تراباً قيل تطهر كالحمار الميت إذا وقع في المملحة فصار ملحاً يطهر عند محمد.

وفي الخلاصة فأرة وقفت في دن خمر فصار خلا يطهر اذا رمي بالفأرة قبل التخلل وان تفسخ الفارة فيها لايباح .

ولـو وقـعـت الـفـارـة في العصير ثم تخمر العصير ثم تخلل وهو لايكون بمنزلة مالو وقعت في الخمر هو المختار وكـذا لوولخ الكلب في العصير ثم تحمل ثم تخلل لايطهر .اهـ

وفى النظهيرية اذا صب السماء في الخمر ثم صارت الخمر خلا تطهر وهو الصحيح وأدخل في فتح القدير التطهير بالنار في الاستحالة ولا ملازمة بينهما فانه لو أحق موضع الدم من رأس الشأة ظهر والتنور اذا رش بماء نجس لابأس بالخبز فيه الخ، البحر الوائق ، ج: ١ ، ص: ٢٣٩.

## علیثین بنانے کے مختلف مراحل

جلیٹین بنانے کے لئے اسے جس عمل سے گذارا جاتا ہے وہ سارا میں نے خود فیکٹری میں جا کر دیکھا ہے، مجھے ابھی تک اس بات پرانشراح نہیں ہے کہ اس عمل سے انقلاب ما بیت ہوجاتا ہے۔ بعناعمل کیا جاتا ہے اس کا حاصل کھال اور ہڈی کی صفائی ہے، اس صفائی کے معاطع میں اس کوکافی مختلف مراحل ہے گزارا جاتا ہے، پہلے ویسے ہی صفائی کی جاتی ہے، پانی میں ڈالا جاتا ہے، بہت عرصہ تک وہ پانی میں پڑار ہتا ہے اس کے بعد بہت ہے مراحل ہے گذارا جاتا ہے۔

کیکن ابھی تک مجھ پریہ بات محقق نہیں ہو بکی کہ انقلاب ماہیت ہوتا ہے یا نہیں ،اس واسطے میں اس کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ جب تک انقلاب ماہیت کا ثبوت نہ ہوجائے اس وقت تک خزیر سے بنی ہوئی جلیٹین کا استعمال جائزئیں۔

ہاں، اگر کسی وقت میمحقق ہوجائے کہ انقلاب ماہیت ہوجاتا ہے تو پھر جواز کا تھم دیا جاسکتا ہے، کیکن جب تک میمحق نہ ہواس وقت تک اس کی حرمت کا تھم ہی لگا ئیں گے کیونکہ خزیر کی حرمت ولائل قطعیہ سے ثابت ہے۔ اس لئے جب تک اشخ ہی یقین کے ساتھ انقلاب ماہیت کاعلم نہ ہوجائے اس وقت تک اس کو چائز اور حلال نہیں کہ سکتے۔

البتہ یہ بات ہے کہ اگر کوئی دواجلیٹین سے بنائی گی ہوتو اس پر تد اوی بالمحرم کا تھم عائد ہوگا جس کا ذکر گذر چکا ہے کہ حفیہ کے ہاں مفتی بہ قول یہ ہے کہ اگر کوئی اور علاج ممکن نہ ہوتو پھر اس کو استعال کر سکتے ہیں ، اگر کوئی اور علاج ممکن نہ ہوتو پھر خزر یہ کے جلیفین سے بنی ہوئی دوا استعال کی جاسکتی ہے۔ بیخزریہ سے بنی ہوئی جلیفین کا حکم ہے۔

# گائے سے بنی ہوئی جلیٹین کا حکم

جو جليٹين گائے سے بنتی ہے اس کے دوجھے ہیں:

بعض مرتبہ گائے کی کھال ہے بتی ہے اور بعض مرتبہ گائے کی ہڈی ہے بتی ہے۔

اگر گائے کی کھال سے بنائی گئی ہوتو کھال کو جس عمل سے گذارا جا تا ہے اس کے بارے میں ذکر کیا کہ وہ مشکوک ہے ابھی تک بیر بات واضح نہیں ہوسکی کہاس سے انقلاب ماہیت ہوتا ہے یانہیں ۔

لیکن اس سے دباغت ہو جاتی ہے ، دباغت کامقصودیہ ہوتا ہے کہ کھال کے اندر جونجاسیں سرایت کرگئ ہیں وہ نکل جائیں ، اس کا عام طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دھوپ میں رکھ دیتے ہیں یانمک لگادیتے ہیں۔ کیکن فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ ہروہ طریقہ جس ہے اس کی رطوبتیں خٹک کر لی جا کیں اور اس ہے نجاست کے اجزاءنکل جائیں ،اس سے دباغت محقق ہوجاتی ہے توبیہ بات واضح ہے کہ جس عمل سے اس کو گذارا جاتا ہے اس سے دباغت محقق ہو جاتی ہے اور جب دباغت محقق ہو جائے تو پھر چاہے مردار کی کھال ہوتب بھی یاک ہوجاتی ہے،للندااس کا یاک ہونامتعتین ہوگیا۔

آ محاس میں کلام ہے کہ آیا یاک ہونے کے بعد کھانے میں اس کا استعال جائز ہے یانہیں؟ ا مام شافعی رحمہ اللہ کے نز و یک دباغت کے بعد مردار کی کھال کھانا جائز ہے۔

حنفیہ کی بھی ایک روایت یہی ہے لیکن مرجوح ہے،اس پرفتو کی نہیں ہے۔ حنفیہ کے ہاں فتوی اس پر ہے کہ مدینہ کی مدیوغ کھال کھانا جا ترنہیں ہے، جبکہ ایک قول جواز کا بھی ہے۔

اس کا نتیجہ بید لکلا کے جلیٹین اگر گائے کی کھال ہے بنی ہوئی ہےتو اس صورت میں وہ نایا ک تو نہیں ہے لہٰذا اگر کسی کیڑے کولگ جائے تو اس ہے نا یا کی کا حکم نہیں لگا ئیں گے، نیز اس کا خار جی استعمال بھی جا ئز ہوگا،

جسم کے کسی حصہ براس کواستعال کرنا جائز ہوگا۔

منہ کے ذریعے کھانے میں استعال کرنے میں مفتی بہ قول کے مطابق جائز نہ ہوگا ،البتہ غیر مفتی بہ قول اورشا قعیہ کے قول پر گنجائش ہوگی ،اورا گرکہیں حاجت عامہ اور بلوی عام ہوتو الیںصورت میں امام شافعی رحمہ الله کے قول کوا ختیار کر لینایا حنفیہ کے غیرمفتی بہ تول کوا ختیار کر لینے کی بھی گنجائش ہے۔

لہٰذا اگر دوا ئیں جلیٹین سے بنی ہوئی ہیں اور ان کا استعال کرنا ہے تو اس عموم بلو کی کی وجہ ہے اس کی گنجائش معلوم ہوتی ہے۔

یمی مسئلہ مڈی کا بھی ہے کہ مردار کی بڈی نایا ک نہیں ہوتی بغیر دباغت کے بھی یاک ہے کیونکہ اس میں حیات حلول نہیں کرتی البذابڈی سے بنی ہوئی جلیٹین بھی نایا ک نہیں ہوگی الیکن کھانے کا معاملہ یہی ہے کدراجج قول کی بنا پراس کے کھانے کی اجازت نہیں ہے لیکن مرجوح قول کی بنیاد پر گنجائش ہے۔

اں قول مرجوح پرصرف حقیقی حاجت کے وفت عمل کرنے کی گنجائش نکلتی ہے، ویسے نہیں۔

کیسب اس وقت ہے جب انقلاب ماہیت کاتحقق نہ ہوا ہوا،گر انقلاب ماہیت کاتحقق ہو جائے تو پھر اس تفصیل کی حاجت نہیں۔

جلیٹین کے بارے میں ٹیفصیل میں نے اس لئے عرض کر دی کہ آج کل کے ماحول میں یہ بات بہت ہی کثرت سے پھیلی ہوئی ہے اور اس کی وجہ نے لوگوں کے دلوں میں بہت سے شکوک وشہبات اور تر در رہتے ہیں،امید ہے کہ خلاصہ مجھ میں آگیا ہوگا۔

٢٣٥ ـ حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله

بن عبدالله ، عن ابن عباس ، عن ميمونة أن رسول الله الله الله عن فأرة سقطت في سمن ، فقال : ((ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم)). [أنظر : ٢٣٢ ، ٥٥٣٨ ، 

ك "القوها وماحولها فاطرحوه وكلواسمنكم" ال چربك كال كيكوادراس كاردر دوكمي قا اس کوبھی نکال چھینگواور ہاتی تھی کوکھالو۔

يهال امام بخاري رحمه الله نے حديث كا ايك جز روايت كيا ہے ، دوسرى روايتوں ميں اس كا دوسراجز بھی آیا ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر وہ تمن مانع ہو، بہتا ہوا ہوتو اس صورت میں بیا جازت مہیں دی گئی کیونکہ وہاں پر ماحول (آس یاس کے تھی) کوچھنگنے کا کوئی سوال ہی پیدائیں ہوتا۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پروہ حصدروایت نہیں کمیا جس کی وجہ بعض حضرات نے بیہ بیان کی ہے کہ چونکہ بعض حضرات نے اس کومعلول قرار دیا ہے اس واسطے امام بخاری رحمہ اللہ یہاں پرنہیں لائے ہیں یا یہ کہ امام بخاری رحمہ اللہ یہ بیان فرمانا جاہ رہے ہیں کہ مائع کا بھی وہی علم ہے جو جامد کا ہے، اسی واسطے بید حضرات سے کہتے ہیں کہامام بخاری رحمہ اللہ کا مسلک وہی ہے جوامام ما لکٹ گاہے، لیتی وہ کہنا پیرچاہتے ہیں کہ یہاں سمن کالفظ مطلق ہے،خواہ جامد ہویانا لغ ، دونوں کا یہی حکم ہےاوراس سے وہ بیرثابت کرنا چاہتے ہیں کہ من مالغ ہوتب بھی وہ توع نحاست ہے بحس تہیں ہوتا نہ

کیکن جیسا کہ عرض کیا تھا کہ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کی تحقیق زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے کہ اگر بالفرض امام بخاری رحمہ اللہ کے نز دیک وہ حصہ معلول بھی ہو، تب بھی امام بخاری رحمہ اللہ سے بیہ بات بعید ہے کہ دہ بہ کہیں کہمن مائع کا بھی بہی تھم ہے،اس لئے کہ حضورا قدس ﷺ نے فرمایا''المقوها و ماحولها '' اس کو گرادواوراس کے اردگر د جو حصہ ہے اس کو بھی گرادو ، اور اردگر دیے گرائے کا مطلب یمی ہے کہ ظاہر ہے اس کے کچھاٹرات وہاں تک پہنچے ہوں گے۔

٣٩ وفي مسنن الترمسذي ، كتباب الاطعمة عن رسول الله ، باب ماجاء في الفارة تعوت في المسمن ، وقم: • ٢٢ ا ، ومستن المنسائي كتاب الفرع والعثيرة ، باب الفارة تقع في السمن ، رقم: ٨٥ ١٣٠، وسنن أبي داؤد ، كتاب الاطعمة ، -اب فني الفارة تقع في السمن، وقم: ٣٣٣٣، ومسند أحمد ، باقي مسند الأنصار ، باب حديث ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج النهي ، رقم: ٢٥٥٩، ٢ ١ ٢٥١، وموطأ مالك ، كتاب الجامع ، باب ماجاء في الفأرة تقع في السمن والسدء بالأكل قبل البصلاة ، رقم: ١٥٣١ ، وسنن الدارمي ، كتاب الطهارة ، باب الفارة في السمن ، رقم: ١٣٥١ ، كتاب الاطعمة ، ياب في الفارة تقع في السمن فماتت ، وقم: 49 " . .

اب اگروہ مائع ہے تو '' مَاحول'' کا کوئی مطلب نہیں نکاتا کیونکہ ایبا''ماحول''جس کے اندراس کے اثرات بہنچ ہوں، مائع میں اس کی حذبیں معلوم کی جاسکتی، البذا امام بخاری رحمداللہ کی بات سے بيمطلب زكالنا

زیادہ تی بات بیرے کدامام بخاری رحمداللہ بھی ای بات کے قائل ہیں کدید تھم جامد ہی کے ساتھ خاص ب، مائع كرماته خاص نبين، يهي وجب كهآك باب قائم كرم بين "باب البول في الماء المدائم" اوراس میں بول کے گرنے سے ماء دائم کے تجس ہونے کا حکم نگایا ہے۔

٢٣٧ \_ حدثنا على بن عبد الله قال: حدثنا معن قال: حدثنا مالك عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود، عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي الله سئل عن فأرة سقطت في سمن؟ فقال : ((خذوها وما حولها فاطرحوه )) ، قال معن : حدثنا مالك ما لا أحصيه يقول : عن ابن عباس ، عن ميمونة. [راجع : ٢٣٥]

قبال معين: "حيدثنا مالك ما لا أحصيه يقول": حضرت معن فرماتے بين امام مالك رحمه الله نه جميل بيرحديث اتني مرتبه سنائي جس كامين شار بهي نهيل كرسكتا، برمرتبه وه بيركت تقع "عن اب عبان، عن میسمونة " یعنی حفرت ابن عباس ﷺ خوداین طور پرحدیث روایت نہیں کرتے تھے بلکہ حضرت میموندرضی الله عنها ہے قال کرتے تھے۔

لبذا جن لوگوں نے اس حدیث کوحفرت میمونه رضی الله عنها کا واسطه نکال کرمندات ابن عباس 🕾 میں شار کیا ہے، وہ غلط ہے، پیچے بیہ ہے کہ بیرحفزت میموندرضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔

٢٣٧ \_ حدثنا أحمد بن محمد قال: أخبرنا عبدالله قال: أخبرنا معمر، عن همام بن منبه ، عن أبي هريرة عن النبي على قال : ((كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله يكون يوم القيامة كهيئتها إذطعنت تفجر دما ، اللون لون الدم ، والعرف عرف المسك )). رانظر: ۲۸۰۳،۲۸۰۳ مور

<sup>196</sup> فيض البارى ، ج: ١٠ص: ١٣٣١. ١٣٣٠.

<sup>190</sup> وفي صحيح مسلم، كتاب الأمارة ، باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله ، وقم: ٣٣٨٣، وسنن التومذي ، كتاب فصائل الجهادعن رسول الله ، باب ماجاء في من يكلم في سبيل الله ، وقم: ٥٨٠ ا ، وسنن النسائي ، كتاب الجهاد ، باب من كلم في سبيل الله عزوجل ، رقم: ٩٠٩، ومسند أحمد باقي مسند المكثرين ، باب مسند أبي هريرة ، وقم: • ١٨٢٠، ١ • ١٠ - ١ ٨ ١ ٨ ٢ ٢ ٥ ، ٨ ١ ٩ ، ٨ ٨ ، و موطأ مالك ، كتاب الجهاد ، باب الشهداء في سبيل الله ، وقم: ٨ ١ م ، ١ ومن الدارمي ، كتاب الجهاد ، باب في فصل من جرح في سبيل الله جرحا، وقم: ٩ ٢ ٢٩.

یہ حضرت ابو ہریرہ ﷺ ہے مردی روایت نقل کی کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

"كلّ كلم ويكلمه المسلم في سبيل الله".

ہروہ زخم جو کسی مسلمان کواللہ ﷺ کے راستہ میں لگتا ہے

"يكون يوم القيامة كهيئتها إذ طعنت تفجّر د ما".

قیامت کے دن وہ اپنی اصلی شکل میں آئے گا جب وہ زخم لگایا گیا تھا اور اس سےخون چھوٹ رہا ہوگا۔

" اللون لون الدم ، والعرف عرف المسك".

و کیھنے میں رنگ تو خون کا ہوگالیکن خوشبومشک کی ہوگی۔

یہاں شراح بڑے جمران ہوئے ہیں کہ یہاں اس حدیث کولائے کا مقصد کیا ہے اور باب ہے اس کی کیا مناسبت ہے؟ کیونکہ گفتگو پانی میں وقوع نجاست کے مسلے میں چل رہی ہے اور وہی ترجمۃ الباب بھی ہے پھر یہاں نچ میں یہ کیوں لے کرآئے ہیں کہ قیامت کے دن شہیداس طرح اٹھایا جائے گا کہ اس کے زخم سے خون بہدر باہوگا ، اس کا رنگ تو خون کی طرح ہوگا اور خوشبو مشک کی طرح ہوگی ؟

لوگوں نے اس کی مناسبت معلوم کرنے کے لئے بہت ہاتھ پاؤں مارے کیکن جو قریب ترین مناسبت حلاش کی گئی وہ میہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ بیفر مانا چاہتے ہیں کہ مشک اصلاً تو خون ہوتا ہے کیکن جب وہ خون دم بستہ کی شکل میں منقلب ہوجاتا ہے اور مشک بن جاتا ہے تو وہی خون یا ک ہوجاتا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ تغیر اوصا ف کسی شنے کی طہارت و نجاست میں مؤثر ہوتا ہے کہ ایک شئے اصل میں نجس تھی کیکن اس میں تغیر ماہیت ہوگیا جس کی وجہ سے وہ یاک ہوگئی۔

ای کاعکس لے لیں کہ پانی اصلاً طاہر تھا اس میں وقوع نجاست ہو گیا اور اس کے اوصاف اورصورت بدل کر جس کی وجہ ہے وہ نجس ہوجا تا ہے۔

بیاستدلال بالعکس ہے جوعلم مناظرہ میں استدلال کی ایک قتم کا نام ہے۔تو بیٹس سے استدلال ہوتا ہے کہ جب ایک بخس شے تغیر اوصاف کی وجہ سے پاک ہوسکتی ہے تو ایک طاہر شے تغیر اوصاف کی وجہ سے نجس ہوسکتی ہے، اسطرح بیاستدلال بالعکس ہوگا، تو اس وجہ سے اس صدیث کو اس باب میں لائے۔

#### (۲۸) باب البول في الماء الدائم

ر کے ہوئے یانی میں پیشاب کرنا

٢٣٨ ـ حدثنا أبو اليمان قال: أحبرنا شعيب قال: أحبرنا أبو الزناد أن

۲۳۹ - و بإسناده قال: (( لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ، الذي لا يجرى ، ثم يغتسل فيه )) .

یدروایت پہلے عبدالرحمٰن ابن ہر مزاعرے کے حوالے سے نقل کی کہ انہوں نے حضرت الوہریہ کو رہاتے ہوئے۔
کوفر ماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا ''نصون الآحرون السابقون'' ہم آخر ہیں اور سبقت لے جانے والے ہیں، یعنی امت محمد میعلی صاحبها السلام زبانہ کے اعتبار سے آخر ہیں آئی ہے لیکن فضیلت کے اعتبار سے اسابق ہے۔

پرای سنرے آگے مدیث روایت کی ہے کہ " لا یبولن احد کم فی الماء الدائم ، الذی لا یجری، ثم یفتسل فیه".

يهال پهلامتله بيه که يه جمله اس جگه کول لايا گيا که "نحن الآخرون السابقون".

بعض حفرات نے بیسمجھا کہ بیائ حدیث کا حصہ تھا ،حفرت ابو ہربرہؓ نے بیہ حدیثیں ایک ساتھ سنائمں اس واسطے مداکٹھے لےآئے۔

سی ایک اگر ایما ہوتا تو چی میں "بہ است ادہ قال" کہنے کی ضرورت نہیں تھی ، یہ ایک ہی صدیث ہوتی ، حالا نکہ یہ ایک ایک الگ بیں اس لئے "باسنادہ قال" کہ رہے ہیں۔ حالا نکہ یہ ایک حدیث نہیں ہے بلکہ الگ الگ ہیں اس لئے "باسنادہ قال" کہ درہے ہیں۔

اس كى سيح وجريب كدور حقيقت امام بخارى رحمدالله ك پاس عبدالرحن ابن برمزاعرن كا ايك سيفه آيا تها تعالى صيف وه سند بروايت كرتے تے، اس صيف بيس سب عيلى مديث بيب "نحن الآخرون السابقون" وجب بهي اس صيف كي والے سے وكى مديث روايت كرتے بيں و پہلے "نحن الآخرون السابقون" روايت كرتا بوں جس بيلى السابقون" روايت كرتا بوں جس بيلى مي پہلى مديث "نحن الآخرون السابقون" ب

یداییا بی ہے جیرا کرآپ نے دیکھا ہوگا کرامام سلم رحمداللہ جب صحیفہ ہمام بن مدبہ سے کوئی حدیث روایت کرتے ہیں تو کتے ہیں کہ "انا هسمام بن منب قال هذا ما حدثنا أبى هريوة عن النبى الله

<sup>94</sup> وفي صحيح مسلم ، كتاب الجمعة ، باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة ، رقم: ١٣١٢ ، وسنن النسائي ، كتاب الجمعة ، باب ايجاب الجمعة ، رقم • ١٣٥ ، ومسند أحمد ، باقي مسند المكثرين ، باب مسند أبي هريرة ، ١٩١٧ ، و • - 2 ، ٩ و - 2 ، ١٨٣٤ ـ ١ / ١٨٤٤ ، ١٨٤٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤٩ ، ١٨٤٤ و ١ ، ١٢٤ ، ١ ، ١٠٢٥ ، ١ - ١٠٢٢ ، ١ .

#### فذكر أحاديث منها وقال رسول الله ﷺ ".

ای طرح امام بخاری رحمه الله جب اس صحیفے سے صدیث روایت کریں گے توسب سے پہلے وہ صدیث لائیں گے جواس صحیفے کی پہلی مدیث ہوگی، آگے حدیث لگل کی ہے کہ ''لا یسو لسن احد کے ملی السماء السائم" تم میں سے کوئی شخص رکے ہوئے پانی میں پیشاب ندکر بے''السائم " تم میں سے کوئی شخص رکے ہوئے پانی میں پیشاب بھی کرے دعت سل السب سے کہ بیشاب بھی کرے اور پھر خسل بھی کرے، اس سے بھی مقصود ہے کہ پیشاب کے گرنے سے پانی نجس ہوجائے گا۔

بعض حضرات نے اس میں تا ویل کی ہے کہ بیاس لئے منع کیا گیا ہے کہ جب ایک مخص پییٹاب کرے گا تو دوسرا بھی کرے گا، پھر تیسرا اور چوتھا بھی کرے گا یہاں تک کہ اس کے اوصاف متغیر ہو جا کیں گے، لیکن میہ سب کمبی چوڑی اور دوراز کارتا ویلات کرنے کی حاجت نہیں ہے اس واسطے کہ بیفر مایا جار ہاہے کہ پیٹاب نہ کرو اور پھراس میں عسل بھی کرو، تو فوراً عسل کا ذکر ہے۔

معلوم ہوا کہاں میں آٹھ دی آ دمیوں کے پیٹا ب کرنے کا انتظار نہیں ہےاگر کسی ایکے شخص کا پیٹا ب بھی پہنچ گیا تو اس کے نایاک قرار دینے کے لئے کا فی ہے۔

## (٢٩) باب إذا ألقى على ظهر المصلى قذر أو جيفة

#### لم تفسد عليه صلاته

جب نمازی کی پشت پر گندگی یا مردار ڈال دیاجائے تو نماز فاسدنہیں ہوگی

"وكان ابن عمر إذا رأى في ثوبه دما وهو يصلى وضعه ومضى في صلاته. وقال ابن المسيب والشعبى: إذا صلى وفي ثوبه دم أو جنابة ، أو لغير القبلة ، أو تيمم وصلى ثم أدرك الماء في وقته: لا يعيد".

بیترجمة الباب قائم کیا گیا ہے کہ اگر کسی نماز پڑھنے والے کی پشت پرکوئی گندگی یا مردار لا کر ڈال دیا جائے تواس کی نماز فاسدنہیں ہوگی۔

## مسلك بخاري رحمه الله

اس ترجمۃ الباب سے امام بخاری رحمہ اللہ اپنا مسلک بیان کررہے ہیں کہ اگر چینماز کی ابتدا ہیں مصلّی کے لئے ضروری ہے کہ وہ طہارت کا اہتمام کرے ،اس کے جسم یا کپڑے پرکوئی نجاست نہ لگی ہوئی ہولیکن بی عظم ابتداء نماز کا ہے،لیکن اگر کوئی شخص طہارت کی حالت میں نماز شروع کردے اور بچ میں اس کے اوپر کوئی نجاست لا کرڈال دی جائے یا نماز پڑھنے کے درمیان اس کو یہے ہی کوئی نجاست نظر آجائے تو پھر بقاءاس کے ذھے اس نجاست سے احتراز لازم نہیں ہے اور وہ نماز کو جاری ر کھ سکتا ہے، نجاست کے نظر آنے اور نجاست کاعلم ہونے مسی نے نماز فاسدنہیں ہوتی ، گویا بیے کہنا چاہتے ہیں کہ ابتداءاور بقامیں فرق ہے۔

حالت ابتداء میں ''طهارت عن النجاست''واجب ہے اس کے بغیر نماز درست نہیں ہوتی اور حالت بقا میں طہارت عن النجاست اس در ہے میں واجب نہیں ہے، اگر نماز کے درمیان کوئی نجاست دریافت ہوئی تواس صورت میں نماز فاسٹر پیس ہوتی بلکہ برستور باقی رہتی ہے اور صحیح ہوجاتی ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے بیا پنامسلک بیان کیا ہے اور اس پر ترجمۃ الباب قائم کیا ہے اور اس واقعہ ہے۔ استدلال کیا ہے جس میں رسول کریم ﷺ کے کا ندھے مبارک پر تجدے کی حالت میں او چڑی لا کرڈال دی گئی تھی۔ اس کے باوجود آپ ﷺ نے نماز نہیں تو ڑی بلکہ جاری رکھی۔

#### جههوركا مسلك

جمہور کا مسلک جن میں حفیہ بھی داخل ہیں یہ ہے کہ جس طرح ابتداء نماز میں نجاست سے احتراز ضروری ہے اسی طرح بقاء صلاق میں بھی ضروری ہے ، چنانچہ اگر نماز کے دوران کسی نجاست کا علم ہوا یا کوئی نجاست نظر آئی تو پھراس نماز کا اعادہ کرناواجب ہے۔

## امام بخارى رحمه الله كااستدلال

امام بخاری رحمه الله نے حفرت عبدالله بن عمر الله کا یک ایر ان سے استدلال کیا ہے جس کو تعلیقاً نقل کیا ہے، فرمایا"و کان ابن عمر إذا رأى في لوبه دما و هو یصلی وضعه و مضی فی صلاحه"

حضرت عبدالله بن عمر کا بیم معمول نقل کیا ہے کہ جب وہ اپنے کپڑوں پرخون دیکھتے اور وہ نماز کی حالت میں ہوتے تواس کپڑے کواتار دیتے تھے اورا پی نماز کو جاری رکھتے تھے، اس سے معلوم ہوا کہ جوخون اثناء صلوٰۃ میں نظر آیا اس کی وجہ سے وہ نماز کوفاسر نہیں سجھتے تھے۔

#### جمهور كاجواب

جمہور کی طرف سے اس اڑکا جواب میہ ہوسکتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں اس اثر کا دوسرا جز ذکر میں فرمایا ، میر بڑ تو ذکر فرما دیا کہ کپڑاا تاردیتے اور نماز کو جاری رکھتے ، لیکن اسی اثر کے اندر دوسرا حصہ میہ ہے پیچم مصنف این ابی شیبہ میں حضرت این عمر کا کلمل اثر منقول ہے جس میں ہے کہ این عمر کے اگر اثنائے صلا ق میں اپنے کپڑے پرخون دیکھتے اور اس کپڑے کوالگ کردیناممکن ہوتا توالگ کردیتے ، آخر میں''**و ان لیسے** يستطع خرج فغسله ثم جاء يبني على ماكان صلى".

اورا گراس کپڑے کوا لگ کرویناممکن نہ ہوتا تو نما ز ہے نکل آتے اوراس کپڑے کو دھوتے تھے، پھریا تی : نماز کابناً کرتے۔ ۱۹۷

اس اثر کے دومطلب ہوسکتے ہیں:

ایک مطلب ایباہے جس سے امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال درست ہوجاتا ہے اور دوسرا مطلب ایبا ہےجس ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال درست نہیں رہتا۔

جس سے امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال درست ہو جا تا ہے رہ بیہ ہے کہ ان کوایئے کیڑے پرخون نظر آیا جس کے بارے میں غالب گمان یہ ہے کہ بیخون کافی پہلے سے نکلا ہوا تھا، کپڑے پرشروع ہے موجودتھا، اس صورت میں اگر بہتمجھا جائے کہخون پہلے ہے موجود تھا اس کے بعد حضرت ابن عمر ﷺ یا تو کیڑا اتار دیتے تھے یا اس کو جا کر دھوتے تھے اور دھوکر پھریہنا کرتے تھے تو اس سے اس حد تک امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال درست ہوگا کہشروع ہےاب تک خون کے ساتھ جونماز پڑھی گئی حضِرت عبداللہ بن عمرﷺ نے اس کومعتبر مانا اورعلم ہو حانے کے بعدانہوں نے دھویا۔

کیکن اس کا دوسرا مطلب بیبھی ہوسکتا ہے کہ خون پہلے سے موجود نہیں تھا بلکہ اس وقت نگلا تھا ، نماز یڑھتے پڑھتے خون نکلا اور اس سے کپڑے پرخون لگ گیا، اور جوں ہی خون نکلا اور کپڑے پرنگا انہوں نے فوراً کیڑ ۱۱ تاردیایا جا کراس کو دھولیا اور دھوکر پھر بنا فر مائی۔

اس صورت میں ایسا کوئی وقت نہیں گذرا جس میں نماز پڑھی جار ہی ہواور کیڑے پرخون لگا ہوا ہو۔اگر یہ معنی مراد لئے جائیں تو پھر بیا اثر امام بخاری رحمہ اللہ کی تائیڈ نہیں کرے گا بلکہ جمہور کی تائید کرے گا۔جب و دونول احمال بين تو پير "إذا جاء الإحتمال بطل الإستدلال" اس سے استدلال درست نه موا۔

احمال تو ہے کہ خون اگرایئے جسم سے نکلا ہے تب تو وضو بھی کریں گے لیکن پہ بھی احمال ہے کہ اپنے جسم سے نہ نکلا، ہوکہیں اور سے لگا ہو، کہیں اور سے کیڑے پرلگ گیا ہوتو اس صورت میں وضو کی ضرورت مہیں ہے بلکہ

<sup>24 ....</sup> عن ابن عسر أنه كان اذا كان في الصلاة فرأى في ثوبه دما فان استطاع ان يضعه وضعه وان لم مستطع أن يضعه حرج فغسله ثم جاء فيني على ماكان صلى مصنف ابن أبي شيبة ، باب في الرجل يرى الدم في ثوبه وهو في الصلوة ، وقم: ٢٢٤٧، ج: ٢، ص: ٢٨ ا ، مكتبة الرشد، الرياض ، ٩ ٠ ١ إ هـ

صرف کپڑاا تارلیایااس کوجا کردھولیا تو پیکافی ہے۔

احتمال

یہاں پراخمال نا شی عن غیر دلیل نہیں ہے، دونوں احمال برابر کے ہیں، کیونکہ روایت کے اندر دونوں میں سے کسی ایک بات کی بھی صراحت نہیں ہے صرف بیہ کہا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرﷺ خون دیکھتے تو کپڑا اتار دیتے یا اس کو جا کر دھولیتے ،اب بیجی احمال ہے کہ وہ خون پہلے ہے موجود تھا اور بیجی احمال ہے کہ ابھی لگا ہو، دونوں احمال برابر کے ہیں۔

آ گے فرمایا :

"و قال ابن المسيب و الشعبى: إذا صلى وفى ثوبه دم أو جنابة أو لغيرا لقبلة أو تيمم و صلى ثم أدرك الماء في وقته: لا يعيد".

حا رفقهی مسائل

سعید بن المسیب اور هعی رحمهما الله نے یہاں چارمسئلے بیان کئے ہیں:

ایک مسئلہ رہے کہ ایک شخص نے اس حالت میں نماز بڑھی کہاس کے کپڑوں پرخون لگا ہوا تھا۔ ایک مسئلہ رہے کہ ایک شخص نے اس حالت میں نماز بڑھی کہاس کے کپڑوں پرخون لگا ہوا تھا۔

دومرامشلہ یہ ہے کہاں حالت میں نماز پڑھی کہاں کے کپڑے پر جنابت یعنی منی گلی ہوئی تھی ، کہتے ہیں کہان دونوںصورتوں میں نماز پڑھ لی تواعادہ کی ضرورت نہیں ہے۔

ید دونوں مسکے امام بخاری رحمہ اللہ کی تائید کرتے ہیں ،کیکن میسعید بن المسیب اور عامر شعبی رحمہ اللہ کا قول ہے جو تابعین میں سے ہیں اور ان کا قول دوسرے جمہتدین کے خلاف جمت نہیں ہوسکتا کیونکہ حنفیہ اور جمہور کا استدلال قرآن کریم کی آیت ''و نیابک فطہر '' سے ہے کہ اپنے کپڑوں کو پاک کرو۔ کپڑوں کو پاک کرنے کا تھم قرآن نے دیا ہے اور اس میں ابتداء صلوقا ورانہ تا عصلوقا میں کوئی فرق نہیں کیا گیا۔

تیسرامئلہ یہ ہے کہ سی محص نے غیر قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لی، بعد میں پتہ چلا کہ جس طرف رُخ کر کے نماز پڑھی تھی وہ قبلہ کا رُخ نہیں تھا، فرماتے ہیں کی اس صورت میں نماز کے اعادہ کی ضرورت نہیں ہے۔

اس مسئلہ میں حنفیہ کا بھی یہی تول ہے کہ اگر کی شخص نے تحر کی کر کے کسی ایک جانب کو قبلہ سمجھا اور اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ کی، بعد میں پتہ چلا کہ اس کی تحری غلط تھی اور قبلہ دوسری جانب تھا تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی، اگر وقت کے اندر بھی پتہ چل گیا تب بھی اس کے ذمہ نماز کا اعادہ واجب نہیں ہے۔ 194

<sup>19</sup>۸ فان كان بعد التحري فكذلك المسئلة عندنا و إن كان بدون التحرى فانه يعيدها عندنا ، فيض البارى، ج: ١ ، ص: ٣٣٨.

چوتھامسکلہ بیان کیا کہ ایک شخص کے پاس پانی موجو ذہیں تھااس نے تیم کر کے نماز پڑھ لی، بعد میں نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے اس کو پانی مل گیا، کہتے ہیں کہ اس صورت میں نماز کا اعادہ واجب نہیں ہے، جو نماز تتم سے بڑھی تھی وہ ادا ہوگئی۔

اس مسئلہ میں بھی حنفیہ ان حضرات کے ساتھ متنق ہیں کہ ہاں اعادہ واجب نہیں ہوگا ، البتۃ اگر نماز کے دوران پانی نظر آ جائے تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی اور پھروضو کر کے نماز پڑھناوا جب ہوگا۔

ابن ميمون ، عن عبدالله قال : أخبرنى أبى ، عن شعبة ، عن أبى إسحاق ، عن عمرو ابن ميمون ، عن عبدالله قال : بينا رسول الله الله ساجد ح . وحدثنى أحمد بن عثمان قال : حدثنا شريح بن مسلمة قال : حدثنا إبراهيم بن يوسف ، عن أبيه ، عن أبى إسحاق قال : حدثنى عمرو بن ميمون : أن عبدالله بن مسعو د حدثه أن النبى كان يصلى عند البيت ، وأبوجهل و أصحاب له جلوس ؛ إذ قال بعضهم لبعض : أيكم يجئ بسلى جزور بن فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد؟ فانبعث اشقى القوم ، فجاء به فنظر حتى إذا سجد النبى فوضعه على ظهره بين كتفيه وأنا أنظر ، لا أغنى شنيا ، لو كانت لى منعة ، قال : فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض ، ورسول الله الساجد لا يرفع رأسه ، حتى جاء ته فاطمة فطرحته عن ظهره ، فرفع رأسه ثم قال : وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة ، ثم فشق عليهم ، إذ دعا عليهم ، قال : وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة ، ثم سمى : (( اللهم عليك بأبى جهل ، وعليك بعتبة بن ربيعة ، و شيبة بن ربيعة ، والوليد بن عتبة وأمية بن خلف ، وعقبة بن أبى معيط)) وعد السابع فلم نحفظه ، قال : فوالذى نفسى بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله الش صرعى في القليب قليب بدر . الفسى بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله السابع فلم نحفظه ، قال : فوالذى نفسى بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله الله صرعى في القليب قليب بدر .

عبارت كى تشريح

حضرت عبدالله بن مسعود ﷺ کی روایت تقل کی که ''بین ا**رسول الله ﷺ ساجد''** اس دوران که رسول اللهﷺ مجده کی حالت میں تھے، پھرآ گے بھی حدیث دوسری سندسے روایت کی ہے که ''حدوثندی **احمد** 

<sup>99</sup> وفي صحيح مسلم ، كتاب الجهاد والسيو ، باب مائقي النبي من أذى المشركين والمنافقين ، وقم : ٣٣٣٩، و سنن النسائي ،كتاب الطهارة ، باب فرث مايؤكل لحمه يصيب الثوب ، وقم: ٥٠٣٥، ومسند أحمد ، مسند المكثرين من الصحابة ،وقم : ٣٥٣٧.

بن عثمان ان النبى الله كان يصلى عند البيت "رمول الله الله بيت الله كرّيب نماز يره رب سے «وابو جهل واصحاب له جلوس" الاجهل اوراس كراتى و هال پر بيٹے ہوئے تے "إذقال بعضهم لبعض" ان يل سے بحض نے دوسر بحض سے كها "أيكم يجئ بسلى جزور بن فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد؟".

"سلی"ا وجھڑی کو کہتے ہیں جو کی جانور کے پیٹ سے نکلتی ہےاور" جن ور" اونٹ کو کہتے ہیں، تو معنی سے بعد کے کہتے ہیں، تو معنی سے ہوئے فلا سے اونٹ کی اوجھڑی لے کر آئے اور جب نبی کر یم بھی مجدے میں جا کیں تو وہ آپ کے لئے گئی پشت پر رکھ دے۔

" ف انبعث الشقى المقوم" اس قوم ميں جوسب سے زيادی شق مخص تقاوه الله اس بہال" الشقى المقوم" سے عقبہ بن البي معيط مراد ہے كيونكہ بير حمت عقبہ بن البي معيط نے ہى كي تھى، روايت ميں اس كو "الشقى المقوم" كہا گيا ہے كہ بيہ بہت بڑى گتا تى كا ارتكاب كيا تھا" فيجاء به" وہ لے كرآيا" فينظر حتى إذا سجد النبي الله وضعه على ظهره بين كتفيه و أنا أنظر" حضرت عبدالله بن مسعود الله بين كه ميں كہ ميں بير النبي معظر و كيور باتھا" لااغنى شيئا" ميں كي حمد دنبيں كرسكاتھا، ميں كوئى نفع نبير بينجا سكاتھا۔

"أخسسى اخساء" كمعنى موتى بين بينازكردينا، فائده پنجانا، مدوكرنا ـ تو كهتم بين مين اس معالم مين مدوكرنے سے قاصرتھا" لو كانت لى منعة" كاش ميرے پائ قوت ہوتى ـ

''م**ے علی** '' کے معنی ہیں قوتِ دفاع، تو کہتے ہیں کاش میرے پاس قوت دفاع ہوتی تا کہ میں ان کواس حرکت سے روک سکتاکیکن میرے پاس قوت دفاع نہیں تھی اس واسطے میں نہیں روک سکایہ

اس کی وجہ بیتھی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے قریش کے نہیں تھے بلکہ ان کا تعلق بنو ہزیل سے تھا ، چونکہ بید دوسرے قبیلے کے تھے اس واسطے اگریہ آ گے ہڑھ کرکوئی اقدام کرتے تو وہ سب قریش کے لوگ ان کے مقابلے میں آ جاتے ، جن کا مقابلہ کرنے کی ان میں طاقت نہیں تھی ۔

آ گے فرماتے ہیں "فجعلوا یضحکون" حضوراقدس کی پشت مبارک پراوچھڑی رکھنے کے بعد وہ آپس میں بننے لگے۔

"ويحيل بعضهم على بعض"اس كرومطلب بوسكة بين:

ایک مطلب توبیہ ہوسکتا ہے کہ ہرا یک شخص اس حرکت کو دوسرے کے حوالے کرر ہاتھا یعنی بیہ کہتے تھے کہ بیاس نے کیا ہے اور وہ کہتا تھا کہ اس نے کیا ہے، تو ہر شخص عمل کی نسبت دوسرے کے حوالے کر رہا تھا، جیسا کہ لوگ نداق میں ایسا کرتے ہیں۔

ووسرامطلب سيهوسكتا ہے كه ايك دوسرے پر جھكا جار ماتھا يعنى بننے كى حالت ميں جب آمى بقابو

ہوجا تا ہے تو بعض اوقات وہ دائیں یا بائیں طرف جھک پڑتا ہے ، تو ان میں سے بھی لوگ ہنسی کے مارے بعض بعض پر جھکے ہوئے تھے۔

"ورسول الله ﷺ ساجه لا يوفع رأسه" آپﷺ بجده كى حالت ميں شے، سرنہيں اٹھار ہے شے "حتى جاء تسه فساطمة فطر حته عن ظهره" يهال تك كه حفرت فاطمه رضى الله عنها حاضر موكيں اوراس نجاست كے پلنده كوآپﷺ كى پشت مبارك سے اٹھاكر پھيكا۔

"فوقع رأسه" آپ انها الله قال: اللهم عليك بقريش ، ثلاث مرأت" نين باريه بات فرالي فشق عليهم إذا دعا عليهم".

جبآپ ان کو میں بددعا کی تو یہ بات ان کو بہت گراں گذری۔ " قال: و کانوا یوون أن الدعوة فی ذلک البلد مستجابة " اور وہ یہ بھتے تھے کہ اس شہر مکہ مکر مہیں اللہ کے ہاں دعا بہت قبول ہوتی ہے۔

"شم سمى " پرآپ ﷺ نے نام لے کربددعا کی اور فرمایا "اللهم علیک بابی جهل"اے اللہ! آپ ابوجہل کو ہلاک کرد بچے"علیک بفلان" کے لفظی متنی ہیں فلال کو پکڑ لیجے"و علیک بعتبہ بن ربیعة، و شیبة بن ربیعة و عد السابع فلم ذحفظه" اورا یک ساتوی شخص کا نام بھی لیا تھا جوراوی کویاد نہیں رہا۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ تمارة بن الولید بن المغیرة کا نام لیا تھا۔

يهال اس واقعه ميں دوباتيں قابل ذكر ہيں:

ا کیک بید که حضرت عبدالله بن مسعود ﷺ فرماتے ہیں کہ میں تو نہ اٹھا سکا حضرت فاطمہ رضی الله عنها نے آکرا ٹھا دیا حالا نکہ قوت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنها حضرت عبدالله بن مسعود ﷺ سے کم تھیں ،حضرت عبدالله بن مسعود ﷺ نبیں اٹھا سکے اور حضرت فاطمہ نے اٹھالیا ، بیریسے ہوا؟

اس کا جواب یہ ہے جیسا کہ گذرا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی کاتعلق قبیلہ بنو ہزیل ہے تھا، قریش ہے تھا، قریش ہے تھا، قریش ہے تھا، قریش ہے تہیں تھااس لئے وہ ڈرتے تھے کہ اگر میں نے کوئی اقدام کیا تو سب ل کر مجھ پر پل پڑیں گے، بخلاف حضرت فاطمہ زہرارضی اللہ عنہائے کہ وہ قریش ہے تعلق رکھتی تھیں اس لئے قریش کے لوگ ان پر دست درازی کی جرأت نہیں کر سکتھ تھے۔

دومری بات اس واقعہ میں بیر قابل ذکرہے کہ یہاں آنخضرت کا عام معمول بدد عاکرنے کا نہیں تھا۔

بہت سے لوگ جنہوں نے آپ کھی کو اس سے بھی زیادہ تکلیفیں پہنچا کیں آپ کھی نے ان کے حق میں بھی بدد عا

نہیں فرمائی جیسا کہ جب آپ کھی طائف تشریف لے گئے تو وہاں کے لوگوں نے آپ کھی پر پھر برسائے ، آپ

گئے کے گئے لیولہان ہو گئے ، جب آپ کھی ہے کہا گیا کہ بدد عاکریں تو اس کے باوجود آپ کھے نے فرمایا کہ میں

بدد عانمیں کرسکتا ، ہوسکتا ہے کہ ان میں سے ایسے لوگ پیدا ہو جا کیں جو بعد میں مسلمان ہو جا کیں ، وہاں بدد عاکر کرنے سے افار فرمایا اور یہاں بدد عافر مائی۔

کرنے سے افار فرمایا اور یہاں بدد عافر مائی۔

علماء کرام نے اس کی وجہ یہ بیان فر مائی ہے کہ طائف کے واقعے کی تکلیف صفورا قدس ﷺ کی ذات تک حدود بھی ، آپﷺ کو تکلیف پہنچائی گئ تھی ، آپﷺ کے او پر پھر برسائے گئے تھے ، آپﷺ کوزخی کیا گیا تھا ، آپ ﷺ نے محض اپنی ذات کا بدلہ لیڈااوراس کے لئے بدد عاکرنا مناسب نہیں سمجھا۔

لیکن یہاں معاملہ اپنی ذات کانہیں تھا، جس وقت آپ ﷺ نماز میں بجدہ کی حالت میں تھے، اس وقت اللہ ﷺ ہے رشتہ جڑا ہوا تھا، اس حالت میں نماز خراب کرنے کی کوشش کی کہنجاست لا کرر کھ دی، توبیا کیہ طرح سے اللہ ﷺ کی شان میں گتا خی تھی، اس لئے آپ ﷺ نے اس موقع پر بدذعا کی۔ • • مع

#### ترجمة الباب سيمناسبت

آخری بات جواس حدیث ہے متعلق ہے وہ ترجمۃ الباب سے مناسبت رکھتی ہے۔

یہاں حدیث میں ہے کہ حضور اقد سﷺ کے جسم اطهر پر نجاست رکھی گئی اس کے باوجود آپﷺ نے نماز کوقطع نہیں فرمایا بلکہ جاری رکھااوراس عمل سے نماز کوفاسد قرار نہیں دیا ،اس سے امام بخاری رحمہ اللہ اس بات پراستدلال کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر نماز کے دوران نجاست طاری ہوجائے تو وہ مفسد صلوٰ قنہیں ہوتی ۔

جهور كى طرف سے اس كى مختلف توجيهات كى گئى ہيں:

بعض حفرات نے فرمایا کہ روایت میں اس بات گی صراحت نہیں ہے کہ جواو جھڑی لا کررکھی گئ تھی وہ تر تھی ، ہوسکتا ہے کہ خشک ہواور خشک او جھڑی رکھنے سے کپڑ انجس نہیں ہوتا۔

بعض حضرات نے فرمایا کہ ہوسکتا ہے اس وفت تک نجاست کا رکھنا مفسد صلاۃ قرار نددیا گیا ہو، می حکم

• روفيه حلمه عليه عمن آذاه ، ففى رواية الطيالسى عن شعبة فى هذا الحديث أن ابن مسعود قال: لم آره دعا عليهم الا يومنذ. وانما استحقوا الدعاء حينئذ لما اقدموا عليه من الاستحقوا به حال عبادة ربه . كذا ذكره الحافظ فى الفتح ، ج: ١ ، ص: ٣٥٢، وذكره العينى فى العمدة : ...وانما استحقوا الدعاء حينئذ لما اقدموا عليه من التهكم به حال عبادته لربه تعالى ، ج: ٢ ، ص ٢٤٧٤.

بعد مين آيا ہو، مگر حافظ ابن حجرعت قلاني رحمه الله نے اخير "كتاب التفسيد" ميں ابن المئذ ركے حوالہ ہے ايك روایت نقل کی ہے اگروہ روایت صحیح ہوتو کوئی تکلف اور جواب دہی کی ضرورت ہی نہیں رہتی ،جس سے معاملہ صا ف ہوجاتا ہے کہ جب ہیواقعہ پیش آیا تواس کے بعد" و نیسابک فطھیں" نازل ہوئی ، توجب طہارت ثوب کا تھم اس واقعہ کے وقت نہیں تھا جو پھرا شکال ہی نہیں ۔ ۲۰۱

لیکن علامه شبیراحمدعثانی رحمه الله نے '' فیض الباری'' میں پیجھی فرما دیا کہ مجھے بیہ بات سیح معلوم نہیں ہوتی کیونکھ سیحین کی متفتہ حدیث سے پہلے ثابت ہو چکا ہے کہ زمانہ فتر ۃ وحی کے بعد جب نزول قر آن شروع ہوا توسب سے پہلے سورة مدثر نازل ہوئی جس سے شروع میں بیآیت ہے اور بیجی معلوم ہے کہ زمانہ فتر ہ زیادہ سے زیاد َه تین سال تقااس سے زائد کسی کا قول نہیں ۔۔ لہذااس روایت کوسیح ماننا بہت دشوار ہے۔ ۲۰۰۲

البته ایک دوسرااحمّال موجود ہےاوروہ احمّال مدہے کداگر چنظبیر ثوب کے احکامات آ بچکے تھے کیمن اس وقت ان میں اتی تشد بینہیں تھی کما گر تھوڑی دریے لئے بھی نجاست کپڑے پرلا کرر کھ دی گی تو اس کومفسر صلوۃ قرار دیا جاتا ہو، ہوسکتا ہے کہ بعد میں پیھم آ گیا ہو۔

اور مجھے یہی زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث میں محض ایک واقعہ بیان ہوا ہے، یہ بیان نہیں ہوں کہ رسول اللہ ﷺ نے بعد میں نماز کا اعادہ فر مایا پانہیں فر مایا ۔ توعین ممکن ہے کہ آپ ﷺ نے بعد میں نماز کا اعادہ فرمایا ہو، بلکہ حدیث کے جوالفاظ یہاں مذکور ہیں ان سے بیہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شروع میں جب کوئی چیز لا كرر كى گئى، آپ ﷺ جده كى حالت ميں تھ آپ ﷺ كويد پية بھى نہيں چلاكدكيا چيز ركھى گئى ہے، آپ ﷺ نے مجدہ جاری رکھالیکن جب حضرت فاطمه رضی الله عنها نے اٹھالیا اور اٹھانے کے نتیج میں پیۃ چلا کہ بیا اوجھڑی ہے جونایا کی ہے۔

توجوروایت یہاں مذکور ہے اس سے بیر بات معلوم ہوتی ہے کدآپ ﷺ نے اس وقت نماز توڑوی، كونكرروايت كالفاظ بي "جأته فاطمة فطرحته عن ظهره ، فرفع رأسه ثم قال"آپ الله فرس اقدس اٹھایا اور پھر فرمایا" اللهم علیک بقریش" طاہرے بدید دعاک الفاظ آپ ﷺ نماز میں توجیس کہد سکتے تھے، پیتہ چلا کہ سراقدس کواٹھانے کے بعد جب دیکھا کہ نجاست لا کر رکھ دی گئ تھی اس لئے نماز نہیں ہوئی ، لہذا آپ ﷺ نے نماز تو ڑ دی اور پھر بدد عافر مائی۔

اس سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ نے اس کے بعد نماز کو جاری نہیں رکھا بلکہ اس وقت نماز تو ڑ دی ، بعد میں کسی وقت اس کا اعادہ کیا ہوگا ، چونکہ راوی کے پیش نظر اس وقت وہ مئلز نہیں تھا اس واسطے اس نے

اس فتح البارى ، ج : ٨ ، ص : ٢٤٩.

۲۰۲ فضل البارى ، ج: ۲ ، ص: ۱۲۳ .

اعادہ کا ذکر نہیں کیالیکن عدم ذکر سے عدم شے کا زم نہیں آتا ،للبذااس سے استدلال درست نہیں ہے۔

#### ( 4 ك)باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب

كير بين تھوك اور رينك (ناك كى ريزش) وغيره كے لينے كابيان

"وقال عروة عن المسور و مروان : حرج النبى الله زمن حديبية فذكر الحديث : وما تنخم النبى الله نخامة إلا وقعت فيكف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده".

اس باب میں بیہ بتلا نامقصود ہے کہ تھوک اور ناک کی ریزش خس نہیں ہوتی اوراگر کپڑوں پرلگ جائے تو اس سے کپڑا بھی نا پاک نہیں ہوتا اوراگر نماز کی حالت میں کپڑے پرلگ جائے تو اس سے نماز کے اندر بھی کوئی نقصان نہیں ہوتا اور بیر بات متفق علیہ ہے۔

اس میں بیرجملہ بھی آیا ہے:

"رما تنخم النبى ﷺ نخامة إلا وقعت فى كف رجل منهم فذلك بها وجهه وجله "رما تنخم النبى ﷺ ناكى كوئى ريشنيس كرائى كروه كرى ان يُن سے كي فخص كے ہاتھ پراور اس نے اس كوا ہے جہ اور جلد بركل ليا۔ اس سے صاف ظاہر ہے كہ خام خسن بيس ہوتا۔

٣٠٠ وفي سنن النسائي ، كتاب المساجد ، باب تخليق المساجد ، وقم ( ٢٠ / ١٥ وسنن ابن ماجه ، كتاب اقامة الصلواة والسنة فيها ، باب المصلى يتنخم ، رقم : ١٥ / ١ ، ومسند أحمد ، باقي مسند المكثرين ، باب مسند انس بن مالك ، رقم: ١ ٢٣٩١، ٢٥ ٢ / ٢٥ ٢ .

#### (١٦) باب: لا يجوز الوضوء بالنبيذولا المسكر،

#### نەنبىز سے اور نەكسى أورنشەلانے والى چىز سے وضوجا تزب

"و كرهه الحسن و أبو العالية ، و قال عطاء: التيمم أحب إلى من الوضوء بالنبيذ و اللبن".

۱۳۲ حدثنا على بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا الزهرى عن أبى سلمة عن عائشة عن النبى الله قال: ((كل شراب أسكر فهو حرام)). [انظر: ٢٠٥٦ م ٥٥٨٥، ٢٠٥٢ م

#### نبیزتمر سے وضو

اس باب میں بیہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نبینر اور شراب مسکر سے وضو جا ئز نہیں ہے۔ جہاں تک شراب مسکر کا تعلق ہے تو اس سے وضو کا عدم جواز متفق علیہ اور مجمع علیہ ہے کسی کے نز دیک بھی جائز نہیں ہے البتہ نبیز غیر مسکر سے وضو کے بارے میں فقہاء کرام کے درمیان اختلاف رہا ہے۔

#### اختلاف فقهاء

ائمہ ٹلاشہ شروع سے اس بات کے قائل ہیں کہ اس سے وضو جائز نہیں ہے، البتہ امام ابوصنیفہ اور سفیان توری رحمہما اللہ کی طرف بیمنسوب ہے کہ انہوں نے اس کو جائز قرار دیا ہے کہ سکر پیدا نہ ہوا ہو، صرف مٹھاس آئی ہواور جب تک رفت اور سیلان باقی ہو، اس وقت تک اس سے وضو جائز ہے۔ 20 مع

ید حفرات اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر پانی کے ساتھ کوئی طاہر شے ال جائے اور اس کے

٣٠٠٪ وقى جسجيح مسلم ، كتاب الأشربة ، باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام ، رقم: ٣٤٢٧، وسنن التسائى ، كتاب الأشربة ، باب ماجاء كل مسكر حرام ، رقم: ١٤٨١ ، وسنن النسائى ، كتاب الأشربة ، باب النهى عن المسكر ، الأشربة ، باب تحريم كل شراب أسكر ، رقم: ١٩٧٠ وسنن أبى داؤد ، كتاب الأشربة ، باب النهى عن المسكر ، رقم: ١٩٤ ، ١٩ ، وصنن ابن ماجه ، كتاب الأشربة ، باب كل مسكر حرام ، رقم: ٣٣٤٧، ومسند أحمد ، باقى مسند الأسمار ، باب حديث سيسة عائشة ، رقم: ٢٢٩٥ ، ٢٢٢٨ ، ٢٢٣٨٧ ، وموطأ مالك ، كتاب الأشربة ، باب تحريم العحمر ، رقم: ١٣٣١، وسنن الدارمى ، كتاب الاشربة ، باب ماقيل في المسكر ، رقم: ٢٠٥٥ .

اوصاف بھی تبدیل کردے، تب بھی وہ پانی اپنی مائیت سے نہیں نکلتا جب تک کداس میں رقت اور سلان باقی ہے۔ نبیذ میں پانی کے ساتھ جو چیز ملی ہے وہ مجور ہے جو پاک ہے، اس واسطے اس سے وضو کرنے میں کوئی مضا کھنہیں ہے۔

#### احناف كااستدلال

اس کی تائید عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے ہوتی ہے جو ابوداؤ داور تر ندی میں ہے۔اس میں الفاظ "تمسو قطیبة ماء طھور" ہے معلوم ہوتا ہے کہ مجھور کی وجہ ہے پانی کے وضو پر کوئی اثر نہیں پڑا، جس میں لیلۃ الجن میں حضورا قدس کے سینیڈ تمر سے وضوکرنا ثابت ہے۔

## احناف کے استدلال پراشکال

اس حدیث بیس محدثین نے کلام کیا ہے کہ عبداللہ بن مسعود ﷺ سے روایت کرنے والے ابوزید ہیں ، ان کے سواکوئی اور روایت نہیں کرتا اور وہ جمہول ہیں۔

#### علامه مبني رحمهاللد كاجواب

علامہ عینی رحمہ اللہ اس بات کی تروید میں فرماتے ہیں کہ ''انه روی هذا الحدیث اربعة عشر رجلا عن ابن مسعود کما رواہ ابو زید الخ " کہ اس روایت کو ابوزید کی طرح چودہ راویوں نے ابن مسعود ہے روایت کیا ہے اس لئے ابوزید کو مجبول کہنا درست نہیں ، کیونکہ اس سے جہالت میں مرتفع ہوجاتی ہے۔ ۲۰۱۹

بہر حال بیر حدیث متعلم فیضرور ہے اور بعد میں امام ابوطنیفہ رحمہ اللہ کا اس مسلہ سے جمہور کے قول کی طرف رجوع کرنا بھی ثابت ہے۔ جب رجوع ثابت ہے تو پھران پر تکلف جوابات کی ضرورت نہیں اس لئے کہ امام طحادیؒ اور حافظ زیلعیؒ جیسے حقی محدثین نے بھی اس حدیث کے ضعف کو شلیم کیا ہے۔

قر آن کریم میں چونکہ ماء کے لفظ کا اطلاق ہوا ہے اور بیر ماء مطلق کو کہا جائے گا،الہٰ ذااس میں اگر کوئی اور چیز شامل ہوگئ جس کی وجہ ہے اس کو ماء نہ کہہ سکتے ہوں تو پھر اس سے وضو درست نہ ہوگا۔اب اس مسئلہ میں امام ایو صنیفہ رحمہ اللّٰد اور دوسرے حضرات کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔

"وكرهه الحسن وأبو العالية" حسن بعرى رحمه الله اورابوالعاليد في اس كوكروه سجما

٢٠٢عمدة القارى، ج: ٢، ص: ٢٨٢.

وقال عطاء: "التيمم أحب إلى من الوضوء بالنبيذ واللبن" كمير \_زد يك يم كراينا بہتر ہے بەنسبت اس کے کہ نبینہ یا دووھ سے وضو کیا جائے ، کیونکہ وہ ماء مطلق کی تعریف میں واخل نہیں ہے۔ آ کے حضرت عا کشد ضی اللہ عنہا سے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا "محسل شسراب

أسكر فهو حرام".

اس روایت سے دوسرا جز تو ثابت ہوگیا کہ سکر ہے وضو درست نہیں ،کیکن نبیذ چونکہ غیرمسکر ہےا س لئے اس کا تھم اس حدیث سے ثابت نہیں ہوتا، چونکہ امام بخاری رحمہ اللہ کوکوئی حدیث مرفوع، کوئی دلیل نہیں ملی اس

#### (4٢) باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه،

عورت کا اینے باپ کے چمرہ سے خون کو دھونے کا بیان "وقال أبو العاليه: أمسحوا على رجلي فإنها مريضة".

٢٣٣ ـ حدثنا محمد قال : حدثنا سفيان بن عيينة عن أبى حازم ، سمع سهل بن سعد الساعدي وسأله الناس وما بيني وبينه أحد : بأي شيء دوى جرح النبي ﷺ فقال : ما بقي أحد أعلم به مني، كان على يجئ بترسه فيه ماء ، وفاطمة تغسل عن وجهه الدم ، ناخذ حصير فأحرق فحشى به جرحه. [أنظر: ٣٠٤٠، ١١١ ٢٩، ٣٠٣٠، ٢٠٥٥، 1.4 . TOZYT . OTTA

### مقصود بخاري رحمهالتد

اس باب میں بیرمسئلہ بیان کر نامقصود ہے کہ عورت اپنے والد کے چبرے سے خون دھوسکتی ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد اس مسئلہ کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ مس مرأة نافض وضوئبيں ہوتا لیعنی امام شافعی رحمہ اللہ کی تر دید کرنا جا ہے ہیں کیونکہ امام شافعی رحمہ اللہ مس مراُ ۃ کوناقض وضو کہتے ہیں اگر کوئی عورت اپنے والد کے چہرے سےخون دھوئے گی تو ظاہر ہے کہ چہرے کومس کرے گی تو بیمس ناقض وضونہیں ہے۔امام بخاری رحمہ اللہ اس مسئلہ میں حفیہ کی طرف ہیں۔

٧٠ وفي صحيح مسلم، كتاب الجهادو السير، باب غزوة أحد، و٣٣٨٥، وسنن الترمذي ، كتاب الطب عن رسول الله بهاب التداوي بالرماد، رقم: ١١٠ . ٢٠٠ ، ومنن ابن ماجه، كتاب الطب بهاب دواء الجراحة، رقم: ٣٣٥٥، ومسند أحمد، باقي مسند الأتصار، باب حديث أبي مالك سهل بن سعد الساعدي، وقم: ٢١٤٧٣،٢١ ٢١٠. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہانے نبی کریم ﷺ کے چیرہ اقد س کو دھویا اور چیرہ اقد س سے خون صاف کیالیکن ٹیرکہیں مذکورنہیں ہے کہ اس کی وجہ سے آپ ﷺ نے وضوفر مایا ہو حالا نکہ آپ ﷺ اکثر اوقات وضو میں رہے کا اہتمام فرماتے تھے۔ بعض لوگوں نے امام بخاری رحمہ اللّٰہ کا پیمقصو د قر اردیا۔

کیکن بظاہر میں مقصود نہیں ہے بلکہ مقصود یہ ہے کہ طہارت حاصل کرنے میں دوسرے سے مدد لینا جائز ہے اور وہ مددعورت سے بھی لے سکتے ہیں، جس کی دلیل میہ ہے کہ اگلا جواثر روایت کیا ہے اس میں ابوالعالیہ رحمہ اللہ نے فر مایا کہ میرے پاؤں کا سے کرو کیونکہ وہ بیار تھے۔ اب اس اثر کا مس مرا ہ سے تعلق نہیں ہے، بلکہ دونوں کا اس بات سے تعلق ہے کہ پہلی صورت میں مددد کرنے والی خاتون ہیں اور بوسرے اثر میں مدد کرنے والے مرد ہیں، حضرت ابوالعالیہ رحمہ اللہ مردوں سے کہ درہے ہیں کہ میرا پاؤں بیار بوسرے تم اس کے او یہ مسلم کردو۔

اس سے معلوم ہواکی استعانت فی الوضوء جائز ہے چنانچہ اس میں بہل بن سعد الساعدی کی روایت نقل کی کہ "سمع سہل بن سعد الساعدی و ساله الناس و ما بینی و بینه احد "لوگول نقل کی کہ "سمع سہل بن سعد ہے۔ سوال کیا جبد میرے اور ان کے درمیان فاصلنہیں تھا" ہے۔ یہ دوی جوح النبی ﷺ؟ ".

سوال برکیاغز و اَ احد کے موقع پر نی کریم ﷺ کو جوز خم اگا تھا اس کا علاج کس چیز ہے کیا گیا تھا؟ حضرت

سل بھے نے جواب بیں فرمایا معلی احد اعلم به منی "اب دنیا میں کوئی بھی خض مجھے نیا دہ اس بات

کو جانے والانہیں رہا، کیونکہ بیں اس وقت موجود تھا اور دوسر بے لوگ جو موجود تھے دنیا ہے رخصت ہو چکے ہیں۔

"کان علی یجی بتر سه فیه ماء "حضرت علی الله عالی لے کرآتے تھے جس میں پائی بحرا

ہوتا تھا "و فاطمة تغتسل عن وجهه الله م" اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ ﷺ کے چرم اُ اُور سے خون

کو دھوتی تھیں۔ "فاحد حصیر فاحرق فحشی به جوحه" ایک چائی لے کراس کو جلایا گیا اور اس سے

آپ ﷺ کے زخم کو خون روکنے کے لئے بحراگیا۔

#### (2۳) باب السواك

#### مسواك كرنے كابيان

"وقال ابن عباس: بت عند النبي على فاستن".

٢٣٣ \_ حدثنا أبو النعمان قال : حدثنا حماد بن زيد ، عن غيلان بن جرير ، عن أبيه قال : أتيت النبي الله فوجدته يستن بسواك بيده ، يقول : ((أع ، أع))

#### والسواك في فيه كانه يتهوع. ٢٠٨

یہ باب مسواک کے بارے میں قائم کیا ہے اور اس میں تعلیقاً وہ حدیث نقل کی ہے جو پہلے کی مرتبہ روایت کر خطرت عبداللہ بن عباس پی فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم بی کے پاس رات گذاری دانت صاف کئے تھے۔ "فاستن" تو آپ بی نے مسواک سے دانت صاف کئے تھے۔

اس کے بعد حضرت ابو موی اشعری ﷺ کی حدیث مند أروایت کی کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم ﷺ کے پاس حاضر ہوا تو آپﷺ کومسواک سے دانت مانچھتے ہوئے پایا جوآپﷺ کے ہاتھ میں تھی۔

يقول: "اع،اع" آپ كائىدىن سواك تى اورآپ كان "اع،اع" كهدر به تے يى حاق كى آواز آرى تى "كاندىتھوع" كويا كرآپ كاتے كرد كرد كادوں۔

لینی ہوتا میں کہ آپ کی کامعمول تھا کہ دانت یا نجھنے کے ساتھ ساتھ آپ کے زبان پر بھی مسواک چھرتے تھے اور جب آ دمی زبان صاف کرنے کے لئے زبان پر ذراا ندر تک مسواک پھیرتا ہے تو اس سے قے کی آواز آنے لگتی ہے ،ای کوراوی نے بیان کیا ہے۔

#### ايكاشكال

یہاں امام بخاری رحمداللہ حضور اقدی اللہ کی مسواک کی تین صدیثیں لائے ہیں لیکن عجیب بات بہ ہے کہ وہ مشہور صدیث" لولا أن اشق على أمتى أو على الناس الأمر تهم بالسواک مع كل صلاة" يہاں درج نہيں كيا حالا تُله يمي موقع وكل تھا؟

#### غيس جواب

بعض لوگوں نے کہا کہ بیحدیث اس لئے نہیں لائے کہ وہ ان کی شرط پرنہیں تھی ، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے "کتاب المجمعة" میں بیحدیث نکالی ہے "لولا أن أشق علی أمتی أو علی المناس لأمو تھم بالسواکے مع کل صلاۃ " . 9 مل

٨٠ وفي صحيح مسلم ، كتاب الطهارة ، باب السواك ، رقم : ٣٤٣ ، وسنن النسائي، كتاب الطهارة ، باب كيف يستاك ، رقم: ٣٥ وسن أبي داؤد، كتاب الطهارة ، باب كيف يستاك ، رقم: ٣٥ وسن أبي داؤد، كتاب الطهارة ، باب كيف يستاك ، رقم: ٣٥ .

٢٠٠ صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب السواك يوم الجمعة، وقم: ٨٣٨.

لیکن یہاں نہیں لے کرآئے حالانکہ یہ بہترین جگہ تھی ، بظاہراس کی وجہ بیہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا اس مسلک ہیں وہی مسلک ہے جو حنفیہ کا ہے۔

حنفیہ کے نزویک مسواک سنت وضو ہے نہ کہ سنت صلوٰ ق۔اگرامام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو یہاں لاتے تو حدیث میں ہے '' لا مو تھسم بالسواک عند کل صلوٰ ق''اس سے شافعیہ کی تائیر ہوتی ہے کہ مسواک سنت صلوٰ ق ہے ، اس واسطے یہاں نہیں لائے۔

امام بخاری رحمه الله کاطریقه بیه به که کی حدیث کواس کے سب سے زیادہ مناسب باب بیس نه لا نااس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ اس سے بوحمہ سلک ثابت کیا جاتا ہے ان کے نزد کیا اس کے اندروہ مسلک ثابت نہیں ہے ، اس واسطے وہ یہاں نہیں لائے بلکہ ''کتباب المجمعة'' میں لائے ہیں اور مقصود بیہ نہیں لائے بلکہ وضو سے نہ کہ سنت صلاح ق۔

جمهورمیں بداختلاف ہے کہ مسواک سنت صلاق ہے یا سنت وضو؟

امام شافعی رحمہ اللہ اسے سنت صلاق قرار دیتے ہیں، ظاہر یہ سے بھی ایسا ہی منقول ہے، کیکن حفیہ اسے سنت وضو کہتے ہیں۔۱۳

## (44) باب دفع السواك إلى الأكبر

#### مسواك كابو في خص كودين كابيان

امام بخاری رحمه الله نے بیروایت حفرت عفان رحمه الله سے تعلیقاً نقل کی ہے اور "حدد نا" کی بجائے " قال: عفان" کہا۔

اس کی وجہ رہے ہے کہ جیسے پہلے بھی گذرا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کو جب کوئی حدیث بطور مذاکرہ ملتی ہے تو اس وقت وہ'' محید فنا'' نہیں کہتے بلکہ ''قال'' کہتے ہیں ۔

<sup>•</sup> ال وقد اختلف العلماء فيه فقال بعضهم: إنه من سنة الوضوء، وقال آخرون: إنه من سنة الصلاة، وقال آخرون إنه من سنة الدين، وهو الأقوى، نقل ذلك عن أبي حنيفة. وفي "الهداية" أن الصحيح استحبابه الخ، عمدة القارى، ج: ٢، ص: ١٥١، وفيض البارى، ج: ١، ص: ٣٠٣٠.

"عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: أراني أتسوك بسواك "مِس في ايخ آب وخواب مين ديكها كه مين مسواك كرريامون "فيجاء نبي د جلان: " دوآ دي آئة" أحيدهما أكبر من الآخو" ابک دوس ہے سے بڑا تھا '' فینساولیت السبواک الأصغیر منہما'' میں نے مسواک چھوٹے کودے

دی"فیقیل لمی": مجھے کہا گیا، کوئی آواز آئی بظاہر کسی فرشتے کی آواز تھی، جرائیل الطبیع کی ہوگی۔ "امکبو"

ینی چھوٹے کے بچائے بڑے کودو "فد فعتہ الی الاکبر منهما" میں نے بڑے کودے دی۔

اس میں ادے سکھائے ہیں کہ جب دوآ دمیوں میں سے ایک بڑااور ایک چھوٹا ہوتو ہریات میں چھوٹے يربرى عمروالے كوتر جنح دين حاسئے۔

#### (2۵) باب فضل من بات على الوضوء

#### اس مخف کی فضیلت کا بیان جو یا وضورات کوسوئے

٢٣٧ \_ حدثنا محمد بن مقاتل قال: أخبرنا عبدالله قال: أخبرنا سفيان ، عن منصور، عن سعد بن عبيدة ، عن البراء بن عازب قال : قال لي النبي ﷺ : (( إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل : اللَّهم أسلست وجهي إليك ، وفوضت أمرى إليك ، والجات ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجاً ولا منجا منك إلا إليك، اللَّهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الندى أرسلت ، فإن مت من ليلتك ، فأنت على الفطرة ، واجعلهن آخر ما تتكلم به)) ، قال: فردد تها على النبي ه ، فلما بلغت: ((اللُّهم آمنت بكتابك الذي أنزلت))، قلت: ورسولک، قبال: ((لا، ونبیک الذی أرسلت)). [أنظر: ١ ١٣١، ٢٣١٠، MILTANA THIS

الل و في صحيح مسلم، كتاب الذكر و الدعاء والتوبة و الاستغفار، باب ما يقول عند النوم و أخذ المضجع، رقم : ٣٨٨٣ ، و مسنن الشرمذي ، كتاب الدعوات عن رسول الله ، باب ما جاء في الدعاء اذا أوى إلى فراشه ، رقم: ٢ ٣٣١، ٣٣٩٨، و سنن أبي داؤد، كتاب الأدب، باب ما يقال عند النوم، رقم: ٣٣٨٩، و سنن ابن ماجه، كتاب المدعاء؛ باب ما يدعو به اذا أوى إلى فراشه، رقم: ٣٨٢١، و مسند أحمد، أول مسند الكوفيين، باب حديث البراء بن عازب، رقم : ١٤٨٢، ١٤٨٢، ١٤٨٣، ١٤٩٣، و سنن الدارمي، كتاب الاستئذان، باب الدعاء عند النوم ، رقم: ٢٥٢٤

## با وضوسونے کی فضیلت

یہ باب اس شخص کی فضیلت کے بارے میں ہے جو وضو کی حالت میں رات گذار ہے، یعنی رات کو وضو کر کے سوئے ۔ اس میں حضرت براء بن عازب کی روایت فقل کی ہے کہ نی کریم کے فر مایا" إذا انبیت مضجعک" جبتم اپنے بستر پرجاؤتو" فوسوء کی للصلواۃ" تو پہلے ایسے وضو کر وجیے نماز کے لئے وضو کرتے ہو" فیم اضطجع علی شقک الایمن" پھرائی وائیں کروٹ لیٹو" فیم قل": پھر کہو "الملہم اسلمت وجھی الیک ، وفوضت امری الیک" اے اللہ ایش نے اپنا چرو آپ کے تابع فرمان بنائیا، آپ کے تابع کردیا اور اپنا معالمہ آپ کے حوالے کردیا "والمجات ظہری الیک" اور میں نے اپنا محالمہ آپ کے حوالے کردیا "والمجات ظہری الیک" اور میں نے اپنا محالمہ آپ کے حوالے کردیا "والمجات ظہری الیک "اور میں نے اپنا محالمہ آپ کے تابع کی کی طرف متوجہ کرایا۔

" طہر": اصل میں تو پشت کو کہتے ہیں لیکن مراد ہے کہ تکیداور بھروسہ بعنی میں نے اپنا بھروسہ آپ کی طرف متند کردیا" دیا تو ہم الیک" آپ ہی کی رغبت دل میں ہے، آپ کی رضتا کی دخبت اور آپ ہی کا خوف دل میں ہے، آپ کی رضتا کی دخبت اور آپ کے غضب کا خوف" لا ملحا ولا منحا منک الا الیک" آپ سے پناہ یا آپ سے فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے سوائے آپ ہی کی طرف سے، یعنی اگر آپ ناراض ہوجا کیں تو آپ کے علاوہ فراریا پناہ کی کوئی جگہنیں آپ ہی کے یاس پناہ طے گی۔

"اللهم آمنت بكتابك الذى انزل ونبيك الذى ارسلت" يالفاظ كهدو"فإن مت من ليلتك" يالفاظ كهدو"فإن مت من ليلتك" الراس رات بيس تهاراانقال بوجائي "فر فيانت على الفطرة " توفطرت كى حالت بيس انقال بوگا"و أجعلهن آخو ما تتكلم به " اوران كلمات كواپي آخرى كلمات بناؤ،اس كے بعدسونے سے پہلے كوئى اور بات نہ كرو،اس طرح سونے كى عادت و الوسر كار دوعالم كلى تعليم فرمائى بوئى دعائيں الي بجيب وغريب بيس كدا گرسارى دنيا مل كرجى كوشش كر بوايا ايسالفاظ اورالي دعائين نبيس بناسكتى جونى كريم بي كما كتے ہيں، ايك ايك كلمه بچا تلا بوااور بندگى كاعظيم الثان مظهراورالله على كى رحمت كا جالب ہے۔اس واسط ان كلمات كى بركت حاصل كرنے كى قركر فى چاہئے كہ ہروقت آ دى نبى كريم بي كى سكھائى بوئى كوئى نہ كوئى دعا ما نگتار ہے،اس سے الله على كے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے جودين كى روح ہے،الله على اپنى رحمت سے ہم سب كاتعلق مضبوط ہوتا ہے جودين كى روح ہے،الله على اپنى رحمت سے ہم سب كاتعلق مضبوط ہوتا ہے جودين كى روح ہے،الله على اپنى رحمت سے ہم سب كاتعلق مضبوط كرديں۔ (آ مين)

"قال: فود دتها على النبى ﷺ "حضرت براء ﴿ وَمَاتَ بِي كَمِينَ فَي الفَاظ بَى كَرَيم ﷺ كما منت بكتابك الذي كريم ﷺ النهم آمنت بكتابك الذي الذي الذي اللهم آمنت بكتابك الذي الذي الذي اللهم آمنت بكتابك الذي الذي اللهم آمنت "مَدويا الذك" وسولك الذي المسلس" كهديا

"قال: لا ونبيك الذي أرسلت" آپ الله في اينهن "ونبيك الذي أرسلت".

اب یہاں معنی کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں تھا، آنخضرت کے نی بھی کہد سکتے ہیں اور رسول بھی کہد سکتے ہیں، لیکن جوالفاظ نی کر یم کے نے پہلے سکھائے تھے ان میں نبی کالفظ تھا اس لئے آپ کھے نے فر ما یا کہ اس کو رسول کے لفظ سے نہ بدلو بلکہ وہی الفاظ استعمال کرو۔

اس سے علماء کرام نے میہ مسئلہ مستدط فر مایا کہ جواذ کارواد عیدرسول کریم ﷺ سے ما ثور ہیں ان میں صرف معنی مطلوب ہیں کیونکہ بعض الفاظ کی تا ثیر دوسر سے الفاظ کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے ،اس واسطے صرف اتنا کہنا کانی نہیں کہان کا مفہوم اداکر دیا جائے بلکہ حتی الامکان ان الفاظ کو بعید محفوظ رکھنے کا اہتمام کرنا جا ہے جوآپ ﷺ سے متقول اور ما ثور ہیں ۔

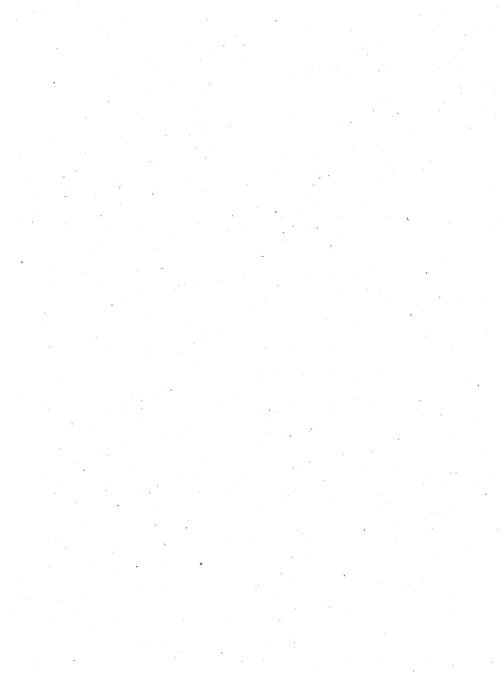



( 198 - 721)

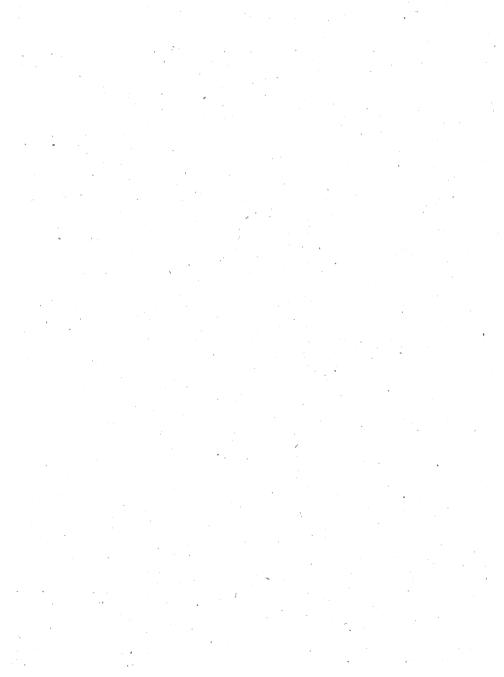

### بسر الله الرحس الرحير

## ۵ \_ كتاب الغسل

" کتاب الغسل" شروع کرنے کے ساتھ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی عادت کے مطابق عسل سے متعلق آیات قرآنی کو ترجمۃ الباب میں ذکر فرمارہے ہیں۔

يهلي آيت: وقول الله تعالىٰ :

﴿ وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَا طُهُرُوا ﴿ وَ إِنْ كُنْتُمْ مِّنَ مُرْضَى اَوْ عَلَى مَفَرِ اَوْ جَآءَ اَحَدُ مُنْكُمْ مِّنَ الْغَآلِطِ اَوْ لَمَسْتُمُ النَّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَآءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيْدًا طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ اَيْدِيْكُمْ مَنْدُ ﴿ مَا يُرِيْدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مَنْ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مَنْ حَرَج وَلَيْتِمْ نِعْمَتَهُ وَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعُلُكُمْ لَعُلِيدًا لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمْ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعُمْدَدُ وَلَيْتِمْ نِعْمَتَهُ وَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعُلُكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [العائدة: ٢]

اوردوسري أيت: وقوله جل ذكره:

﴿ يَا يُهَا الَّذِينَ امَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلُوةَ وَ اَنْتُمُ سُكُولُ وَ لَا تَقْرَبُوا الصَّلُوةَ وَ اَنْتُمُ سُكُولُ وَ لَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلًا حَتْى تَغْتَسِلُوا ﴿ وَ إِنْ كُنْتُمُ مَّرُضَى اَوْ عَلَى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَجَدُ مَّنْكُمُ مِّنَ الْغَآئِطِ الْ قَلْمُ تَجِدُوا مَآءً الْغَآئِطِ الْ لَمَسْتُمُ النَّسَاءَ قَلَمُ تَجِدُوا مَآءً الْغَآئِطِ اَوْ لَلْمَسْتُمُ النَّسَاءَ قَلَمُ تَجِدُوا مَآءً

r۳λ

#### فَتَنَسَمُمُوا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ اَيُدِيُكُمْ إِنَّ اللهُ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴾[النسآء:٣٣].

ذ کرفر ما ئی۔

## آیات کی تقدیم و تأخیر کی وجه

ترتیب کا معتفی بظاہر یہ تھا کہ سورۃ النساء کی آیت کومقدم فرماتے اور سورۂ مائدہ کی آیت کومؤخر فرماتے ، ایک سورۃ النساء کی آیت کومؤخر فرماتے ، لیکن اشارہ اس طرف کردیا کہ ''وَاِنْ کُنتُم جُنباً فَا طَّهُرُوُ ا'' کا حکم''اطهروا ''جمل ہے، اس کے معنی ہیں مبالغہ فی الطہارۃ حاصل کرنا اور اس جمل کی تفییر سورۂ نساء کی آیت میں کی ہے، چونکہ وہاں پرصرت کفظ ''اغتسال'' کا موجود ہے: ﴿ یَاۤ یُّهَا الَّذِیْنَ اَمَنُوْ اَ... حَتّٰی تَفْتَسِلُوْ اَ ﴾.

توبتلانا پیقصود ہے کہ جومبالغہ فی التطهر کا تھم دیا گیاتھا" علی سبیل الا جمال" تھا اوراس کی تفسیر سورہ نساء کی آیت سے فرمائی ہے، جس میں "حتی تفسیلوا" کا فظ آیا ہے تو" تطهر" کا معنی توبیہ میسالیعه فی التطهر" کیا جائے۔ اب اس کی تفییر کیا ہو، کس طرح "اطهر" کیا جائے تو اس میں بات مجمل تھی ، سورہ نساء کی آیت نے اس مجمل کی تفییر کی ہے، لہذا مفتر جو آیت تھی اس کوامام بخاری رحمہ اللہ نے بعد میں ذکر فرمایا اور مجمل کو مقدم فرمایا۔

## (١) باب الوضوء قبل الغسل

#### غسل ہے قبل وضو کرنے کا بیان

اس باب میں اس بات کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ حضورا قدس ﷺ سے ثابت ہے کہ آپ ﷺ نے بعض اوقات عنسل سے پہلے وضوفر مایا۔

٢٣٨ \_ حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة زوج النبي في أن النبي في كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول الشعرثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله.[أنظر: ٢٢٢،٢٢٢] ل

ا وفي صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، وقم: ٣٨٢، وسنن االنسائي، كتاب الطهارة، باب ذكر غسل الجنب يديه قبل أن يدخلهما الإناء، وقم: ٢٣٣، وسنن أبي داؤد، كتاب الطهارة، باب في الغسل من الجنابة، رقم: ٢١٠.

## بِضُوبِلِ الغسل مسنون ہے

چنانچة حضرت عا كشەصدىقەرىنى اللەعنهاكى يەمدىث بىلار بى ہے:

"كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة الخ"

یعنی عام عادت بیتھی کے مسل شروع کرنے سے پہلے آپ ﷺ وضوفر ماتے تھے۔

چنانچہ بہت سے علاء کرام نے شل سے پہلے وضوکومتحب قرار دیا ہے۔ بعض نے سنت کہا ہے اور یہ سنت تھا۔ کرنے در اور یہ سنت تھا۔ کرنے در اور ایک سنت تھا۔ کرنے در ایک سنت تھا۔ کرنے در اور ایک بھٹ رواتیوں میں حضوراقد س کے کیشل کی جو کیفیت بیان فر مائی گئی ہے تو اس میں وضوکا ذکر نہیں ہے بلکہ سارے جسم پر پانی بہانے کا ذکر ہے۔ جب ہمیشداس پر دوام ثابت نہیں اور دوسرے کہیں تھم اور دوام نہیں تو اس واسطے فقہاء کرنام نے فر مایا کہ ایسا کرنا واجب نہیں ہے البتہ مستحب یا مسنون ضرور ہے۔ تا

## عسل مسنون كاطريقته

اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی صدیث ذکر فر مائی ہے" کان إذا اغتسل من المجنابة بدا اللہ فعسل مدیث و کرفر مائی ہے" کان إذا اغتسل من المجنابة بدا اللہ فعسل بدیدہ فیم میتوضاً کما یتوضاً للصلاۃ النے" اب بیجود کرفر مایا ہے کہ شروع میں آپ للے نے ہاتھ دھوئے ، تو ہاتھ دھونے کی تغییر بعض شراح نے بول کی ہے کہ ہاتھ دھونا وہ ہے جس کے بارے میں اس حدیث میں امرآیا ہے کہ جب کو گی شخص نیند ہے بیدار ہوتو پانی میں اس وقت تک ہاتھ نہذا ہے جب تک کہ وہ ہاتھ تھی ہوئی ہویا اور کوئی الی چیزگی ہو جومستقد رہے۔ تو پھرآپ بھی نے ہاتھ یوکوئی ایست کی ہوئی ہویا اور کوئی الی چیزگی ہو جومستقد رہے۔ تو پھرآپ بھی نے ہاتھ دھونے کے بعد وضوفر مایا وضوء صلاۃ ۔

اوربعض نے کہا ہے کشسل یدین سے وہ غسل مراد ہے جو وضو کے آغاز میں کیا جاتا ہے۔ دونوں اخیال ممکن ہیں۔

آ گے امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے جس میں اس بات کی وضاحت فر مائی ہے کہ جب آ دمی کے ہاتھ پرکوئی نجاست یا گندگی گل ہوئی ہوتو اس وقت میں حکم بیہ ہے کہ آ دمی پہلے ہاتھ دھوئے پھر پانی کے اندر ہاتھ ڈالے، پھروضوکرے اور جہاں نجاست نہ گلی ہوئی ہویا پھرکوئی مستقدر چیز نہ گلی ہوئی ہوتب ہاتھ دھوئے بغیر یانی میں ہاتھ ڈالے تو مضا کھٹیمیں۔

پر فرمايا "شم يصب أصابعه في الماء فيخلل بها أصول الشعر "آپ الله في إلى يس إلى

ع انظر: عمده القارى، ج: ٣٠ص: ٣.

\*\*\*\*\*\*\*\*

انگل مبارک ڈالی اوراس کے ذریعے آپ ﷺ نے اپنے بالوں کی جڑوں کا خلال فر مایا۔مفصد بیتھا کہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے۔

"شم يصب على رأسه ثلاث غوف بيده ثم يفيض الماء على جلده كله" پرآپ الله اين يورے جم اطهر يرياني بهائے تھے۔

## غسل میں "دلک" کی شرعی حیثیت

اس پانی برانے کے لفظ سے جمہور نے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ صحت عشل کے لئے "د**دلک"** ضروری نہیں بلکہ پانی بہہ جائے اور جسم کے ہر جصے میں پانی پہنچ جائے تو یہ کافی ہے،" دلک" یعنی ہاتھوں سے ملناصروری نہیں۔

امام ما لک رحمہ اللہ ''**دلک'' ک**وواجب قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تک ''**دلک''** نہ ہوگااس وقت تک عسل نہ ہوگااور بعض ان روایتوں سے استدلال کرتے ہیں جن میں ''**دلک''**کاذ کرآیا ہے۔

لیکن جمہور کا کہنا ہے " اغسال " اور" افاضة الماء على الجسد " يالقاظ قرآن وصديث ميں استعال ہوئے ہيں اور اس معنى كاندر"دلك" لغة شامل نہيں، يانى كاببادينا كانى ہے \_س

الله المحمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان ، عن الأعمش، عن سالم بن أبى الجعد ، عن كريب ، عن ابن عباس ، عن ميمونة زوج النبى القالت: توضأ رسول الله وضوءه للصلاة غير رجليه ، وغسل فرجه وما أصابه من الأذى ، ثم أفاض عليه المماء ثم نحى رجليه فغسلهما ، هذه غسله من الجنابة. [أنظر: ٢٥٧ ، ٢٥٩ ، ٢٢٠ ،

اس حدیث میں حضرت میموندرضی الله عنها نے بھی نبی کریم ﷺ کی عسل کی کیفیت بیان فرمائی اور فرمایا

عمدة القارى، ج: ٣،ص: ٢.

ع وفي صحيح مسلم، كتاب الحيض ، باب صفة غسل الجنابة، وقم: ٢ - ٢ - ٢ وسنن الترمذي، كتاب الطهارة عن رسول الله، ما جاء في الغسل من الجنابة، وقم: ٢ - ٩ وسنن النسائي، كتاب الغسل والتيمم، باب إزالة الجنب الأذى عنه قبل افساضة المساء عليه، وقم: ٥ ! ٣ ، وسنن أبي داؤد، كتاب الطهارة، باب في الغسل من الجنابة، وقم: ٢ ١ ٣ ، وسنن ابن ماجه، كتاب الطهارة، باب في الغسل من الجنابة، وقم: ٢ ١ ٢ ، وسنن ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب ماجاء في الغسل من الجنابة، وقم: ٢ ١ ٢ ، وسنن الدارمي، كتاب الطهارة، باب في الغسل من المساون الهلالية زوج النبي، وقم: ١ ٢ ٥ ٥ مسنن الدارمي، كتاب الطهارة، باب في الغسل من الجنابة، وقم: ٥ - ٢ ٠ وسنن الدارمي، كتاب الطهارة، باب في الغسل من الجنابة، وقم: ٥ - ٢ .

المنافعة الم

كر صفوراكرم الله نه يهل وضوكيانما زجيما "غير وجليه" يعنى سارا وضوكرليا، پا دَل نبيل دهوئ اور "وغسل فرجه" اپن شرمگاه كوچى دهويا - "وما اصابه من الاذى" اوراس كاو پرجو كي نجاست كى بولى تى اس كو دهويا - پهرآپ لله نه ناسك و دهويا - پهرآپ لله نه ناسك يا الله نه ناسك يا ده ويا - پهرآپ لله خسلها " پهرا ان كوالگ كيا" فله خسله اسكان كوالگ كيا" فله خسله اسكان كوالگ كيا" فله خسله من المجنابة " يرآپ لله كانسل جنابت كاطريقة تما -

## حدیث میمونهٔ میں دوبا تیں قابل ذکر

الن حديث مين دوباتنين قابل ذكر مين:

ایک توبیہ کہ یہاں" تو صار سول الله اوصو فیل مسلو قعید رجلیه" پہلے بیان فرمایا ۔"و غسل فیر جمله" پہلے بیان فرمایا ۔"و غسل فیر جمه "اس کا ذکر بعد میں آیا کیکن تر تیبا خسل فرج مقدم ہے، وضوء صلاق آکے اور پھروضو مطلق جمع کے لئے ہے تر تیب کے لئے نہیں۔ چنانچے فقہاء کرام نے فرمایا کہ پہلے عسل فرج کرنا چاہیے اور پھروضو کرنا جاہے۔

ووسرى بات يه كداس حديث ميس حضرت ميموندرضى الله عنبان يرصراحت فر ما كى ب كدشر وع ميس آپ الله ن وضوفر ما يا تواس ميس با كان نبيس وعوك "غيس و جسليسه" اور پهر آخر ميس جب وضوس فارغ مو كي تواس ميس الله يا كاس كوالگ كرك دهويا -

چنانچے بعض فقہاء کرام نے اس حدیث کی وجہ سے یہی طریقہ مسنون قرار دیا کہ آ دمی کو چاہئے کہ جب وضو کر بے تو پہلے یا وَں نہ دھوئے بلکٹنسل کرنے کے بعد پھر آخر میں دھوئے۔

ہارے فقہاء حفیہ نے اس میں تفصیل کی ہے، انہوں نے فر مایا ہے کہ جس جگہ انسان خسل کر رہا ہے اگر وہ جگہ الی ہے کہ جس جگہ انسان خسل کر رہا ہے اگر وہ جگہ الی ہے کہ دہاں پر پانی جمع ہوتا ہے اور گندگی وغیرہ چھلی ہوئی ہے تو اس وقت مناسب میہ ہے کہ آدی اس وقت پاؤں کو نہ دھوئے بلکہ جب غسل کر چک چھر بعد میں دھوئے جیسا کہ اس صدیث میں رسول کر کیم چھ سے منقول ہے، لیکن اگر جگہ الیہ ہے کہ پاؤں کے ملوث ہونے کا خطر ونہیں ہے تو اس صورت میں جس وقت شروع میں وفت میں پاؤں بھی دھولے، اور پاؤں دھونے کے بعد پھر خسل کرے، البتداس صورت میں بھی بعض فقہاء کرام نے بیوفر مایا کہ پھر بھی بہتر ہے کہ جب خسل سے فا رغ ہوتو پھر پاؤں وھولے، کیونکہ بہر صال عسل کے دوران اندیش ہے کہ ماء مستعمل ، گندہ پانی وغیرہ پاؤں میں لگ گیا ہوگا ،کین الیا کرنا ضروری نہیں ہے اور نہ اس کوسٹ کہا جائے گا۔

اس حدیث سے فقہاء کرام نے بیہ بات بھی متنبط کی ہے اور آ گے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کے لئے باب بھی قائم کیا ہے کہ دوضو کے خلف افعال میں تفریق بین جائز ہے یعنی وضو کے اعمال میں سے ایک عمل کرلیا اور چیمیں

کوئی چیز فاصل آ گئی اور بعد میں دوسرے عمل کو تلمل کرلیا اور ایسا کرنے کا جواز اس معلوم ہوتا ہے، کیونکہ شروع میں آ پ ﷺ نے جب وضوفر مایا تو اس میں یا وَل نہیں دھوئے اور پچ میں پھڑنسل کا فاصلہ آ گیااور آخر میں جاکے پھر یا وَل دھوئے۔تو اس سے پیتہ چلا کہ اس میں فاصلہ آ جانے سے وضو پر کوئی فرق نہیں بڑتا، بیہ بات مستقل امام بخاری رحمہاللہ نے آ گئے ہاہ بھی قائم کیا ہے۔ وہاں پراس کی مزیر تفصیل آ جائے گی ان شاءاللہ تعالیٰ۔

## (٢) باب غسل الرجل مع امرأ ته

#### مرد کااپنی بیوی کے ساتھ مسل کرنا

• ٢٥ - حدثنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا ابن أبي ذئب ، عن الزهرى ، عن عروة ، عن عائشة قالت : كنت أغتسل أنا و النبي الله من إناء واحد ، من قدح يقال له الفرق. [أنظر: ٢١١، ٢٦٣، ٢٧٣، ٢٩٩، ٢٩٩، ٥٩٥١. هـ

حضرت عا ئشەصدىقەرضى اللەتغالى عنها فرماتى ہيں كەمىں اور نبى كريم ﷺ ايك ہى برتن ہے عسل فرمايا كرتے تھاوروہ برتن كياتھا، يه "من قدح" بدل ب"من إناء واحد" سـايك برتن سے جوقد ح بوتا تها، برايباله موتاتها "يقال له الْفَرق" يا "الفَرق" دونو الغتين بين \_

یہ ایک ایسا برتن ہوتا تھا فرق یا فرق جس میں تین صاع پائی آتا تھا عام طور نے تین صاع سے قریب بإني آيا كرتا تفا\_اس كو''فَوَ ق"يا'' فَوْ ق" كَيْتِ تَقِيرٍ

## حدیث عا کشیّے اشتباط مسائل

حضرت عا ئشەرضى اللەعنها نے فرمایا كەمىں اور نبي كريم ﷺ دونوں اس برتن سے غسل كر ليتے تھے۔ اس میں ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ شوہرا در بیوی کا ایک ساتھ عسل کرنا جا ئز ہے۔ ووسری ای سے بعض فقہاء کرام نے بیاستدلال کیا ہے کہ زوجین کا ایک دوسری کی شرمگا ہوں کو دیکھنا حائزے،کوئی گناہ نہیں ہے۔

@ وفي صحيح مسلم، كتباب الحيض، بناب القدر المستحب من الماء في غسل التجابة ، وقم: ٢٤٩، ومنن الترملي، كتاب العباس عن رسول الله، باب ماجاء في الجمة واتخاذ الشعر، وقم: ٧٤٤ ا ، ومنن النسائي ، كتاب الطهارية ، باب ذكر الدلالة على أنه لا وقت في ذلك، رقم: ٢٣١ ، وسنن ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب الرجل والمركة يغتسلان من إناء واحد، رقم: • ٢٤، ومسند احمد، باقي مسند الأنصار، باب حديث السيدة عائشة، رقم: تیسری بات جواس حدیث ہے نگلتی ہے وہ یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیفر مانا چاہتی ہیں کہ عنسل کے اندرحتی الا مکان اسراف ہے بچنا جاہے ۔ آ گے امام بخاری رحمہ اللہ نے مستقل باب قائم فر مایا ہے۔

## (٣) باب الغسل بالصاع و نحوه

#### صاع وغيره سيخسل كرنے كابيان

تر مذی شریف میں مذکورہے کہ:

" كان يتو ضأ بالمدو يغتسل بالصاع".

کہ آپ ﷺ ایک صاع سے عسل فر مایا کرتے تھے اور یہ برتن تین صاع کا تھا اور اس میں دوآ دی عسل کررہے ہیں تو فی کس ڈیرہ صاع ہوا اور جس حدیث میں آیا ہے کہ ایک صاع سے عسل فر ماتے تھے تو اس میں اور اس میں تعارض نہیں ہے، کیونکہ صاع کوئی ایسی تحدید نہیں ہے کہ جس سے کی بیشی نہ کی جاسکے تھوڑ ابہت آگے ہیں ہوجائے تو کوئی مفا کھنے نہیں۔مقصد صرف یہ ہے کہ اسراف نہ ہونا چاہئے۔

ا ۲۵ ـ حدثناعبدالله بن محمد ، قال : حدثنى عبدالصمد قال : حدثنى شعبة قال : حدثنى أبو بكر بن حفص قال : سمعت أبا سلمة يقول : دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة فسألها أخوها عن غسل النبى الله الحدعت بإناء نحومن صاغ فاغتسلت وأ فاضت على رأسها و بيننا و بينها حجاب .

قال أبو عبدالله : قال يزيد بن هارون ، و بهن ، والجدى عن شعبة : قد رصاع لل حضرت ابوسلمرض الله عنها كرصاع لل حضرت عائش صديقه رضى الله عنها كرمنا في بها نجيس الدعنها كرمين الله عنها كرمين عنه الله عنها كرمين الله عنها كرمين الله عنها كرمين الله عنها كرمين حافظ ابن حجم عسقلاني رحمه الله فرمات جين كه ظاهر بدس كرميد الله بن يزيد نهين بلكه حضرت عائش وضي الله عنها كرمين حافظ ابن حجم عسقلاني وحمد الله فرمات جين كه ظاهر مديمة كرميد الله عنها كرمين الله كرمين الله عنها كرمين الله ك

ل وفي صبحيح مسلم ، كتاب الحيض بهاب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة ، وقم: ۴٬۷۰۹ وسنن النسائي ، كتاب الطهارة بهاب ذكر القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للغسل ، وقم: ۴۲۷ ، ومسند أحمد، باقي مسند الأنصار بهاب حديث السيدة عائشة ، وقم: ۴۳۲ ۹۳.

کے فتح الباری، ج: ۱،ص:۳۲۵.

بہر حال یہ حضرات گئے اوران کے بھائی نے حضرت عائش صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے حضور اکرم کے عنہ عنہ کے عنس کیا کرتے تھے؟
عنس کے بارے بیں سوال کیا کہ آپ گئٹسل کیے کیا کرتے تھے یا یہ پوچھا کہ کتنے پانی ہے شسل کیا کرتے تھے؟
د فیدعت بیا نا ۽ نحو من صاع " تو حضرت عائشرضی اللہ عنہا نے ایک برتن منگوایا جوتقر بیا آیک مصاع کے برابر تھا۔ "فیا غفسلت "حضرت عائشرضی اللہ عنہا نے قسل کیا"وافیا صنت علی داسها" اور این سر پر پانی بہایا"وبین نہا حجاب" ہمارے اور ان کے درمیان ایک پردہ تھا، اس پردہ کے پیچھے حضرت عائشرضی اللہ عنہا نے قسل فر بایا۔

## حدیث مذکوریرایک سوال

یہاں بیرسوال پیدا ہوتا ہے کہ بید دونوں حضرات جنہوں نے عسل کے بارے میں سوال کیا اور حضرت عائشہرضی اللہ عنہا نے پردہ کے پیچھے عسل کیا، تو جب عسل پردہ کے پیچھے ہوئی گرسل کے طریقے کے بارے میں کیا تعلیم ہو کتی ہے؟ عملی طریقہ بتاتا اس وقت فائدہ مند ہوتا ہے جبکہ متعلم اس عملی طریقے کو دیکھ رہا ہواور یہاں حضرت عائشہرضی اللہ عنہا حجاب کے پیچھے سے بیٹسل فرمارہی ہیں ۔ تو تعلیم بالعمل کا مقصد حاصل نہ ہوایا حضرت عائشہرضی اللہ عنہا زبانی بتا دیتیں کہ بھی ! حضورا قدس ﷺ کا طریقہ بیتھا؟

#### جواب

اس كاجواب يه ہے كه يهال حضرت عائشه رضى الله عنها كے دومقاصد تھے:

ایک مقصدیہ بتانا تھا کہ ایک صاع مقدار کا پانی پارے جم کے دھونے اور عسل کے لئے کافی ہوسکتا ہے۔ بعض لوگوں کواس میں شبہ ہوتا بھی ہے جیسا کہ آپ آگے حدیث میں دیکھیں کے کہ ایک صاحب نے شبہ کیا کہ ایک صاع پانی سے عسل کیے ہوجائےگا؟

حصرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہائے عملاً ان کی موجودگی میں عنسل کیا۔ تو وہاں عنسل کا طریقہ بیان کرنا مقصد نہیں تھا بلکہ یہ بیان کرنا مقصد تھا کہ ایک صاع پانی عنسل کے لئے کافی ہوسکتا ہے۔ تو اس کے بیان کرنے کے لئے پردہ کے پیچھے عنسل کر کے دکھادیا کہ دیکھو میں نے ایک صاع پانی منگوایا تھااوراس سے میں نے عنسل کرلیا۔

دومرامقعدیہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہانے پردہ کے پیچھے اگر چیٹسل کیالیکن سر ورسر کے بال نظر آ رہے تھے اور دونوں محرم تھے ،ایک رضائی بھائی اورایک رضائی بھانج تھے،لہٰڈ اان کے سامنے سر کھولنا جائز تھا۔تو سر پرڈالنے کا طریقہ کہ کس طرح ڈالا جائے کہ پوراجم بھیگ جائے اورایک صاع ہے گائی ہو جائے وہ طریقہ عملاً بھی دکھا دیا۔تو اس طرح یہ دوفائدے اس ممل سے حاصل ہوگئے۔

## الفاظ روايت كي تحقيق

"قال أبو عبدالله: قال يزيد بن هارون و بهز، والجدى عن شعبة قدر صاع".

یعنی کہدرہ میں کدوسری روایت میں شعبہ نے "نحو من صاع" کے بجائے "قدر صاع" کا لفظ استعال کیا۔ یعنی یہ جملہ آیا ہے کہ "فلدعت بیاناء نحو من صاع" کے بجائے "قدر صاع" آیا ہے۔ "قدر صاع" آیا ہے۔

دونوں میں فرق بیے کہ "نصومن صاع" میں تقریب کابیان ہاور" قدر صاع" میں تحقیق کا بیان ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے دونوں روایتوں میں فرق بتا دیا اور یزید بن عارون ، پھر اور جدی ان تین شاگردوں نے شعبہ سے بی بید فظ روایت کیا ہے، او پر شعبہ سے روایت کرنے والے عبدالصمد ہیں، انہوں نے لفظ استفال کیا" نصوم میں صاع" کا لیکن باقی تین ظائمہ نے لفظ "قدد صاع" کا استعال کیا۔

## لفظ"جدى"كى تحقيق

اور یہ جدی ان کا نام ہے، عبدالملک الجدی۔ یہ جدہ کی طرف منسوب ہے، جس کو آجکل حدہ کتے ہیں، جو مکہ مرمہ کا ساحل سمندر، ہوائی اڈہ (ایئر پورٹ) ہے۔ اس کولوگ جدہ کتے ہیں، یہ بھی نہیں ہے بلکہ سی لفظ خلاط سمندر، ہوائی اڈہ (ایئر پورٹ) ہے۔ اس کولوگ جدہ کتے ہیں، یہ بھی المی سی گھڑ لی اور وہ یہ ہے کہ جدہ اس لئے کہا جا تا ہے کہ وہاں حضرت حواعلیہ السلام کا مزار ہے، جدہ میں ایک بڑا احاطہ بنا ہوا مزار ہے، اس کے اندر قبر بنی ہوئی ہے۔ تو کتے ہیں یہ حضرت حواعلیہ السلام کا مزار ہے۔ تو چونکہ وہ ہم سب کی داری تھیں، اس وجہ سے پورے شہر کا نام جدہ ہوگیا۔ تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور وجہ تسمید کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور وجہ السلام کا مزار ہونے کا کوئی تاریخی شوت نہیں ہے ایسے ہی شہرت ہوگی ہے۔ سی کھوٹی ہے۔ سی کھوٹی ہے۔ سی کھوٹی ہوت نہیں ہے ایسے ہی شہرت ہوگی ہے۔ سی کھوٹی ہوت نہیں ہے ایسے ہی شہرت ہوگی ہے۔ سی کھوٹی کھوٹی عبدالملک الجدی۔

۲۵۲ حدثنا عبدالله بن محمد قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا زهير عن أبى إسحاق قال: حدثنا زهير عن أبى إسحاق قال: حدثنا أبو جعفر أنه كان عند جابر بن عبدالله هو وأبوه، وعنده قوم، فسألوه عن الفسل؟ فقال : يكفيك صاع فقال رجل: ما يكفينى ، فقال جابر: كان يكفى من هو أوفى منك شعرا، وحير منك ثم أمنا في ثوب. وأنظر: ٢٥٢،٢٥٥] ٨

<sup>△</sup> وفي صبحيح مسلم، كتباب البحيض، بياب استنجباب إفناضة المناء عبلى الرأس وغيره ثلاثاً، وقم: ٣٩٠، ومنن البنسائي، كتاب الطهارة بياب ذكر القدر الذي يكتفى به الرجل من الماء للغسل، وقم: ٣٣٠، ومستد أحمد، ياقى مستد المكثوين، بياب مستد جابرين عبد الله ، وقم: ٣٩ ١٣٧٤/١٣٥١، ١٣٩٠.

## روایت کی تشریح

یہ حضرت ابواسحاق سبعی کہتے ہیں کہ جمیں ابوجعفر ﷺ نے میدیث سنائی ۔ یہ ابوجعفر رضی اللہ عنہ مجمد الباقر ہیں جوحضرت زین العابدین ﷺ کے صاحبز ادے ہیں ،ان کی کنیت ابوجعفر ہے۔اس واسطے کہ ان کے بیٹے جعفرصا دق میں ۔

"إنه كان عند جابو بن عبدالله هو" كهايكم تبدوه حفرت جابر بن عبدالله كي پاس تهد"هوو أبوه" خودمحر باقر اوران كوالديني زين العابدين - "وعنده قوم" اوران كي پاس اور بهي كي لوگ تهد

"فسالوہ عن الغسل" انہوں نے حضرت جابر کے ساس کے بارے میں سوال کیا۔ تو حضرت جابر کے سال کے بارے میں سوال کیا۔ تو حضرت جابر کے نے کہا" یک فیصل صاع" تمہارے لئے شسل میں ایک صاع کا فی نہیں ہے اور اس نے غالباً یدذکر کیا تھا (جود وسری روایت میں آتا ہے) میرے بال بہت زیادہ بیں اور زیادہ بالوں کی وجہ سے ایک صاع سے عسل نہیں کرسکتا ، سارے بال نہیں جسکتے۔

#### "فقال جابر "كان يكفي من هو اولىٰ منك شعراً و خير منك ".

ایک صاع کافی ہوجاتا تھااس ذات اقد س کوجس کے بال تم سے کہیں زیادہ تھے اور وہ تم سے ہزار در ہے بہتر تھے یعنی نبی کریم ﷺ کہ آپﷺ کے بال مبارک بھی زیادہ تھے اور آپﷺ سب سے زیادہ پاکیزہ تھے،اس کے باوجود آپﷺ کوایک صاع کافی ہوجایا کرتا تھا۔اب تمہارا مید کہنا ہے کہ مجھے کافی نہیں یہ کہنا درست نہیں۔گویا کہ ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک کے ایک کی سے کہنا درست نہیں۔گویا کہ ایک کے ایک کی ایک کی کے ایک کی کافی کو یا کہ ایک کی کے بار کیا۔

تو معلوم ہوا کہ بھم شریعت کے مقابلہ میں اگر کوئی شخص معارضہ کا انداز اختیار کرے تو اس کے جواب میں تلخ انداز اختیار کیا جاسکتا ہے۔غیرت دینی کا یہ بھی ایک نقاضہ ہے۔

پھر فرمایا دو**نم امنا فی ثوب" پھر** حضرت جابر ﷺ نے ایک کپڑے کے اندر ہماری آمامت فرمائی۔خود ایک کپڑے کے اندر ملبوں تھے کہ ہماری امامت فرمائی ۔اس سے اس مسئلہ کی طرف اشارہ کر دیا کہ ایک تنہا کپڑے کے اندراگر آ دمی لپٹا ہوا ہوتو اس سے بھی نماز ہوجاتی ہے اور بیمسئلہ شروع میں مختلف فیہ رہاہے۔ان شاء اللّٰدِ تعالیٰ آگے کتاب الصلوٰۃ میں یہ بات تفصیل سے آجائے گی۔

٢٥٣ ـ حدثنا أبو نعيم قال : حدثنا ابن عيينة ، عن عمرو، عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس أن النبي ﷺ و ميسمونة كان اين

عيينة يقول أخيرا: عن ابن عباس عن ميمونة .والصحيح ما رواه أبو نعيم .

## سندحديث سيمتعلق ايك نفيس بحث

قال أبو عبدالله: كان ابن عيينة يقول اخيرا: عن ابن عباس عن عن ميمونة. والصحيح ما رواه أبو نعيم.

ا مام بخاری رحمہ اللہ نے میرحضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی حدیث دوسرے طریق بعنی عبداللہ ابن عباس کے طریق سے روایت کی اور ابن عباس کر ماتے ہیں کہ نبی کریم بھی اور حضرت میمونہ آیک ہی برتن میں عبل فرماتے تھے۔

امام بخارگ رحمالله فرمات بی "کان ابن عیینه یقول احیواً عن ابن عباس عن میمونه".

یعنی بیرحدیث ابن عیید سے مردی ہے ،کین اس میں لفظ بہ ہے کہ "عن ابن عباس أن النبی الله میسمونه کسانا یغتسلان" کیکن بعد میں ابن عییداس حدیث کواس طرح روایت کرنے گئے کہ "عین ابن عباس عن میمونه".
عباس عن میمونه "

محدثین کے ہاں یہ بات تفصیل ہے آئی ہے کہ بعض مرتبدراوی اپنے مروی عند کانا م "عن" کے ساتھ لیتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ اس آدی سے روایت کرر ہاہا اور بعض مرتبد لفظ "هن" کہنے کے بجائے "اق" کہتا ہے، تو وہاں بیضروری نہیں ہوتا کہ اس نے اس سے روایت نی ، بلکہ وہ روایت تعلیقاً بھی ہوسکتی ہے اور مرسل بھی ہوسکتی ہے بدوری نہیں کہ حضرت عباس شے نے حضرت میموندرضی اللہ عنہا اور مرسل بھی ہوسکتا ہے اور ارسال بھی ہوسکتا ہے۔

معنی بیہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس کے ایک واقعہ بیان فر مارہے ہیں کہ حضرت اقد س کے اور میمونہ رضی اللہ عنہا ایک ہی برتن سے عسل فر ماتے تھے۔ اب بید واقعہ کہاں سے ملا انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ ہوسکتا ہے کہ براہ داست حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے سنا ہو۔ بچ میں ایک واسطہ ہوں ، کیکن جہاں اگر انہوں نے کہا 'دعن میسمونہ " تو اس کے معنی بیہوئے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا اس کی راوی ہیں۔ دونوں فرق واضح ہوگئے۔

حاصل بیہ ہے کہ ان میں دوسراطریق جو ہے" عن میمونة" والانے جہاں راوی کہ" عن"استعال کیا ہے وہ زیادہ قابل اعمادہ ہے بنسبت" نی سے طریق کے۔ کیونکہ دہاں پر روایت ہورہی ہے محض واقعہ کا بیان نہیں ہورہا، تو اس واسطے زیادہ قابل اعماد ہوتا ہے۔اس لئے محدثین دونوں میں فرق کرتے ہیں۔

امام بخاری رحمه الله نے یہاں تفصیل بیان فرمادی ہے کہ اگر چدسفیان بن عینیہ شروع میں "ان" "کہہ کر

روایت کرتے تھ لیکن آخریں انہوں نے "انّ" کے بجائے "عن میمونه" کہد کرروایت کرناشروع کردیا۔

ابسنو کہ ابن عیبینہ کے اس عمل سے بعض حضرات محدثین نے بیا استنباط کیا کہ دونوں طریقوں میں کوئی فرق نہیں بینی ''انیّ' کہنے میں اور ''عسن'' کہنے میں کوئی فرق نہیں ، یہی وجہ ہے کہ سفیان بن عیبینہ وہی راوی ہیں۔ پہلے ''انیّ' سے روایت کرتے تھے آخر میں ''عسسن'' سے روایت کرنا شروع کر دیا جبکہ حدیث ایک ہی ہے، تو معلوم ہوا دونوں میں کوئی فرق نہیں۔

کیکن امام بخاری رحمہ اللہ یہاں پر تعمیہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ تول شیح نہیں ، دونوں میں فرق ہے اور ابن عیبنہ نے جوفرق کیا اس کی وجہ بظاہر یہ ہوگی کہ ابن عینیہ نے دونوں طریقہ سے یہ روایت کی کہ بعض اوقات ''انی'' کہہ کرروایت کردیا اور بعض مرتبہ ''عین ''کہہ کرروایت کردیا۔ اس سے بیلازم نہیں آتا کہ دونوں طریقوں میں فرق نہیں ہے، بلکہ فرق ہے ادروہ ابن عیبینہ نے مختلف اوقات میں مختلف طریقوں سے بیان کردیا۔

کین امام بخاری رحمه الله آخریل کہتے ہیں کہ "والمصحیح ماد واہ ابو نعیم" کر سیح وہ دوایت کے جوابوقعیم نے کی ہے۔ یعنی حضرت ابن عید نے جو شروع میں روایت کیا تھا کہ حضرت عبد الله بن عباس اسکو "عن" سے روایت نمیں کرتے تھے بلکہ "ان "کہہ کر روایت کرتے تھے۔

#### باب من أفاض على رأسه ثلاثا $(^{\prime\prime})$

اس مخص کابیان جس نے اپنے سر پرتین بار پانی بہایا

سر پرتین بار یانی بہانا۔

۱۵۳ - حدثناً بو نعيم قال: حدثنا زهير ، عن أبي إسحاق قال: حدثني سليمان ابن صود قال: حدثني حبير بن مطعم قال: قال رسول الله ﷺ ((أما أنا فا فيض على رأسي نلا ثا)) وأشار بيديه كلتيهما. 9

160 ـ حدثنى محمد بن بشار قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة ، عن محول بن راشد ، عن محمد بن على ، عن جابر بن عبد الله قال: كان النبى الله يقرغ على رأسه ثلاثا. [راجع: ۲۵۲]

لفظ''غندر''کی شخقیق

يد "غُدد" اور "غُدد " دونون طرح پر هاجاسكان، يدا نكالقب ب، يدلقب ان كوشعبه في دياتفا

<sup>9</sup> وفي سنن أبي داؤد ، كتاب الطهارة، باب في الغسل من الجنابة، رقم: ٢٠٠٠.

جوان كاستاد تھے-"فندو"اس خف كوكها جاتا ہے جوزياده شور مجانے والا ہو- يدشعبدكے ياس سبق بره رہے تھے، بار بارسوال کرتے تھے بھی کچھ بھی کچھ لیفض لوگ ہوتے ہیں ان کو کسی حال میں چین نہیں آتا اور بار بار سوال كردى تقاس واسطان كالقب "غندر"ركوديا تقااور فرماياكم "اسكت يا غندر" تواس وقت ي ان کالقب مشہور ہو گیا۔

٢٥٧ ـ حدثنا أبو نعيم قال : حدثنا معمر بنُ يحيى بن سام قال : حدثني أبو جعفر قال: قال لي جابر: أتاني ابن عمك ، يعرض بالحسن بن محمد بن الحنفية قال: كيف الغسل من الجنابة؟ فقلت : كان النبي لله يأخذ ثلاثة أكف و يفيضها على رأسه ، ثم يفيض على سائر جسده ، فقال لي الحسن : إني رجل كثير الشعر، فقلت : كان النبي ﷺ أكثر منك شعرا.[راجع:٢٥٢]

## حدیث کی تشر تک

" عن يحيى بن سام قال حدثني أبو جعفو" بيوبي واقعه ابوجعفر يعيٰ محمر باقر كا بيجن كاذكر يهلية ياتفا- وه فرماتي بين كه "قال لى جابو" حفرت جابر الله في مجمد في فرمايا كه "إتاني ابن عمك" كرابوجعفرتمارك پچازاد بهائي ميرك ياس آئے تھ" يعوض بالحسن بن محمد بن الحنفية" ان كا اشارہ تھا''حسن بن محمہ بن حنفیہ'' کی طرف بیہ جو کہا تھا کہ تمہارے پچاز ادبھائی آئے تھے اس سے مرادحسن بن محمہ بن ابن الحقیہ تھے اور بیدر حقیقت ان کے چیاز ادبھائی نہیں تھے بلکہ ان کے والد کے چیاز ادبھائی تھے، ان کے والدزین العابدین تھے جوحفرت حسین ﷺ کے صاحبز ادے تھے اور بیدسن بن محمد بن حفیہ حضرت علی ﷺ کے منے محمد بن حفیہ کے بیٹے تھے یعنی حسن بن محمد بن حفیہ بھی حضرت علی اللہ کے پوتے تھے اور حضرت زین العابدين بھی ،البذا دونوں آپس میں چھازا د بھائی تھے ،تو اس طرح رشتہ جوتھا وہ ان کے والد کارشتہ تھا نہ کہ ابن العم کا الیکن حفرت محمد باقر سے مجازا کہد یا تہارے چھازاد بھائی جو کہ میرے یاس آئے تھے۔

اورآ كركها" كيف المغسل من الجنابة؟" لعنى حفرت جابر ﷺ كتتے ہيں كه آپ كے چيازاد حسن بن محمد الحنفيه ميرے ياس آئے تھے اور مجھ سے عسل کا طریقہ یو جھا، فیصلت: تو میں نے جواب میں کہا: '' کیان النبي الله الله اكف الغ" كرآب الله تين مُمّيال لياكرت تي، "فيفيضها على راسه ثم يفيض على سائر جسده ، فقال للحسن الخ" توحس بن محد بن الحسيف في سي كها من كثر الشر والاآ دى بول، توش نے اس كا جواب ديا "كان النبي الله أكثر منك شعوا". یہ داقعہ پچھلے واقعہ سے الگ ہے، پچھلے واقعہ میں خودا پوجھفر گئے تھے یعنی اپوجھفرا پے والد حضرت زین العابدین کے ساتھ گئے تھے اور اپوجھفر نے خود پوچھاتھا، کیکن اس واقعہ میں حسن بن مجمد الحفیہ پہلے جا چکے تھے اور پہلے سوال کر چکے تھے تو دونوں واقعے الگ الگ ہیں۔ جب وہ دوبارہ گئے تو اس وقت حضرت جابر بن عبداللہ اللہ نے کچھلے واقعہ کا حوالہ دیا کہ حسن بن مجمد بن الحقیہ میرے پاس آئے تھے، مجھے سے سوال کیا تھا اور میں نے اس طرح جواب دیا۔

### (۵) باب الغسل مرة واحدة

#### اعضا کونسل میں ایک بار دھونے کا بیان

۲۵۷ ـ حدثنا موسى قال: حدثنا عبد الواحد، عن الأعمش، عن سالم بن أبى المجعد، عن كريب، عن ابن عباس قال: قالت ميمونة: وضعت للنبى ﷺ ماء للغسل، فغسل يده مرتين أوثلاثا، ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره، ثم مسح يده بالأرض، ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه، ثم أقاض على جسده، ثم تحول من مكانه فغسل قد ميه. [راجع: ٢٣٩]

## عدیث کی تشریح

ید حفرت میموندرضی الله عنها کی وہی حدیث ہے جوامام بخاری رحمہ الله مختلف طرق سے لے کرآئے بیں ، ہر مرتبدایک نیا مسئلہ مستنبط فر مارہے ہیں۔ یہاں بی مسئلہ مستنبط فر مایا کہ ایک مرتبہ سارے جسم پانی ڈال دینا کافی ہے اگر چہ پیچھے گز راہے کہ آپ کے نین مرتبہ پانی ڈالالیکن ایک مرتبہ کافی ہے اس لئے کہ یہاں آخر میں ہے کہ '' فیم افحاض علی جسمہ "میں ''فلا ٹا ''کالفظ نہیں ہے۔

## حدیث باب سے امام بخاری کا استدلال

ا مام بخاری رحمداللدنے اس بات کے اوپراس سے استدلال کیا کہ ظاہراس کا بیہ ہے کہ ایک ہی مرتبہ پانی بہائے۔ تو معلوم ہوا کہ ایک مرتبہ پانی بہا دینا بھی کافی ہوسکتا ہے اگر پانی تمام جگہ پڑنج جائے۔

"فعسل مذاکیوہ" ندا کیریہ بیندکاری جمع ہے اور ذکر کے اندرایک لغت ہے اور جمع اس لحاظ سے کے عضوا وراس کے مصلات ملاکرندا کیرجمع استعال کی گئی ہے۔

# (۲) باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل ملى عند الغسل عند الغسل ملى عند الغسل ملى عند الغسل عند الغسل عند الغسل المروع كرنا

## مشكل بزين ترجمه

امام بخاری رحمہ اللہ نے بیتر جمۃ الباب قائم فرمایا ہے، یہ بخاری کے مشکل ترین تراجم میں شار کیا گیا ہے اور اس کا مقصد سمجھانے میں شراح کرام بہت جیران ہوئے ہیں اور بیمواضع امتحان میں سے بھی ہے اور اس ترجمۃ الباب کے متعلق جو گفتگو ہے وہ سننے اور سیحنے سے پہلے حدیث و کیھنے کی ضرورت ہے، جوامام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کی ہے وہ حضرت عائشہرضی اللہ عنہا کی حدیث ہے کہ:

٢٥٨ \_ حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا أبو عاصم، عن حنظلة عن القاسم، عن عائشة قالت: كان النبى الله إذا اغتسل من الجنابة، دعا بشىء نحو الحلاب فأحذ بكفه، فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، فقال بهما على رأسه. ال

## حدیث کی تشریح

نى اكرم الله جب جنابت كاغسل فرمايا كرتے تھ " دعا بشيء نحو الحلاب" تو آپ الله وَ لَى الله عَلَى الله عَلَى الله ايي چزمنگواتے جوملاب كي طرح ہوتى تقى ۔

حلاب کا جوعام معنی بیں وہ ایسے برتن کے بیں جس میں بکری کا،گائے کا بھینس کا دود رہ دھویا جائے،
اس کو حلاب کہتے ہیں، جو بعد میں پھر مطلق برتن کے لئے استعال ہونے لگا ہے۔ تو آپ بھی جب عشل فرماتے تو
ایک برتن منگواتے جو حلاب جیسا ہوتا تھا۔" فیا حلہ بکفہ" تو اپنے چلوسے اس برتن میں سے پائی لیتے"فیداً
بیشت و اسمہ الا یمن" کہ پہلے دائیں طرف پائی ڈالے" فیم الا یسسر" پھر بائیں طرف ڈالتے۔"فقال
بیمما علی وسط واسمہ" اور پھر آپ بھان دونوں مٹھوں کو اپنے سرکے تھی من ڈال دیتے۔

آپ جانے ہیں کہ "قال" کے بہت سے معنی آتے ہیں ۔ "قال" یہاں پر "فعل" کے معنی میں بے۔ مراداس سے "فعل" کے معنی میں

ول وفي صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة، وقم: ٤٨/٣، وسنن النسائي ، كتاب الغسل والتيمم، باب استبراء البشرة في الغسل من الجنابة ، وقم: ٢٢١ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الطهارة ، باب في الغسل من الجنابة، وقع: ٢٠٨.

## بخاری کے مشکل ترین ترجمہ کی تشریح

امام بخاری رحمداللہ نے اس ترجمة الباب پر" **أو السطيب "كا**لفظ اضافه كرديا۔اب" أو السطيب "كا يہال كيا كل ہے، جبكہ حديث جو آرہى ہے اس ميں خوشبوكا كوئى ذكر نہيں تو پھر حلاب كے ساتھ اور "او المطيب" ملاكر ذكر كرنے كاكيا مقصد ہے؟

شراح بخاری کے درمیان بیرمسئلہ بڑامعرکۃ الآراءمسئلہ بن گیاہے۔

ا۔ بعض حضرات نے بیمؤقف اختیار کیا کہ امام بخاری رحمہ اللہ ہے تسامح ہوگیا ہے۔

۲۔ لعض حضرات نے بیرمؤ تف اختیار کیا کہ اس میں تصحیف ہوئی ہے۔ یعنی لفظ میں تحریف ہوئی ہے۔

سے بعض حضرات نے بیمؤقف اختیار کیا کہ ندامام بخاری رحمہ اللہ ہے تسام مجموانہ تحریف ہوئی ،کین اسکامطلب ذراد قیق شم کا ہے۔ وہی مطلب بیان کرنے کی انہوں نے کوشش کی۔

جن حضرات نے کہا کہ تسامج ہوایا امام بخاری رحمہ اللہ ہے وہم ہوا۔ ان کا کہنا ہے ہے کہ حدیث میں جو آیا ہے کہ آپ سے کہ اللہ کو بیا ہے کہ آپ سے ناری رحمہ اللہ کو بیا ہے کہ آپ سے ناری رحمہ اللہ کو بیا ہے کہ آپ سے ناری رحمہ اللہ کو بیا کہ حوال ہے مال دور ہوگیا کہ حوال ہے مال داسطے مناری خوشبو کا برتن اور چونکہ اس کا مطلب خوشبو یا خوشبو کا برتن مرادلیا ہے ، اس داسطے ترجمۃ اللب میں 'المحلاب او المطیب' او المطیب عند ترجمۃ اللہ اسلام بخاری رحمہ اللہ کا بہ خیال درست نہیں ، کیونکہ حلاب کے معنی طیب نہیں ہوتا اور نہ بیا طیب کے لئے استعال ہوتا ہے ، الہذا اس سے تسام کے یا وہم ہوگیا تو خواہ نواہ بھانے کی ضرورت نہیں۔ طیب کے برتن کے لئے استعال ہوتا ہے ، الہذا اس سے تسام کے یا وہم ہوگیا تو خواہ نواہ نواہ بھانے کی ضرورت نہیں۔

دوسرا مؤقف جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے وہ بیر کہ ان سے وہم نہیں ہوا بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ کے کا تب سے وہم نہیں ہوا بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ کے کا تب سے وہم ہوا۔ اصل میں بہال لفظ تھا جلاب، حلا بنہیں تھا۔" ح" 'کہا ہے" ملاب' کلھو یا اور جلاب معرب ہے گلاب کا اور بعض اوقات گلاب کا عرق بھی عنسل سے پہلے استعمال کیا جاتا تھا تو کا تب سے تھے فہ ہوگئی اور اس نے جلاب کے بجائے حلاب کھدیا، کیکن تھیج

را قد نسبوا البيختارى إلى الوهم والخليط،منهم الإسماعيلي فإنه قال في "مستخرجه": رحمه الله أبا عبدالله .يعني البخاري من ذاالذي يسلم من الغلط الخ عمده القاري، ج: "م: ض: ٣٣.

بات میہ کہ بیکہنا کہ امام بخاری رحمہ اللہ سے وہم ہوا ہے بیکھی ان کی جلالت ثنان کے منافی ہے اور یہ بھینا کہ حقیقت میں یہاں'' جلاب'' تھا یا'' جلاً ب'' تھا میر کسی روایت میں نہیں ہے محض ایک ذہنی اخر' اع ہے، محض لوگوں نے کہد یا۔

اور حدیث کی جو روایت ہوتی ہے تو اس میں رواۃ احادیث کے الفاظ کو منضبط کر کے محفوظ کرتے ہیں،اس میں کہیں جلاب کالفظ نہیں آیا۔جس کسی نے بھی جوروایت کی ہے وہ حلاب کی روایت کی ہے۔

## ترجمة الباب كى توجيهاول

بہرحال شراح نے مختلف تو جیہات کی ہیں ،کیلن فی الجملہ ان میں سے چندتو جیہات قابل ذکر ہیں: ان میں سے ایک وہ ہے جو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے'' فتح الباری'' میں تمام بحث کرنے کے بعد آخر میں جس کواختیا رکیا اور کہا ہے کہ مجھے امام بخاری رحمہ اللہ کا جواسلوب اور صبیع ہے اس کے مطابق بیزیادہ راجع معلوم ہوتی ہے۔

وہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ جو حدیث یہاں روایت کر رہے ہیں اس میں کہیں طیب کا ذکر نہیں ہے۔ لیکن ای کتاب لیعنی کتاب الغسل میں امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ایک حدیث روایت کی ہے۔ میں معفرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم ﷺ نے احرام با ندھنے سے پہلے خوشبولگائی۔ اس بارے میں مستقل باب میں دو تین حدیثیں آ رہی ہیں۔ تو ان حدیثوں کے مجموعے سے رہے بات معلوم ہوتی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اس وقت حالت احرام میں داخل ہونے سے پہلے جوشس فرمایا تو ابتداء خوشبولگانے سے فرمائی۔

اس سے پیۃ چلا کیٹسل کی ابتدامیں خوشبو کا استعال درست ہے اور رسول اللہ ﷺ سے ٹابت ہے، کیکن کو کی شخص اس سے پیتج نہیں نکال سکتا کہ بھئی! خوشبوٹسل کے ابتدا میں آپﷺ نے جب لگائی تو بیٹمل بھی سنت ہوگالیتی اس عمل کو بھی سنت قرار دیا جائے کہ ہر شسل سے پہلے آ دمی خوشبود کائے۔

اس خیال کو دفع کرنے کے لئے امام بخاری رحمہ اللہ یہاں پر بیرحدیث نے کرآئے اور اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ ﷺ نے عسل سے پہلے کیا منگوایا؟ حلاب، پانی کا برتن منگوایا اور طاہر ہے کہ پانی کا برتن جو ہے خوشبو سے خالی تھا۔ تو معنی بیہوئے کہ بھی آپ ﷺ نے بغیر خوشبولگائے بھی عسل فرمایا تو دونوں طرح جائز ہے اور یہی بات زیادہ مناسب ہے۔

حافظ ابن تجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے صنیع ،ان کے لطائف اور ظرائف کے مطابق جوتصرفات ہیں ان کے تجربہ کے پیش نظر میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ بات ہوگئ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے دونوں باتوں کو جمع کیا اور امام بخاری رحمہ اللہ ایسا کرتے ہیں کہ حدیث میں وہ مذکور نہیں ہوتی لیکن کسی اور حدیث میں ہوتی ہے۔ <u>۴۲</u>

## ترجمه" أو الطيب"كِمتعلق حضرت شاه صاحبٌ كي توجيه

دوسری تو جیہ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے یوں فرمایا کہ درحقیقت بات یوں ہے کہ حلاب اس برتن کو کہتے ہیں جس میں دودھ دو ہا جائے ۔اب جس برتن میں دودھ دو ہا جاتا ہے عاد ۃُ اس میں دودھ کی بوسا جاتی ہے تو جب اس کے اندریانی ڈ الا جائے گا تو پھر اس یانی کے اندر بھی دودھ کی بوکا اثر آ جائے گا۔

اصل مقصداما م بخاری رحمہ اللہ کا بیہ ہے کہ جلاب کا لفظ اس بات کے اوپر دلالت کررہا ہے کہ جس پانی سے انسان غسل کر رہا ہوا گراس میں کسی ہی طاہر کی بوبھی آ گئی تو اس سے غسل کرنا جائز ہے لیتی ہی طاہر کی خوشبویا بدیودونوں میں سے جوبھی آ جائے اس سے غسل کرنا جائز ہے۔ بو کا اثر آ جانے سے پانی کے مطہر ہونے پر اور اس سے غسل کے جائز ہونے برکوئی اثر نہیں پڑتا۔

حضرت عا کشمہ میں اللہ عنہا کی جوحدیث آ رہی ہے اس میں حلاب کا ذکر ہے۔ تو حلاب کے لفظ سے اس بات پر استدلال ہوا کہ پانی جس میں شی طاہر کی خوشبو یا بد بوشامل ہوگئ ہوتو اس سے غسل کیا جا سکتا ہے بیا شازۃ النص سے براہ راست بیا بات معلوم ہوگئ۔

اسی کے اوپر قیاس کرلو کہ جب دود ھے کی ہوآ گئی اور وہ جائز ہےتو پھرا گرکوئی خوشبو ملا دی گئی ہوتو بطریق اولی جائز ہونا جا ہے۔

ترجمهالباب میں امام بخاری رحمه اللہ نے دودعویٰ کئے ہیں:

ایک بیرکہ حلاب سے ابتدا کرنا جائز ہے۔

دوسراید کہ طیب سے ابتدا کرنا بھی جائز ہے۔ دونوں دعووں میں سے پہلا دعویٰ حدیث کے اشارة النص سے نکل رہا ہے۔ (قیاس سے یا دلالة النص سے نکل رہا ہے۔ (قیاس سے یا دلالة النص سے نکل رہا ہے۔ (قیاس سے یا دلالة النص سے النحق حدیث سے جب یہ پہتے چل رہا ہے کہ جس پانی میں کوئی تغیر پیدا ہو گیا ہو کی شی طاہر کے مل جانے سے نقو جب عسل اس سے جائز ہے تو طیب سے بطریق اولی جائز ہوگا۔ تواس واسط اگر چہ طیب کا ذکر حدیث میں نہیں ہے۔ بیدو ہے ۔ کینون اس سے امام بخاری رحمہ اللہ نے استنباط کیا ہے کہ خوشبو ملے ہوئے پانی کا استعال درست ہے۔ بیدو تو جب ہیں یعنی ایک حافظ این جمرر حمہ اللہ احداد دوسری حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کی سال

٣٤....وهذا أحسن الأجوبة عندي وأليقها بتصرفات البخاري. والله أعلم فتح الباري، ج: ١،ص: ١٣٥١.

ال فيض البارى، ج: ١،ص: ٣٣٩.

یہ دونوں تو جیدمیرے نز دیک راحج ہیں۔اس کے علاوہ باقی اورلوگوں نے بھی بناوٹی قتم کی تو جیجات کی ہیں مگروہ پر تکلف ہیں اوران کے اوپر اطمینان نہیں ہوتا۔

#### (٤) باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة

## عنسل جنابت میں کلی کرنا اورناک میں یانی ڈالنا

709 — حدثنا الأعمش قال: حدثنا أبى قال: حدثنا الأعمش قال: حدثنا الأعمش قال: حدثنا الأعمش قال: حدثنا ميمونة قالت: صببت للنبى في غسلا فأ فرغ بيمينه على يساره فغسلهما ، ثم غسل فرجه ، ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب ، ثم غسلها ثم تمضمض واستنشق ، ثم غسل وجهه ، وأفاض على رأسه، ثم تنحى فغسل قدميه ، ثم أتى بمنديل فلم ينفض بها . [راجع: ٢٣٩]

## عسل کے بعد تولیہ کا استعال مباح ہے

آپ ﷺ کے پاس بدن خٹک کرنے کے لئے رومال لا یا گیا تو آپ ﷺ نے اس سے پانی کو نہیں جھاڑا یعنی خشک نہیں کیا۔اس سے معلوم ہوا کہ تو لیکا استعال ضروری نہیں ہے اوراس کے بغیر بھی آ دی رہنا چاہتو روسکتا ہے جبکہ دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ استعال فرمایا۔ تو دونوں طریقے جائز ہیں۔اس لئے اس کے متعلق کسی نے مستحب کہا، کسی نے مکروہ کہا، محقق قول یہ ہے کہ نہ مستحب ہے نہ مکروہ ہے بلکہ مباح ہے، کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہے۔

## غسل ميںمضمضه واستنشاق كاوجوب

اس صدیث میں مقصود بالتر جمہ وہ حصہ ہے جس میں عسل کے وقت مضمضہ اور استشاق کا ذکر ہے ، یہ بات توسطے شدہ ہے کہ آپ ﷺ نے بید دونوں عمل عسل میں فرمائے ۔ حضیہ دوسرے دلائل کی روشتی میں فرمائے ہیں کہ بطور وجوب فرمائے ، چنانچہ علامہ عینی رحمہ اللہ نے عسل میں ان دونوں کے واجب ہونے پر ایک استدلال تائم فرمایا ''ولا شک ان النبسی ﷺ لمب میسر کھما فدل عملسی المواظبة و همی تدل علی الوجوب''

اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور ﷺ نے ان دونوں کوشس جنابت میں بھی ترک نہیں فر مایا،عدم ترک

مواظبت پردلالت کرتا ہے اور مواظبت وجوب پردلالت کرتی ہے۔ سملے اور دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ بطور سنت یا استخباب۔ ہے

## (٨) باب مسح اليد بالتراب لتكون انقى

مٹی سے ہاتھ رگڑنے کا بیان تا کہ خوب صاف ہوجائے

٢٦٠ - حدثنا الحميدى قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا الاعمش، عن سالم بن أبى الجعد، عن ابن عباس، عن مالم بن أبى الجعد، عن ابن عباس، عن ميمونة ان النبى المجعد، عن الجنابة فغسل فرجه بيده من غسله عمل الحائط، ثم غسلها ،ثم تو ضا وضوء اللصلاة، فلما فرغ من غسله غسل رجليه. [راجع: ٩٣٩]

بدو بی صدیث ہے کہ ہاتھ کوئی سے ال لینا چاہئے تا کرزیا دہ صفائی حاصل ہو۔

(٩) با ب هل يد حل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها

إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة؟

کیاجنبی اپناہاتھ ظرف کے اندر دھونے سے قبل ڈال سکتا ہے،

جب کراس کے ہاتھ پر جنابت کےعلاوہ کوئی نجاست نہ ہو

"و أد خل ابن عمرو البراء بن عازب يده في الطهور و لم يغسلها ، ثم توضأ ولم ير ابن عمر و ابن عباس بأسا بما ينتضح من غسل الجنابة ".

ترجمة الباب كى تشريح

ترجمة الباب بيقائم كيا ہے كە كمياجنبى آ دمى جنابت كے سوا باتھ ميں كوئى اور گندگى نه ہوتو اپنا ہاتھ برتن ميں داخل كرسكتا ہے؟

آ گے اپنار جمان ظاہر کیا ہے ہاں کرسکتا ہے، کیونکہ اس کی تائید میں حضرت عبداللہ بن عباس اور

٣ عمدة القارى، ج: ٣، ص: ٢٢.

<sup>4</sup> ولاكل كي تفصيل كيلي ملاحظ فرماكين : ورس ترفدي ، ج : امس ٢٣٣ - ٢٣٨

براء بن عازب الله كا أوروايت بيان كى كدان دونون نابناباته طهوريس داخل كيا طهور معنى طهارت كا بان - "طهور " المسلم الطاء معدر باور "طهور ما يطهوبه "كم بانى كا ندرداخل كيا- "ولم يغسلها في م تو صاً" ، اور باته كواس وقت تكنيس دحوياتها مجراس ك بعدوضوفر مايا-

"ولم ير ابن عمر وابن عباس بأسا بما ينتضح من غسل الجنابة".

اوراس کی تا ئیداس بات ہے بھی ہوتی ہے کہ عبداللہ بن عمر اورعبداللہ بن عباس کے دونوں یہ کہتے سے کہ آدی جب کی بالٹی میں رکھے ہوئے پانی ہے شاکر رہا ہو، تو خسل کرتے وقت اگر غسل کی کچھے تھیئیں جا کراس بالٹی میں بھی گرجا نہیں گواس کے گرجانے ہے کوئی حرج نہیں یعنی پانی خراب نہیں ہوتا، حالانکہ جس وقت پانی ڈالا،اس وقت جسم جنابت کی حالت میں جوجہم ہواس ہے متصل ہونے والا پانی نجس ٹہیں ہوا۔اس سے پتے چلا کہ اگر ہاتھ پر پرکوئی نجاست گی ہوئی نہیں ہے، مرف آدی جنی ہوتا پانی کے اندر ہاتھ ڈالنے میں بھی کوئی مضا لگھ نہیں ہوگا، کیونکہ اس صورت میں جنابت کی وجہ سے اس کا جسم ظاہری طور پر خرنہیں ہوتا۔ان آثار سے استدلال کا یہی مقصد ہے۔

آ گے پھر روایت نقل کیا کہ حضرت عا کشدر ضی اللہ تعالی عنہا اور حضور اقدس ﷺ ایک ہی برتن سے غسل رہتے ہے۔

ا ٢٦ - حدثما عبد الله بن مسلمة قال: أخبرنا أفلح، عن القاسم، عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا و النبي ، الله واحد تختلف أيدينا فيه .[راجع: ٢٥٠]

حضرت عائش صدیقه رضی الله عنها فرماتی بین که بین اور حضورا قدی ایک برتن سے عسل کرتے اور ہمارے ہاتھ کے بعد دیگرے برتن بین جاتے ہے۔ یہ " تسختہ لف" سے استدلال ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ایک پہلے ڈالنا دو سرابعد میں ڈالنا تو جوسب سے پہلے ڈالا وہ حالت جنابت میں تھا، اگر ہاتھ ڈالنے نے پائی نجس ہوگیا ہوتا تو دوسرے کے لئے ہاتھ ڈالنا جائز نہ ہوتا اور اس سے عسل کرنا جائز نہ ہوتا، حالا تکہ حضرت عائشہ رضی الله عنها فرمارہی ہیں "تسختہ لف آیدیکا فید" اس سے معلوم ہوا کہ ہاتھ ڈالنے سے پائی نجس نہیں ہوتا اور آ گے یہ فرمایا جس میں جنابت کا صراحنا ذکر ہے کہ:

٢٢٢ \_ حدثنا مسدد قال: حدثنا حماد، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: كان رسول الله ه إذا اغتسل من الجنابة غسل يده. [راجع: ٢٣٨]

یہ بظاہراس کے خلاف ہے کہ آپ ﷺ جب عسل جنابت کا ارادہ فرماتے تو پہلے ہاتھ دھوتے تھے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ پہلی حدیث اس صورت پرمحمول ہے جبکہ ہاتھ پرکوئی ایسی پیزگی ہوئی نہ ہوجو مستقدر ہواور و دسری حدیث اس حالت پرمحمول ہے جبکہ ہاتھ پرکوئی ایسی چیزگی ہوئی ہو جومستقدر ہوتو اس

صورت میں پہلے ہاتھ دھولینا جا ہے۔

آ گے تیسری روایت جس میں برتن اورغسل جنابت دونوں کا ذکر ہے۔

٢ ٢٣ ـ حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة ، عن أبي بكر بن حفص ، عن عروة ، عن عائشة : كنت أغتسل أنا والنبي الله من إناء واحد من جنابة. وعن عبد الرحمٰن ابن القاسم عن أبيد ، عن عائشة مثله. [ راجع : ٢٥٠]

چوتھی روایت جس میں ایک ہی برتن کا ذکر ہے۔

٢٢٣ ـ حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة ، عن عبدالله بن عبدالله بن جبر قال: سمعت أنس بن مالك يقول: كان النبي الله والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد، زاد مسلم ووهب عن شعبة: من الجنابة.

#### (\* ١) باب تفريق الغسل والوضوء

## عسل اوروضومیں تفریق کرنے کابیان

"ويذكر عن ابن عمر أنه غسل قدميه بعد ما جف وضو ؤه".

۲۲۵ - حدثنا محمد بن محبوب قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا الأعمش، عن سالم بن أبى الجعد، عن كريب مولى ابن عباس، عن ابن عباس قال: قالت ميمونة: وضعت لرسول الله هي ماء يغتسل به فأ فرغ على يديه فغسلهما مرتين، أو ثلاثا، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره، ثم دلك يده ثم مضمض واستنشق، ثم غسل وجهه و يديه. و غسل رأسه ثلاثا، ثم أفرغ على جسده ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه.

اں باب سے اصل مقصود بیر مسئلہ بیان کرتا ہے کہ وضوا ورخسل میں موالات فرض نہیں ،اس مسئلہ پر حضرت این عمر کے اثر سے بھی استدلال فرمایا ہے ،اور حدیث مرفوع سے بھی کہ آپ ﷺ نے اپنے پاؤں آخر میں دھوئے۔ وجہ دلالت واضح ہے اور اس طرح بیا ثر اور حدیث مرفوع امام مالک اور ابرا ہیم نخی رحمہما اللہ کے خلاف جمت سے جوعم اُترک موالات کومفسد وضوقر اردیتے ہیں۔ 11

ا مام ابوصنیفه، امام شافعی اورامام بخاری رحمهم الله کے نز دیک موالات واجب نہیں ۔ کے

٢١ وقال ربيعة ومالك إن قرب التفريق بني وأن طال أعاد . فتح البارى، ج: ١،ص: ٣٥٥.

كل قال ابن بطال: اختلفوا في تفريق الوضوء والفسل فأجازه الشافعي وأبو حنيفة ولم يجوزه مالك اذا فرقه حتى يحف فان فرقه يسيراً جازوان فرقه ناسيا يجرثه وان طال وروى ابن وهب عن مالك أن الموالاة مستحبة احتج من جوزالتفريق بهذا الحديث الخ،شرح الكرماني، ج:٣،ص ٢٤: ١ ، وعمدة القارى ، ج: ٣،ص٣٣.

## (١١) باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل

## عنسل میں داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر یانی ڈالنا

المحادث المحمد ، عن كريب مولى ابن عباس ، عن ابن عباس ، عن ميمونة بنت سالم بن أبى المجمد ، عن كريب مولى ابن عباس ، عن ابن عباس ، عن ميمونة بنت المحادث قالت : وضعت لرسول الله هي غسلا وسترته ، فصب على يده فغسلها مرة أو مرتين ، قال سليمان : لا أدرى أذكر الثالثة أم لا، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه ، ثم دلك يده ، بالأرض أو بالحائط ، ثم تمضمض واستنشق ، وغسل وجهه ويديه ، وغسل رأسه ، ثم صب على جسده ، ثم تنحى فغسل قدميه ، فناولته خرقة فقال بيده هكذا ولم يردها . [راجع : ٢٢٩]

میں نے آپ کو جم پو ٹیھنے کے لئے ایک کیڑا دیا۔"فقال بیدہ هکذا" توہاتھ ہے اس طرح اشارہ کیا یعنی تبیں چاہئے۔"ولسم یسودها" اور آپ کے ناس کا ارادہ نہیں کیا یعنی اس سے پائی صاف کرے"ولسم یودها" استعال کر کے بتادیا کہ کیڑے کے ددکرنے کامنشا نیہیں تھا کہ اس میں کوئی کراہت تھی کین اس وقت آپ کی کا ارادہ نہیں ہوایا ٹھنڈک حاصل کرنے کے لئے اور کی وجہ سے پابیان جواز کے لئے ارادہ نہیں کیا۔

# (۲ ) باب: إذا جامع ثم عاد ، ومن دار على نسائه في غسل واحد جب جاع كرلي پردوباره كرناچا جاورجس نے ايك بى عسل ميں

این تمام بیبیوں کے پاس دورہ کیا

یہ باب قائم فرمایا کہ اگر کوئی شخص جماع کرے پھر دوبارہ جماع کاارادہ ہوتو آیا دونوں جماع کا ایک ہی عنسل کرسکتا ہے یانہیں؟

"ومن دار على نسائه في غسل واحد".

اور جو شخص اپنے تمام از واج کے پاس جائے اورآ خر میں ایک مرتبطسل کر لے توبیہ بھی جائز ہے یانہیں؟اس باب ہے بیمراد ہے،اوراس میں حدیث نقل کی ہے:

٢٧٧ ـ حيدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا ابن أبي عدى ويحيى بن سعيد، عن

## حدیث کی تشریح

محمد بن المتشر اپنے والد نے قل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ '' ف کو تد لعائشة'' یہاں صدیث میں اختصار ہے ۔ مراد یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کے کا مسلک یہ تھا کہ جب کوئی شخص احرام باندھنے کا ارادہ کر نے تواحرام سے پہلے بھی اس کو خوشبولگا نا جائز نہیں الیی خوشبو جو احرام کے بعد بھی باقی رہے۔ یہ حضرت عمر کے کا مسلک تھا۔

منتشر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عا کشدرضی اللہ عنہا سے ذکر کیا **''ذکسر نسد''** یہ''کی خمیر حضرت عبداللہ بن عمرﷺ کے مسلک کی طرف راجع ہور ہی ہے کہ احرام سے پہلے خوشبولگا ناجا بزنہیں ۔

حفرت عا کشم مدیقه رضی الله عنها نے فرمایا که ' بسوحه الله ابنا عبد الموحمان'' ابوعبد الرحمٰن پرالله ﷺ رحم کرے ابوعبد الرحمٰن حفرت عبد الله بن عمرﷺ کی کنیت ہے ان پر رحم کرے کہ انہوں نے جو بید مسئلہ بتایا کہ مسئلہ درست نہیں ہے۔

"كنت أطيب رسول الله ﷺ الخ" ميں رسول الله ﷺ وخودخوشبولگاتی تھی "فيطوف على نسانه "اورآپﷺ تمام از واج مطهرات كے پاس تشريف لے جاتے تھے۔

" قم یصبح محرما" پھرآپ ﷺ مالت احرام میں ہوجاتے تھے، اس مالت میں کہ "بینصنح طیبا" کہآپ ﷺ کی خوشبواہل رہی ہوتی تھی"نصنع بنصنع "کے معنی اہلنا۔ قرآن شریف میں آیا ہے:

"فيهما عينن نضاحتن". [سورة الرحمن: ٢٢]

٨١ وفي صحيح مسلم، كتاب الحج، باب الطيب للمحرم عند الاحرام، وقم: ٥٥ - ٢، وسنن الترمذي، كتاب الحج عن رسول الله ، باب ساجاء في الطيب عند الاحلال قبل الزيارة، وقم: ٥٣٠، وسنن النسائي ، كتاب الغسل والتيمم، باب السطواف على المنساء في غسل واحد، وقم: ٢٨٣، وكتاب منساسك الحج، بساب ابساحة الطيب عند الاحرام، وقم: ٣٢٨ ، وسنن أبي ذاؤد، كتاب المناسك، باب الطيب عند الاحرام، وقم: ١٣٨٣ ، وسنن أبي ذاؤد، كتاب المناسك، باب الطيب عند الاحرام، وقم: ١٣٨٣ ، ١٩٥٠ ، ومسند أحمد، باقي مسند الأنصار ، بساب حديث السيدة عائشة، وقم: ١٣٨٥ ، ١٤ ، ١٣٨٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، وموطأ مالك، كتاب الحج ، باب ماجاء في الطيب عند الاحرام، وقم: ٣٣٧ ، ١٤٠٠ . المناسك، باب الطيب عند الاحرام، وقم: ٣٣٧ . ١٠٠٠ .

ترجمہ:ان میں دوچشے ہیں ابلتے ہوئے۔

مطلب بیہ ہے کہ احرام کے بعد بھی آپ ﷺ کے جسم اطہراوراحرام کے کپڑوں سے خوشبواہل رہی ہوتی تھی اس کے باوجودآپ ﷺ حالت احرام میں ہوتے تھے، تو معلوم ہوا کہ احرام سے پہلے خوشبورگانا جس کے بعد خوشبوبا تی رہےاور کپڑوں اور جسم میں بھی خوشبوآتی رہے اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔

#### روایات سے ترجمہ کا ثبوت

یہاں ترجمۃ الباب کامقصود ہیہ کہ "فیسطوف علی نسانه" اوراس کے بعداگلی حدیث میں بھی ای کا اعادہ کیا گیا ہے کہ یعنی حضرت الس بن مالک ، گی روایت میں اب یہاں اگر چہ بظاہر صراحۃ میہ ندکور نہیں ہے کہ آتخضرت ﷺ نے تمام ازواج کے پاس جانے کے بعد صرف ایک غسل فرمایا۔

لیکن اول تواسی حدیث کی ( دوسری روایت ) دوسر سے طرق سے ہے ان میں بیصراحت آئی ہے کہ آنخضرت ﷺ نے تمام ازواج کے پاس جانے کے بعد آخر میں ایک ہی مرتبہ شسل فرمایا ، ہرزوجہ مطہرہ کے پاس جانے کے بعدالگ سے مسلن نہیں فرمایا۔

دوسرے امام بخاری رحمہ اللہ یہاں استدلال فرمارہ ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے آپ بھی کو خوشبولگائی پھرآپ بھی تمام ازواج کے پاس الگے خسل فرماتے تو وہ شروع میں لگائی ہوئی خوشبو آگے اور بحد میں اس خوشبوکا ادراک واحساس نہ ہوتا، بعد میں آپ بھی سے خوشبوکا مہکنا یہ اس وقت ممکن ہے جب کہ آپ بھی نے آخر میں ایک خسل فرمایا۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے اس سے بید مسئلہ استنباط فرمایا ہے کہ اگر ایک شخص کے پاس ایک سے زیادہ از واج ہوں اور وہ باری باری ہرایک کے پاس جائے تو ہر مرتبہ الگ خسل کرنا ضر وَری نہیں بلکہ آخر میں ایک خسل کرلینا کافی ہے۔

اورای پردوسرامسکا قیاس کیا کہ اگر کسی شخص کے پاس ایک سے زائد ہوی نہیں ہے بلکہ ایک ہی ہوی ہے لیکن اس ہوی سے ایک مرتبہ جماع کرنے کے بعد دوبارہ جماع کرتا ہے تب بھی بہی تھم ہوگا کہ آخر میں ایک عسل کرلینا کافی ہے، کیونکہ جنابت ہرصورت میں حاصل ہوتی ہے چاہے از واج متعدد ہوں یا ایک ہو۔

لہذااہام بخاری رحماللہ نے ترحمۃ الباب یل "اذا جامع فیم عاد" پہلے ذکر کیا، یہ گویا قیاس سے ابت کیا اور "ومن دار علی نسائه فی غسل واحد" حدیث سے تقریباً صراحة نابت ہور ہاہے۔ تواس سے یہ بات معلوم ہوئی کدایک بی خسل کانی ہے ہرایک جگدا لگ غسل کرنا ضروری نہیں لیکن اگر ہرایک جگد مرتبہ

الگعشل کرے توبیزیادہ بہتر ہےاور پیافضل ہے۔

اوراس کی دلیل بھی حضرت انس کی ایک حدیث ہے جس میں بیآ تاہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس اللہ ابنی تمام از واج مطہرات کے یاس تشریف لے گئے:

"أ نه ﷺ طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عندهذه وعند هذه".

یعنی ہرایک کے پاس الگ الگ عشل فرماتے:

قال قلت : "يارسول الله الله الله الله الله الله عسلا واحد؟ ".

مين نوچها كداكرآ بهاكي بي عسل كراية توكياحرة تفاوة آب الله فرمايا:

قال: "هذا ازكى وأطيب واطهر".

بیطریقه زیاده از کی پاکیزه واطهر ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ افضل ہیہے ، البتہ دونوں طریقے آپ بھانے بتادیے۔

#### سوال

اس حدیث میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک رات میں تمام از واج کے پاس تشریف لے جانا یہ بظاہر شم (باری) کے احکام کے خلاف معلوم ہوتا ہے کیونکہ ظاہر سیے ہدجس رات میں سب کے پاس تشریف لے گئے وہ کسی ایک زوجہ کی باری میں دوسرے کے پاس جانا میسم کے بظاہر خلاف ہے؟

شراح، محدثین اورفقهاء نے اس کے متعدد جوابات دیئے ہیں:

#### جواباول

بعض حضرات نے فرمایا کہ حضوراقد س اللہ پہتم واجب بی نہیں تھا جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا:
﴿ تُعْرِجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِى إِلَيْكَ

مَنْ تَشَآءُ طَ ﴾ [احزاب: ٥١]

ترجمہ: پیچیے رکھ دے توجس کو چاہے ان میں سے اور جگہ

و این یاس جس کوچاہے۔

اس آیت کریمہ میں حضورا قدس ﷺ کوتتم کے احکام سے مستثنی فرمادیا گیا تھا، الہٰذااگر آپ ﷺ نے کوئی عمل قتم کے خلاف کیا تو آپﷺ کے لئے جائز تھا۔ لیکن بیاس کے اطمینان بخش نہیں کہ اگر چشم کے احکام سے اللہ ﷺ نے حضورا قدس ﷺ کومشٹی فرمادیا تھالیکن آپ ﷺ نے اس سہولت ہے بھی زندگی بھر فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ اورلوگوں سے کہیں زیادہ قتم اور عمل کے احکام پڑعمل فرما کر دکھایا۔ تو ایک ہی واقعہ میں آپ ﷺ سارے احکام کوچھوڑ دیں بیہ بات حضورا قدس ﷺ سے بعید معلوم ہوتی ہے۔

## جواب ثاني

ایک جواب یہ ہوسکتا ہے کہ جس روجہ کی باری ہو بے شک اس کا حق ہے کہ رات اس کے پاس گزاری جائے کین جہاں تک مجامعت جاس میں برابری ضروری نہیں بیتو تت میں تو برابری ضروری ہے لیکن مجامعت کے عمل میں برابری ضروری نہیں ۔ وربیضروری نہیں کہ جس رات میں کی ایک خاتون کی باری ہے اس کے علاوہ دوسری کے ساتھ جماع نہ کیا جائے مثلاً رات کا بڑا حصد باتی ہے اور اول شب میں دوسری کے پاس جائے تو یہ خلاف قتم بات نہیں ہے جب کہ رات اس کے پاس گذارے اور بالخصوص مجامعت بھی اس کے ساتھ کی گئی ہوتا ہے فتم کے منانی نہیں ۔

#### جواب ثالث

تیسرا جواب حضرت علامہ انورشاہ کشمیری رحمہ اللہ نے دیا ہے ایک رات میں آپ ﷺ تمام از واج کے پاس تشریف لے گئے حضرت نے استقصاء کر کے مینتیجہ نکالا ہے کہ درحقیقت بیزندگی میں صرف دومرتبہ پیش آیا ایک مرتبہ اس وقت جب آپ ﷺ ججۃ الوداع کے لئے تشریف لے جارہے تقے اوراحرام باندھنے سے پہلے جس کا یہاں ذکر آیا ہے۔

اور ایک اس وقت پیش آیا جب آپ ﷺ نے احرام کھولا ۔اور اس میں پیہ حکمت تھی جس کے متعلق احادیث کی روثنی میں فقہائے کرام پیفر ماتے کہ جب آ دمی احرام باندھنے والا ہو، تو احرام باندھنے سے پہلے اپنی زوجہ کے ساتھ مجامعت مستحب ہے۔

اورمتحب ہونے کی وجہ بیہ ہے کہاں کے بعد حالت احرام شروع ہوجائے گی تا کہاں کے دماغ کواں کے خیالات پریثان نہ کریں اور حالت احرام میں نہ صرف جماع حرام ہوتا ہے بلکہ دوائی جماع بھی حرام ہوتے ہیں بلکہ رف نے کلمات زبان سے نکالنا بھی منع ہوتا ہے تواس واسطے ایک سر تبدائ عمل سے ذہن فارغ ہوجائے پھر کیموئی کے ساتھ آدمی حالت احرام میں رہے۔ -----

### احرام کے بعد مجامعت

ای طرح جب حالت احرام سے فارغ ہوتو اس وقت بھی مستحب قرار دیا گیا تا کہ جب حلت ہوتو حلت تمام افعال سے ہوتو طواف زیارت کے بعد جب عورتیں طال ہوجاتی ہیں قواس وقت بھی بیم کم مستحب ہے۔
اور فلا ہر ہے کہ جب بیم کم مستحب ہے تو مرز اورعورت دونوں کے لئے مستحب ہوا۔ جب دونوں کے لئے مستحب ہوا۔ جب دونوں کے لئے مستحب ہے اگر آنخضرت بھی اس عمل کوایک زوجہ کے ساتھ مخصوص فرماتے تو اس کو استجاب عاصل ہوجا تا اور دوسری از واج جن کے ساتھ بیم کنہیں ہواان کو بیاستجاب حاصل نہ ہوتا تو آپ بھی نے اس رات میں تمام از واج کے پاس تشریف لے جا کر اس استجاب کے عمل میں ان کو بھی شریک فرمایا۔ اس سے بیات معلوم ہوئی کہ دونوں واقعات جج کے سفر کے ہیں۔

اوروہ رات جوسفر کی حالت میں ہوتی ہے وہ قتم ہے مشتنی ہوتی ہے قتم اس وقت واجب ہے جب انسان حضر میں ہواور جب سفر میں ہے سفر کے اندوقتم واجب نہیں ہوتا۔

اس واسطے بیاشکال سرے ہے ہی غلط ہے کہ ایک رات میں تمام از داج کے پاس تشریف لے جانافشم کے احکام کے خلاف ہے شاہ صاحب رحمہ اللّٰہ کی بیتو ضیح بڑی اطمینان بخش ہے۔

۲۲۸ ـ حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثنى أبى عن قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك قال: كان النبى ﷺ يدورعلى نسائه فى الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن إحدى عشرة، قال: قلت لأنس: أو كان يطيقه ؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطى قوة ثلاثين.

و قبال سعید عن قتاد ة : إن أنسا حدثهم : تسع نسوة . [أنظر: ٢٨٣، ٢٨ ٥٠، ٥٠ م.] [271] وإ

"أو كان يطيقه ؟ ".

<sup>9</sup> وفي صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب جوازنوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج الخ. رقم: ٢٧٠، وسنن الترمذي، كتاب الطهارية عن رسول الله ، بباب ماجاء في الرجل يطوف على نسائه بفسل واحد، رقم: ٢٧٠ ، وسنن النسائي، كتاب الطهارة، باب الطهارة، باب الطهارة، باب الطهارة، باب الطهارة، باب الطهارة، باب عمود، رقم: ١٨٨ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الطهارة وسننها، باب ماجاء فيمن يفتسل من جميع نسائه غسلا واحداً، رقم: ١٨٥ ، ومسند احمد، باقى مسند المكثرين، باب مسند انس بن مالك، رقم: ١٢٣٩ ا ، ٢٨٧ ا ، ١٢٨٤ ا ، ١٢٨٤ ا ،

یدراوی نے تعجا پوچھا،اس واسط تعجب ہوا کہ حضورا قدس کے ازواج گیارہ یا نوتھیں،ایک وقت میں اُرک ہوت کے بان ہوں کے بان بطیقہ ؟ "کہ گیارہ یا نواز واج کے پاس باری باری تقریف لے جانا کیا ان کواس کی طاقت تھی ؟ تو حضرت انس کے فرمایا کہ ہم آپس میں باتیں کیا کرتے تھے کہ حضوراقدس کے کیمیں مردوں کی قوتیں عطاکی گئی ہے۔

بعض روایتوں میں چالیس کی روایت بھی آئی ہے۔ وح اور بعض روایتوں میں اس سے زائد بھی ہے۔ اع

اس صدیث میں گیارہ کی تعدا دیتائی ہے اس لئے کہ جنہوں نے دو ملک عین کوشامل کیا توانہوں نے گیارہ کہد یا اور جنہوں نے دو ملک عین کوشامل نہیں کیاانہوں نے نو کہد یا۔

### (۱۳) باب غسل المذى والوضوء منه

ندی دهونا اوراس سے وضولا زم ہونا

٢٢٩ ـ حدثنا أبو الوليدقال: حدثنا زائدة ، عن أبي حمين ، عن أبي عبد الرحين ، عن أبي عبد الرحين ، عن على قال: كنت رجلا مذاء فأمر ت رجلا أن يسأل النبي الله لمكان إبته ، فسأل فقال: ((توضأ واغسل ذكرك)). [راجع: ١٣٢]

یدندی کے بارے میں حضرت علی کی حدیث ترمذی شریف میں گزر چکی ہے تو اس میں آپ گئے نے سے تھر ف میں ایک میں آپ گئے نے سے تھم دیا کہ صرف اتنا کافی ہے کہ آ دمی وضوکر لے اور اپنے عضوکودھولے بخسل واجب نہیں بیام متفق علیہ ہے تا

#### (١٣) باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب

ال شخص كابيان جس نے خوشبولگائى پھر غسل كيااور خوشبوكا اثر باتى رہ جائے

٢٤٠ ـ حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا أبو عوانة ، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر ، عن أبيه قال: سألت عائشة ، فذكرت لها قول ابن عمر: ما أحب أن أصبح

مع كل رجل من رجال أهل المجنة \_\_ "ع ليس آدميول كي قت سيمراد ان آدميول كي قوت بجر جنت شرير آدى كود يجا يكل مسند أبي يعلى بج: ۵، ص: ۷ ۵ م، و قص: ۷ ۲ ۱ ۳.

ال كل رجل من اهل الجنة يعطى قوة مائة رجل بنت كرآ وى شرونيا كرا وميورك قوت بوكى سنن الترمذي، بن ١٠٠٠ من ويا كرو ص: ١٤٧٤ ، باب ماجاء في صفة جماع اهل الجنة، وقم: ٢٥٣٦ ، داراحيا التراث ، بيروت.

۲۲ فتح البارى، ج: ١،ص: ٣٨٠.

محرما أنضخ طيبا. فقالت عائشة : أنا طيبت رسول الله الله الله عن نسائه ثم أصبح محرما . [راجع : ٢٢٨]

یداو پروالا بی واقعہ ہے جوزیادہ وضاحت کے ساتھ یہاں پرآگیا کہ منتشر کہتے ہیں کہ ہیں نے حضرت عائشہرضی الله عنبا سے عبدالله بن عمر افضاء کا قول ذکر کیا تھا کہ ''ما احب ان اصبح محوما انضاخ طیبا''ہیں یہ پندنہیں کرتا کہ حالت احرام میں اس حالت میں ہوں کہ میرے جم سے خوشبوم بک ربی ہو، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها نے اس کا جواب دیا البتداس کو دوبارہ ذکر کرکے ترجمۃ الباب امام بخاری رحمہ الله نے قائم کیا ''باب من تبطیب شم اغتسل و بقی اثور الطیب '' کہ پہلے خوشبولگا کر پھوشل کرنا اور پھر خوشبوکا اثر باتی ہی گویا حضور اقد س کے سے خابت ہے۔

اب اس کومد نظرر کھتے ہوئے اس ترجمۃ الباب کی طرف غور کریں جو پیچھے گذرا ہے" ہاب من بداً ہالح لاب او الطیب عند الغسل" تو یہاں حدیث یہ بتارہی ہے کی شسل سے پہلے خوشبو کا استعمال فر مایا اور وہاں یہ کہ حلاب منگوایا اور خوشبونییں تھی۔ امام بخاری رحمہ اللہ فر مار ہے ہیں کہ دونوں طریقے جائز ہیں کہ آدمی پہلے خوشبو استعمال کرے یا نہ کرے، امام بخاری رخمہ اللہ کا پر مقصود ہے۔

الأسود، عن عائشة قالت: كأنى أنظر إلى وبيض الطيب في مفرق النبي ﷺ و هو محرم [انظر: ۵۹۲۸ محرم [انظر: ۵۹۲۳ ۵۹۱۸ ۵۹۲۳]

بیفر مایا کداییا لگتا ہے کہ میں اب حضور ﷺ کی ما تک میں خوشہو کی چیک دیکھ رہی ہوں جب کہ آپ ﷺ حالت احرام میں تھے۔خوشبو پہلے لگائی اور اس کی چیک احرام کے بعد بھی باقی رہی۔

اس سے معلوم ہوا کہ صرف منہیں کہ بعد میں خوشبو کی ہوآتی رہے بلکہ ریکھی جائزے کہ خوشبو کاجرم باقی رہے۔

#### (١ / ) باب اذا ذكر في المسجد انه جنب حرج كما هو ولا يتيمم

جب مجديس يادآئ كدوه جنبي بواس حال ميل نكل جائ اورتيم ندكر

740 ـ حدثنا عبدالله بن محمد قال: حدثنا عثمان بن عمر قال: أخبرنا يونس، عن الزهرى ، عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة قال: أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما فخرج إلينا رسول الله الله الله في مصلاه ذكر أنه جنب ، فقال لنا: ((مكانكم)) ، ثم رجع فاغتسل ، ثم خرج إلينا ورأسه يقطر ، فكبر فصلينا معه ـ تابعه عبدالأعلى ، عن

معمر ، عن الزهري ، ورواه الأوزاعي عن الزهري . [أنظر: ٢٣٩ ، ٢٣٠ع.

حضرت ابوہریہ ﷺ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نماز کی اقامت ہوگئی صفین سیدھی کر لی گئی۔

''قیامیا'' لیخی لوگ کھڑے ہوئے تھے کہ اس حالت میں رسول اللہ ﷺ ہمارے ہاس تشریف لائے ، جب آپ بھا ہے مصلی پر بھی گئے۔

"ذكر أن وسب " تو آپ او آياك آپ حالت جنابت مين بين تو آپ الله نه مع مع فرمايا کہ ''مکانکم''کتم اپنی جگہ برتھہرے رہو۔ پھرواپس تشریف لے گئے۔

عسل فرمایا، پھرآپ ﷺ تشریف لائے اس حالت میں کہآپ ﷺ کے سراقدی سے قطرے میک رہے تھ"فکبہ" ان وقت آپ نے تکبیر فرمائی"فصلینا معه" توہم نے آپﷺ کے ساتھ نماز پڑھی۔

يد مديث بجس برامام بخارى رحمدالله ني ترجمة الباب قائم كياب كه "بساب اذا ذكر في المسجد انه جنب خرج كما هو ولا يتيمم" كدارً آوي بحول عدم جر طلا كياجب كدوه حالت جنابت میں تھالیکن یادنہیں رہا کہ وہ جنبی ہےاب جب یاد آئے تواس کو چاہئے کہ فوراً جا کرعسل کرے ۔ توجب واپس جائے گا کچھے وقت ایبا گزرے گا کہ وہ متجد کے اندر ہوگا اور حالت جنابت یا دبھی ہوگی۔

بعض حنفیہ نے کہا ہے کہ ایسی صورت میں اس کو جا ہے کہ *مجد سے نگلنے کے لئے تیم کرے* اور بیھم حنفیہ اس محفی کا بھی بیان کرتے ہیں جو معجد میں سویا اور اس کواحتلام ہو گیا ،اب بیدار ہوا تو حالت جنابت میں ہے تو حفیہ کہتے ہیں کہ اس کو جا ہے کہ فو را تیم کر ہے چھڑسجد سے نکلے کیونکہ جتنا وقت اسکے بعدوہ مسجد میں رہے گا اور عِتْنے وقت میں وہ مبجد سے نکلے گا ،گز رے گا ،اتنا وقت اس کے اوپر حالت جنابت میں مبجد کے اندرر بنے کا گناہ ہونے کا اندیشہ ہے،تو کم از کم تیم کر لے پھر جائے۔

یہ حنفیہ کی مشہور روایت ہے جوان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔لیکن ایک غیرمشہور روایت یہ ہے کہ تیم ضروری نہیں بغیر تیم کے بھی نکل سکتا ہے۔ ۲۴

٣٣ وفي صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب متى يقوم الناس للصلاة، وقم: • ٩٥٠ ، وسنن النسائي، كتاب الامامة،باب الامام يذكر بعد قيامه في مصلاه أنه على غير، وقم: ٤٨٧، وسنن أبي داؤد، كتاب الطهارة، باب في الجنب يصبل بالقوم وهنونساس، رقم: ٢٠٣ ، ومستبد أحمد، بناقي مستبد المكترين، بناب مستبد أبي هويوة، وقم: • ١٠٩٣ + ١٠٩٢ ك ١٠٢٤ ا ١٠٣٤ ، ١٠٣١ - ١٠٩١ - ١٠٩١ .

٢٢ حاشيه ابن عابد ين، ج: ١ ،ص: ٢٢ ١.

امام بخاری رحمہ اللہ اس پر استدلال کر رہے ہیں کہ دیکھونضور اقدس ﷺ نماز کے لئے تشریف لائے ، کھڑے ہو گئے اوراس وقت یاد آیا کہ میں جنابت کی حالت میں ہوں پھرآپ ﷺ نے جب جانے کا اراد ہ فرمایا تو تیم نہیں کیا 'تیم کے بغیرتشریف لے گئے ۔ تو معلوم ہوا کہ تیم کے بغیرتشریف لے جانا جائز ہے۔

اگرچە حفیہ کی روایت مشہور ہیہے کہ تیم کرنا چاہئے لیکن غیرمشہور روایت بیچی ہے کہ بغیرتیم کے جائز ہے۔ حضرت علامدانورشاه تشمیری رحمدالله فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک جوغیرمشہور روایت ہے وہ را حج ہے کیونکہ اس حدیث ہے اس کی تا ئید ہوتی ہے۔ ۲۵.

اوراصل مسّله مين اختلاف حنفيه اورشا فعيه كے درميان اس آيت كريمه كاہے، جس مين فرمايا كه: " يَّنَا يُّهَمَا الَّذِيْنَ امَنُوا لَاتَقْرَبُوا الصَّلُوةَ وَأَنْتُمُ سُكُوى حَتَّى تَعُلَمُوا مَاتَقُولُونَ وَ لَا جُنُباً إِلَّا عَابِرِي سَبِيُلِ حَتَّى تَغُتَسِلُوا مَ".

### آیت کریمه ہے شافعیہ کا طرز استدلال

شافعیہاں کی تفسیر بہکرتے ہیں کہاس آیت میں دو حکم بیان کئے گئے ہیں: ایک توبیہ ہے کہ آ دمی کو نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا جا ہے اور۔

دوسراتکم یہ بیان کیا گیا ہے کہ جنابت کی حالت میں بھی آ دمی کونماز کی جگہ لیعنی مسجد کے قریب نہیں جا نا جا ہے۔" الا عابری سبیل النج" الا بدكم عجد ميں داخل مونامقصود ندمو بلكم مجد سے كر رنامقصود موتوجنا بت کی حالت میں گز رسکتا ہے۔

شافعی*تفیرکرتے ہیں جو*آیت کا ظاہری مراد ہے " **ولا جنباً الا عابدی سبی**ل" کہ بنابت کی حالت میں مسجد کے اندر جانا جائز نہیں مگر راستے سے گز رتے ہوئے یعنی اسکا راستہ مسجد سے گز رتا ہے تو مسجد میں ہے گز رسکتا ہے، منع جو ہے وہ یہ ہے کہ آ دمی حالت جنابت میں مبحد کا قصد کر کے مبحد میں داخل ہو۔

#### احناف كاانداز استدلال

حنفیہ آیت کریمہ کی تفسر دوسری طرح کرتے ہیں۔وہ یہ کہتے ہیں کہ گز رنے کے لئے بھی حالت جنابت میں گز رنا جائز نہیں ۔اوروہ پیے نہتے ہیں کہ یہاں مبجد کا ذکر نہیں ۔آیت تو پیہے کہ :

٣٥ قوله: "ولا يتيمم" ولايجوز للجنب أن بدخل المسجد عندنا فإن دخل ناسياً يتيمم ثم يخرج وفي رواية غير مشهورة يخرج وإن لم يتيمم كذا في ردالمحتار وهي المختارة عندي الخ فيض الباري، ج: ١ ،ص: ٣٥٦.

'' يَّااَ يُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوُا لَاتَقُرَبُوا الصَّلُوةَ وَانْتُمُّ سُكُـرَى حَثَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَامِرِی سَبِیْلِ حَثْی تَغْتَضِلُوا د''.

"ولا جنباً" كاعطَن "سكونى" پر بور بائے، تو يہى "لاتقوبوا الصلواة" بى كے تحت آئے گا۔ لہذا يبال مجديا موضع صلوة كا ذكر نبيل ہے بلكه ذكر صلوة كا ہے۔ يعنى نماز نه پڑھو حالت نشے ميں اور نماز نه پڑھو حالت ميں "الا عابوى سبيل" عابرى تبيل كے معنى ميں حنفيہ كہتے ہيں كہ جنابت كى حالت ميں نماز نه پڑھوالا يہ كرتم مسافر ہو، جاز كے اندر جبآ دمی سفر كرتا تھا تو عام طور پر پانی نہيں ماتا تھا تو "عابوى سبيل" كنابيہ ہاں بات پر كه جب حالت سفر ميں پانى ميسرند ہوتو اس صورت ميں يغير عسل كے تيم كر كم نماز پڑھ كے تہ ہو۔ حفيہ بي تھير كرتے ہيں۔

حفیہ کے فد بہ بیں جنبی آ دمی کے لئے اگر عبور یا مرور کے لئے بھی مجد میں داخل ہونا ہوتو جا ئز نہیں ہے۔ اسی پر انہوں نے متفرع کیا اس مسئلہ کو کہ اگر سی شخص کو مجد میں احتمام ہوگیا تو اس وقت تک نہ نظے جب تک تی تیم نہ کر لے۔ اور اس پر متفرع کیا کہ اگر کو فی شخص بھول کے واخل ہوگیا تو بعد میں جب نظے اس وقت بھی تیم کر لے۔ لیکن اس پر یہ تفزیع محل نظر ہے۔ لینی اصل مسئلہ کہ گزر نے کے لئے بھی مسجد میں نہ جائے یہ تو مسئم ہے لیکن بیاس وقت ہے جبکہ آ دمی ابتداءً مہد سے گزرنا چا بتا ہو لیکن اگر عذر پیش آ گیا جیسے کہ احتمام ہوا اس میں انسان کے اختیار کو کو فی وظن نہیں یا بھول کر گیا تو معذور ہے۔ اب وہاں سے نظنے کے لئے اس وقت کا جوم ور ہوگا وہ غیر اختیار کی جیسا ہے اور مجبور کی گزر نا ہے۔ تو اس مجبور کی گزر نے میں اگر بغیر تیم کے گزر جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چا ہے۔ اور صدیث باب سے اس کی تائید ہوتی ہے کیونکہ حضور اقد س بھی نے تیم نہیں میں کوئی حرج نہیں ہونا چا ہے۔ اور صدیث باب سے اس کی تائید ہوتی ہے کیونکہ حضور اقد س بھی نے تیم نہیں فرمایا بلکہ بلا تیم کے محبورے باب سے اس کی تائید ہوتی ہے کیونکہ حضور اقد س بھی نے تیم نہیں فرمایا بلکہ بلا تیم کے محبورے باب سے اس کی تائید ہوتی ہے کیونکہ حضور اقد س بھی نے کیم خبیں فرمایا بلکہ بلا تیم کے محبورے باب سے اس کی تائید ہوتی ہے کیونکہ حضور اقد س بھی نے تیم نہیں فرمایا بلکہ بلا تیم کے محبورے باب سے اس کی تائید ہوتی ہے کیونکہ حضور اقد س بھی نے تیم نہیں

### حضرت شاه صاحب رحمه الله کی نفیس بحث

حضرت علامہ انورشاہ تشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نز دیک حفیہ کی روایت غیرمشہورہ راجج ہے۔ اور فیض الباری میں حضریت شاہ رحمہ اللہ نے بہترین بحث فرمائی ہے جومفتیانِ کرام کے فائد ے کی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ سے روایتیں دوطرح کی ہیں۔

ایک ظاہرالروایات۔

ایک نوا درالروایات به

ظاہر الروایات وہ ہے جوامام محمد رحمہ اللہ کی چھے کتابوں سے مشہور ہے اور باقی جو روایتیں ہیں ان کونو ادر

کہتے ہیں۔عام طور پرمشہور پیہے کہ ظاہرالروایات اورنوا در میں تعارض ہوجائے تو ترجیح ظاہرالروایات کی ہوگی۔ حضرت شاہ صاحب رحمہاللّٰد فرماتے ہیں کہ میں اس کو قاعدہ کلیہ کے طور پرنہیں مانتا ، بلکہ بعض او قات نوادر کی جوروایتیں ہیں وہ بھی امام ہی کی روایتیں ہیں تو اگر دوسرے سے مؤید ہوجائے یا احادیث سے تائید ہو جائے تو اس صورت میں نوا در کی روایت کوتر چھ وینا بہتر ہے بنسبت اسکے کہ آ دمی اس ظاہرالر وایات کو جمٹار ہے اور حدیث کوچھوڑ دے ۔ تو حضرت شاہ صاحب رحمہ الله فرماتے ہیں کہ بیقاعدہ کلیہ کے طور پرسمجھ لینا چاہئے کہ ہمیشہ طاہری روایت مقدم ہوگی نوا دریر بیکوئی سیح نہیں ہے بلکہ نوا در کو بھی بعض اوقات موید بالدلائل ہونے کی بناء برقبول کیا جاسکتاہے۔۲۶

### ( \* ٢ ) باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة،

اس مخض کا بیان جس نے ایک گوشہ میں بحالت تنہائی ننگے ہو کر خسل کیا

ومن تستر فما لتستر أفضل ، وقال بهز ، عن أبيه ، عن جده عن النبي ﷺ : (( الله أحق أن يستحيا منه من الناس )).

يه باب قائم فرمايا ہے كه " باب من اعتسل الغ"كەال شخص كے بيان ميں جو تنهائي ميں عريال ہوكر نہائے عسل کرے۔

"ومن تستو فالتستو افضل" اورا گرکوئی شخص تستر کرے یعن تنہائی میں ہونے کے باوجود پھر بھی بالکلع یاں نہ ہو بلکہ زیر جامہ کوئی کیڑ ااستعال کرے جیسے نگلی ،تہبند وغیرہ باندھ لے تو تستر افضل ہے۔

وقال بهنز ، عن أبيه ، عن جده عن النبي ﷺ : (( الله أحق أن يستحيا منه من المناس)). بة تعليقاً روايت لفل كردي ہے كه نبي كريم ﷺ نے فرمايا كەاللەﷺ اس بات كے زيادہ مستحق ہيں كه ان سے شرم کی جائے یہ نسبت اورلوگوں کے۔

اس کی تغییر ہے ہے کہ کسی نے بیسوال کیا تھا کہ یارسول اللہ ﷺ کیا آ دمی اگر تنہائی میں ہر ہند ہوتو اس کے لئے جائز ہے یا ہیں؟ آپ ﷺ نے اسکے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اللہ ﷺ اس کے زیادہ مستحق ہیں کہ لوگوں کے مقابلہ میں ان سے شرم کی جائے ۔مطلب بیہ ہے کہ اگر چہ دوسرے لوگ موجود نہیں ہیں کیکن اللہ ﷺ تو ہر جگہہ موجود ہے۔ تو اس واسطے ان کے سامنے ہرآ دمی کا بلا ضرورت بر ہندہ ونا پیندیدہ بات نہیں کیونکہ اللہ ﷺ سے

٣٦ أنظر: حنيه اورشافعيه كه دلال وطرز استدلال كيلي حضرت علامه انورشاه مشميري رحمه الله كتفيق طاحظه فرما كين. فيض المبادي، ج: ١ ص ٣٥٠٠.

شرمانا حاہتے۔

#### استدلال بخاري رحمهالله

اس سے امام بخاری رحمہ اللہ نے استدلال کیا کہ اگر چہ ضرورت عنسل کی وجہ سے برہنہ ہونا جائز ہے کیکن اگر آ دمی اس بات کو مدنظر رکھے کہ اللہ ﷺ سے زیادہ شرم کر ہے توعنسل کی حالت میں بھی تستر اختیار کر بے بہ زیادہ افضل ہوگا۔

پھراس اعتسال عریا ناپردلیل کے طور پر حصرت ابو ہریرہ ﷺ کی حدیث ذکر کی ہے:

مديه، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: ((كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم منبه، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: ((كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض. وكان موسى يغتسل وحده ، فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آذر، فله هب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ، ففر الحجر بثوبه ، فجمح موسى في أثره يقول: ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر ، حتى نظرت بنو إسر ائيل إلى موسى فقالوا: والله ما بموسى من بأس ، و أخذ ثوبه فطفق بالحجر ضرباً )) فقال أبو هريرة: والله إنه لندب بالحجر ستة أو سبعة ضرباً بالحجر. وانظر: ٣٠٣٥٣ ، ٩٩ ٣٤٤٤ كل

### حدیث کی تشر تک

نی کریم ﷺ نے فرمایا کہ "کانت بنو اسرائیل یغتسلون عواق ... الغ" بی اسرائیل کے لوگ سب کے سب برہنہ ہو کے شل کیا کرتے تھے۔

"ينظر بعضهم إلى بعض "أوراك دوسر كود كيمة رت تق

"و کسان مسوسسیٰ یہ ختسسل و حسدہ" لیکن حفرت موی النکی تنہا عشل کیا کرتے تھے ، وہ اکتھے با جماعت عشل کے قائل نہ تھے یعنی اسے پندنہیں فرماتے تھے۔

"فقالوا" چونک موئی اللی الگ عشل کرتے تھے تواس واسطے یہ کہتے ہیں کہ جونک کوں میں ناک والا آجائے تواس ناک والے کوعیب لگایا جاتا ہے۔ تو یہ سب لوگ ایک دوسرے کے سامنے بے حیائی سے عشل کیا

ئ وفي صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب جواز الاغتسال عريانا في الخلوة ، وقم: ١٥ ، وكتاب الفضائل، باب من فحسائل موسى، وقم: ٣٣٢٢، وسنن النومذي، كتاب تفسير القرآن عن رسول الله ، باب ومن سورة الأحزاب، وقم: ١٣٥ - ومسند أحمد، باقي مسند المكثرين، باب باقي المسند السابق، وقم: ٣٩٣/١ - ٢٢٢، ١٠٩٣/١ .

کرتے تنے ،اور حضرت موی النظام الگ عشل فر مایا کرتے تھے ،اس لئے ان پرعیب لگانا شروع کر دیا اور کہا "ورکہا اللہ ما یسمنع موسی أن یغتسل معنا إلا أنه آ در" اور تم کھا کرکہا کہ موی النظام کو ہمارے ساتھ عسل کرنے سے کوئی چزنہیں روکتی مگر یہ کہ وہ آ در ہے۔

"آ**در" یعنی جسکے خصیتین بڑھ جاتے ہیں ۔تو اسکا الزام لگایا کہ حضرت موی** الطبیعی میں وہ بیاری معلوم ہوتی ہے۔

"فدهب موة يغتسل" ايكم تبحفرت موكى الطيخ السرن كي الك كئي-"فوضع فوضع على حجو" اوراي كرفر الك كير بهاك كورية المرابع على حجو" اوراي كرفر الك يقر براكه ديتي-"فيفو الحجو بثوبه" وه يقرك لركم الكربها كرابوا-

''فجمح موسی فی آثرہ'' آرموی السی اس کے پیچے دوڑے۔''فیقول ثوبی یا حجر ثوبی یا حجر ثوبی یا حجر ثوبی یا حجر'' کا پھر میرے کپڑے،اے پھر میرے کپڑے۔''حتی نظرت بنو إسرائیل''.

ای حالت میں اس کے پیچیے جارہے تھے کہ بنی اسرائیل سامنے آگئے اورانہوں حضرت موکیٰ الطبیہٰ کو رکچے لیا۔اورکہا کہ '' **واللہ ما ہمو سبی من باس**''

پتہ چلا کہان کے اندر کوئی جسمانی خرابی نہیں ہے۔

"و أخذ ثوبه" حضرت موى النفيلان كيڑے ليے \_" فطفق بالحجو ضوباً" اوراس پھركو مارنا شروع كيا \_

سوال: اب بظاہر پھر کو مار ناایہاعمل معلوم ہوتا ہے جو کہ حکمت سے بعیدلگتا ہے کیونکہ لا یعقل ہے، در حقیقت پھر جس طرح سے لا یعقل ہوتا ہے ای طرح منطقیوں کے صاب سے وہ تحرک بالا رادہ بھی نہیں ہوتا؟

جواب: جب کسی طرح الله عظام کے بنانے مے متحرک بالا رادہ بن گیا، تو حضرت موی القصالا نے اس پھر سے کہا کہ تو جب متحرک بلا ارادہ بن گیا تو یہی تیری سزاہے کہ تیری پٹائی ہواس لئے اسے حضرت موی القصالا نے مارا۔

اسی سے پتا چاتا ہے کہ در حقیقت جتنی بھی جما دات ہیں ہمیں دیکھنے میں بلا ارادہ اور غیر متحرک نظر آتی ہیں لیکن حقیقت میں بید حساس اور متحرک بلا رادہ ہیں اور بید جو پچھ بھی ہے اللہ ﷺ کی عطا ہے ۔حیوان میں کہاں سے ارادہ آگیا، انسان میں کہاں سے ارادہ آگیا۔ دینے والے نے دیا تو وہ اگر کسی پھر کودید ہے تو اس میں تعجب کی کہاں ہے ۔ کہ پھر کودید با!

اوراْب تُو سائنس میں یہ بات تشلیم کر لی گئی ہے کہ رہیجو پہلے کہا جاتا تھا کہ پھر، جمادات وغیرہ جسم نامی

نہیں ہیں اور تیجروز راعت کوجہم نامی کہتے ہیں یہ بات بالکل غلط ثابت ہوگئ ، پیقروں کے بارے میں بھی بیٹا ہت ہواہے کہوہ نامی ہیں اور بعض پیقروں کے اوپر اسکا تجربہ ہوگیا۔

میں نے خودبعض ایسے پھر دیکھے ہیں جن کے بارے میں نشان لگا دیا تھا کہ بیا تناہے اور سالہا سال گزرنے کے بعداس میں اضافہ ہوگیا تو پیتہ چاتا ہے کہ اٹکے اندر بھی نمو ہے۔

> " وَ إِنْ مِّنْ شَىٰ ءِ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَ لَكِنْ لَا تَفَقَّهُونَ تَسْبِيْحَهُمْ ".[بنى اسرائيل: ٣٣] تَفَقَّهُونَ تَسْبِيْحَهُمْ ".[بنى اسرائيل: ٣٣] ترجمه: 'اوركوكَي چيزنيس جنبيس پڙهتي خوبياں اس کي ليکن تم

نہیں سمجھتے ان کا پڑھنا''۔

کسی وفت اللہ ﷺ اس کوخاصیت جیوان عطافر مادے، تو انہی کی عطاہے، انہی کی تخلیق ہے۔ نہاس میں تعجب کا کوئی موقع ہے نہاس میں کوئی استہزاء کا موقع ہے کہ کیا قصہ ہے کہ صاحب! پھر کپڑے لے کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اللہ ﷺ کی تخلیق کے آگے کچھ بھی مشکل نہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ہمام بن مدیہ ہے دوسری حدیث قل کردی ہے کہ:

749 - وعن أبي هريره عن النبي گ قل : ((بينا أيوب يغتسل عريا نا فخر عليه جراد من ذهب ، فجعل أيوب يحتثي في ثوبه ، فناداه ربه : يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك ، ولكن لا غنى بي عن بركتك )) ، ورواه إبراهيم ، عن موسى بن عقبة ، عن صفوان ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي هريرة عن النبي ق قال : ((بينا أيوب يغتسل عريانا)). [أنظر: ٢٨٩١ ، ٢٨٩ )

### مديث كي تشريح

حفرت ابوہریرہ گروایت کرتے ہیں کہ بی کریم کھنے فرمایا''ہیسنا أیسوب یغتسل عویا نا" حضرت ابوب النکی ایک مرتبہ پر ہنہ ہو کرنہارہے تھے''فیخس علیہ جواد من ذهب'' تو اوپر سے سونے ک تڈیاں گرنی شروع ہوگئیں۔

"فجعل أيوب يحتفى فى ثوبه" حضرت الوب النظيلان آگر بر هركبر عين ان كوجح كرنا شروع كرديا\_"فناداه ربه" توالله على في أوازدى" يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟" كياش

٨] وسندن النسائي، كتاب الغسل والتيمم، بناب الاستتاعنية الاغتسال ، رقم: ٢٠٩، ومسند أحمد، ياقي مسند المكثرين، باب مسند أبي هريره ، رقم: ٨٠٠٥.

نے تم کواس چیز سے بے نیاز نہیں کردیا جوتم و کیھد ہے ہولیتیٰ یہ سوناتمہیں پہلے ہی بہت دیدیا ، اور تمہیں ساتھ ساتھ دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر دیدی۔

تو اس کے بعد تہارااس طرف متوجہ ہونا ،نہانا اورغنسل چھوڑ چھاڑ کرییسونے کی ٹڈیوں کے پیچھے دوڑ نا اوران کوجع کرنااس کے کیامعنی ہیں؟

### بنده ہرحال میں اللہ ﷺ کا محتاج بن کررہے

کیا عجیب وغریب جواب دیا، نبی کا جواب ہی ہوسکتا ہے۔ فر مایا" بلنی و عز تک" آپ کی عزت کی قتم ہات تو سیح ہے کہ آپ نے بھی کردیا۔"ولکن لا غنی ہی عن بو کتک" کین آپ کی طرف سے کوئی برکت عطا ہوتو میں اس ہے بھی بے نیاز نہیں ہوسکتا۔ تو یہ چیز آسان سے فیک رہی ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ عطا فر مارہے ہیں تو میں ہاتھ کھنے کے بیٹے جاؤں اور اپنے آپ کو بے نیاز ظاہر کروں تو یہ میری بندگی کی گذات ہے خلاف ہے۔ تو بندے کا کام تو یہ ہے کہ جب اللہ پھلائی طرف سے کوئی چیز عطا ہوری ہوتو اس سے بنیازی کا اظہار نہ کرے۔ بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ عاجزی ، شکستگی اور اپنی احتیاجی کا اظہار کرے۔ یہ ہے بھے فکر جو المبیاء علیجم الصلوق والسلام کی فکر ہے۔

اگرآ سان سے سونا ٹیک رہا ہوتو ہم اور آپ بھی دوڑ کراس کو جمع کریں گے؟ کیکن ہماری نیت جو ہوگی وہ کیا ہوگی کہ بھٹی بغیر محنت کے مفت کا مال آ رہا ہے اس سے اچھی کیا بات ہوگی کہ مالدار ہو جا کیلگے ۔اس سے اپنی ضروریات یوری کرینگے ۔ بیرہارا نقطہ نظر ہوگا ۔

کیکن نمی کا نقط نظر آیہ ہے کہ اس کی نگاہ در حقیقت سونے پڑئیں بلکہ سونا دینے والے ہاتھ پر ہے کہ کس ذات کی طرف سے عطا ہور ہا ہے، تو اس ذات کی طرف سے کوئی چیز عطا ہور ہی ہے وہ چاہے سونا ہویا مٹی ۔ایک بندہ کا کا م بیہے کہ آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرے اور اس کوشوق و ذوق سے احتیاج کے ساتھ لے۔

### حضرت مفتى محمر شفيع صاحب رحمه الله كاقصه

ہمارے حضرت والدصاحب رحمہ اللہ اللہ ﷺ ان کے درجات بلند فرمائیں۔حضرت والدصاحب کے پاس ایک الماری میں ایک پوٹی رکھی رہتی تھی ،کوئی آ دمی کوئی ہدیتی خدلا تا تو والدصاحب اس کواٹھا کر رکھ دیا کرتے تھے۔ کہمی بھی ہم سب بھائی انحقے ہوتے تو والدصاحب رحمہ اللہ ت عرض کرتے <منز سر رہ پٹی دکھا ئین اور اس میں سے عطافر مائیں ، تو بعض اوقات اس میں سے کوئی مطلب کی چیز نکل آئی۔ بھی کوئی قلم ،کوئی چھوٹا موٹا کپڑا نکل آیا۔اور خاص طور پرعید کے موقع پرعیدی دیا کرتے تھے۔تو ہم سب بھائی المحمد اللہ برسر روز گارتھے اور الحمد لله، الله ﷺ نے بہت کچھ عطا کیا ہوا تھا لیکن عید کے موقع پر باقاعدہ ان سے فرمائش کرتے تھے کہ حضرت اس سال تو عیدی میں اضافہ ہونا چا ہے اور پہلے دس روپے ملتے تھے تو اب پندرہ روپے ملنے جا بئیں۔

فرماتے تھے نہیں تم ڈاکو چورہو بھا گویہاں سے ۔تواب دس یا پندرہ روپے جوان سے مانگتے تھے احتیاج کا اظہار کر کے بڑے شوق و ذوق کا اظہار کر کے اس کو مانگا جاتا تھا تو حقیقت میں جووہ پندرہ روپے تھے وہ مقسود نہیں تھا بلکہ مقصود یہ تھا اس ہاتھ سے پچھ عطا ہو جائے جواس ہاتھ سے ملے گاوہ ہمارے لئے باعث صدافتخار ہو گا۔ تو نگاہ اس روپے پرنہیں تھی ، نگاہ دینے والے ہاتھ پڑتھی۔

یکی انبیاعلیم الصلاۃ کاشیوہ ہوتا ہے کہ جب اللہ ﷺ سے معاملہ ہوتا ہے تو اس پرنگاہ نہیں ہوتی کہ یہ کیا پئر ہے؟ نگاہ اس پر ہوتی ہے کہ اللہ ﷺ کی عطا ہے۔اس واسطے بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ آ دمی اللہ ﷺ سے مختاح بن کر مائے ۔ تو اس واسطے اللہ ﷺ سے مائکے میں بے نیازی ند ہرتے۔

حضورا کرم ﷺ نے دنیا کی فرمت فر مائی ، کین ساتھ ساتھ اللہ ﷺ ہے یہ وعا بھی فر مائی ہے "اللہ لھے م نسٹلک علما نا فعا و عملا صالحاً و رزقا واسعاً "رزق واسع ما نگ رہے ہیں جبکہ فاتے بھی گرررہے ہیں اور جو کھے ہے وہ تقلیم بھی ہور ہاہے۔اس کے باوجو داللہ ﷺ ہے ما نگ رہے ہیں۔ یہ بڑے کام کا گنتہ ہے کہ اللہ ﷺ کے آگے انسان کو بھی بے نیازی کا ظہار نہیں کرنا چاہے تو فر مایا کہ " لا خسنسی ہے عن بہر کتک "

" ورواه إسراهيم ، عن موسى بن عقبة ، عن صفوان ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي مريرة عن النبي على قال : (( بينا أيوب يغتسل عريانا))"

اب دونوں حدیثیں ایک ساتھ ذکر کردیں تو بتایا کہ دونوں انبیًا کا حالت تجرد میں عسل کرنامنقول ہے اس سے معلوم ہوا کہ حالت تجرد میں عسل کرنا جائز ہے۔اوراس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ کیونکہ'' م**سو انع من** قبلنا'' ہمارے لئے بھی ججت ہے تا وقتیکہ اسکے خلاف ہماری شریعت میں کوئی تھم نہ آیا ہو۔

نبی کریم ﷺ نے بیدونوں واقعہ بیان فرمائے اور اس میں اس واقعہ کے خلاف کوئی تھم نہیں دیا تو معلوم ہوا کہ جائز ہے۔

### (٢١) باب التسترفي الغسل عند الناس

لوگوں کے پاس نہانے کی حالت میں پردہ کرنے کا بیان

، ٢٨٠ \_ حدثنا عبد الله بن مسلمة ، عن مالك ، عن أبي النضر مولى عمر بن.

عبيل الله ، أن أبا مرة مولى أم أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله على عنام الفتيح فوجدته يغتسل و فاطمة تستره ، فقال : من هذه؟ فقلت : أنا أم هاني . [أنظر: ٣٥٧ ، ١١٥٨ ، ١١٥٨ ، ٢٩

حالت عسل میں کلام کا حکم

#### فو جدته يغتسل و فاطمة تستره ، فقال : من هذه؟

آ پ ﷺ شا فرمار ہے تھے کہ کسی آ دمی کے آنے کی آ واز سی تو پوچھا کون ہے؟ آپ ﷺ کا یہ پوچھنا مخسل کی حالت میں تھا۔حضورا قدس ﷺ نے بولنا ثابت ہے،اس سے پید چلا کمنسل کی حالت میں بقدرضرورت تھوڑ ابہت بولنے میں بھی کوئی مضا کقہ نہیں۔

### (٢٣) باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس

جنبی کے پسینہ کا بیان اور مؤمن نجس نہیں ہوتا

٢٨٣ \_ حدثنا على بن عبدالله قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا حميد قال: حدثنا بكر ، عن أبي رافع ، عن أبي هريرة أن النبي ﷺ لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب ، فانخنست منه، فلهب فاغتسل ثم جاء فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة ، فقال : ((سبحان الله ،إن المؤمن لا

<sup>29</sup> وفي صحيح مسلم ، كتاب الحيض ، باب تستر المغتسل بثوب ونحوه ، رقم: ٩ • ٥، وكتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب استحباب صلاة الضحى و أن أقلها ركعتان الخ، رقم: ١٧٩ ، وسنن الترمذي ، كتاب الاستئذان . والأداب عن رسول الله ،باب ماجاء في مرحبا ، رقم: ٥٨ ٣٠، وسنن النسالي ، كتاب الطهارة ، باب ذكر الاستتار عند الاغتسال ، رقم: ٢٢٥، ومنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب صلاة الضحي ، رقم: ٩٨ . ١ ، وسنن ابن ماجه ، كتاب الطهارة و سننها ، باب المنديل بعد الوضوء و بعد الغسل ، رقم: ٣٥٨، ومسند أحمد ، باقي مسند الأنصار ، باب حديث أم هاني بنت أبي طالب واسمها فاحتة، رقم: ٢٥٧٥٢، ٢٢٥٢٠، ومن مسند القبائل، باب ومن حديث أم هاني بنت أبي طالب ، رقم: ١١١، ٢١١، وموطأ مالك ، كتاب النداء للصلاة ، باب صلاة الضحي ، رقم: ٣٢٣، وسنن الدارمي ، كتاب الصلاة ، باب صلاة الضحى ، رقم: ٤ ١ ٣ ١ .

ينجس)). [أنظر: ٢٨٥] ٣٠

## جنبى كايسينه ناياكنهيس موتا

بید حضرت ابو ہر برہ ﷺ کی روایت ہے۔وہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے راہتے میں حضورا قدس ﷺ سے ملا قات ہوئی بینو وحالت جنابت میں تھے۔آ گے فرماتے ہیں کہ:

" ف حنست " ہمارے نسخ میں بیلفظ لکھ ہوا ہے، بخاری شریف کے بعض نسخوں میں یہی لفظ آیا ہے ، معنی یہ بیل نفظ آیا ہے ہے، معنی یہ ہیں کہ میں نے اپنے آپ کونجس بھا اور بعض روایتوں میں " ف انسخنست " اور زیادہ روایتوں میں یہی ہے۔ میں کہ یہی ہے۔ نکل جانا۔ اس کو (انسخت سامس) اردو میں کھنگ ابولتے ہیں کہ دوسرے کو بتائے بغیر چلے جانا چیسے بعض طالب علم سبق میں سے چلے جاتے ہیں تو وہ انتخاس کہلاتا ہے۔

کہتے ہیں کہ میں حضورا قدس ﷺ سے کھ ک گیا ، دور چلا گیا اور پھر عشل کر کے آیا تو آپ ﷺ نے پوچھا کہ کہاں تھے؟ عرض کیا کہ میں صالت طہارت میں نہ تھا اور جھے پندنہیں آیا کہ میں آپ ﷺ کے ماتھا ہی حالت میں بیٹھوں۔ تو آپ ﷺ نے فر مایا کہ " سبحان الله " یہ تجب کے بعد فر مایا کہ " ان السمؤ من لا ینجس" مومن نجس بہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ جنابت کی جونجاست ہے وہ تھی ہے وہ تھی نجاست نہیں ہے ۔ تو معلوم ہوا کہ جنی کا پیدنہ خس نہیں ہوتا۔

اس سے امام بخاری رحمہ اللہ نے استدلال فرمایا کہ "باب عرق المجنب "کہ آپ اللہ نے فرمایا کہ مومن نجس نبیں ہوتا اور اگر وہ کیٹر وں میں یا کسی کے جم میں لگ جائے تو اس کو میٹیں ہوتا اور اگر وہ کیٹر وں میں یا کسی کے جم میں لگ جائے تو اس کو میٹیں جھنا چاہئے کہ میں نجس ہوگیا۔

### (٢٣) باب: الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره،

جنبی کے نکلنے اور بازار وغیرہ میں چلنے کا بیان

"وقال : عطاء : يحتجم الجنب ، و يقلم أطفاره ، ويحلق رأسه وإن لم يتوصا".

یدوہی واقعہ بیان کیا ہے جو پہلے گز رچکا ہے۔اس پرترجمۃ الباب بیقائم کیا ہے کہ جنبی آ دمی گھرسے نگلے اور بازار میں جائے تو جائز ہے۔اس حدیث سے بیراستدلال کیا ہے کہ حضوراقد سﷺ اپنی تمام از واج کے پاس ایک رات میں حایا کرتے تھے۔

اس صدیث سے ترجمۃ الباب پروجہ استدلال بیہ ہے کہ ایک خاتون کے پاس سے دوسری خاتون کے پاس جائیں گے تو چلنا پڑیگا پانہیں؟ تو آپ کے حالت جنابت کی حالت میں چل کر گئے تو معلوم ہوا کہ حالت جنابت میں چلنا،گھر سے باہر نکٹا یا بازار میں چلنااس میں کوئی مضا کہ نہیں، جائز ہے۔اور حضور اقدس کے اس عمل سے بیہ جواز معلوم ہوگیا۔

اس مدیث کوتر جمۃ الباب کے تحت لانے کا منشاءیہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ ہنگی ہونے کے باوجود بازار میں چل رہے تھے، جب ہی تو حضورا قدس ﷺ سے ملاقات ہوئی اور پھر حضورا قدس ﷺ کو پیۃ بھی چلا کہ جنابت کی حالت میں بازار میں پھر رہے تھے لیکن آپ ﷺ نے اس پر نکیر نہیں فرمائی ۔ تو معلوم ہوا کہ جنابت کی حالت میں گھر سے نکلنا جائز ہے اور بازار بھی آ دمی جاسکتا ہے۔

# (۲۵) باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ جنبي كري ريخ كابيان جب كيسل سے يہلے وضوكر لے

٢٨٦ ـ حدثنا أبو نعيم قال :حدثنا هشام وشيبان، عن يحيى ، عن أبي سلمة قال: سألت عائشة : أكان النبي ﷺ ير قد وهو جنب ؟ قالت: نعم ، و يتوضأ. [أنظر: ٢٨٨] اس

ال وفي صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج، وقم: • ٢٩، وسنن المنسائي، كتاب الطهارة، باب الجنب السبائي، كتاب الطهارة، باب الجنب ياكل، وقم: ٢٥٥، وسنن أبي داؤد، كتاب الطهارة، باب الجنب ياكل، وقم: ١٩٢، وسنن ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب من قال لاينام الجنب حتى يتوضأ وضوئه للصلاة، وقم: ٥٤٥، ومسند أحمد، باقي مسند الانصار، باب حديث السيدة عائشة، وقم: ٣٢٥/٣ ، ٢٢٩٥٢، ٢٣٣٧، ٢٣٣٢٤، ٢٣٣٢٤، ٢٣٣٢٥، ٢٣٨٤، ٢٣٨٤، ٢٣٨٤، ٢٣٨٤، ٢٣٨٤، ٢٣٨٤، ٢٣٨٤،

#### (٢٦) باب نوم الجنب

#### جنبی کے سونے کا بیان

٢٨٧ \_ حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله ﷺ: أير قد أحدنا وهو جنب؟ قال: (( نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب)). [ أنظر: ٢٨٩، ٢٨٩]

#### (٢٤) باب الجنب يتوضأ ثم ينام

#### جنبی کابیان کہ وضو کے بعد سونا جا ہے

٢٨٨ ـ حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث ، عن عبيد الله بن أبي جعفر ، عن محمد بن عبدالرحمن ، عن عروة ، عن عائشة قالت: كان النبي الله إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة . [راجع: ٢٨٢]

٢٨٩ - حدثشا موسى بن إسماعيل قال : حدثنا جويرية ، عن نافع ، عن عبدالله
 قال: استفتى عمر النبي : أينام أحدنا وهو جنب؟ قال : (( نعم إذا توضاً )).

٢٩٠ ـ حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا ما لك، عن عبد الله بن دينار، عن عبدالله بن عمر أنه قال: ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله هي بأنه تصيبه الجنابة من الليل؟ فقال له رسول الله هي : ٢٨٤]

### حالت جنابت میں سونے کاحکم

امام بخاری رحمہ اللہ نے ان تین ابواب میں ایک ہی مفہوم کی متعدد حدیثیں ذکر فرمائی ہیں۔جن کی قدر مشترک بات سے کہ اگر کوئی محض رات کے وقت میں جنبی ہوجائے اور سونا چاہتے صالت جنابت میں اس کو صونے کی اجازت ہے، البتہ ان تمام حدیثوں میں قدر مشترک ہیے کہ سونے سے پہلے وضوکر لے۔ اور آخری حدیث میں عضو کے ساتھ عسل ذکر کا بھی حکم دیا گیا ہے۔

اس مفہوم کی احادیث سے امام بخاری رحمہ اللہ نے تین مسائل متعطفر مائے:

پہلامسک

يهل إب "باب كينو نة الجنب في البيت إذا توضاً" من بيمتلمتنط فرمايا كه جنابت كى

حالت میں اگر آ دمی گھر میں رہے تو جائز ہے جبکہ اس نے وضو کر لیا ہو۔

دوسرامسئله

دوسرامسکلہ دوسرے باب "**باب نوم المجنب" می**ں بیمسکلہ مستبط فرمایا کہ جنابت کی حالت میں سونا

تيسر امسئله

تيسرام كديسرك باب "باب المجنب يتوضأ ثم ينام" من بيفر مايا كدجب وني كاراده موتو سونے سے پہلے وضوکر کیں۔

جنبی سونے سے بل وضوکر ہے

چنانچہ جمہور فقہاء کے نز دیک ایسی حالت میں سونے سے پہلے وضو کرنامتحب ہے اور بعض نے اس کو سنت مؤكده قرار ديا ہے۔

بعض اہل ظاہر نے واجب بھی کہاہے۔

کیکن جمہور فقہاء کا قول یا تو استحباب یا سنت کا ہے اور عدم وجوب پر ان کی طرف سے یہ دلیل پیش کی

### جنبی کےاستحباب وضو کی دلیل

حضرت عا نشهصد يقدرض الله عنها كي حديث جوتر ندي٢ ساورا بن ماجه ٢٠٠٠ وغيره مين آئي باوراس مين حضرت عا تشهمد يقدرض الله عنها فرماتي بين كه " كمان دسول الله الله الله على ينسام و هو جنب و لا يمس ماءً" كمآ بخضرت ﷺ بعض اوقات جنابت كى حالت ميں سوجاتے تھے جبكه آپﷺ نے پائى چھواجھى نہيں ہونا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ یانی چھوابھی نہیں تو معنی یہ ہے کہ وضوبھی نہیں کیا اور عسل بھی نہیں فر مایا۔ تو اس سے پہۃ چلا کہ وضوء کرنا واجب نہیں ہے ۔ کیکن مستحب اور سنت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے نہ صرف اس برعمل فرمایا بلکہ جوآ خری

٣٢ سنن الترمذي، وقم: ١١٨

٣٣ ورواه ابن ماجه: عن عائشة قالت إن رصول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت له إلى اهله حاجة قضاهاتم ينام كهيئتة لايمس ماء. باب في الجنب ينام كهنيته لا يمس ماء، رقم: ٥٨٢، ج: ١، ص: ١٩٢.

حدیث پڑھی گئی اس میں حضرت عمر ہے آپ گئے نے فرمایا کہ " تبو صنا و انحسسل ذکو ک ثم نم" تو "تبوضا" میں صیندا مرکا ہے تو ایک طرح سے تاکید فرمائی ۔ تو یوں کہا جاسکتا ہے کہ متحب ہے یاست مولدہ ہے لیکن واجب نہیں ۔ اگر واجب ہوتا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے جوالفاظ " لا یسمسس ماء " کے این وہ واردنہ ہوتے ۔ آئے ہیں وہ واردنہ ہوتے ۔

### حديث عا ئشەصدىقة " يرتفر د كااعتراض

اگرچ بعض حضرات نے بید کہا ہے کہ بیا ابواسحاق سمیعی کا تفرد ہے اور بیان سے غلطی اور وہم ہوا ہے کہ انہوں نے "لا یمس ماءً" ذکر کر دیا ،کیل حقیق سے بیات درست معلوم نہیں ہوتی کہ ابواسحاق سے وہم ہوا۔ واقعہ بیسے کہ دوروایت اپنی جگہ پر ٹابت ہے اوراسکا تعارض موجودہ روایت سے اس لئے نہیں ہے کہ مسئلہ جائز اور نا جائز کا نہیں ہے ،وجوب کا نہیں ہے بلکہ مسئلہ استخباب اورعدم استخباب کا ہے۔ تو بھی اتفا قاحضور اقدس بیل کوئی بعد نہیں ۔

ا مام طحاوی رحمه الله نے حضرت عا کشه صدیقه رضی الله عنها کی حدیث **"لا یمس ماء" بخ**لف طرق سے شرح معانی الآ خار میں روایت کی ہے۔ ۴سی

اوربعض حفرات نے اس کے ایک طریق ہے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ اس میں ابواسحاق رحمہ اللہ سے فلطی ہوگئی ہے۔ اس طریق میں ایک طرف تو یہ کہا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہائے "لا یہ مسس ماءٌ" اور پھر آ گے چل کر آپ ﷺ کامعمول بتاتے ہوئے ہی کہا کہ جب آپ ﷺ سونے کا ارادہ کرتے" پیوضا وضاء ہو لئے کرتے تھے۔

تواکی طرف "لا یمس ماء" اور آثر شن" یتو صنا و صوء و للصلاة "اس واسطانهوں نے کہا کہ یہ آخری جملہ اس بات پر دلالت کررہا ہے کہ شروع میں جو "لا یمس ماء" کہا تھاوہ سی نہیں ہے لیکن دوسرے حضرات نے کہا کہ دونوں میں تطبیق ہو کتی ہے اور وہ تطبیق بعض حضرات نے بیدی ہے کہ "لا یمس ماء للاختسال" یعنی شسل کے لئے پانی نہیں چھوتے تھے لیکن آخر میں وضو کر لیتے تھے بعض حضرات نے یہ تطبیق دی ہے کہ حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا دونوں حالتوں کا بیان مقصود ہے کہ بعض حالتوں میں آپ بھی پانی بالکل نہیں چھوتے تھے یعنی وضوئیس کرتے تھے اور بعض حالتوں میں وضو وضوفر مالیتے تھے۔ تو دونوں باتیں اپنی جالک نہیں چھوتے تھے یعنی وضوئیس کرتے تھے اور بعض حالتوں میں وضوفر مالیتے تھے۔ تو دونوں باتیں اپنی جگھوتے ہے۔

٣٣ تخصيل كـ لِحَ لما ظه : «سرح معانى الآفاد ، ج : ١ ، ص : ١٢٣ ا ـ ٢٥ ا ، عمدة القارى ، ج : ٣ ، ص : ٧٠ ـ ٠٠ ، ٥ و لهيض البادى ، ج : ١ ، ص : ٣٦٥ .

حفیہ کا اس باب میں یہی تھم ہے کہ وضو کر لینامتحب ہے۔لیکن اگر کوئی ترک کر دیے تو اس کو ترک واجب کا گناہ نہیں ان شاءاللہ تعالیٰ الیکن حتی الا مکان وضو کرنے کی کوشش کرنی چاہئے۔

### وضوقبل النوم كيمعني

دوسرا مسئلہ اس میں بیہ ہے کہ بیہ وضو جونوم سے پہلے کیا جائے ، تو آیا بیہ وضو کامل ہو گا جیسا کہ نماز کا وضو ہوتا ہے یا اسکے کچھا ورمعنی میں ؟

امام احمداورامام اسحاق رحمهما الله كہتے ہیں كہ يہاں وضو سے مرادا سكم عنی لغوی ہیں اور کممل وضوكر نامراد نہیں ہے ۔ لہذا اس میں یہ بات داخل ہے كہ آ دمی استنجا كر لے یعنی اعضاء مخصوصہ كو دھو لے اور ہاتھ اور منہ دھو لے ۔ چنا نچہ اس بات كی تائيداس سے ہوتی ہے جو طحادى وغیرہ میں ابن عمر الله کا فعل مروى ہے كہ حضرت عبدالله بن عمر الله وہ جب سونے سے پہلے وضو كرتے تو اس میں پاؤل نہیں دھوتے ہے اور وضو صلو ق مزیل جنابت بھی نہیں ہے ، اس لئے ''اكت ف ابعض الاعضا'' صحح ہوگا، ۔ اس سے استدلال كر كے علماء كرام نے يہ فرايا كہ يہاں وضو سے مراد وضو لئوى ہے، وضو كامل مراوئيں ہے۔ ہے

جمہور کا کہناہے کہ ہیں بعض روایتوں میں:

اس مسئلہ میں تمام روایات کومبر نظر رکھنے کے بعد جو بات جھے بچھ میں آتی ہے والند سجانہ وتعالی اعلم ۔ وہ پیکہ کستھ ہیں ہے گئی ہے کہ آ دی کمل وضو کر ہے جو نماز کا ہوتا ہے ۔ لیکن اگر کوئی شخص اس پر نمل نہ کر سکے تو بغیر وضو کے سونے ہے بہتر یہ ہے کہ کم از کم استخبا کرے ، ہاتھ منہ دھولے تو بیمل بغیر وضو کے سونے کے مقابلے میں بہتر ہے ۔ تو گویا کہ استخباب وضو کامل کا ہے لیکن اگر اسکاموقع نہ ہوتو وضو ناتھ بھی آگر کر لے تو ان شاء اللہ تعالی اس سے محروی نہ ہوگی ۔ اور بغیر ہاتھ منہ دھو کے سوجانا بالکل استخباب سے محروم ہے ۔ تو گویا کہ بیسب مختلف درجات میں ان تینوں درجات کا بیان ہے ۔

نعض مرتبہ مکمل درجہ حاصل کرلیا گیا ،بعض مرتبہ ناقص درجہ حاصل کرلیا گیا اوربعض مرتبہ بالکل حد جواز تک جو بات پہنچی ہے وہ یہ کہ آ دمی بغیر وضو کے سوجائے تو اس کو گناہ تو نہیں کہیں کے لیکن استحباب سے محرومی

٣٥ شرح معاني الآثار، ج: ١٠٥١ : ١

٣٦ صبحبت مستلم ، كتاب الحيض ، باب توم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج اذا أزاد أن يأكل أو يشرب أوينام أو يجامع ، رقم : ٢٧ م . وسنن الدارقطني، باب الجنب اذاأواد أن ينام أو يأكل الخرج: ١ -ص ١٢٥ .

ضرورے۔

### (٢٨) باب: إذا التقى الختانان،

### اس کابیان که جب دونوں ختان مل جائیں

حدثنا معاذ بن فضالة قال عدثنا هشام ح.

191 \_ و حدثنا أبو نعيم ، عن هشام ، عن قتادة ، عن الحسن عن أبي رافع ، عن أبي هزير ة عن النبي ﷺ قال: ((إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الخسل)) تابعه عمرو ، عن شعبة مثله ، وقال موسى : حدثنا أبان قال : حدثنا قتادة قال : أحبرنا الحسن مثله. ٣٤

"قال أبو عبد الله هذا أجود و أوكد و إنما بينا الحديث الأخر لاختلافهم و الغسل أحوط".

عن أبي هريرة عن النبي على قال: إذا جلس بين شعبها الا ربع ثم جهدها الخ. ''کہ جب کوئی تحص اپنی بیوی کے چار شاخوں کے درمیان بیٹے''لفظی ترجمہ ہوا چار شاخوں کے درمیان اس سے مراد بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ یدین اور رجلین ہے یعنی ہاتھوں اوریا وَل کے درمیان اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ ساقین اور فخذین ہے ، بھر حال مرادیہ ہے کمہ جب کوئی تھس مجامعت کے ارادے سے بیٹھے۔ "شم جھدھا" پھرکوشش کرے مرادیہ ہے کہ"ادخال ذکر" کرے۔

### محض اکسال موجب عسل ہے

" فقد وجب الغسل" توعشل داجب بوكيا-ال مين حضور الله في انزال كي شرطنيين لكاني، بك ادخال کومو جب عسل قرار دیا اورا ب اس مسئله پراجماع ہوگیا۔

صدراول یعنی دورصحابہ رسی اختلاف تھا کہ صرف دونوں یعنی مرداورعورت کے نقتنے کے ال جانے

<sup>2/</sup> وفي صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين، وقم: ٥٢٥ ، وسنن النسبائي ،كتاب الطهاوة، باب وجوب الغسل اذا التقى الختانين رقم: ١٩١، وسنن أبي دارد، كتاب الطهارة، باب في الاكسال، وقم: ١٨١، وسنن ابن ما جه، كتاب الطهارة وسننها، باب ماجاء في وجوب الفسل اذا التقي الختانين رقم: ٢ • ٢ ؛ ومستند أحمد، باقي مستد المكثرين، باب مستد أبي هزيرة ، وقم: • • ٩ ٢ • ٢ ٠ ٢ ٢ ٠ ٢ ٠ ٩ ٢ ٠ وسنن الدارمي، كتاب الطهارة، باب في مس الختان الختان ، وقم: ٥٣٠.

سے عسل واجب نہیں ہوتا عسل انزال کے بعد ہی واجب ہوتا ہے۔

ال مسئلے میں تحقیق فیصلہ پر پینچنے کے لئے حضرت عمرفاروں کے ایک مجلس منعقد کی ، جب ان حضرات کے سامنے بیر سکتہ آیا تو کسی نے کہا صرف ''التقا ختانین " سے شسل واجب ہوجا تا ہے ، کسی نے کہا کہ صرف ''التقا ختانین " سے شسل واجب نہیں ہوتا ، بلکہ مدارشسل انزال ہے ۔ اختلاف رائے کی وجہ سے طے پایا کہ از واج مطہرات کی طرف رجوع کیا جائے ، چنا نچہ بیر معامل پہلے حضرت حضصہ رضی اللہ عنہا تک پہنچا تو انہوں نے اعلی کا اظہار فرمایا۔

جب بيرمعامله حضرت عائشه رضى الله عنها تك پينچا تواس مسئله كي ديني اجميت كوسجه كرواضح الفاظ ميس فرما ديا: "اذا جاوز المحتان المحتان فقد وجب العسل" -

جب مرد کے نقنے کی جگہ عورت کے ختنے کی جگہ ہے متجاوز ہو جائے توعنسل واجب ہو جاتا ہے۔تو اس کے بعد تمام صحابہ ﷺ اس پر متفق ہو گئے تھے کہ اد خال موجب غسل ہے۔ ۳۸

ا مام بخاری رحمہ الله فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ بغیر انزال مجر داد خال سے بھی عشل واجب ہوجا تاہے، بیرے بیش ریادہ جیداورزیادہ سُو کدہے۔

#### "وإنما بينا الحديث الأخر لا ختلافهم".

کہتے ہیں کہ جو حدیث ہم بیان کررہے ہیں جس سے بیں معلوم ہوتا ہے کہ محض اد خال سے عشل واجب نہیں ہوتا بلکہ و جوب عشل کیلئے انزال ضروری ہے، وہ ہم نے صرف اس لئے بیان کر دی کہ اس مسئلہ میں صحابہ کے درمیان اختلاف تھا، ورنڈمل اس کے او پرنہیں ہے۔

" **والغسل احوط**" اورغسل کرناایے بھی احتیاط کا تقاضاہے کہا گرچیانزال نہیں ہوالیکن مجر داد خال ہواہے بغیو بہتِ حثیفہ تحقق ہواہے توعشل کرنازیا دہ احتیاط کا تقاضاہے۔

### "والغسل أحوط" سامام بخاري كمراد

امام بخاری رحمه الله نے جو کہا ہے کہ "والسفسل احوط" اس سے بھن لوگ بیستھے کہ امام بخاری رحمه الله کنزد یک خسل واجب نہیں ہے اگر "السقاء حسانیان" ، بوالیکن انزال نہیں بواتو امام بخاری رحمه الله کنزد یک خسل واجب نہیں صرف احتیاد کا نقاضہ ہے اس لئے "والفسل احوط" کہا ہے۔

کیکن سیح بات بیہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا منشاء پینہیں ہے کہ شسل واجب نہیں ، کیونکہ اب اس مسئلہ پر اجماع : وگیا ہے اور بیہ بات بہت بعید ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ اجماع کی مخالفت کریں ،الہذا مرادین نہیں ہے۔ مرادیہ ہے کہ جب دوحدیثوں میں تعارض ہو جائے ،ایک حدیث سے وجوب عسل معلوم ہوتا ہواور دوسری حدیث سے عدم و جوب عسل معلوم ہوتا ہوتو حضرات فقہاء کرام الیںصورت میں ان احادیث کو اختیار کرتے ہیں جو دجوب عسل پر دلالت کرتی ہیں چونکہ احتیاط کا نقاضا بھی ہے۔

### احتياط پرايك نفيس فقهي بحث

دوسرے الفاظ میں یوں سیجھے کہ ایک احتیاط مملی ہوتی ہے اور دوسراا حتیاط اجتہادی ہوتی ہے۔ احتیاط عملی اس کو کہتے ہیں کہ ایک کام کے اندرشرعاً دونوں جانبوں کی گنجائش ہے آدمی کرے یانہ کرے توعملاً اس صورت کو اختیار کرے جس میں زیادہ احتیاط ہے۔ بیاحتیاط عملی ہے۔ جیسے ابھی چیچے گزراہے کہ مستحب ہے کہ آدمی سونے سے پہلے وضو کرلے لیکن واجب نہیں ہے۔

احتیاطِ اجتہادی میہ ہے کہ جہاں مجتہد کے سامنے دو دلیلیں ہوں۔ایک حرمت پر دلالت کر رہی ہواور دوسری حلت پر ۔ تواحتیاطِ اجتہادی پڑھل کر نے ہوئے حرمت والی حدیث کوحلت والی حدیث پرتر جیجے ہوگی لیکن جب احتیاطِ اجتہادی پڑھل کرلیاجا تا ہے تو وہ عمل واجب ہوجا تا ہے۔اس کو پھڑستے نہیں کہاجا تا۔مثال کے طور امام الوحنیفہ ؓ کے سامنے داائل کا تعارض آیاوہ ہے کہ سمند، کے جانوروں میں غیرمک حلال ہے یا حرام ہے؟

بعض دلائل اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ حلال ہے اور بعض اس پر دلالت کرتے ہیں کہ حرام ہے۔
تو امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ نے ان دلائل کوتر بچے دی جو حرمت پر دلالت کرتے ہیں۔ احتیاط پڑ مل کرتے ہوئے ترجے
دی کئین سیاحتیاط اجتہادی تھی۔ تو احتیاط اجتہادی کا متیجہ سی ہوا کہ جب ان دلائل کو اختیار کرلیا تو اب بین نہیں
کہیں گے کہ غیر ممک جائز تو ہے مگرا حتیاط سیہ ہے کہ ان کو ترک کردے بلکہ اب غیر ممک کو نا جائز کہیں گے ، کیونکہ
ادلہ حرمت کوادلہ حلت پر ترزیج دے دی۔ میا حقیاط اجتہادی ہوئی۔ اب اس کے نتیجہ میں جومل ہوتا ہے وہ کیا ہوتا
ہے ؟ وہ واجب ہی ہوتا ہے۔ اس کو مستحب نہیں کہہ سکتے۔

امام بخاری رحمہ اللہ "والسفسل احوط" جو کہدر ہے ہیں تو احوط کے معنی ہیں اجتہادی احتیاط لیمنی جب دونوں قسم کی حدیثیں موجود ہیں ایک وجوب عسل پر دلالت کرتی ہے اور ایک عدم وجوب عسل پر دلالت کرتی ہے۔ تو وجوب عسل پر دلالت کرنے والی حدیثوں کالیمنا میہ تقتضائے احتیاط ہے۔ اور جب ان حدیثوں کو لیمن گے تو عسل واجب ہوجائے گا خہ یہ کہ مستخب رہے گا۔ لہذا سے جھنا درست نہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے مزد یک عسل واجب نہیں بلکہ واجب ہے اور واجب ہونا احتیاط اجتہادی کی بناء پر ہے۔

### (٢٩) باب غسل ما يصيب من رطوبة فرج المرأة

### اس چیز کے دھونے کابیان جوعورت کی شرم گاہ سے لگ جائے

197 — حدثنا أبو معمر: قال: حدثنا عبد الوارث عن الحسين قال يحي: وأخبرني أبو سلمة ، أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجهني ، أخبره أنه سأل عشمان بن عفان فقال: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمن ؟ قال عثمان : يتوضأ كما بتوضاً للصلاة ، ويفسل ذكره ، قال عثمان : سمعته من رسول الله الله السالت عن ذلك علي بن أبي طالب ، والزبير بن العوام ، وطلحة بن عبيد الله ، وأبي ابن كعب ، فأمروه بذلك ، قال يحيي : وأخبرني أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله الله الهالي . [راجع: 24]

### حدیث کی تشر تک

حضرت زید بن خالدالجهنی شفر ماتے بیں که انہوں نے حضرت عثان شے سے سوال کیا کہ "اُرایست اُدا جامع السوجل امراته فلم یمن ؟ "- "اُرایت " کے معن" اُخبر نی" مجھے بتا کیں کہ جب کوئی اپنی بیوی ۔ سے جماع کر سے اور انزال نہ ہوتو کیا تھم ہے؟ حضرت عثان شے نے فر مایا کہ "یت و صا کسما یتو صا للصلاة " کہ اس کو چاہئے کہ وضوکر لے چسے نماز کا وضوکر تا ہے۔

" و بغسل ذکره" اوراپ ذکرکودهو کے۔ اور ساتھ ہی حضرت عثان کے بیفر مایا کہ میں نے بیہ بات رسوال اللہ ﷺ سے تی ہے۔

بعد میں حضرت زید بن خالد انجہنی کتے ہیں کہ میں اس مسئلہ کو حضرت علی بن ابی طالب، حضرت زبیرؓ، حضرت طلحہ بن عبیداللہؓ اور حضرت الی بن کعب سے بع چھا۔ '' فامووہ بذلک'' انہوں نے بھی میے تھم دیا کہ وضو کر لے اور اپنے ذکر کو دھولے۔

حضرت ابوسلمۃ ﷺ فرماتے ہیں کہ عروہ بن زبیر ﷺ نے ان کو بتایا کہ ابوابوب انصاری ﷺ نے ان کو بتایا کہ انہوں نے بیہ بات رسول اللہ ﷺ سے سنی ہے۔ معلوم ہوا کہ حضرت عثان ؓ ، حضرت علیؓ ، حضرت زبیرؓ ، حضرت طلحۃ ، ابی بن کعبؓ اور حضرت ابوب انصاری ﷺ ان سب حضرات کا ند جب یہ بیان کیا کہ ایک صورت میں جب کہ جماع کر ہے کین انزال نہ ہوا ہوتو وضوکر لے اور ذکر کو دھولے بھی کا فی ہے۔

ليكن بيتمام باتيل اس وقت كي مين جَبَد صحابهُ كرام كااس مسله پراجماع نهيل مواقفا اور بعديل

حضرت عمری کے زمانے میں اس برتمام صحابہ کرام کھ متفق ہو گئے اور پہلے مین عرض کر ہی چکا ہوں کہ ابتداء اسلام میں اکسال کے بارے میں بیچکم تھا کہ بیرموجب عسل نہیں تھالیکن بعد میں بیچکم منسوخ ہو گیا،اس کشخ کاعلم بعض صحابہ 🐞 کو ہواا در بعض کوئبیں ہوا اور جن کو حکم نہیں ہوا وہ پہلے جیسے حکم برغمل کرتے چلے آئے ، یہاں تک کہ حضرت عمرهه کاز ماندآیا،انہوں نے مثاورت کی اورا سکے نتیجہ میں اب اجماع ہوگیا کیٹسل واجب ہے۔

٢٩٣ ـ حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن هشام بن عروة قال: أحبرني أبي قال: أخبرني أبو أيوب قال: أخبرني أبي بن كعب أنه قال: يا رسول الله ، إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل ؟ قال : ﴿ (يغسل ما مس المرأة منه ، ثم يتوضأ ويصلي ) قال أبو عبدالله : الغسل أحوط ، وذلك الآخير، إنما بينا لإختلافهم. والماء انقلي. ٣٩

حضرت ابی بن کعبﷺ کی روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ اگر ایک محص عورت ہے جماع کرے اور انزال نہ ہوتو کیا کر ہے؟

آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا " بعد سل ما مس المواة منه" لین اس کے عضویس جو حصة ورت سے چھوا تھا اس کو دھولے اور پھر دضو کر کے نما زیڑ ھالے۔ یہاں پرجھی آپ ﷺ نے عسل کا تھم نہیں دیا۔ بیجمی انہی احادیث میں سے ہے جوعدم وجوبِ عسل پردلالت کرتی ہیں۔

يكى وجد بك كدامام بخاري في ان دونول حديثول يرباب قائم نبيس كياك " باب توك الغسل". اگرامام بخاری رحمہ اللہ کا ندہب بیہ ہوتا کہ ترک عسل جائز ہے اورغسل کرنامحض افضل اورا عوط ہے تو ان دونوں حدیثوں پر باب قائم کرتے کہ " باب توک الغسل یا توک الاغتسال بعد الاکسال " ليكن به باب قائم بين كيا بلكه باب قائم كيا ہے كه " بهاب غسيل مها يصيب من فوج العواة "كهانسان کے جہم پرعورت کے فرج کی رطوبت لگ جائے تو اس کو دھونا چاہئے ، چنا نچیدان دونوں حدیثوں میں اس کے دھونے کا حکم ہے۔

### رطوبت فرج المراة كے اقسام كاتھم

رطوبت فرج کے بار کے میں تھم یہ ہے کہ رطوبتیں فرج کی تین قتم کی ہوتی ہیں:

ایک رطوبت وہ ہوتی ہے جو پسینہ کے درج میں ہوتی ہے۔وہ بالا تفاق پاک ہے،اس کے پاک ہونے میں کوئی اختلاف نہیں۔

<sup>79</sup> وفي صحيح مسلم، كتاب المعيض، باب الما الماء من الماء، وقم: ٥٢٢، ومسند أحمد، مسند العشرة المبشرين بالجنة، باب مسند عثمان بن عفان، وقم: • ٣٢، ومسند الانصار، باب حديث أبي أيوب الأنصاري، وقم: ١٤٥ - ٢٠.

دوسری رطوبت وہ ہوتی ہے جس کا منبغ رحم ہوتا ہے کدرحم سے نگلی اور باہر کی طرف خارج ہوئی ہے یا رحم کے اندر ہی ہے تو اندرونِ رحم کی رطوبت وہ با تفاق نجس ہے۔

اور تیسری رطویت وہ ہے جو فرج داخل میں ہونی ہے، لیکن رحم سے پہلے ہوتی ہے، باہر تک نہیں پیچی بلکہ مابین رحم وفرج الخارج ہوتی ہے۔

اس بطوبت کے بارے میں اختلاف ہے۔

بعض فقهاء کرام اس کو یاک کہتے ہیں بعض نا یاک کہتے ہیں ۔

حفیہ کے بہاں مفتی بہ قول پاک ہونے کا ہے اس کو ناپاک نہیں کہتے ،لیکن بہاں پر آ دمی جب جماع کرتا ہے تو اس کا عضوا ندر تک پہنچتا ہے جسکے نتیجہ میں رحم والی رطوبت اس کولگ جاتی ہے تو اس واسطے اس کو دھونے کا تھم دیا۔

"قال أبو عبدالله: الغسل أحوط و ذلك الآخير".

کتے ہیں کو شسل احوط ہے اور یہی آخری عمل ہے کہ نبی کر یم بھی کا آخری ارشاد بھی یہی ہے۔ "انعا بینالا حتلا فہم "ہم نے صرف اختلاف کوذکر کرنے کی وجہ سے بیان کر دیا۔ میں "والماء انظی" اور ظاہر ہے کہ پانی کا استعال زیادہ صفائی کرنے والا ہے۔

مع طاحظر رماكين : شوح الكوماني ، ج : ٣ ، ص : ١٩٥٠.



TTT - 192



#### بسم الله الرحي الرحيم

## ٢ \_ كتاب الحيض

#### و قول الله تعالىٰ :

﴿ وَ يَسْنَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَا غَسَزِلُوْا النَّسَاءَ فِي الْمَحِيْضِ وَ لَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتَّى يَطْهُوْنَ فَإِذَا تَطَهُّوْنَ فَأْ تُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَ كُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُجِبُ التَّوَّابِيْنَ وَ يُجِبُ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ﴾ . [البقرة: ٢٢٢]

### (١) باب كيف كان بدء الحيض

### حيض كا أناكس طرب شروع موا

" وقول النبي ﷺ : (( هـ ذا شئ كتبه الله سلى بنات آدم)) وقال بعضهم : كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل . قال أبو عبد الله : وحديث النبي ﷺ أكثر ".

### ابتداءجض

يهال سے "كتاب المحيض"شروع بورى باور يهلاباب الم بخارى رحمالله في الساب

#### كيف كان بدء الحيض" قائم كياب كحيض كى ابتداء كيم بوئى؟

اس باب کوقائم کرنے کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ ایک روایت جو یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ فقط نے تعلیقاً ذکر کی ہے وہ حضرت عبد اللہ بن مسعود اللہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے اور اس کے الفاظ یہ بین ''کان اول ما ارسل الحیض علی بنی اسوائیل ''کسب سے پہلے حض جو وجود میں آیادہ بنی اسرائیل برآیا ہے۔ نقطی ترجمہ ہیں ہے کہ' سب سے پہلے حض چھوڑا گیا بی اسرائیل بر'۔

اوراس روایت میں تفصیل یوں ہے کہ بنی اسرائیل کے ابتدائی دور میں عورتیں اور مردا کھے عبادت گاہ میں جا کرعبادت کیا کرتے تھے بعد میں بیہوا کہ بنی اسرائیل کی جوعورتیں تھیں وہ بڑی بنا وَسنگھار کر کے جاتیں اور وہاں عبادت گاہ کے اندر مردول کو فتنہ میں مبتلا کرتیں ،اللہ ﷺ نے اس کے نتیجے میں انہیں فتنہ اور چیف میں مبتلا کردیا تا کہ چیف کی حالت میں جب ہوگئی تو مسجد میں نہیں آسکیں گی، تو اس طرح چیف کی آتے اور اور

### ابتداء حيض كہاں اور كن سے ہوئى

بیروایت مسنف عبدالرزاق میں بسند سی عبداللہ بن مسعود اور حضرت عائشہ ہے مروی ہے۔ لا امام بخاری رحمہ اللہ نے تعلق میں اسی کی طرف اشارہ کیا ہے، اس وجہ سے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یک آغاز بی اسرائیل سے ہوا، بی اسرائیل سے پہلے چیش کا تصورتها ہی نہیں لیکن امام بخاری رحمہ اللہ اس باب کو قائم کر کے اس خیال کی تر دید کرنا چاہتے ہیں اور وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حضورا قدس کے خضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیفر مایا کہ '' ھی خدا شف می محتبہ اللہ علی بنات آدم '' یہ چیش ایک الی چز ہے جواللہ اس اسلام اللہ علی بنات آدم کی بیٹیوں پر لکھودی ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اور بعض دوسری اس واسطے یہ کہنا کہ چیش کا آغاز بی اسرائیل سے ہوا، یہ حدیث مرقوع کے خلاف ہے اور بعض دوسری روایتوں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حواطیبا السلام جب نازل ہوئیں توان کو بھی چیش آیا ہے۔

یں میں سے مینی رحمہاللہ نے بیروایت نقل کی ہے تواس سے پتہ چلا کہ ایبانہیں ہے کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کوسب سے پہلے چیش آیا ہواوراس سے پہلے کسی کوچیش نیر آتا ہو، بیرخیال درست نہیں ہے۔اس کومؤ کد کرنے

ع أخرجه عبدُ الرزاق عنهما " في مصنفه" باب شهود النساء الجماعة ، وقم: ١٥ / ١٥٠٥ / ١٥، ج: ٣،ص: ١٣٩ ، المكتب الاسلامي ، بيروت ٣٠ صُ ١ ه \_

ع وقد روى الحاكم باسناد صحيح عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما: أن ابتدأ الحيص كان على حواء عليها الصلاة والسلام، بعد أن أهبطت من الجنة وكذا رواه ابن المنشذر عمدة القارى، ج: ٣٠، ص ٩٦، وشرح السيوطى، ج: ١،ص: ١٨٠.

كے لئے امام بخارى رحمه الله نے بدیاب قائم كيا۔

### روا يتوں میں تطبیق

### بہلی توجیہ

اب رہی وہ حدیث جوحضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عبد اللہ بن مسعود رہے مروی ہے کہ ''اول ما اُدسل المحیض علی بنی اسرائیل 'اس کی ایک تو جیہ حافظ ابن جحر رحمہ اللہ نے بیفر مائی کہ ہوسکتا ہے کہ بنی اسرائیل سے پہلے جوغورتوں کو چیش آتا ہووہ کم مدت کا آتا ہواور بنی اسرائیل کی عورتوں کو زیادہ مدت کے لئے جیش میں مبتلا کیا گیا ہو۔ تو اس واسطے بیہ مطلب ہوکہ'' سب سے پہلے اتن طویل مدت تک جو چیش آیا وہ کہ ہورتوں کو آیا' بیتو جیہ حافظ ابن جحر رحمہ اللہ نے بیان فرمائی سیج

#### دوسری تو جیبه

علامہ مینی رحمہ اللہ میڈر ماتے ہیں کہ بیہ ہوسکتا ہے کہ چیش کی ابتداءتو حضرت آ دم الطبیعی کے زمانے ہے ہو گئی تھی لیکن بنی اسرائیل کی عورتوں پر کسی وجہ ہے جیش بند کردیا گیا تھا ، بند کرنے کے بعد پھر پہلی بار بنی اسرائیل کی عورتوں پرچیوڑا گیا تو وہ'' **ار مسل'' کے لفظ ہے استدلال کرتے ہیں۔** 

" کسان اوّل مسا ارسل" ارسل کے منی مید ہیں کہ پہلے ایک چیز بندگی ہوئی تھی اب چھوڑی گئی۔ تو علامہ عینی رحمہ الله فرماتے ہیں کہ بہلے ایک چیز بندگر دیا گیا ہولیکن پھر علامہ عینی رحمہ الله فرماتے ہیں کہ ہوسکتا ہے کہ ابتداء ہیں حیض بنی اسرائیل کی عورتوں سے بعد میں چھوڑ دیا گیا تو اس واسطے میراس واقعہ کا ذکر ہے، اس کا میر مطلب نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کی عورتوں سے کہلے کی عورت کوچین نہیں آتا تھا۔ سمج

"وقال بعضهم كان اوّل ما أرسل الحيض على بنى اسرائيل". كيفض لوگول في بيكاب كرسب سے پہلے يض چيوڑ اگيا بى اسرائيل پر

لفظ "اكثر" مين اختلاف قراءت

"قال أبو عبدالله وحديث النبي على اكثريا أكبر".

س قبال السحافظ ويمكن الجمع مع القول بالتعميم بأن الذي أرسل على نساء بني اسرائيل طول مكته بهن عقوبة لهن لا ابتداء وجوده،وقد روى الطبري وغيره عن ابن عباس الخ ، فتح الباري ، ج: ١،ص • ٠٠.

م عمدة القارى، ج: ٣، ص: ٩٢.

"ا كشر"اكثر يزهين تومطلب يه به كه كثرت سي آئي بيعني وه اليي بي جوسب كوشال ب\_ "أكب "اگراكبر پرهين تومعنى بے كدوه زياده قابل ترجيح، زياده منزلت اور زياده برا درجد ركھتى ہے، للبذااس کے مقاللے میں جوآ ٹارموقو فیہ ہیں ان کوٹرک کردیا جائےگا۔ چنانچداب بہاں حدیث مرفوع ذکر کرتے ہیں۔

#### باب الأمر بالنفساء إذا نفسن

٢٩٢ ـ حدثنا على بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يقول: سمعت عائشة تقول: خرجنا لا نرى إلا الحج، فلما كنا بسىرف حصت ، فدخل عليَّ رسول الله ﷺ وأنا أبكي ، فقال : ((ما لكِ؟ أنفستِ ؟)) كُلُّت : نعم ، قال : ((إن هذا أمركتبه الله على بنات آدم فأقضى ما يقضى الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت)) ، قالت : وضحى رسول الله ﷺ عن نسائه بالبقر.

وأنظر: ۵۰۳۰ ۲۱۳، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۲۱۳۸، ۱۵۱، ۱۵۱، ۱۵۱، ۲۵۱، ۲۵۱، 11401,7401,7441, +041, 9 + 11, +721, 7421, 2021, 7421, 1221, Pr + A. Pr + 1. Pr 90 . r 9 Ar. r 9 Br. 1 ZAA. 1 ZAZ . 1 ZAY. 1 ZAT. 1 ZZT 0 FZTT9 . Y10Z . 0009 . 00TA . 0TT9 .

حضرت عائشه صديقه رضي الله عنها فرماتي بين كه "خَسوَ جنا لا نَوى إلا الحج" بم نُكل مدينه منوره ہے اس حالت میں کہ ہما را خیال نہیں تھا مگر حج کرنے کا۔

تشريح حديث

" لا فَرى" اور "لا نُرى" دونول پڑھ كے ہيں - "تُرى" معنى يين "نظن" كے اور "نوى" كى

@ وفي صحيح مسلِّم، كتاب المحج، باب بهان وجوه الإحرام وأنه يجوز افراد الحج والتمتع ، وقم: ١١٢، وسنن الترمادي ،كتاب الحج عن رمول الله، باب ماجاء ما تقضى الحائض من المناسك، رقم: ٧٤ ٨، وسنن النسائي ،كتاب الطهارة، باب ما تفعل المحرمة إذا حاضت، رقم: ٢٨٨، وكتاب الحيض والاستحاضة، باب بدء النعيض وهل الحيض نفاساً، وقم: ٣٣٨، وكتاب مناسك الحج، باب ترك التسمية عند الاهلال، وقم: ١ ٢ ٢ ، ومنن أبي داؤد، كتاب المناسك ، بأب في افراد الحج، وقم: ١٥١٨ ، وسنن ابن ماجه، كتاب المناسك، باب الحائض تقضى المناسك الاالطواف، وقم: ٢٩٥٧، ومسند أحمد، بباقي مسند الأنصبار، باب حديث السيدة عائشة، وقم: ٢٣٣١٩ 

معنی روئیت کے ہیں کہ ہم نہیں دیکھر ہے تھاور ہمارا خیال نہیں تھاسوائے نج کرنے کے۔

" فلما كنا بسوف حضت " جب بم سرف ك مقام ير پنچ تو مجھے يض آگيا۔ "فدخل على رسول اللہ ﷺ وانا أبكى" ك حضور ﷺ داخل بوئ ميں رور بي تھي اس لئے كہ مجھے خيال ہواكہ يض كى وجہ سے اب ميں فج كے افعال سے محروم ہوجاؤں گي۔

"فقال: مالك، انفست؟ " تو آپ ان فرمايا كتهبين كيا بوا، كياتمهين حفل آيا؟ "نفست" يدونون طرح درست بيعني بالبناء المجول اور بالبناء المعروف.

بعض اوگوں نے بیفرق کیا ہے کہ اگر بالبناء المجمول پڑھا جائے تو نفست کے معنی ہو نگے کہ کیا تمہیں حیض آگیا؟ اور اگر بالبناء المعروف پڑھا جائے تو بیصرف نفاس کے لئے ہوتا ہے۔ لیکن صحیح بات بیہ ہے کہ بید دونوں طرح مستعمل ہے اور ہرا یک صورت کا اطلاق حیض کے او پڑھی ہوتا ہے اور نفاس پڑھی۔

"قلت: نعم، قال: ((إن هذا أمركتبه الله على بنات آدم فأقضى ما يقضى الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت".

### حائضه بيت الله كاطواف نهكرے

" فاقضى ما يقضى الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت".

توادا کرتی رہودہ تمام کام حاتی کرتا ہے،صرف، تنا ہے کہ بیت اللہ کا طواف ندکرتا، یہاں سے موضع ترجمۃ الباب بیہ کد " آمر کتب اللہ علی بنات آدم "اس سے معلوم ہوا کہ بیسلمار آدم الله کا بیٹیوں سے چلا آر ہا ہے اور یہ بعد کی پیدادار نہیں ہے۔

قالت: "وضحى رسول الله عن نسائه بالبقر".

اور حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یہ بھی فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی از واج مطهرات کی طرف سے گائے کی قربانی کی تھی۔

ج کے متعلق جواحکام ہیں وہ ان شاء اللہ تعالیٰ "کتاب الحج" میں آئیں گے۔ یہاں صرف" امو کتبه الله علی بنات آدم" کی طرف اشار ومقصود تھا۔

### (٢) باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله

### حیض والی عورت اپنے خاوند کا سر دھوسکتی ہے اور سکتھ کرسکتی ہے

۲۹۵ ـ حدثنا عبد الله بن يوسف قال :حدثنا مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : كنت أرجل رأس رسول الله الله الله المات . [أنظر : ۲۹۲، ۲۹۲، ۵۹۲، ۲۹۲، ۲۰۳۵ م

۲۹۲ ـ حدثنا إبراهيم بن موسى قال: حدثنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرنا هشام بن عروة عن عروة أنه سئل: أتخد منى الحائض أو تدنو منى المسرأة وهى جنب ؟ فقال عروة: كل ذلك على هين ، وكل ذلك تخد منى ، وليس على أحد في ذلك بأس ، أخبرتنى عائشة أنها كانت ترجل رسول الله الله وهى حائض ورسول الله الله حينئل مجاور في المسجد ، يُدنى لها رأسه وهى في حجرتها ، فترجله وهى حائض . [راجع : ۲۹۵]

### حالتِ حيض ميں كفار كاعور توں ہے سلوك

چونکدامام بخاری رحمداللہ نے جب "کتاب الحیض" کا آغاز کیا تواس میں آیت کر بمدتر جمۃ الباب میں کھی اوراس میں بہت کہ " فیا عشز لوا النساء فی المحیض ولا تقربو هن حتی یطهرن" تو اس کے ظاہری الفاظ ہے کو کی شخص سیمجوسکا تھا کہ حاکف کے پاس بھی نہ جانا چاہئے ،اوراس ہے کوئی کام بھی نہ کرنا چاہئے۔
کرانا چاہئے۔

یہود یوں کاطریقہ بھی یہی تھا کہ جب عورت کوچش آتا تو وہ عورت سے اس طرح اجتناب کرتے تھے

لا وفي سنن الترميذي، كتباب اللهاس عن رسول الله الماجاء في الجمة واتخاذالشعو، وقم: ١٩٧٤ ا وسنن النسالي، كتاب الطهارة ، باب ذكر الدلالة على أنه لا وقت في ذلك، وقم: ٢٤ ١ / ٢ / ٢ / ٢ وسنن أبي داؤد، كتاب السوم، باب المعتكف يدخل البيت لحاجته، وقم: ٢١ ١ / ٤ ، وسنن ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب الحائض تتناول الشئي من المسجد ، وقم: ١٢٥ ، وكتاب الصيام، باب ماجاء في المعتكف يغسل رأسه ويرجله، وقم: ٢٨٥ ا ، ومسند الانصار، باب حديث السيدة عائشة، وقم: ٣٠ ١ / ٣٠ / ٢٠ وموظأ مالك، كتاب الطهارة ، باب جامع الحيضة ، وقم: ٢٠ ا ، وكتاب الاعتكاف، باب ذكر الاعتكاف، وقم: ٢٠ ٥ ، وسنن الدارمي ، كتاب الطهارة ، باب الحائض تمشط زوجها ، وقم: ٢٠٠٠ ا

كداس كوا جيموت بنادية تقے كدا سكے ہاتھ سے نہ كھا نا كھاتے تقے اور نہ ساتھ بیٹھتے تھے ۔ ٨

### حالت حیض میں مسلما نوں کاعورتوں ہے۔سلوک

اب امام بخاری رحمہ اللہ وہ حدیثیں لا رہے ہیں جواس بات کی وضاحت کرتی ہیں کہ اعتزال سے مراد اعتزال عن الجماع ہے۔ باقی دوسری قتم میل جول ، آپس میں بیٹھنا ، بات چیت کرنایا اس سے کوئی کام کرانا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

حضرت عروة ﷺ ہے سوال کیا گیا کہ کیا جائف عورت میری خدمت کرے یا حالتِ جنابت میں میرے قریب ہوجائے تو عروۃ نے کہا کہ ''کل ذلک علی هین''

کرسب معاملات آسان ہیں اس میں کوئی تھی نہیں ہے۔"و کسل ذلک تعضد منی" اور جوعورت ہوتی مرطرح کی خدمت کرسکتی ہے "ولیس علی احد فی ذلک باس"

، چونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہانے قرمایا کہ میں رسول اللہ ﷺ کے بالوں میں تنگھی کیا کرتی تھی جبکہ آپ شعب عنگف ہوتے تھے۔'' مجاور'' کے معنی'' معنکف'' کے آتے ہیں میر میں آپ شاپنا سراقدس ایکے قریب کر لیتے تھے اور وہ اپنے جمرے میں ہوتی تھیں تو عالت عیض میں آپ کھی کو کالکھی کرلیا کرتی تھیں۔

#### (m) باب قراء ة الرجل في حجر امرأته وهي حائض،

مرد کا اپنی بی بی کے گود میں سرر کھ کرچف کی حالت میں قرآن کی تلاوت کرنے کا بیان

" و كـــان أبــو وائــل يـــرســل خـــادمــه و هــى حــائض إلــي أبــى رزين لتــا تيــه با لمصحف فتمسكه بعلاقته"

یہ باب قائم کیا" قواء قوا الرجل فی حجو امواته و ھی حائض "کرکوئی شخص اگراس حالت میں قران مجید کی تلاوت کرے کراپی حائضہ بیوی کی گود میں ہوتو یہ جائز ہے یانہیں؟

ابودائل (جوتالعین میں سے ہیں) وہ اپنی حاکشہ خادمہ ابورزین کے پاس سیج تھے۔"لتساتیسه بالمصحف فتمسکه بعلاقته" توره قران مجیدا تھا کر ڈوری کے ذریعدال تی تھی۔علاقہ کامعنی ڈوری۔

مقصودامام بخاري رحمه الله

امام بخاری رحمداللدیبال دوباتین ذکر کررے ہیں:

الیک رید کہ آدی کی بیوی اگر حالت حیض میں ہوتو اس کے لئے جائز ہے کدوہ اپنی بیوی کی گود میں سرر کھ کر

ك أن اليهود كانوا اذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت ، البحر الرائق، ج: ١،ص:٢٠٨.

بھی قرآنِ کریم پڑھ سکتا ہے۔اور حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم ﷺ ان کی ہ غوش میں سر ر کھ کر قر آن مجید کی تلاوت فر ماتے تھے حالا نکہ وہ حالت حیض میں ہوتی تھیں ۔ دوسرا مسلدیہ بیان کیا کہ حاکضہ عورت قرآن کریم کوڈوری میں پکڑ کر لاسکتی ہے۔

چنا نچہاس مسلہ میں حفیہ کا موقف بھی یہی ہے کہ حالت حیض میں عورت کے لئے براہِ راست قرآن کریم چھونا جا ئزنہیں اور حائضہ عورت کے لئے خود پڑھنا بھی جا ئزنہیں ،کیکن اگر کوئی مخف اپنی بیوی کی گود میں ہو اور وہاں پرقر آن کریم پڑھنا جا ہے تو پڑھ سکتا ہے ۔اس کا جا کھند ہونا اسکے منافی نہیں اور اس طرح جنبی مر داور حا ئضہ عورت برا وراست قر آن کریم کونہیں چھو سکتے ،کیکن اگر کسی حائل کے ذریعیہ چھوئے خواہ وہ ڈوری ہو ہامنفصل غلاف ہوتو اس سے پکڑ کر لاعتی ہے۔ ۸

اس مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سے استدلال کیا ہے کہ:

٢٩٧ - حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين: سمع زهيراً عن منصور بن صفية أن أمه حدثته أن عائشة حدثتها : أن النبي الله كان يتكي في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن . [أنظر : ٩ ٢٥٨٩]

"أن النبي ﷺ كان يتكي في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن".

حضرت عا ئشرصدیقه رضی الله عنها فرماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ میری گود میں تکبیدنگاتے جبکہ میں حالت حیض میں ہوتی پھرآ ہے ﷺ قران کریم کی تلاوت فرماتے۔

#### (۳) باب من سمى النفاس حيضاً

#### حيض كونفاس كهنه كابيان

یہ پاباس شخص کی تا ئید میں ہے جونفاس کوچف کہتے ہیں، کیونکہ آ گے صدیث میں" انسفسپ" آر ہا ہے جو کہ چف کے معنی میں ہے۔اس لئے قاعدہ کا تقاضا بیتھا کہ امام بخاری رحمہ الله فرماتے" باب من سمی المحيض نفاساً" كيول كرحديث مين حيض يرلفظ نفاس كااطلاق كيا كيا جياتو كهناجا بيع تهاكم "ممن مسمى المحيض نفاسا" ليكن ترجمة الباب باندهاكه " باب من سمى النفاس حيضاً " كه نفاس كانام حيض ركها حالا نکه حدیث میں ایسانہیں ہے، تو بعض لوگوں نے کہا کہ امام بخاری رحمہ اللہ سے وہم ہوا۔

٨ والذي فيه يدل على جواز قرأة القرآن في حجر الحائض،وعلى جواز حمل المصحف لها بعلاقته،فاورد حديثاً والرأ فالحديث يدل على الأول، والأثر يدل على الثاني. عمدة القارى، ج: ٣، ص: ٥٠١.

للنذاامام بخاري رحمه الله سے قلب واقع ہو گیا۔

کین دوسرے حضرات نے کہا کہ امام بخاری رحمہ اللہ سے ایسا وہم ہونا بہت بعید ہے کہ انہوں نے وہم کے طور پر کہا ہو۔ یہ تو امام بخاری رحمہ اللہ کا اپنے تر اجم کے اندر تصرفات ہیں۔ دراصل امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد سیہ ہے کہ یہاں تی جعل کے معنی میں ہیں کہ اس شخص کی تا ئید میں باب قائم کیا جار ہا ہے جونفاس کوچی کہ حکم میں قرار دیتا ہے جونفاس کوچی کہ کہ خوص کا ہے یعنی حکم میں قرار دیتا ہے جونفاس کا بھی وہی حکم ہیں قرار دیتا کہ جو شخص سے ہے کہ کہ نفاس کا بھی وہی حکم ہیں تار جا ترخییں اس میں بھی جس طرح حالت چیض میں تلاوت جا ترخییں اس میں بھی جا ترخییں تو جو احکام چیض میں روز ہو جا ترخییں تو نفاس میں بھی جا ترخییں تو جو احکام چیض کے ہیں وہ احکام نفاس کے ایس وہ احکام نفاس کے اور بھی جاری کئے ہیں۔

اس کی دلیل ای حدیث ہے نکلتی ہے کہ آسمیں حیض کے لئے لفظ نفاس استعمال کیا گیا ہے تو حیض کے لئے لفظ نفاس استعمال کرنے سے پیتہ چلا کہ دونوں قتم کے خون ایک ہی حکم رکھتے ہیں۔

٢٩٨ ـ حدَّقَنَا المَكَّى بنُ إبرَاهِيمَ قالَ: حدَّثَنَا هِشَام ، عَنُ يَحيُى بنِ أبِي كَثِيرٍ ، عَنُ أَبِي الْمَعَ اللَّهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَة حدَّثَتُهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَة حدَّثَتِها قالَتُ : بَيْنَا أَنَا مَعَ النَّبِي ﷺ مُضْطَجعة في خَمِيصة إذْ حضُتُ فانسَلَكُ ، فاخَذُتُ ثِيابَ خَيضتى ، فَقالَ : (( أَنْفِسَتِ؟)) قُلْتُ : نَعَمُ ، فَدَعانى فاضُطَجَعَتُ مَعَهُ فَى الخَمِيلةِ . وَانْظر: ٣٢٢، ٣٢٩ ، ١٩٢٩ ] و

حصرت ام المرض الله عنها فر ماتى بين كه "بَيْنَا أَنَا مَعَ النبي الله مضطجعة في خميصة اذ حضتُ فَانُسَلَكُ الخ ".

میں ایک چا در میں حضورا کرم ﷺ کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی اتنے میں مجھے حیض آگیا تو کھسک کر چلی گئی اور اپنے حیض کے کپڑے بھی اٹھا لئے تو آپ ﷺ نے دریافت فرمایا کہ کیا تہہیں حیض کا خون آیا ہے؟ میں نے ہاں کے ساتھ جواب دیا تو حضورا کرم ﷺ نے ججھے بلایا، پھر میں ان کے ساتھ لیٹ گئی۔

بخمصه أس عادركو كهته بين جس مين جهالر مول-

<sup>9.</sup> وفي صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد، رقم: ٣٣٣، وسنن النسائي ، كتاب الطهارة، باب مضاجعة الحائض في ثياب حيضتها، وقم: ٣٦٨، ومسند المستحدة الحائض في ثياب حيضتها، وقم: ٣٦٨، ومسند المستحد، باقي مسند الأنصار، باب حديث أم سلمة زوج النبي، وقم: ٢٥٣٥٥ ، و٣٥٧ ، وسنن الدارمي، كتاب الطهارة، باب ما المرة الحائض، وقم: ٢٥٣٥ ، ١٠ ١٠ ١

#### (۵) باب مباشرة الحائض

#### حائضه عورت سے اختلاط کرنے کا بیان

۲۹۹ ـ حدثنا قبيصة قال : حدثنا سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن
 الأسود ، عن عائشة قالت : كنت أغتسل أنا و النبي همن إناء واحد ، كلانا جنب .
 [راجع: ۲۵۰]

### مباشرالحائض كاحكم

۳۰۰ - و کان یامونی فاتزر فیباشونی و آنا حائض. [انظر: ۳۰۳، ۳۰۲]
۱ ۳۰ - و کان یخوج رأسه إلی و هو معتکف فاغسله و آنا حائض. [راجع: ۳۹۵]
حفرت عاکثرض الدعنها فرماتی ہیں"و کان یامو فاتزر فیبا شونی و آنا حائض"کہ جھے
آپ ﷺ کم دیتے تھے کہ میں از از پہن اول تو اگراس سے استمتاع جائز ہوتا تو از ارپینے کا حکم نددیتے۔

#### اختلاف فقهاء

امام محدر حمد الله اوردوسر يعض فقهاء كرام يفرمات بين كه جو پيز حرام بهوه صرف " جسماع في المفهرج" به باقى دوسر عطريق ساستاع كرب يبال تك كه "مافوق الركبة" اور "ما تحت المسوة" بي بحل جائز به جب تك وي جماع نه كرب .

امام محدر حمد الله تعالی اس روایت سے استدلال کرتے ہیں جس میں آیا ہی کہ "افعلو ا کل ششی الا السنکساح" کہ ہرکام کروسوائے نکاح کے ، یعنی جماع کے قواگر چددلائل کی روسے امام جمدر حمد الله کا قول رائح معلوم ہوتا ہے، کیونکد اس کی تاکید صدیث سے بھی ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ احتیاط امام ابو یوسف اور امام ابو صنیف رحمہم الله کے ندجب میں بھی کہ وئی "مافوق الرکبة" ور "مادون السرة" سے احتیاط کرے ابوضیف رحمہم الله کے ندجب میں بھی کہ وئی "مافوق الرکبة" ور "مادون السرة" سے احتیاط کرے

لعِنیٰ استمتاع نہ کر ہے۔ • ا

٣٠٢ - حدثنا اسماعيل بن خليل قال: أخبرنا على بن مسهر قال: أخبرنا ابو استحاق هو الشيباني، عن عبد الرحمن بن الأسود ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله ﷺ أن يبا شرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها ، قالت: وأيكم يملك إربه كما كان النبيي ، الله يسملك إربه. تابعه خالد وجرير عن الشيباني .

٣٠٣ \_ حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا الشيباني قال: حدثنا عبدالله بن شداد قال: سمعت ميمونة تقول: كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن يباشر أمرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض. رواه سفيان عن الشيباني .

"إِرْبِ" اور"أَرْبِ" دوا لَكَ الكَ لفظ بين \_"أَرْبِ" كَتِيَّ بين حاجت كوادر "إِرْبِ" كَمعني زياده ترعضوك موت بين اوربهي حاجب كمعنى مين بهي آجاتات \_ "إرُب" [مكسو الهمزه ومكون الواء] اور "أَرَب" [بفتح الهمز الوالواء] دونون طريقول سے روايت منقول ہے۔

حدیث میں تومعنی ہے ہے کہ حضورا قدس ﷺ این حاجت پر زیادہ قابویا فتہ تھے بنسبت تمہارے۔لہذاوہ مباشرت وغیرہ کر لیتے تھے، کیکن اس بات کا اطمینان ہوتا تھا کہ آ گے تجاوز نہیں فرما ئیں گے، تو جس مخص کوا پنے اويرا تنا قابونه بوتواس كوبيركام ندكرنا جاييه

### (2) باب: تقضى الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت

حاكضة عورت طواف كعبه كے علاوه باقى تمام مناسك جج اداكر سكتى ب

وقال إبراهيم: لا بناس أن تقرأ الآية ، ولم ير ابن عباس بالقراء ة للجنب بأسا ، وكان النبي ﷺ يمذكر الله عملي كل أحيانه ، وقالت أم عطية : كنا نؤمر أن يخرج الجيض

وإوالممراد أنه مُنْكِلُ كان أملك الناس لأمره، فلا يخشى عليه ما يخشى على غيره من أن يحوم حول الحمي ، ومع ذلك فكان يباشر فوق الازار تشريعاً لغيره ممن ليس بمعصوم ، وبهذا قال أكثر العلماء، وهو الجاري على قاعدة المالكية في باب سد الدرائع. وذهب كثير من السلف والثوري وأحمد واسحق الى أن الذي يمتنع من الاستمتاع بالحائض الفرج فقط، وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية ورجحه الطحاوي، وهو احتيار أصبغ من المالكية ، واحد القولين أو الوجهين للشافعية واختاره ابن المنذر ، وقال النووي : هو الارجح دئيلا لحديث أنس في مسلم : اصنعوا كل شيء الأالجماع كما ذكره الحافظ في فتح الباري ، ج: ١ ، ص: ١٠٨، والبحر الرالق ، ج: ١ . ص: ١٠٨.

فيكبرن بتكبيرهم ويد عون ، وقال ابن عباس : اخبرتني أبو سفيان أن هرقل دعا بكتاب النبي الله فقرأه فإذا فيه: (( بسم الله الرحيم : ﴿ يَا اَهُلَ الْكِتَابِ تَعَالُوا إِلَى كُلِمَةٍ ﴾ [ آل عمران : ٧٣])) وقبال عبطاء ، عن جابر : حاضت عائشة فنسكت المناسك كلها غير الطواف بالبيت ولا تصلى ، وقال الحكم : إني لأذبح وأنا جنب ، وقال الله عز وجل : ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمُ يُلَّذَكُو السُّمُ اللهِ عَلَيْهِ ﴾ [الانعام: ١٢١].

### دوران حج حائضه كأ

يه إب قائمُ فرماياكم "باب: تقضى الحائض المناسك كلها الاالطواف بالبيت"كم حا تضه عورت تمام مناسک حج ادا کر علتی ہے سوائے بیت اللہ کے طواف کے ۔امام بخاری رحمہ اللہ نے بیہ باب قائم فر مایا، اس کا ایک منشاء تو یہ ہوسکتا ہے کہ یہی تھم بیان کیا جائے جو یہاں پربیان ہواہے اور وہ یہ کدا گرعورت کو کج کے دوران حیض آ جائے تو اس کیلئے جا تز ہے کہ وہ کج کے تمام افعال دوسری حاجن عورتوں کی طرح انجام دیتی رہے،البنة صرف طواف بیت اللہ نہیں کرسکتی،جس کی وجہ رہے کہ طواف کرنے کے لئے اس کوحرم یعنی مبجد حرام میں داخل ہونا پڑے گا اور حائضہ کے لئے مسجد میں داخل ہونا جا ئرنہیں تو طواف کے لئے وہ ا تنظار کریگی ،البتہ باقی افعال ای طرح انجام دیتی رہے گی ،سعی ، رمی ،وقوفعر فات اور وقوف مز دلفہ وغیر ہ سب کا م اس طرح انجام دیے گی۔امام بخاری رحمداللد کااس باب کا قائم کرنے سے بدبات بیان کرنامقصود ہے۔

کیکن اگرصرف پرمقصود ہوتا تو پھرآ گے جوالفاظ ذکرفر مائے ہیں ان کیضرورت نتھی ۔ابراہیم تخعی رحمہ اللَّه كا قولَ ذكر كياكه "لا بأس ان تقوأ الاية "وغيره وغيره-

یمی وجہ ہے کہ بعض حصرات نے فر مایا اور وہ بات زیادہ قرینِ قیاس معلوم ہوتی ہے کہ ترجمۃ الباب قائم کرنے سے امام بخاری رحمہ اللہ کا منشا اپنا ند ہب بتلا نا ہے کہ اٹکے نز دیک حالت جیف میں تلاوت قرآن کریم

### حالتِ حيض ميں تلاوت قر آن كا حكم

ا مام بخاری ،امام محمد بن جربیطبری اورابن المنذ رحمهم اللّٰد کا مذہب بیدییان کیا جاتا ہے کہان کے نز دیک حالت حيض ميں بلكه حالت جنابت ميں بھي تلاوت قرآن كريم جائز ہے۔ال

ا مام شافعی اورامام ما لک رخمهما الله کی ایک روایت بھی اس کے مطابق ہے ،مگران کی مختار روایت اور

حفیہ وحتابلہ کا مسلک میں ہے کہ حاکصہ اور جنبی کے لئے تلاوت جائز نہیں۔ ال

سعیدوس ہدن مسل کیا ہے انہ کا تقصہ اور من کے سے ملاوے جا کر میں

جهبورر كامسلك

جمہوریہ کہتے ہیں کہ حالتِ جنایت اور حالت حیض میں تلاوتِ قرآن کریم جائز نہیں ، جمہور کے پاس اس منہوم پرمتعد دلاکل اورا حادیثِ مرفوعہ ہیں جس میں حالت ِ جنابت اور حالت حیض میں قرآن کریم کی تلاوت کومنع کیا گیا ہے۔

وه روايتي مندرجه ذيل بن

اس حدیث پر بداعتراض ہے کہ عبداللہ بن سلمہ نے بد حدیث بڑھاپے میں روایت کی ہے جب وہ اختلاط کا شکار ہوگئے تھے۔لیکن علامہ عینی رحمہ اللہ نے اسکا بد جواب دیا ہے کہ اس حدیث کوامام ترندگ اور ابن حبان ؓ نے صحیح قرار دیا ہے،اور امام حاکم ؓ، امام عجلؓ اور ابن عدیؓ نے عبداللہ بن سلمہ کی توثیق کی ہے۔ سملے

(٢) ترندى مين حفرت عبدالله بن عربي مرفوع صديث مروى ه: "لا تقوأ المحالض و لا المجنب شياً من القوآن ". ١٥.

البته بيرحديث اساعيل بن عياش نے مویٰ بن عقبہ ہے روايت کی ہے جو جوازی ہیں ، اور اساعيل کی

ال ، كل فتح البارى، ج: ١ ،ص: ٢٠٨.

١٤ سنن التومذي،باب ماجاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن ،رقم، ١٣١، ج: ١،ص: ٢٣٤.

روایت غیراہل شام ہےمقبول نہیں۔ حافظ ابن حجررحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث کے تمام طرق ضعیف ہیں۔ ۲۶ (٣) سنن دارقطني ميں مذكوره بالاحديث كے الفاظ حضرت جابر الله ہے بھى مروى ہيں، كيا ا گرچہ امام ابن عدی رحمہ اللہ نے اسی حدیث کومحمہ بن الفضل کی وجہ سے ضعیف کہا ہے۔ 14 چونکہ امام بخاری رحمہ اللہ ان میں ہے کسی حدیث کواپنی شرط کے مطابق نہیں پایا اس لئے وہ جواز کے قائل ہوئے کیلی جمہورنے اس طرف نگاہ کی کہ بیا جادیث ایک دوسری کی تقیدیق کرتی ہیں۔ 19

### امام بخاري رحمهاللد كالمسلك

امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث اور آنے والے آ ثار سے استدلال کیا ہے کہ اس طرح کی حالت میں تلاوت کلام پاک جائز ہے ایک تو اس حدیث کی وجہ سے جو حفرت عا کشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے جس میں آنخضرت ﷺ نے ان کوسوائے طواف کے تمام افعال حج اواکرنے کا حکم دیا۔

ان کی وجداستدلال مید ہے کہ حاکصہ عورت جب سوائے طواف کے اور سارے افعال ادا کریگی ،جس میں سعی ، وقو نے عرفات ، وقو ف مز دلفہ، تیمیت منی اور رمی بھی داخل ہے ، تو ان تمام افعال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے اور دعا ہوئی ہے۔

قر آن کریم کی تلاوت بھی منجملہ دوسرے اذ کار کے ایک ذکر ہے، جب دوسرے اذ کار اور ادعیہ جائز ہیں تو تلاوت قر آن جھی جائز ہوئی جا ہے۔

دوسرايد كدابرا بيم تحقى رجمدالله كاثر ساستدلال كيا" لاباس أن تقوا الاية" ابرا يم تحقى رحمدالله فرماتے ہیں کداس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ حاکصہ مورت قرآن کریم کی کوئی آیت پڑھے۔

لا فتع البارى،ج: ١،ص:٨٠٣.

كل سنن الدار قطني،باب في النهي للجنب والحائض عن قرأة القرآن،رقم: ١٥ ١، ج: ١،ص: ١٢١،

<sup>1/ ، 1/</sup> ورواه ابن عـدي في "الكامل" وأعله بمحمد بن الفضل واغلظ في تضعيفه عن البخاري والنسائي وأحمدو أبن معين. قلت: وربما يعتضدان بحديث على المذكور، ولم يصح عند البخاري في هذا الباب حديث، فلذلك ذهب الى جواز قرأة الجنب والحائض أيضاً ، واستدل على ذلك الخ، عمدة القارى، ج: ١، ص: ١٢٢.

# تيسري دليل

تیسرااستدلال حضرت عبدالله ابن عباس کند ب سے کیاوہ یہ ہے کہ 'ولم یسر ابن عباس عباس اللہ بالقواء قرآن میں کوئی حرج نہیں سمجا۔

# جہوری طرف سے پہلی دلیل کا جواب

جہاں تک پہلی دلیل ( عدیث عائشہرضی اللہ عنہا ) کا تعلق ہے کہ مناسک رجج کے دوران اذ کاراورادعیہ کی ضرورت ہوتی ہے اور آمخضرت ﷺ نے اس کی اجازت دی ہے تو جب ان کی اجازت ہے تو قرانِ کریم کی اجازت بھی ہونی چاہئے۔

جمہور کی طرف سے اس کا جواب میہ ہے کہ دوسرے اذکار اور ادعیہ ٹیں اور قر انِ کریم کی تلاوت میں زمین وآسان کا فرق ہے۔ اذکار اور ادعیہ ہمار ااور آپ کا کلام (کلام الناس) ہے جس میں اللہ ﷺ کا نام لیا جاتا ہے. بخلاف قرآنِ کریم کے کہ قرآن کریم وق ہے "معنول من اللہ "ہے اور اللہ ﷺ کا کلام ہے۔

البذاادني كے جواز سے اعلى كاجواز ثابت نبيس موتا\_م

### دوسری دلیل کا جواب

دوسرااستدلال ابراہیم تخفی رحمہ اللہ کے قول سے پیش کیا تھا وہ یہ ہے کہ ایک آیت پڑھ لے قو جائز ہے،
یہ ابراہیم تخفی رحمہ اللہ کا قول ہے اس میں یہ وضاحت ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ایک آیت یا دوآیات پڑھ لے
تو جائز ہے ۔ جمہور کی طرف سے اس کا جواب سے ہے : مطلق تلاوت کو تو وہ بھی جائز نہیں کہتے ۔ یہ نہیں کہتے کہ
جا نصہ عورت کے لئے تلاوت بالکل جائز ہے ۔ وہ بھی جمہور کی طرح عدم جواز کے قائل ہیں ، البتہ کتی مقد ارمنع
ہا، اس میں فقہاء کے مختلف اقوال ہیں :

مل واستدل الجمهور على المنع بحانيث على "كان رسول الله عليه لا يججه عن القرآن شنى الخ، رواه أصحاب السندن وصوحه الترصدي وابن حبان ، وضعف بعضهم بعض رواته ، والحق أنه من قبيل الحسن بصلح للحجة، لكن قبيل افى الاستدلال به نظر، لأنه فعل مجرد فلا يدل على تحريم ماعداًه، وأجاب الطبرى عنه بأنه محمول على الأكمل جمعابيين الادلة ، وأما حديث ابن عمر مرفوعاً، لاتقرآ الحائض الجنب شيئاً من القرآن ، فضعيف من جميع طرقه، فتح البارى، ج: ١ ، ص . ٩ . ٩ . ٨ .

ابرا ہیم مخعی رحمہ اللہ کا قول

اس میں ابراہیم نخفی رحمہ اللہ کا قول یہ ہے کہ اگر ایک آیت بلکہ دوآیات بھی پڑھ لے تو جائز ہے۔اس واسطے کہ ان کے نز دیک اس کے اوپر تلاوت قرآن کریم کا اطلاق نہیں ہوتا ۔ البتہ اس سے زیادہ ہوتو وہ اس کو ناجائز کہتے ہیں ۔لہٰدااس سے استدلال درست نہ ہوا۔

### تيسري دليل كاجواب

تبسرے استدلال میں حضرت عبداللہ ابن عباس کا مذہب نقل کیا ہے کہ جنبی کے لئے قر اُت میں انہوں نے کوئی حرج نہیں سمجھا۔اس میں بیہمی ہوسکتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس کے کامنشا بیہو کہ ایک آ دھ آیت اگریڑھ لے تومضا کھنجیس بینی بقصد دعایڑھ لے یا بقصد ذکریڑھ لے تومضا کھنجہیں۔

اورجمہور کے نزدیک بیکھی جائز ہے کہ اگر کوئی تحص بحالت جنابت اور حالیت حیض میں '' وبنا اتنا نی الدنیا حسنة الخ'' بیآیت بقصدِ دعا پڑھے تو جائز ہے لیکن تلاوت کی غرض سے جائز نہیں۔

لہٰذااس سے استدلال بھی تا منہیں ہوتا اور اگر بالفرض حضرت عبداللّٰہ بن عباسﷺ کا وہ نہ بہ بہ بہ بھی تو احادیث مرفوعہ کے مقابلہ میں اثر موقوف سے استدلال نہیں ہوسکتا۔

# چوهی دلیل

آگے چوتھااستدلال بیان فرمایا" و کان النبی ﷺ بذکر الله علی کل احیانه" حفرت عائشہ صدیقه رضی الله عنها کی حدیث کی طرف اشارہ فرمایا که آنخضرت ﷺ ہرحال میں اللهﷺ کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ تو "کل احیانه" میں جنابت کی حالت بھی شامل ہوئی توجب حالت جنابت میں جائز ہواتو حائضہ عورت کے لئے بھی جائز ہونا چاہئے۔

## چوتھی دلیل کا جواب

اس کا جواب بھی وہی ہے کہ ذکر عام کے اثبات سے کسی خاص نوع کا اثبات نہیں ہوتا ، یا دوسر سے الفاظ میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ ادنی کے ثبوت سے اعلی کا ثبوت نہیں ہوتا کہ آپ بھٹے نے اگر الجمد لللہ ، بہان اللہ کا ذکر کیا تو اس سے بیدلازم نہیں آتا کہ تلاوت بھی کی ہو، الحمد اللہ ہمارے نزدیک بھی جائز ہے اور حضور اقدس بھے سے ثابت ہے کین تلاوت جائز نہیں۔

# يانچوس دليل

بانچوان استدلال ام عطيدرض الله عنها كقول سے موه يدكه:

" وقالت أم عطيئة كناً نؤ مر أن يخرج الحيض فيبكرن بتكبيرهم ويدعون ".

حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جمیں پیچم دیا جا تا تھا کہ ہم حاکصہ عورتوں کو بھی نکال کرعید گاہ لے جائیں لینی جب عیدگاہ میں اجتماع ہوتو مردوں کے ساتھ حاکصہ عورتیں بھی جایا کرتی تھیں اور وہی تکبیر کہتی جو مسلمان کہتے تھے اور وہی دعائیں بھی کرتی تھیں ۔اس سے استدلال کرنے کی وجہ یہی ہے کہ حاکصہ عورتیں ذکر کرسکتی ہیں اور دعا بھی کرسکتی ہیں۔

#### جواب

جواب وہی ہے کہذ کراور دعاہے بیلا زم نہیں آتا کہ تلاوت قر آن کریم بھی جائز ہونہ

# چھٹی دلیل حضور ﷺ کے مراسلہ سے استدلال

حِيثُ استدلال عُلَى مُعْرَت عَبِدَاللهُ بِنَ عَبِاسَ ﴿ كَاتُولَ تَعْلَيْمَا أَشَلَ كِيابَ كَهُ: وقسال ابسن عباس: أخبرتنى أبو سفيان أن هرقل دعا بكتاب النبى ۞ فقرأه فإذا فيه: ((بسم الله الرحمٰن الرحيم: ﴿ يَا اَهُلَ الْكِتَابِ تَعَالُوا إِلَى كَلِمَةٍ ﴾

# چھٹی دلیل کا جواب

جمہور کی طرف سے اسکا جواب ہیہ ہے کہ اول تو بات یہ ہے کہ برقل کی جانب لکھے جانے والے خط میں یہ آیت بطور آیت نہیں تھی بلکہ بطور خطاب ایک آیت ہی کا جملہ ذکر کر دیا گیا تھا۔ تو یہ بات جمہور بھی کہتے ہیں کہ \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

اگر قرآن کریم کی کوئی آیت ہولیکن انسان اس کو تلاوت کی غرض سے نہیں بلکہ کی اور مقصد سے پڑھے مثلاً ذکر ، دعایا مخاطبت مقصود ہوجیسے کسی آ دمی کا نام موٹی ہے اور اس سے کہے کہ ''**و میا تسلک بید مین ک یامو سلی**'' تو اس سے مقصود تلاوت نہیں ہے ، تو اس واسطے ایبا جملہ استعمال کرنا جائز ہے ۔ تو خط کے اندر بھی جو بات کھی ہوئی بھی وہ در حقیقت ان کوخطاب تھا ، اس واسطے وہ تلاوت کے تھم میں نہیں آتا۔

دوسرا ہیر کہ جب ہرقل پڑھے گا تو اس کو کیا پیتہ کہ میں آیت پڑھ رہا نہوں ۔ حاکصہ اور جنبی کو آیت پڑھنا اس وقت نا جائز ہے جبکہ اس کو پیتہ ہو کہ جو میں پڑھ رہا ہوں بیآیت قرآنیہے۔

للبذااس ہےعمومی اجازت پراستدلال کرنا کہ تلاوت قر آن کریم ہرحال میں جنبی اور حا کھنہ کے لئے چائز ہے بیاستدلال درست نہ ہوا۔

"وقال عطاعن جابو: حاضت عائشة فنسكت المناسك كلها غير الطواف بالبيت ولا تصلى" يرسب وى بات دوباره و برادى كه جوحفرت عائشهمد يقدرضى الله عنها كى حديث آك آرى باس كوتعليقاً حفرت عابر برائي سي بمى روايت كرديا كه حفرت عائشهر ضى الله عنها في سوائي طواف ك تمام مناسك في اداكة اوروه نماز بهي نبيس يرحقي شيس \_

# ساتویں دلیل اورجمہور کی طرف سے جواب

''وقیال الحکم: انی لا دبح و أنا جنب'' ساتواں استدلال حفرت عم کے قبول سے کیا ہے کہ حضرت عکم کے قبول سے کیا ہے کہ حضرت عکم فرماتے ہیں کہ میں بعض اوقات کی جانور کو جنابت کی حالت میں ذیح کرتا ہوں۔ تواس سے بھی استدلال کی وجہ بیہ ہے کہ جب آ دمی ذیح کررہا ہے تو بھم اللہ پڑھے گا، بیذکر ہے۔ بھم اللہ اللہ اکبر جب ذکر کی اجازت بھی ہونی چاہئے۔ اجازت ہے کہ اور تا اور کی اجازت بھی ہونی چاہئے۔

جواب پہلے گزرگیا کہ ذکر سے تلاوت کا جواز ثابت نہیں ہوتا۔اح

" و قسال الله عنو و جسل: و لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه". [الانعام: ١٢١] اشاره كيال بات كي طرف كده و ذكر ضروركرت مو تنظر آكے پھر حضرت عائشتگی حدیث وكركی ہے۔

٣٠٥ ــ حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة ، عن عبد الرحمٰن بن القاسم ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة قالت : خرجنا مع رسول الله الله لذكر إلا الحج ، فلما جننا سرف طمئت فدخل عليّ النبي الله وأنا أبكي فقال :

ال وإعلم أن البخاري ذكر في هذا الباب ستة من الآثار إلى هنا ، واستدل بها على جواز قرأة الجنب القرآن ، وفي كل مناقشة، وردعليه الجمهور بأحاديث وردت بمنع الجنب عن قرأة القرآن كذا ذكره العيني في العمدة، ج:٣٠ص: ٣٣٠ ا.

((ما يُبكيكِ؟)) قلت : لو ددت والله أنى لم أحج العام .قال : ((لعلكِ نُفِستِ؟)) قلت : نعم ، قال : ((فان ذلك شيئ كتبه الله على بنات آدم ، فافعلي ما يفعل الحاجُ غير أن لا تطوفی بالبیت حتی تطهری )) . [راجع: ۲۹۳]

كەللەكى قتم! مىرادل جاەر ہاتھا كەاس سال مىں قج نەكرتى يىنى ان كاخيال تھا كەشايداب مىں قج سے محروم بوكل أو "قال لعلك نفست ؟قلت: نعم، قال: فان ذلك شيئ كتبه الله على بنات آدم العلى مايفعل الحاج غير أن التطوفي بالبيت حتى تطهرى "

#### (٨) باب الإستحاضة

#### استحاضه كابيان

٣٠١ ـ حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أحبرنا مالك، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة أنهاقالت : قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله على : يا رسول الله إني لا أطهر ، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله ﷺ : (( إنما ذلك عرق وليس بالحيضة ، فإذا أقبلت الحيضة فاتركى الصلاة . فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنكِ الدِمَ وصلي)). ٢٢

#### استحاضه كالمغني

ا مام بخاری رحمہ اللہ نے بیہ باب استحاضہ کے حکم کے بیان میں قائم فرمایا ہے اور استحاضہ جیش ہی ہے لكل بيكن اس مين "(س،تا)" مبالغدك لئے ب-"حاض بحيض" كم معن" بين كة تع بين اور استحاضہ بیمبالغہ کے لئے ہےتو اس کامعنی''بہت زیادہ بہنا'' کے ہوئے ۔اوراصطلاحاً استحاضہ اس خون کو کہتے ہیں جوجیش کے ایام کے علاوہ جاری رہے۔

امام بخاری رحمداللہ نے یہاں استحاضہ کے چند خاص خاص احکام پر ابواب قائم کئے ہیں ،اگر چہ اس

٣٢ وفي صحيح مسلم ،كتاب الحيض ،باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، رقم: ١ - ٥، وسنن الترمذي، كتاب الطهارة عن رصول الله بهاب ماجاء في المستحاضة، وقم: ١١١ ، ومنن النسائي ، كتاب الحيض والاستحاضة، باب ذكر الاقراء، وقم: ٢٥٨، ومنن أبي داؤد، كتاب الطهارة، باب من روى أن الحيضة اذا ادبرت لاتدع الصلاة، وقم: ٢٣٣، وسنن ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها باب ماجاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقر الها، وقم ٣١٠ ومسند أحمد، يناقى مسند الانتصار، باب باقي المسند السابق، وقم: ٢٣٣٥، ٢٢٥ ، وموطأ مالك ، باب الطهارة، باب المستحاضة، وقم: ٢٢ ا ، وصنن الدارمي، كتاب الطهارة، باب في غسل المستحاضة، رقم: ٧٤٠. کے احکام بہت مفصل ، بہت طویل اور پیچید ہ بھی ہیں ۔ لہٰذا یہاں اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس کا سیج محل تر مذی اور ابود اوّد ہے ۔ سب سے زیادہ امام ابود اوّدُ اور امام تر مذیؓ نے استحاضہ کی احادیث ذکر کی ہیں ۔ تو اس کی تفصیلی بحث انشاء بلدتعالیٰ تر نہ می اور ابود اوَ میں آہی جا کیگی۔

اس وقت يہاں يہ بتلانا مقصود ہے کہ استحاضہ بیض ہے ايک الگ خون ہے اور اس کے او پر يض کے ادکام جاری نہيں ہوتے۔ تو اس ميں مشہور روايت نقل کی ہے جو حضرت فاطمہ بت الی جیش رضی اللہ عنہا کی ہے کہ انہوں نے عرض کيا کہ "بار وسول اللہ انہوں نے عرض کيا کہ "بار وسول اللہ انہوں نے عرض کيا کہ "بار مسول اللہ انہوں نے فر مايا کہ "انسما ذلک عرق وليست بالحيضة "کہ يہ جو خون تمہيں آر ہا ہے يہ ايک رگ ہے جس سے خون آر ہا ہے اور ير يض نہيں ہے۔ وليست بالحيضة "کہ يہ جو خون تمہيں آر ہا ہے يہ ايک رگ ہے جس سے خون آر ہا ہے اور ير يض کا مخرج کی اس حدیث کے ظاہری الفاظ سے يوں معلوم ہوتا ہے کہ حيض کا مخرج استحاضہ کا مخرج کے استحاضہ کا مخرج کے قور رحم ، اور استحاضہ کا مخرج کے ليک طور پر جو بات اور استحاضہ کا مخرج کے استحاضہ کا مخرج کے بین طبح کے مقال کرتے ہے کہ کا مسلم ہے وہ اکثر و بیٹ جو بی ہے جو حیض کا مخرج ہے کہ تو گھر آپ کھی مسلم ہے وہ اکثر و بیٹ تو ایس اور استحاضہ کا مخرج ہے بی تعرب میں ہوتا ہے کہ استحاضہ کا مخرج ہے جو حیض کا مخرج ہے بین قدر رحم ، تو پھر آپ کھی کا مخرج ہے بین قدر رحم ، تو پھر آپ کھی اس مسلم ہے وہ اکثر و بیٹ تا بیا ہوتا ہے کہ استحاضہ کا مخرج ہے بون کا مخرج ہے بین قدر رحم ، تو پھر آپ کھی اس کو دور کھیں ہے جو حیض کا مخرج ہے بین قدر رحم ، تو پھر آپ کھی استحاضہ کا مخرج ہے بین طبح ہو کہ کو بیت ہو کے تو کہ ہے جو کھی تھی تعرب ہو بیت ہو کے تو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ کو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ کہ تو کہ کھی تو کہ ہو کہ کہ کہ بی کو کہ کو کہ کہ کہ ہو کہ کہ کو کہ کے بیا کہ کہ کو کہ کہ کو کہ ہو کہ کو کھی کو کہ کے کو کہ کو کو کہ کو کو کو کہ کو

جواب: اس کا جواب یہ ہے کہ استحاضہ کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ بعض مرتبہ اس کا مخرج وہی ہوتا ہے جو حیض کا ہے یعنی قعرر حم اور صرف اتنا فرق ہوتا ہے کہ چیض ایا م چیض کے اندر جاری رہتا ہے اور استحاضہ اس سے متجاوز ہوجا تا ہے اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی رگ چھوٹ جاتی ہے اور اس سے خون جاری ہوجا تا ہے وہ بھی استحاضہ کی تعریف میں داخل ہے اور اس پر بھی استحاضہ ہی کے احکام جاری ہوئے ہیں۔

اں کو بیفرمانا کہ 'بیا بیک رگ ہے جوالگ ہے چھوٹ پڑی ہے جس سے خون آر ہاہے' مید کیے درست ہوگا؟

تویہاں حضورا قدس ﷺ نے ایک صورت بیان فر مائی ہے اوراس کی وجہ شاید بیہ ہو کہ فاطمہ بنت البی حیث رضی اللہ عنہا کے واقعہ میں ان کو جوخون جاری ہوا تھا وہ رگ سے جاری ہوا تھا، کیکن اگر کسی اور عورت کو قعرر تم سے استحاضہ جاری ہوتو سیر صدیث اسکے منافی نہیں ہے۔ گویا یہاں ایک صورت کا بیان ہے اور دوسری صورت سے سکوت ہے۔

اس مدیث میں اختصار ہے، لیکن مند احد میں ایک روایت آتی ہے جس میں حضور اقدی ﷺ نے استحاضہ کی تین صورتیں بیان فرمادی ہیں اور بیفرمایا کہ ''فسانساذلک دکست من الشیطان أوعوق انقطع أو داء عوض لها ''سل

فرمایا که پیشیطان کی لات ہے۔شیطان ایک لات مارتا ہے اور اس سے میخون جاری ہوجا تا ہے۔ یہ

٣٣ مستند أحمد، باب حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها ، رقم: ٧٧٧٤٢ ، ج: ٢، ص: ٣٢٣، مؤسسة قرطبة ، مصر .

کنا پہ ہے اس بات سے کہ جب عورت متحاضہ ہوتی ہے تو اس کوطرح طرح کے وسادس گھیر لینتے ہیں تو اس کو "د كضة من الشيطان" كي تعير فرما الكار

"او داء عسر ص لها" يا اس كوكوني بياري پيدا موگئ ہے۔تو بياري پيدا مونے كي شكل ايك بيروسكتي ہے کہ قعررتم ہے ہی جتنا خون حیض میں نکلنا جا ہے تھا اس سے زیادہ نکل آیایا یہ کہ کوئی رگ چھوٹ گئی اور اس سے خون نکلنا شروع ہوگیا ، تو وہ بھی ای کے اندر داخل ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ استحاضہ کی مختلف شکلیں ہیں اور یہاں برصرف ایک شکل کابیان ہے۔

آ گفرايا "وليسس بالحيضة" ييفن نبي بيغي شرعاييف كم من نبيس بـ "فاذا اقبلت الحيضة فاتوكي الصلوة" للذاجب فيض آئة تماز س حيورُ دو\_

"فاذا ذهب قدرها": اورجب اس كى مقدار چلى جائے يعنى مثلاً ايام عادت ختم ہوجا كيں۔ "فاغسلى عنك الدم فصلى": تو پرائ سے خون كودهولواور نماز پر هناشروع كردو.

بير حديث حفيد كى بھى دليل ہے اس بارے ميں كه حيض ميں ايام عادت كا اعتبار كيا جاتا ہے، كيونكه لفظ قدراستعال فرمايا "ف اذا ذهب قدوها" كهجب اس كي مقدار چلي جائے يعني حيف جينے دن آيا كرتا تھااتى مقدار حیض آ جائے اور وہ مقدار ختم ہوجائے تو پھرخون دھوکر نماز شروع کر دو، پھراستحاضہ کے احکام جاری ہو نگے۔

#### (٩) باب غسل دم المحيض

#### حیض کا خون دھونے کا بیان

٣٠٧ ـ حدثمنا عبدالله بن يوسف قال: أخبرنا مالك ، عن هشام، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: سألت امرأة رسول لله ﷺ فقالت: يا رسول الله ، أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع ؟ فقال رسول الله ﷺ : ((إذا أصاب ثوب إحداكن الدمُ من الحيضة فلتقرصه، ثم لتنضحه بماء ، ثم لتصلى فيه )). [راجع: ٢٢4]

سی عورت نے حضورا کرم ﷺ ہے یو جھا کہ اگر کیڑے کوچیش کا خون لگ جائے تو کیا کرے؟ آپﷺ نے فرمایا کہ جبتم میں ہے کی کے کیڑے پر چیش کا خون لگ جائے تو ''فلتقوصة''۔ اس كوچائ كراسكوكمرى "فه لتنصحه بماء" : كراسكويانى سے دهوئ \_"فه لتصلى فيه" پھراس میں نمازیر ھ لے۔تو یہاں جو "ثم استضحه" آیا ہے بیضی بمعنی عسل کے ہے۔

بید حنینے کی دلیل ہے۔ اس بارے میں کہ نفخ کا لفظ عسل کے معنی میں بھی استعال ہوتا ہے۔ چنانچہ "نضع بول الغلام" كيسليل مين جونفي آياس كوحفيه نے اى وجه سے شل كے معنى يرمحمول كيا ہے۔

٣٠٨ - حدثنا أصبغ قال: أخبرني ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن عبد الرحمن بن القاسم ، حد ثه عن أبيه ، عن عائشة قالت : كانت إحدانا تحيض ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلى فيه.

**سوال: ہم "نصبے" کے معنی جو حسل کے لیتے ہیں ، تو اس کے مقابل حدیث میں حسل آتا ہے اس میں** حکمت اور فرق کیا ہے؟

جواب: جب ایک لفظ درمعنی میں استعال ہوتو اس کا قاعدہ یہ ہے کہ جب وہ تنہا استعال ہوتا ہے تو اس میں دونوں اخمال ہوتے ہیں اور اگر اسکے مقابل کے ساتھ استعمال ہوتو پھر اس کا ایک معنی مخصوص ہو جا تا ہے تو تصفح اگر نتها استعال کیا جائے تو اس میں دونوں معنی کا احتال ہوگا لین عسل بھی اور حصینٹے مارنے کا بھی کیکن جب تھنج کو اس کے مقابل عنسل کے ساتھ استعال کیا جا بڑگا تو پھراس صورت میں تفنح کے معنی صرف چھیٹلیں مارنے کے ہو نگے اور جن حدیثوں میں تھنح کا لفظ آیا ہے تو ان میں اس کے مقابل عسل نہیں ہے، البتہ جس جگہ آیا ہے ' پینصب حبول الغلام ویغسل ہول البجاریة" تووہاں حنفیہ پرکتے ہیں ککٹی معنی میں تسل خفیف کے ہے۔ تعنع اور عسل میں فرق ہیے کہ لطح عسل خفیف ہے اور عسل سے مبالغہ کے ساتھ عسل مراد ہے۔

#### (١٠) باب إعتكاف المستحاضة

#### استحاضه والى عورت كے اعتكاف كابيان

٩٠٠ - حدثنا إسحاق قال: حدثنا خالد بن عبد الله ، عن خالد ، عن عكرمة ، عن عائشة أن النبي ﷺ إعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم فربما وضعت الطست تحتها من الدم. وزعم عكرمة أن عائشة رأت ماء العصفر فقالت : كأن هذا شئ كانت فلانة تجده. ٦ أنظ: ١٠١٠، ١١ م ٢٠٠٢ ٢٠٢٢ ٢

• ١ ٣ - حدثنا قتيبة قال: حدثنا يزيد بن زريع، عن خالد، عن عكرمة، عن

٣/ وفي سنن أبي داؤد، كتاب الصوم، باب في المستحاضة تعتكف، وقم: ١١٢، وسنن ابن ماجه، كتاب الصوم، باب في المستحاضة تعتكف، • ١/ ٤ ، ومسند أحمد، باقي مسند الأنصار، باب حديث السيدة عائشة، رقم: ٢٣٨٣٩، وسنن الدارمي، كتاب الطهارة، باب الكدرة اذا كانت بعد العيض، رقم: ٨٢١.

۳۱۱ حدثنا مسدد قال: حدثنا معتمر، عن خالد، عن عكرمة، عن عائشة أن
 بعض أمهات المؤمنين إعتكفت وهي مستحاضة. [راجع: ۳۰۹]

حضرت عا کشەمىدىقەرىنى اللەعنها فرماتى ہیں كەنبى كريم ﷺ كے ساتھ آپ ﷺ كى از واج میں سے بعض نے اعتكاف كيااس حالت میں كەدەمتخاصة تيس "تورى المدم" تووەخون دىكھتى تقيس \_

بیکون ی زوجه مطهره تھیں؟

ان کے بارے میں بعض نے فر مایا کہ حضرت سودہ رضی اللہ عنہاتھیں۔

بعض نے کہا کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہاتھیں۔

بعض نے کہا کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا۔

وہ متحاضر تھی اور خون جاری تھا،اسی حالت میں انہوں نے اعتکاف کیا۔

" فربما وضعت الطست تحتها من الدم".

تو بعض اوقات بیا پینی خون کی وجہ ہے اپ نیچے تھال رکھ دیتی تھیں تا کہ اگرخون آئے تو مسجد میں نہ گرے بلکہ اس تھال میں گرے۔

"وزعم عكرمة أن عائشة رأت ماء العصفر"

اور عکرمہ نے کہا" ذعم" یہاں" قال" کے معنی میں ہے کہ حضرت عائشدرضی اللہ عنہانے ایک مرتبہ عصفر کا پانی دیکھا عصفر زردرنگ کی ایک گھاس ہوتی ہے اور اس میں زردرنگ کے پیول بھی آتے ہیں اس کو جب یانی میں ڈالتے ہیں تویانی کارنگ پیلا ساہو جاتا ہے۔

ایک مرتبدانهوں نے عصفر کا پانی دیکھا تو اس کود کیوکرکہا کہ " کسان هندا شیعی کانت فیلانة تسجده" یہ پانی کا پیلا رنگ نظر آر ہاہے ہیگویا کہ ایساہے جیسا کہ فلاں عورت دیکھا کرتی تھی، غالب گمان یہ ہے کہ "فیلانة" سے مرادیہاں پرونی زوجہ مطہرہ ہیں جن کا ذکر یجھیے آیا تھا کہ انہوں نے استحاضہ کی حالت میں اعتکاف کیا تھا تو ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: کہ ان کو جوخون آتا تھا وہ "مساء المعتصفو" کے مشابرتھا یعنی پیلے اعتکاف کیا خون تھا۔

متحاضها عتكاف مين بيره سكتى ہے

اس مدیث کوفقل کرنے اور اس کا ترجمہ الباب قائم فرمانے سے بیتلا نامقصود ہے کہ استحاضہ کی حالت

میں عورت اعتکاف میں بھی بیٹھ عتی ہے کیونکہ استحاضہ کی حالت میں اس کے او پر چیف کے احکام جاری نہیں ہوتے البندا حیف کی حالت میں اس کے او پر چیف کے احکام جاری نہیں ہوتے البندا حیف کی حالت میں منع نہیں ہے اوراعت کا ف بھی کر سکتی ہے ، ان میں ہے اور یہ بات متنفق علیہ ہے کہ جب عورت متحاضہ ہوتو ساری کی ساری عباد تیں انجام دے سکتی ہے ، ان میں اعتکاف بھی داخل ہے اور معذور کا حکم ہیں ہے اور معذور کا حکم ہیں ہے اور معذور کا حکم ہیں ہے اور معذور کے حکم میں ہے اور معذور کا حکم ہیں ہے اور معذور کا حکم ہیں ہے وہ اس کے وہ اس کے دواس کو حدث لاحق ہوتا رہے گا اس سے وہ ایک وضوکا فی ہوجائے گا۔

### (١١) باب هل تصلى المرأة في ثوب حاضت فيه ؟

کیاعورت اس کیڑے میں نماز پڑھکتی ہے،جس میں حاکضہ ہو کی تھی

۳۱۲ ـ حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا إبراهيم بن نا فع ، عن ابن أبى نجيح ، عن محاهد قال: قالت عائشة: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه ، فإذا أصا به شيئ من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها. 20

حضرت امام بجاہدر حمد اللّدروایت کرتے ہیں کہ حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللّه عنہا نے فر مایا کہ ہم میں ہے کی عورت کے پاس نہیں ہوتا تھا گرایک کیڑا کہنے کے ۔" تعدیض فیسه"ای میں چیش بھی آ جاتا تھا۔ "فاذا أصابه شیعی من دم" جب اس کیڑے پرخون کا کوئی حصر گتا۔" قبالت ہویقها" تو دوا پے تھوک سے اس پوگل کرتا۔" قبالت " پہال معنی میں ''فعلت''یا''عسملت'' کے ہیں یعنی تھوک اس پرلگائی۔ "فقصعته بظفور ھا" کھراس کوناخن سے کھرچ دی ۔ "فقصعته بظفور ھا" کھراس کوناخن سے کھرچ دی ۔

# حالت حیض والے کپڑوں میں نماز پڑھنے کا حکم

یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث سے اس بات پر استدلال کیا کہ جس کپڑے میں حیض آر ہاہو اس کپڑے میں نماز پڑھنا بھی جائز ہے اگرائ سے نجاست کا از الدکر دیا گیا ہو، کیونکہ یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمار ہی میں کہ ہمارے پاس ایک ہی کپڑ اہوتا تھا۔ توجب کپڑ اایک ہی ہے تو ظاہر ہے کہ جب حیض آر ہا ہے تو اس میں نماز بھی پڑھے گی البتہ جونجاست ظاہری لگ گئی اس نجاست کو دور کرنے کا طریقہ بتلا دیا کہ اس کو کھرچ کرا لگ کردے۔

<sup>2</sup> وفي سنين أبي داؤد كتاب الطهارة، باب المرأة تفسل ثوبها الذي تلبسه في حيضتها ، وقم: ٣٠ ٣٠ وسنن الدارمي، كتاب الطهارة، باب المرأة الحائض تصلي في ثوبها اذا طهرت ، رقم: ٩٩١.

معلوم ہوا کہ چیف کے زمانے ہیں عورت نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں اگر ایکے اوپر نجاست ظاہری نہیں ہے تواس میں نماز پڑھنا جائز ہے اور یہی ترجمۃ الباب ہے۔

#### (١٢) باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض

#### عورت کا اینے حیض کے عسل کے وقت خوشبولگانے کا بیان

حضرت ام عطیدرض الله عنها فرماتی میں که " کنا ننهی أن نحد علی میت فوق ثلاث "كه بمیں اس بات مے منع كیاجا تا تھا كہ بم كسى ميت پرتین دن سے زیادہ سوگ منا ئیں "الا علی زوج "سوائ شوہر كے لين عورت كے لئے بيرجائز نہيں ہے كہ وہ تین دن سے زیادہ كى اور خض كا سوگ منائے اس طرح كه اس ميں خوشبواستعال نه كرے بيرجائز نہيں۔

تین دن سے زیادہ چارمہینے دس دن شوہر کے لئے سوگ منایا جاسکتا ہے۔

"ولانكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوباً مصبوعاً الاثوب عصب"

جب شوہر پرسوگ سنائیں تو نہ سرمہ لگائیں نہ خوشبولگائیں اور نہ رنگا ہوا کپڑا کپنیں سوائے'' ثوب عصب'' کے کپڑے کے عصب کے کپڑے سے مراد وہ خاص کپڑا ہے جو ابتدا ہی سے رنگین کپڑا ہوتا تھا۔ "وللہ وحص لنا عندالطهر" اور ہمیں اجازت دی گئی کہ جب ہم پاک ہول چیض ہے۔"اذا غنسلت

<sup>.</sup> ٣ وفي صحيح مسلم، كتاب الطلاق، باب وجوب الاحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك، رقم: ٣٧٦٠، وسند النسائي، كتاب الطلاق، باب تجتنب الحادة من الثياب المصبغة، رقم: ٣٣٤٨، وسنن أبي داؤد، كتاب الطلاق، باب للمعتدة في عدتها، رقم: ٩٥٩١، وسنن ابن ماجه، كتاب الطلاق، باب هل تحدالمرأة على غير زورجها، رقم: ١ ٢٥٩٠، ومسند أحمد، أوّل مسند البصريين، باب حديث أم عطية، رقم: ١ ٩٨٣، من مسند. القبائل، باب حديث أم عطية الأنصارية اسمها نسيبة، رقم: ١ ٣٠٩٣، وسنن الدارمي ، كتاب الطلاق، باب النهى للمرأة عن الزينة في المدة، رقم: ٨٢٨؟

احدانا من محیضها فی نبذة من كست اظفار" تواس صورت يس تصورى ياخن كى خوشبوكى اجازت دى گئى ہے۔

# ایا م حیض میں خوشبواستعال کرنے کا حکم

"كست" [بالفتح] اور "كست" [بالضم] بيسب لغتين بين-

''کست اظفاد'' ایک قتم کی خوشبو کو کہا جاتا ہے جودھونی میں استعال ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں اردو یں'' کھ'' کہتے ہیں۔ سے پیناخن کے شکل کی ہوتی ہے اور اس کوخوشبودارمٹی کے اندرکتھیڑ کر پھراسکی دھونی دی جاتا ہے۔ اس کو''کست اظفاد'' کہتے ہیں۔

''اظ ف ار"اس لئے گہتے ہیں کہ وہ ناخن کے مشابہ ہوتا ہے تواس کی اجازت دی گئی کہ جب کوئی عورت حیض سے پاک ہوتا خوا عورت حیض سے پاک ہوتو خواہ عدت میں ہو پھر بھی وہ یہ ''محست اظفاد ''کی خوشبواستعال کر سکتی ہے اور دھونی دے سکتی ہے، کیونکہ حیض کی حالت میں بد بو پیدا ہوجاتی ہے، بد بو کے از الدکے لئے اگر وہ خوشبواستعال کر بے تو جائزے۔

تو یہاں اس صدیث کامنشا کیہ ہے کہ عدت میں جبکہ عام خوشبو کا استعال جائز نہیں ہوتا لیکن حیض سے پاک ہونے کی اجازت دی گئ تو عام پاک ہونے کے وقت میں نبی کریم ﷺ کی طرف سے "کست اظفاد "استعال کرنے کی اجازت دی گئ تو عام عالات میں جبکہ عورت حیض سے پاک ہورہی ہوتو اس وقت بطریق اولی خوشبو کا استعال جائز ہوگا۔

سوال: "باب الطيب للمراة" كتحت جومديث أكالى بهاس يش"الا ثوب عصب" آيا جبكه نائى يس"و لا ثوب عصب" آيا بي بظاهر دونوں بيس تعارض بے؟

جواب: بینچے ہے کہ نسائی میں "و لاٹو ب عصب "آیا ہے، مگر بخاری رحماللہ کی ردایت رائے ہے۔

#### (١٣) باب دلك المراة نفسها إذا تطهرت من المحيض

عورت جب کہ چیف سے پاک ہوتو عسل میں بدن کیسے طے

"وكيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع بها أثر الدم".

۳۱۳ \_ حدثنا يحيى قال: حدثنا ابن عيينة ، عن منصور بن صفية ، عن أمه ، عن عائشة أن امرأة سألت النبى الله عن غسلها من المحيض ؟ فأ مر ها كيف تغتسل ، قال: ((سبحان الله ، ((حدى فرصة من مسك فتطهرى بها)) ، قالت: كيف أتطهر بها؟ قال: ((سبحان الله ،

يع ازبياض كبيروفيروز اللغات -

تطهرى)) . فاجتبذتها إلى فقلت : تتبعى بها أثر الدم. [أنظر: ١٥ ٣١٥ ، ٢٨ ١٥]

#### "غسل عن الحيض" كاطريقه

حضرت عائشہ صدیقہ درضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک عورت نے نبی کریم ﷺ سے سوال کمیا کہ حیض سے عنسل کرنے کا طریقۂ کیا ہے؟

آپ ﷺ نے بتایا کہ "خلی فوصة من مسکپ"کا یک مشک سے تعییر اہوا بھایا لے لوجیسے روئی کا بھا یہ ہوتا ہے۔ "فقت طہوی بھا" تو اس سے پاکی حاصل کرو، اس عورت کے بچھ میں نہیں آئی تو اس نے کہا کہ کسے پاکی حاصل کروں۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ "تسطھ ری بھا" پاکی حاصل کروں۔ تقالت: کیف اتسطھ بھا؟" وہ اڑ بی گئی بتا ہے، کیسے طہارت حاصل کروں؟ اب حضورا قدس ﷺ کے لئے یہ بات ذراشرم کی کی عورت کو بتا کیں کہ کس طرح پاکی حاصل کریں تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ "مسبحان اللہ تطھری" کی کا کی حاصل کرو۔ یہ کا اللہ تطھری" یا کی حاصل کرو۔

حفرت عا ئشەرضى الله عنها فرماتى ہيں كە "فعاجتبادتھا إلىي " تو ميں نے اس عورت كوا پی طرف تھينج ليا اوراس سے كہا" تتبعى بھا **اثو الدم**" مطلب يہ ہے كہ وہ پھائيہ لے كر جہاں جہاں خون لگا ہوا ہے اس كولگا كر يا كى حاصل كرو \_

### (۱۳) باب غسل المحيض حيض كشل كابيان

۳۱۵ مداننا مسلم قال: حداننا وهيب قال: حداننا منصورٌ، عن أمه، عن عائشة أن امراً ق من الأنصار قالت للنبي ﷺ: كيف أغتسل من المحيض؟ قال: ((خذى فرصة ممسكة وتوضئى ثلاثا))، ثم إن النبي ﷺ إستحيا فاعرض بوجهه أو قال: ((توضيى بها)). فأ خدتها فجذبتها، فأ خبرتها بما يريد النبي ﷺ .[راجع: ۱۳]

النسائي ، كتاب الطهارة ، بهاب التعيض ، باب استحباب استعبال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك، وقم: 9 9 س، وسنن النسائي ، كتاب الطهارة ، بهاب الإغتسال من الحيض ، وقم: ١ ٢٥ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الطهارة ، بهاب الإغتسال من الحيض ، وقم: ٢٥٠ ، وسنن ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، بهاب في الحائض كيف تغتسل، وقم: ٣٣٧ ، ومسند أحمد، باقى مسند الأقصار، بهاب حديث السيدة عائشة، وقم: ٢ ٢٣٧ ، ٢٣٧ ، وسنن الدارمي ، كتاب الطهارة ، بهاب في غسل المستحاضة، وقم: ٢ ٢٣٧ ، ٢٣٧ ، و ٢ ٢٣٧ ، وسنن الدارمي ، كتاب الطهارة ، بهاب في غسل المستحاضة، وقم: ٢ ٢٠ ٢٠٠

یہاں عسل کے اور دوحر کتیں گی ہوئی ہیں:

اورا گراس کو''غسس''[بفتح الغین] پڑھیں تو''محیض''مصدرمیمی نہیں ہوگا، بلکہ ظرف مکان ہوگا ۔ یعنی جس جگہ چض لگا ہوا ہے اس کو دھونے کا طریقہ۔

## (١٥) باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض

# عورت کا پے عسل حیض کے وقت کنگھی کرنے کا بیان

٣١٧ - حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا ابراهيم قال: حدثنا ابن شهاب ، عن عروة أن عائشة قالت: أهلكُ مع رسول الله هي في حجة الوداع فكنتُ ممن تمتع ولم يَسُقِ الهَدي ، فزعمت أنها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة فقالت: يا رسول الله ، هذه ليلة عرفة وإنما كنتُ تمتعتُ بعمرة ؟ فقال لها رسول الله هي: ((أنقضى رأسكِ وأمتشطى ، وأمسكى عن عمرتكِ)) فقعلت، فلما قضيتُ الحجَ أمر عبد الرحمٰن ليلة الحصبة فأعمرنى من التنعيم مكان عمرتى التى نسكتُ . [راجع: ٣٩٣]

# احرام عمرہ کے بعد حیض آنے کا حکم

حفزت عا کشدرضی الله عنها فر ماتی ہیں کہ میں نے رسول الله ﷺ کے ساتھ حجۃ الوداع میں احرام با ندھا تو میں انعورتوں میں سے تھی جنہوں نے تمتع کیا تھا اور مدی چلا کرنہیں گئی تھیں یعنی شروع میں عمرہ کا احرام با ندھا تھالیکن مدی چلا کرساتھ نہیں لے گئی تھیں ۔

"فزعمت أنها حاضت " تو کہتی ہیں کہ ان کویش آگیا۔" ولم تطهر" ادریش ہے پاک نہ ہوئی" حتی دخلت لیلة عرفة " یہاں تک کہ فرقی رات واقل ہوگی تو انہوں نے عرض کیا کہ " یا رسول اللہ ا هلذه لیلة عرفة و انسما کنت تمتعت بعمرة ؟ " یعرفہ کی رات ہے اور میں نے عمره کا اراده کیا ہواتھا۔" فقال لها رسول الله ﷺ انقضی راسک وامتشطی ، وامسکی عن عمرتک " آپ ﷺ نے فرمایا کتم اپنا سراور مینڈ ھیاں کھول دواور لکھی کرلواورا ہے عمره کی نیت ختم کردولین عمره کوچھوڑ دو، چنا نچہ میں نے ایسانی کیا جب میں نے جے اداکرلیا اس رات جس رات کہ تھب میں قیام کیا گیا

تھا یعنی جس دن منی سے واپس آئے اور تھوڑی دیر کے لئے محصب میں حضور ﷺ نے قیام فرمایا تھا۔ "مسک ان عمرةالتي نسكت "اسعمره كي جگه جس كي مين نے نيت كي تھي۔

#### "كتاب الحيض" سيمناسبت

اب یہاں اس واقعہ میں بہت سے احکام تو جج سے متعلق ہیں مثلاً یہ کہ پہلے آپ حدیث پڑھ کر آئے ہیں تو اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیصراحت کررہی تھیں کہ ہم نے جب احرام باندھا تھا تو ہماری نیت سوائے حج کے اور کوئی نہیں تھی اور یہاں کہدرہی ہیں کہ تتع کا احرام باندھا تھا، جس کامعنی یہ ہے کہ عمرہ کا احرام باندھا تھا وغیرہ وغیرہ اورجھی اس طرح کے کئی مسائل ہیں ان مسائل کی تفصیل اِن شاء اللہ تعالی '''کتاب الجج'' میں آجا ئیگی لیکن جو یہاں مقصود ہے وہ یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ان کو حالت چیش کے اندراور عسل کے وقت میں تنکھی کرنے کا تکم دیا ، تو معلوم ہوا کہ عورت عسلِ حیض کے وقت میں تنکھی کر عمتی ہے۔

#### (١١) باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض

### عسل حيض كو وقت عورت كواسي بالول ككو لنحابيان

٢ ١ ٣ - حدثنا عبيد بن اسماعيل قال : حدثنا أبو أسامة ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشه قالت: خرجنا موافين لهلال ذي الحجة ، فقال رسول الله ﷺ : ((من أحب أن يهلل بعمرة فليهلل ، فإني لولا أني أهديت لأ حللت بعمرة)) ، فأهل بعضهم بعمرة ، وأهل بعضهم بحج ، وكنت أنا ممن أهل بعمرة فأدركني يوم عرفة وأنا حائضٌ فشكوت إلى النبي ﷺ فقال: (( دعى عمر تكِ ، وانقضى رأسك ، وامتشطى وأهلى بحج )) ، فعلت حتى إذا كان ليلة الحصبة أرسل معى أحى عبد الرحمن بن أبي بكر، فخرجت إلى التسعيم ، فأهللت بعمرة مكان عمرتى . قال هشام : ولم يكن في شيىء من ذلك هدى ولا صوم ولا صدقة . [راجع: ٢٩٢]

### اختلا ف ِروایت اوراس کی وجه

اس میں حدیث تو وہی نقل کی ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے واقعہ کا ذکر ہے لیکن اس کے آخرش بیاضافہ ہے کہشام نے کہا''ولم یکن فی شئی من ذلک ہدی و لا صوم و لا صدقة'' کہ آپﷺ نے حضرت عا کشدرضی اللہ عنہا کوان میں ہے کسی چیز کا بھی تھم نہیں دیا لیخی نہ تو خودان کی طرف ہے ہدی کی قربانی فرمائی اور نہ ہی ان کوروز ہ رکھنے اور صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی نہیں ہوئی حقی ، لیکن دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آنخضرت کے نے اپنی از واج کی طرف سے بقرہ کی قربانی دی حقی ۔ کیونکہ جب وہ خود کہدرہی ہیں کہ میں نے تہتع کیا تھا تو تہتع کیا ہو یا قران ، دونو ں صورتوں میں دم آتا ہے۔ اس لئے یہ بات صحیح معلوم نہیں ہوتی ۔ چنانچہ بھن لوگوں نے کہا ہے کہ شام بن عروہ نے جو یہ بات کہی ہے یہ اپنے علم کے مطابق کہی ہے ور نہ دوسری روا پیوں سے ثابت ہے کہ آنخضرت کے حضرت عا کشہرضی اللہ عنہا کی طرف سے قربانی کی ہے 174

# (١١) باب : ﴿ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرٍ مُخَلَّقَةٍ ﴾ [ الحج : ٥]

الله على كارشاد "مخلقة وغير مخلقة "كاكيامطلب

٣١٨ ـ حدثنا مسدد قال: حدثناحماد، عن عبيد الله بن أبي بكر، عن أنس بن مالک عن انس بن مالک عن النبي هي قال: ((إن الله عزوجل و كل بالرحم ملكاً يقول: يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب مضغة، فإذا أراد أن يقضى خلقه قال: أذكر أم أنفى ؟ شقى أم سعد؟ فما الرزق و الأجل؟ فيكتب في بطن أمه)) [أنظر: ٣٣٣٣، ٥٩٥] .

# "مخلقه وغير مخلقه" كاتعبير

به باب الله على حفرت السب به باب الله على ارشاد "محلقة وغيو مخلقة "كي تفير بين بـ اوراس بين حفرت السب بن ما لك الله كل عديث روايت كى به بى كريم الله غله نه فرمايا كدالله على فر مت مقرركيا بواب به بب رحم كا ندر نطفه استقرار با تاب تواس وقت بيفرشت الله على كه بارب نطفه! كدا نطفه كه بود وگار، به نطفه بن كيا، پر بعد بين جب علقه كي صورت اختيار كرتا ب تو كهتا به كه يارب مفغه! يعنى المعلقه كي بود وگار كي جب وه مفغه كي صورت اختيار كرتا ب تو كهتا به كه يارب مفغه! كدا مفغه كي برود كار "فال " فاذا أواد الله أن يقضى خلقه " جب الله على اس نطفه كوعلقه اور مفغه كوتين كرنا چا سم بين - "قال " نواس وقت فرشته كهتا به كد " أذكر أم أنفى ؟ "كداس كوند كرينانا به يا مؤنث؟ "شقى أم سعيد؟" " فما

<sup>2]</sup> انتظر:صبحيح البخاري، رقم ، ٢٩٣٠ .وحاشيه ، روى جابر رضى الله تعالىٰ عنه،أنه عليه الصلواة والسلام ، أهدى عن عائشه بقرة.

مروفي صحيح مسلم، كتاب القدر ،باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله، رقم: ٢٨٥، ومسند احمد ،باقي مسند المكثرين، باب مسند انس بن مالك، رقم: ١٢٠٩٢،١١٤ .

السوزق و الأجل" كه كتنااس كارزق مقرر به وگاكتى عمر به وگى؟ «فيكتب فسى بطن أمه" توبيه با تيس سارى اسوقت لكيردى جاتى بيس جبكه بچه مال كے پيٺ ميس بوتا ہے۔اس كا برزق ،اس كى عمر ،اس كى شقاوت وسعادت بھى لكيردى جاتى بيس اوراس كے ذكر وسؤنث ہونے كافيصلہ بھى كرويا جاتا ہے۔

# حديثِ باب كى كتاب الحيض سے مناسبت ميں مختلف اقوال

سے صدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر روایت کی ہے اور باب قائم کیا ہے کہ باب قول اللہ 
"مخلقة وغیر مخلقة" شراح اس بات میں جران ہوئے ہیں کہ اس باب کا اور اس صدیث کا حض کے 
مسائل سے کیا تعلق ہے؟ ساری گفتگو جو آ کے پیچے آ رہی ہے وہ حض اور استحاضہ کے بارے میں ہے ۔ تو بظا ہر 
"مخلقة وغیر مخلقة " اور یہ بات کہ نظفہ ہوتا ہے پھر علقہ ، مضغہ اور پھر اس کی ساری تقدیر لکھ دی جاتی ہے 
اس کا بظا ہر چیض اور استحاضہ سے کوئی تعلق نظر نہیں آتا، تو امام بخاری رحمہ اللہ یہ باب یہاں پر کیوں لا کے 
ہیں؟ اور کس وجہ سے یہ حدیث ذکر فرمائی ہے؟

بعض شرّر ان بخاری نے اس کے بارے میں بیرکہا کہ بس سیرطی ہی بات بیر ہے کہ چکتے جلتے امام بخاری رحمہاللہ کے ذہن میں آگیا کہ جیف اور استحاضہ کے مسائل چل ہی رہے تھے تو بعض اوقات ادنیٰ ملابست سے سی طرف امام بخاری رحمہ اللہ کا ذہن منتقل ہوجا تا ہے تو اس کے مطابق وہ باب قائم فر مادیتے ہیں۔

چنانچی حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بیہ باب حض ادنی ملابست کی وجہ ہے آگیا ہے کہ حیض ونفاس کا معاملہ چل رہا تھا تو اس میں خون کا ذکرتھا ، اب وہ خون کی وقت علقہ اور مغضہ کی شکل اختیار کرلیتا ہے۔ اس واسطے اس ادنی ملابست کی وجہ ہے اس کا ذکر کر دیا۔ مقصد اس آیت کریمہ کی تفسیر ہے۔

کیکن به بات اس واسطے قابل اطمینان معلوم نہیں ہوتی کہا گرتفیر کرنا ہی مقصد ہوتا تو کتاب النفیر میں اس کو لے آتے ،الہٰذاد وسر بے حضرات نے اس کی مختلف تو جیہات کی ہیں :

# ترجمة الباب كى پہلى توجيه

حضرت علامه انورشاه کشیری رحمه الله نے "وفیض الباری" میں اس کی توجیه یول فرمائی ہے کہ یہ باب درحقیقت پیچھے اس باب کا تمله ہے جس میں المفاس حیضاً" یعنی نفاس پرچش کا اطلاق یا چیف پرنفاس کا اطلاق جو پیچھے گزراہے، اس کا تمدامام بخاری رحمه الله نے یہاں پراس باب میں قائم فرمایا ہے۔ اس

اع فيض الباوى ،ج: ١،ص: ٣٨٥.

مزیداس کی تشریح ہیہ کہ اس باب میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی ایک حدیث آئی ہے جواہام طری رحمداللہ نے تخ بی جوان کا اپنا قول طری رحمداللہ نے تخ بی جوان کا اپنا قول ہے کہ '' اذا وقعت النطفة فی الرحم بعث اللہ ملکا فقال یا رب مخلقة او غیر مخلقة ''جب کوئی نظفہ رحم میں جاتا ہے تو اللہ ﷺ ایک فرشتہ کو چھچتے ہیں اور وہ اللہ کے اللہ ایہ نظفہ جو باللہ ایہ نظفہ جو جاتا ہے تو اللہ کے ایا اللہ ایہ نظفہ جو جاتا ہے تو اللہ کے ایا معنی ہے کہ آیا اس نظفہ ہے آپ نے کسی انسان کی تخلیق مقدر فر بائی ہے یا مقدر فیس فرمانی ؟ تو کہتے ہیں کہ بنطفہ غیر مخلقہ ''اللہ کے اللہ اللہ کے ایک کائی مقدر فہیں فرمانی ؟ تو کہتے ہیں کہ بنطفہ غیر محلقہ ''اللہ کے ایک کائی مقدر فہیں ہے تو '' تو رحم اس نظفہ کوخون کی شکل میں مخلقہ ہے کہ اس نظفہ کوخون کی شکل میں باہر کھینکہ دیتا ہے جس وقت چیش جاری ہوتا ہے۔

"وان قال محلقة" اوراگرالله ﷺ فرماتے ہیں كديينطفه مخلقه ہے تواس صورت بيس وه يو چھتا ہے كد "يا دب كذا و كذا"كه پروردگاراس كى كياصفت ہوگى، ندكر ہوگايا مؤنث، شقى ہوگايا سعيد؟ يرعيدالله بن مسعود ﷺ كا تول ہے جوامام طبرى رحمدالله نے روايت كيا ہے ٢٠٠٠

امام بخاری رحمہ اللہ بیفر مانا چاہتے ہیں کہ دیکھواس حدیث سے بیمعلوم ہوا کہ جب نطفہ قرار پا تا ہے تو اگر وہ غیرمخلقہ ہوتب تو رحم اس کوخون کی شکل میں پھینک دیتا ہے جو چض بن جا تا ہے۔

اورا گر بالفرض مخلقہ ہونو پھراسی حدیث سے بیمعلوم ہوا کہ خون جاری نہیں ہوتا بلکہ جمع ہوتا رہتا ہے اور اس نجح کی جوہمل کی شکل میں ہے وہی خون نو مہینے تک غذا بنتا ہے اور جب وضع عمل ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ باہر خارج ہوتا ہے جس کو نفاس کہتے ہیں ۔ تو خون ایک ہی ہے لیکن اگر نچے کی تخلیق مقدر نہیں ہے تو حیض کی شکل میں خارج ہوگیا اور اگر نچے کی تخلیق مقدر ہے تو وہ خون محفوظ رہا ۔ یہاں تک کہ ولا دت کے بعد نفاس کی شکل میں خارج ہواکیکن خون ایک ہی ہے۔

اس سے پتا چلا کہ در حقیقت نفاس اور حیض کی ماہیت ایک ہی ہے صرف ان کے خروج کے وقت میں فرق ہے۔الہذا جو تھم حیض کا ہے وہی تھم نفاس کا بھی ہے۔

يچه جور جمة ائم كياتها ابساب من سمعى المنفاس حيضاً "اى كاتكمله اور تتمديها ل پرفر ما ديا كه المحلقة وغير مخلقة " مخلقه موتو خون نفاس كي شكل مين ظاهر موتا ہے اور غير مخلقه موتو خون حيض كي شكل مين ظاهر موتا ہے اور غير مخلقه موتو خون حيض كي شكل مين ظاهر موتا ہے اور غير مخلقه موتو كي مين \_ \_

٣٣ قال: اذا وقعت النطفة في الرحم بعث الله ملكا فقال يارب مخلقة أو غير مخلقة فإن قال غير مخلقة مجتها الأرحام دما وإن قال مخلقة قال يارب فما صفة هذه النطفة أذكر أم أنثى مارزقها ما أجلها أشقى أو سعيد قال فيقال له انطلق إلى أم الكتاب الخ،تفسير الطبري، ج: 2 1 ، ص: 2 1 ، وعمدة القارى، ج: ٣، ص: ٣٨ ، وفتح الباري، ج: 1 ، ص: 9 1 ٣٨. **-----**

### ترجمة الباب كي دوسري توجيه

لیکن زیادہ ترشراح اس کی ایک اور توجید کرتے ہیں جیسا کہ حافظ ابن جمراور علامہ عینی رحمہما اللہ وغیرہ نے کی ہے وہ حضرات اس کی توجید پیرکتے ہیں کہ درحقیقت یہاں ایک فقہی مسئلہ بیان کرنامقصود ہے اوروہ فقہی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کو حالت جمل میں حیض آ جائے تو آیا اس پر حیض کے احکام جاری ہو تکے یا اس کو استحاضہ مجھا جائے گا۔ اس میں اختلاف ہے۔

### حالت حمل كأخون اورا قوال أئمه

(۱) امام اعظم الوحنیفہ، امام احمد بن حنبل اور ایک روایت کے مطابق امام مالک رحمہم اللہ بیفر ماتے ہیں کہ حالت حمل میں جوخون جاری ہو وہ چیش نہیں ہوتا اور اس پر استحاضہ کے احکام جاری ہوں گے ۔ لہذا اس زمانے میں عورت نماز، روزہ ترکنہیں کرے گی بلکہ نماز بھی پڑھے گی اور روزہ بھی رکھے گی۔ ۳سے

(٢) امام شافعي رحمه الله كاقول قديم يهي يبي بي بيسي

(۳) لیکن امام شافعی رحمہ اللہ قول جدید میں میفر ماتے ہیں کہ اگر حالت حمل میں خون جاری ہو گیا تو اس پر بھی چیش کے احکام جاری ہوئے بشر طیکہ اس کومدت وغیرہ کے لحاظ سے چیش قرار دیناممکن ہو جیسے مثلاً پندرہ ون کے بعد آیا ہو، تو اگر اس کوچیض قرار دیناممکن ہوتو اس کوچیض قرار دینگے۔

لہذا حاملہ بھی حائضہ ہو عتی ہے اور جب اس کو چف آئے گا تو اس کے اوپر حائضہ کے احکام جاری ہو نگے یعنی نماز بھی چھوڑ ہے گی اور روزہ بھی چھوڑ ہے گی۔ ۳مے

(م) امام ما لک رحمه الله کی ایک روایت بھی اس کے مطابق ہے۔ اس

(۵) اورا مام بخاری رحمہ اللہ اس معالم میں حفیہ اور جمہور کے قول کے قائل ہیں یعنی وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جالت حمل میں اگرخون آئے تو وہ حیض نہیں ہوسکتا بلکہ استحاضہ ہے۔ سے

سس بس بص برس مص مص وهب إلى أن الحامل لا تحيض الكوفيون ، وإليه ذهب ابو حنيفة وأصحابه وأحمد بن حنيل وأبوثور وابن المسيب و مجمد بن المنكدر و جابر بن زيد والشعبي ومكحول والزهري والحكم وحماد والشافعي في أحد قوليه، وهو قوله القديم، وقال في المحديد: إنها تسعيض ، وبه قال اسحاق، وعن مالك روايتان ، وحكى عن بعض المالكية: إن كان في آخر الحمل فليس يحيض ، وذكر الداؤدي أن الاحتياط أن تصوم وتعملي ثم تقضي الصوم ولا يأتيها زوجها.

وقال ابن بطال: غرض البخاري بادخال هذا الحديث في أبواب الحيض تقوية مذهب من يقول : إن الحامل لا تحيض، وعمدةُ القاري، ج: ٣-مس: ٣-٤ ا ، وفتح الباري ، ج: ١ ، ص: ٩ ١ ٣. ۔ گویاحمل اور حیض میں تعارض ہے ، تضاد اور تناقض ہے ۔ دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے ۔ تو اما م بخاری رحمہ اللہ اس باب میں حنفیہ اور جمہور کی تا ئید کرنا جا ہتے ہیں ۔

# جمهوری بہلی دلیل

اوروجہ استدلال میہ ہے کہ اس آیت کر یمہ، حدیث اور حضرت ابن مسعود ﷺ کے اثر سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ اگر بیچے کی ولا دت مقدر ہوتی ہے تو خون کوروک لیا جا تا ہے اور اگر بیچے کی ولا دت مقدر نہیں ہوتی تو پھروہ خون حیض کی شکل میں جاری ہوجا تا ہے، تو بیقضیہ منفصلہ تھیقیہ ہے یعنی'' **اما المحمل وام المحیض**''کہ پامل ہوگایا حیض ہوگا۔

حیف اس وقت ہوگا جبکہ اللہ ﷺ کی طرف سے اس نطفے کا بچہ بنیا مقدر نہیں ہوتا تب وہ حیف بنمآ ہے،

لیکن اگر بچہ بنیا مقدر ہے تو وہ پھر حیف نہیں بنمآ بلکہ اس صورت میں وہ بچے کے لئے محفوظ رہتا ہے۔ تو دونوں میں

تباین ہوگیا۔ اس سے پیۃ چلا کہ حالت حمل میں حیف نہیں ہوتا، کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت میں

دونوں چیزیں الگ الگ بیان کی گئی ہیں کہ اگر تخلیق مقدر نہیں ہوتی تو رحم اس کودم کی شکل میں پھینک ویتا ہے اور

اگر تخلیق مقدر ہوتی ہے تو اس کو محفوظ کر لیتا ہے تو دونوں متباینین حالتیں بیان کردی گئیں۔ جس سے پیۃ چلا کہ

حالت حمل میں حیض نہیں ہوسکا۔

# جههوری دوسری اورقوی دلیل

اس میں جمہور کی ایک تو می دلیل ریجی ہے کہ استبراً رحم کے جتنے احکام ہیں خواہ وہ زوجہ کے سلسلے میں عدت ہو یاامة کے سلسلے میں استبراً ہو یا کسی بھی غیر منکوحہ کے سلسلے میں اعتبراً ہوتو وہ استبراً ، کا ہے ہے ہوتا ہے؟ بیہ د کیھنے کیلئے کہ آیا اس کوخمل ہے کہ نہیں؟

اس كيلئے حيض ہى و كيستے ہيں، مثلاً مطلقہ كوطلاق ويدى تو" يسوبصن بانفسهن ثلاثة قروء" تين حيض اس كوگز ارنے ہوتے ہيں بيدو كيسنے كے لئے كم آياس كوشل تونہيں ہے؟

اگر حالت جمل میں بھی حیض آسکنا تو پھر پہ چیض عدم جمل کی علامت نہ بنتا اوراس سے استبراً مخقق نہ ہوتا ، تو ان تراس سے استبراً مخقق نہ ہوتا ، تو ان تمام باتوں سے بھی یہ بات رائج معلوم ہوتی ہے کہ حالت حمل میں آنے والا خون چیض نہیں ہوتا بلکہ وہ استحاضہ ہوتا ہے لیے بیاری ہو بھی جائے تو اس پر استحاضہ کے احکام جاری ہو نظے ، یہ مسئلہ بیان کرنا مقصود تھا اوراس کیلئے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب قائم کیا '' ہاب بھور معلقہ و غیر معلقہ یہ اوراس میں حدیث نقل کردی ، کیونکہ عبد اللہ بن مسعود ہے کا اثر قبل میں اللہ عن وجل معلقہ و غیر معلقہ یہ اوراس میں حدیث نقل کردی ، کیونکہ عبد اللہ بن مسعود ہے کا اثر

امام بخاری رحمه الله کی شرط پرنمیس تقاء اس واسطے اس کوروایت نہیں کیا اور بیرحدیث مرفوع شرط پرتھی اس لئے سے روایت کر دی ۔۳۸

#### سوال:

اگرچنس کی وجہ ہے ہی پیتے چل جاتا ہے کے حمل نہیں ہوتو پھرایک ہی حیض کافی ہونا جا ہے؟

#### جواب:

جہاں صرف استبراً مقصود ہوتا ہے وہاں ایک حیض بھی کا نی ہوتا ہے۔مثلاً کمی شخص نے باندی خریدی تو اس سے وطی اس وقت تک جائز نہیں ہوتی جب تک کہ استبراً نہ کر لے تو استبراً کرنے کا مقصد کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پہلے مالک سے اس کوحمل ہوا ہو، تو اس کومعلوم کرنے کیلئے ایک چیض کا فی ہے۔

کین عدت کے سلسلے میں صرف ایک چیف کو عدت قر ارنہیں دیا گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ جہاں صرف استبراً مقصود ہوتو وہاں ایک چیف بھی کافی ہوجاتا ہے لیکن جہاں استبراً کے ساتھ ساتھ سابق شوہر کا اکرام بھی مقصود ہوتو وہاں صرف ایک چیف کافی نہیں سمجھاجائے گا۔ اس لئے وہاں جوزیادہ چیف مقرر کئے گئے بعنی تین قروء یا چارمبینے دس دن تو اس کی وجہ مش استبراً نہیں ہے بلکہ زوج سابق کا اگرام بھی مقصود ہے۔

#### (١٨) باب كيف تهل الحائض بالحج و العمرة

#### حائضة عورت حج اورغمره كااحرام كس طرح بإند ھے

۳۱۹ ـ حدثنا يحيى بن بكير قال : حدثنا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عاشة قالت : خرجنا مع النبى ﷺ في حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ، و منا من أهل بحج ، فقدمنا مكة فقال رسول الله ﷺ : "من أحرم بعمرة ولم يهد فليحل ، ومن أحرم بعمرة وأهدى فلايحل حتى يحل بنحر هديه ، ومن أهل بحج فليتم حجه "قالت : فحضت ولم أزل حائصاً حتى كان يوم عرفة ولم أهل الا بعمرة ، فأمرنى النبى ﷺ أن أنقض رأسى وأمتشط وأهل بحج ، وأترك العمرة ، ففعلت ذلك حتى

الله في عمل عَنْ الله وجود الحيض علماً على براء ة الرحم من الحبل في الحديثين، ولو جازاجتماعهما لم يكن دليلا على انتفائه، ولو كان بعد الاستبراء بحيضة احتمال الحمل لم يحل وطؤها للاحتياط في أمر الإبضاع ، كذا ذكره العيني في عمدة القارى، ج: ١٣٠ص: ١٣٨ . قضيت حجتى . فبعث معى عبد الرحمٰن بن بكر ، وأمرنى أن اعتمر مكان عمرتى من التنعيم . [راجع: ٣٩٣]

# حالت حيض مين تلبيه براع صفي كاحكم

میدوہی واقعہ ہے جو بار بار آر ہا ہے یہاں پر مقصود یہ ہے کہ حاکصہ عورت فج یا عمرہ کا احرام کیے باند سے اور تلبید کیئے پڑھے؟ تو بتلا نامی مقصود ہے کہ حالت چیش میں تلبید پڑھنے میں کوئی مضا کفتہ ہیں۔

اس بات سے استدلال کیا ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے حضرت عا کشصدیقہ دضی اللہ عنہا کو بیت کم دیا کہ تم اپنے عمرہ کوتو رفض کردو ( یعنی چھوٹر دو ) اوراب حج کا احرام باندھوتو حضرت عا کشصدیقہ رضی اللہ عنہا حج کا احرام اس وقت باندھا جبکہ وہ حالت چیف میں تقی تو گویا تلبیہ حالت حیف میں پڑھا۔اس سے معلوم ہوا کہ حالت حیف میں تلبیہ پڑھنا جائز ہے۔ یہاں مقصود صرف اتنا ہے اوراس سے متعلق باتی احکام ان شاء اللہ تعالی ' کتاب الحج'' میں آئیں گے۔

#### (١٩) باب اقبال المحيض و ادباره

حيض كازمانه كبآتا إدركب فتم موجاتا ب

" وكن نساء يبعثن الى عائشة بالدرجة فيها الكرسف ، فيه الصفرة ، فتقول : لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء ، تريد بذلك الطهر من الحيضة ، وبلغ ابنة زيد بن ثابت أن نساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل ، ينظرن الى الطهر فقالت : ما كان النساء يصنعن هذا وعابت عليهن ".

یہ باب ہے " باب اقبال المحیض وادبارہ "لینی حض کا آناور جانا۔ چوکہ متعدداحادیث میں حضوراکرم ﷺ نے بیار شادفر مایا ہے کہ " فاذا أقبلت الحیضة فدعی الصلواۃ ، و اذا أدبرت فاغتملی و صلی" تو یہاں ام بخاری رحماللہ اقبال اوراد باری تفیر کرنا چاہتے ہیں کہ اقبال واد بارکا کیے پتہ چلے گا؟

### . ا قبال اوراد بارمیں ائمّہ کا اختلاف

(۱) اقبال اور ادبار کے ایک معنی حفیہ بدکرتے ہیں کداگر عورت معنادہ ہے تو اس کے ایام عادت

كاشروع موناا قبال باورايام عادت كاختم موناا دبار ب- ٣٩

(۲) دوسرے فقہاء چیسے امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالیٰ بعض اوقات اقبال و ادبار کی تفسیر الوان سے کرتے ہیں کہ اگر خون سیاہ رنگ کا ہے یا خوب اچھی طرح سرخ ہے تو بیخون کا اقبال ہے اور خون کا ادبار یہ ہے کہ وہ رفتہ رفتہ ، ہوتے ہوتے پیلا ہٹ کی طرف مائل ہوجائے ۔ تو جو عورت ان الوان میں تمییز کر سکتی ہوتو اقبال وادبار کا فیصلہ الوان کے ذریعہ کر گئی، اس واسطان کے ہاں تمییز بالالوان معتبر ہے۔

# حنفيه كى دليل

حنفیہ کے ہاں تمییز بالالوان معتبر نہیں ہے بلکہ سیدھی ہی بات ہے کہ جب ایام عادت شروع ہوں تو اقبال ہےاورایام عادت ختم ہوں تو ادبار ہے تعمیر بالالوان کا کوئی اعتبار نہیں ۔للہڈاایامِ عادت میں جتنے رنگ کے بھی خون آئیں وہ سب کے سب چیف ہی شار ہو نگے۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر اسکی تائید میں حضرت عائشہ صدیقہ رہنی اللہ عنہا کا ایک اثر نقل کیا بے" و کسن نساء ببعث الی عائشہ بالدرجة فیها الکرسف" کہ کھ مور تیں تھیں جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک فیہ بیجی تھیں جس کے اندرروئی رکھی ہوتی تھی اوروہ دکھاتی تھیں کہ دیکھیں بہ میں نے زوئی رکھی ہوئی تھی اور اس رنگ کا خون آرہا ہے تو آیا اس رنگ کے خون کو میں چھل سمجھوں یا استاضہ مجھوں، گویا کہ بھیخے والی خواتین سے بھی تھیں کہ چیف اور استحاضہ کے درمیان امتیاز الوان سے ہوتا ہے اور وہ امتیاز کر نہیں سے تھیں۔

حضرت عائشرض الله عنها جواب میں فرما تیں " لاتعجلن حتی ترین القصة البیضاء " كر تسل كرنے میں جلدی ندكر وجب تك كرتم اس كيڑے كو بالكل سفيد ندد كيولو۔

تو مطلب بیہ ہوا کہ جب تک خون سفیر نہیں ہوتا تو جس رنگ کا بھی آر ہا ہے وہ سب حیض ہے ۔ یہ اثر امام بخاری رحمہ اللّہ نے تعلیقاً یہال روایت کیا ہے ۔

امام ما لک رحمہ اللہ نے اس کومندا روایت کیا ہے۔ پی اور یہی حنفیہ کی دکیل ہے اس بارے میں کہ تمییز بالالوان معتزمیں۔

<sup>9</sup> وعند أصحابنا الحنفية:علامة إدبار الحيض وانقطاعه الزمان والعادة،فاذا اخلت عادتها تحرت،وان لم يكن لها ظن أخذت بالإقل،عمدة ، ج: ٣، ص: ٥٨ أ .

مع مؤطا مالك، كتاب الطهارة، باب طهر الحائض، رقم: ١١١، ج: ١،ص: ٥٩، وعمدة القارى، ج: ٢٠ص: ٥٢ أ.

### ائمه ثلا شرحمهم اللدكي دليل

جو حضرات یعنی ائمہ ثلاثہ تمییر بالالوان کے قائل ہیں ،ان کا استدلال صرف ایک حدیث حضرت فاطمہ بنت ابی حیث کی ہے جوابوداؤد میں آئی ہے۔اس میں الفاظ کل استدلال یہ ہیں ''فانہ دم اسودیعوف'' کہ بیا کی سے جوابوداؤد میں آئی ہے۔اس میں الفاظ کو استدلال یہ ہیں کہ اس حدیث میں آخضرت ﷺ نے بیا کہ سام دیث ہیں آخضرت ﷺ نے ربک کے ذریعہ پہلے نے کوسلیم فرمایا۔لہذا معلوم ہوا کہ تمییز بالالوان معتبر ہے۔اس

#### حنفنه كاجواب

حفنہ یہ کہتے ہیں کہ بیر حدیث جو ابو داؤد میں آئی ہے بیر حدیث سنداً متکلم فیہ ہے، اس لئے کہ امام ابوداؤدر حمداللہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کو ابن البی عدی نے ایک مرتبدا پی کتاب سے سنایا اور ایک مرتبہ حافظہ سے سنایا؛ جب کتاب سے سنایا تو اسے فاطمہ بنت البی حبیش رضی اللہ عنہا کی روایت قرار دیا اور جب حافظہ سے بیہ روایت سنائی تو حضرت عائشرضی اللہ عنہا کی روایت قرار دیا۔ ۲س

ابوداؤدر حمداللد فرماتے ہیں کہ بیر حدیث علاً بن المسیب ﷺ ہے بھی مروی ہے اور شعبہ ؓ ہے بھی ،علاً بن المسیب ﷺ ہے مرفوعاً مروی ہے اور شعبہ ہے موقو فا۔اس طرح بیر حدیث مضطرب ہے اور دوسری کسی حدیث ہے اس کی تائیر بھی نہیں ہوتی ۔لہذا بیرحدیث قوت وصحت کے اعتبار ہے حنیہ کے ہاں قائل استدلال نہیں۔

" وبلغ ابنة زيد بن ثابت أن نساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل ، ينظرن الى الطهر فقالت : ماكان النساء يصنعن هذا وعابت عليهن ".

ازالهٔ وہم کیلئے بیان مسئلہ

امام بخاری رحمه الله نے ترجمة الباب میں بدایک دوسرا مسله بیان کردیا، مسله بد بیان کیا که بعض

ا عن فاطعة بنت أبى حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها النبى عَلَيْهُ اذا كان دم الحيضة فانه أسود يعرف فاذا كان ذلك فأمسكى عن الصلة فاذا كان الأخر فتوضئ وصلى فانما هو عرق الخ (سنن أبى داؤد ، كتاب الطهارة، باب من قال اذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة، وقم: ٢٣٧.

۳۳ فىال ابوداؤد وقىال ابىن السمشنى حدثنا به ابن أبى عدئ من كتابه هكذا ثم حدثنا به بعد حفظاً قال حدثنا محمد بن عسمرو بن الزهرى عن عروة عن عائشة أن فاطمة كانت تستحاض فذكر معناه \_\_فى ذيل حديث ، رقم: ۲۳۷، باب من قال اذا اقبلت الحيضة تدع الصلاة. خواتین وہم کا شکار ہوتی ہیں کہ کب ہمارا خون ختم ہور ہا ہے بیاختم ہوا ہے یانہیں؟ ہوتا پیرتھا کہ اس زمانے میں رات کواند هیرا ہوا کرتا تھا اور ہر گھرییں چراغ بھی نہیں ہوتے تھے،تو رات کے وقت عورت سور ہی ہے اس کو سونے میں خیال آیا کہ کہیں ایسانہ ہو کہ رات کے کسی ھے میں خون منقطع ہوجائے اور جب رات کوخون منقطع ہوگا تومیرےاویرعشاء کی نماز فرض ہوجائے گی۔

تو وه عورتین رات کواٹھ کر بار بار چراغ منگواتیں اور دیکھتیں کہ آیا خون منقطع ہوا ہانہیں اور بعض اوقات ساری رات اس فکر میں گز اردیت تھیں۔

حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه کی جوصا جزادی تھیں ان کواس بات کی اطلاع ملی کہ عورتیں اس طرح کرتیں ہیں۔تو انہوں نے فرمایا کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنهم کے زمانے میں توعور تیں ایسانہیں کرتی تھیں اور اس بات کوانہوں نے براسمجھا اور کہا کہ سیحج طریقہ نہیں ہے، یہ معیوب طریقہ ہے۔

# دین میںغلو کی اجازت نہیں

اورمعیوب اس لئے ہے کہ بیر' غلوفی الدین' ہے ، کیونکہ شریعت نے اس بات کا مکلف نہیں کیا کہتم ساری رات جا گواور ہر گھنٹے پر چراغ منگا کردیکھا کروکہ خون بند ہوا کہ نہیں؟

شریعت کا حکم سیدها سا دهاہے کہ صبح کواٹھ کر دیکھوا گرتمہیں کپڑا صاف نظر آئے اور غالب گمان یہ ہوکہ خون رات کے کسی جھے میں منقطع ہو گیا ہوگا تو عسل کرنے کے بعدعشاء کی نماز کی قضاء کرلواور اس نماز کے مؤخر کرنے کا کوئی گناہ تمہارے اوپرنہیں ہوگا اورا گر غالب گمان پیہو کہ خون ابھی طلوع فجر کے بعد منقطع ہوا ہے تو اس صورت میں عشاء کی نماز قضاء کرنے کی ضرورت نہیں ۔ توجب شریعت نے اتناسیدها سادها علم تبہارے لئے بیان کردیا ہے اور عشاء کی قضاء کا گناہ بھی تنہارے او پرنہیں ہے تو پھراس کی کیا ضرورت ہے کہ بار باراس طرح چراغ منظا كرديكها جائے ـ تو فرمايا" بلغ ابنة النج "كهزيد بن ثابت الله كى صاحبزادى كواطلاع ملى كه يورتيس وسط لیل میں چراغ منگواتی ہیں اور طہر کی طرف دعیتی ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ حضور اکرم ﷺ اور صحابہ کرام ہے ز مانے میںعورتیں ایسانہیں کیا کرتی تھیں۔

" وعابت عليهن" اوران كاس عمل برانهوں نے تقيد كى اوركها كه بمل درست نہيں ـ

• ٣٢٠ \_ حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا سفيان ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة أن فاطمة بنت أبى حبيش كانت تستحاض ، فسألت النبي الله فقال: "ذلك عرق وليست بالحيضة ، فاذا أقبل الحيضة فدعى الصلاة ، و اذا

أدبرت فاغتسلي وصلى ". ٣٣

# عدم تمييز بالالوان كےمسئلہ میں حنفیہ كااستدلال

#### ( ٠٠) باب لا تقضى الحائض الصلاة

#### حاكضه عورت نمازي قضانه كري

وقال جابر وأبو سعيد عن النبي ﷺ : ((تدع الصلاة )).

۳۲۱ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا همام قال: حدثنا قتادة ، قال: حدثتنى معاشة أن امراء قالت لعائشة: أتجزى إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت: أحرورية أنت؟ كنا نحيض مع النبي الله فلا يأمرنا به ، أو قالت: فلا نفعله ، ٣٢

٣٣ وفي صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، وقم: ا - ٥، وسنن الترمذي ، كتاب الطهارة عن رسول الله، باب ماجاء في المستحاضة، وقم: ١ ١ ا ، وسنن النسائي، كتاب الحيض والا متحاضة، باب ذكر الأقهارة عن رسول الله، باب ماجاء في المستحاضة، باب من روى أن الحيضة اذا ادبرت لا تدع الصلاة، وقم: ٢٣٣ وسنن ابن ماجه، كتاب الطهارة، باب ماجاء في المستحاضة التي قدعد أيام أقر الها، وقم: ٢ ١ ٢ ، ومسئد أحمد، باقي مسئد الأنصار، باب باقي المستحاضة التي قدعد أيام أقر الها، وقم: ٢ ٢ ٢ ، ومسئد أحمد، المستحاضة ، وقم: ٢ ٢ ١ ، ومنن الدارمي ، كتاب الطهارة، باب في غسل المستحاضة ، وقم: ٢ ٢ ٤ ، ومنن الدارمي ، كتاب الطهارة، باب في غسل المستحاضة ، وقم: ٢ ٢ ٤ .

# حائضه كاقضاء صوم اورعدم قضاء صلوة براجماع ہے

ا یک عورت نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے کہا کہ کیا ہم میں سے کسی ایک کی نماز ہو جاتی ہے جب کہ وہ پاک ہو، یعنی عالت حیض میں تو ہم نماز پڑھتی نہیں اور پڑ ھنامنع ہے لیکن کیا پاک ہو ہانے کے بعد قضاء کرلیں اور قضاء کر لینے سے وہ نمازیں اداء ہو جا کیں گی ؟ یعنی وہ پیمجھے رہی تھیں کہ جونمازیں حالت حیض میں گزری ہیں ان کی قضاء ہمارے ذمہ واجب ہے ، اس لئے پوچیر ہی تھیں کہ طبر کے بعد ہمارا نماز پڑھنا کافی بومائے گا؟

توحفرت عاكشصد يقدرض الله عنها فرماياكه "أحرورية أنت؟ "اركياتو خارجى ب؟

#### حروربه كانتبارف

" حسروريه" حروراً كى طرف منسوب بي ايك جكه كانام ب جهال خوارج جمع موئ تھے بعض اوقات خارجیوں کوحروری کہاجا تاہے۔

بیاس لئے فرمایا کہ خارجی اس بات کے قائل نہیں تھے کہ حاکصہ سے نمازیں بالکل معاف ہوجاتی ہیں بلکہ وہ اس بات کے قائل تھے کہ نمازاس وقت تومنع ہے لیکن جب پاک ہوجائے تو اس کے ذمہ قضاء واجب ہے، يه خارجي عجيب مخلوق تھي، دنيا سے اس نے اپنے آپ كوكات ركھا تھااس لئے كدا پيئے سواحب كوكا فر كہتے تھے، تو چونکہ پیسب کو کا فرکہتے تھے اس لئے ان کے ساتھ میل جول کا تو کوئی سوال تھانہیں لہٰذا نہ صحابہ ﷺ ملتے تھے اور نہ تا بعین سے ملتے تھے اس لئے ان کے پاس علم پہنچانہیں ،اس واسطے الٹی سیرھی باتیں کرتے تھے۔

ان باتول میں سے ایک بات میر بھی تھی کہ حیف کے ایام کی نمازوں کی قضاءواجب ہے۔اس عورت نے جب حفزت عا ئشرصد يقدرضي الله عنها ہے يو جھا كەكيا ميں قضا كروں اور نماز كاني ہوگى؟ تو حضرت عا كشہ صديقدرض الله عنهان كها كدكياتو خارجى بجوريات بوجهري بكدقضاء واجب ب-" كنا نحيض مع النبي الله فلا يأمرنا به أو قالت فلانفعله ".

#### (۲۲)باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر

جس نے حیض کے زمانہ کے لئے علیحدہ لباس تیار کرلیا

٣٢٣ \_ حدثنا معاذ بن فصالة قال : حدثنا هشام ، عن يحيى ، عن أبي سلمة ، عن زينب بنت أبى سلمة ، عن أم سلمة ، قالت : بينا أنا مع النبيُّ ﷺ مضطجعةً في حميلةٍ حضت، فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال: ((أنفست؟)) فقلت: نعم، فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة . وراجع: ٢٩٨

اس حدیث سے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس بات پراستدلال کیا ہے کہ عورت کے لئے مناسب ہے کہ وہ بیض کے لئے کیڑے کچھاور بنالے جوطہر میں نمننے کےعلاوہ ہوں۔

### (٢٣) باب شهود الخائض العيدين و دعوة المسلمين، ويعتزلن المصلي

حا تضه عورت کاعیدین میں اورمسلمانوں کی دعوت میں حاضر ہونے کا بیان ،

#### عورتیں نماز کی جگہ سے علیحدہ رہیں

٣٢٣ \_ حدثنا محمد قال: أخبرنا عبد الوهاب، عن أيوب، عن حفصة، قالت: كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن في العيدين ، فقدمت امرأةٌ فنزلت قصر بيني خلف فحدثت عن أختها، و كان زوج أختها غزا مع النبي ﷺ ثبنتي عشرة ، و كانت أختى معه في ست ، قالت: كنا نداوي الكلمي ونقوم على المرض، فسألت أختى النبي ﷺ: أعلى إحداثا بأسّ اذا لم يكن لها جلبابٌ أن لا تخرج؟ قال: ((لتلبسها صاحبتها من جلبابها، ولتشهد الخير ، ودعومة المسلمين)) ، فلما قدمت أم عطية سألتها : أسمعت النبي ﷺ ؟ قالت : بأبي نعم. وكانت لا تـذكره إلا قالت : بأبي. سمعته يقول : ((تحرج العواتق وذوات الخدور، أو العواتيق ذوات الخدور، والحيض، وليشهدن الخير و دعوةالمتومنين، و يعتزل الحيض المصلي)) ، قالت حفصة : فقلت : آلحيض؟ فقالت : أليس تشهد عرفة وكذاو كذا؟ [انظر: ١٩٥١، ١٥٩، ٩٤٠، ٩٨٠، ٩٨١ ] هي

٣٥ وفي صحيح مسلم، كتاب الصلاة العيدين، باب ذكر اباحة حروج النساء في العيدين الى المصلي، رقم: ٢٥٥ ا، وسنين الترميذي، كتباب المجمعة عن رصول الله، باب ماجاء في خروج النساء في العيدين، وقم: ٩٥ ٣، وسنن النسائي، كتاب الحيض والاستحاضة، ساب شهود الحيض العيدين ودعوة المسلمين، رقم: ٣٨٧، وسنن أبي داؤد، كتاب الصلاة،باب خروج النساء في العيد، رقم: ١ ٢ ٩ ، وسنن إين ماجه، كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها، باب ماجاء في خروج النسباء في العيدين، رقبم: ٢٩٨ م مستند أحمد أول مستند البصرين، باب حديث أم عطية، رقم: ٩٨٥ م ، وسنن الدارمي، كتاب الطهارة، باب خروج النساء في العيدين، رقم: ٩ ٥٥٠.

### حا ئضه کی د عاءعیدین میں نثرکت

حفرت خصہ بنت سیرین تابعیہ ہیں اور محد بن سیرین رحمہ اللہ کی بہن ہیں، حضرت خصہ فرمائی ہیں کہ ''کنا نمین عواتقنا أن یخوجن فی العیدین'' ہم اپنی جوان عورتوں کوعیدین میں شریک ہونے سے منع کیا کرتی تھیں تو ایک عورت آئی اور قصر بی ظف میں آگر اس نے قیام کیا، قصر بی ظف بھر ایک محل تھا، اس عورت نے اپنی بہن کی طرف سے بیحد بہت سائی جس کے شوہر نے نبی کریم کے ساتھ بارہ غزوات میں صحبہ لیا تھا، جبکہ اس کی بہن ان بارہ غزوات میں سے چھ میں اسپے شوہر کے ساتھ شریک تھی، گویا بیصحابیتھیں اور چھ غزوات میں بی کریم کے ساتھ تھیں۔

25°

"قالت: كنا نداوى الكلمنى" وه كهتى بين كه بم زخيول كاعلاج كرتى تعيى - "ونقوم على المصوضى" اور بياروں كى عيادت اور تياردارى كياكرتى تعيى بتو ميرى بهن نے بى كريم اللہ سے يو چھاكدكيا بم ميں سے كى پربيدگناه ہے كما گراس كے پاس كوئى چا درنه به وقو وہ نہ نكلے ۔ اس سوال كالپس منظريہ ہے كہ حضور اقدى اللہ نظريہ ہے كہ حضور القدى اللہ نا في ماك كالپس منظريہ ہے كہ حضور القدى اللہ نا في ماك كي بي كاركيس اللہ كيا كہ كيا ہے كہ حضور القدى اللہ كاركي تا كيا ہے كہ حضور اللہ كاركي كيا كاركي كيا كہ كھور اللہ كيا ہے كہ حضور اللہ كيا كہ كيا ہے كہ كاركي كيا كيا ہے كہ كھور كيا ہے كہ كاركي كيا كيا ہے كہ كاركي كيا كيا ہے كہ كاركي كيا كيا ہے كہ كہ كيا ہے كہ كيا ہے كہ كاركي كيا ہے كہ كيا ہے كہ كيا ہے كہ كاركي كيا ہے كہ كھور كيا ہے كہ كيا ہے كہ كھور كيا ہے كہ كيا ہے كيا ہے كہ كيا ہے كہ كيا ہے كہ كيا ہے كہ كيا ہے كيا ہے كيا ہے كہ كيا ہے كہ كيا ہے كہ كيا ہے كيا ہے كيا ہے كہ كيا ہے كیا ہے

"قال: لتلبسها صاجبتها من جلیابها ولتشهد الخیر" تو آپ گانے فرمایا کہ جس عورت کے پاس چادر نہ ہوتو اس کی دوست یاسیلی کوچاہئے کہ وہ اپنی چادر اس کو پہنا دے اور بھلائی کے کام میں شامل ہو۔ اور عید کا اجتماع نیز کا اجتماع ہے لہذا وہاں حاضر ہوا ورسلما نوں کی دعا میں شریک ہو.

"فلما قدمت أم عطیة" كتے بین كه جب بعد بین ام عطیدرضی الله عنها آكیں اور نا برابیا ہوتا ہے كديمي ام عطیداس خاتون كى بہن تيس جوتھر بنى خلف بین شهرى تى ، "والله أعسلسم" جس كانا م پہلے نہيں ليا تھا۔ تو بیل نے والله أعسلسم" جس كانا م پہلے نہيں ليا تھا۔ تو بیل نے والله اعسلسم النب على الله بي الله بي الله بي الله بي الله بيات في النب بي الله بي الله بيات ميں ماضر ہواور سلمانوں كى كداگر كسى كے پاس چا در نہ ہوتو دوسرى بہن اس كو چا در ديد بيا اور ضروراجماع بين ماضر ہواور سلمانوں كى دعاؤں بين شركيك ہو؟

" قالت بابسی نعم" توام عطیه رضی الله عنهائے کہاہے کہ میرے باپ حضور اکرم ﷺ پرقربان ہوں ، تی ہاں۔ بعض نے "بابی" کوتم پرمحول کیا ہے یعنی میرے باپ کی تم ہاں ، لیکن زیادہ چیج ہے ہے کہ "بابی" سے مرادید کد میرے باپ قربان ہوں نبی کر میم ﷺ پر۔

"وكانت لاتذكره الاقالت: بابى" اوركت بين كدام عطيدكى عاوت فى كدجب بحى بى كريم فل كاذكركر تين توسيلة و ذوات المحدور، أو فل كاذكركر تين توسيلة و المحدور والمحيض "كبتى كديس في حضورا قدى فل سيا كدجوان عورتين، يرده والى

عورتين اورحا تضدعورتين بيسب عيدك دن كلين "ويشهدن المنحيس و دعوة الممثومنين ويعتزل المنحيس و دعوة الممثومنين ويعتزل المنحيسض المسمسلّى" اور بهلائى ككامول بين اور مسلمانول كي دعاؤل بين شام بهون اور جوعورتين حائضه جون وه عيدگاه سالك ربين ...

### بقصودامام بخاري رحمهالله

ال باب سے امام بخاری رحمہ اللہ کا یمی مقصود ہے کہ حاکف عورت بھی اگر عیدگاہ جائے تو عیدگاہ سے اللہ عیدگاہ سے اللہ بیٹھ جائے لیکن دعا میں شریک رہے اور دعا سے مراد خطبہ کی دعا ہے۔"قسالت حفصت نے فقلت: المحیض ؟"حضرت هصه ؓ نے ام عطیہ سے کہا کہ کیا حاکفہ عورتوں کو بھی آپ ﷺ نے نظنے کا حکم دیا ؟

فقالت: "أليس تشهد عرفة وكذا وكذا ؟".

توام عطیہ رضی اللہ عنہانے کہا کہ کیا عائصہ عورت عرفات میں حاضر نہیں ہوتی ؟ اور فلاں فلاں مقامات پر نیخی منی یا مردلفہ میں حاضر نہیں ہوتی ؟ تو جب سب جگہ جاسکتی ہے تو مصلّٰی تک جانے میں کیا قباحت ہے، تو معلوم ہوا کہ حاکشہ عورت بھی اس تھم میں داخل ہے۔اب مید کہ عید میں عورتوں کو نکلنا چاہئے یا نہیں تواس کی تفصیل ان شاءاللہ آگے عیدین کے باب میں آجائے گی۔

#### (۲۳) باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض،

#### جب کوئی عورت ایک مهینه بین تین بارجا کضه مو

وما يصدق النساءُ في الحيض والحمل ، وفيها يمكن من الحيض لقول الله تعالى: ﴿ وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَنُ يَّكُتُمُنَ مَا خَلَقَ اللهُ لِحَى أَرُحَامِهِنَّ ﴾ [البقرة : ٢٢٨]

"ويلكر عن على وشريح: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه أنها حاضت في شهر ثلاثا صدقت ، وقال عطاء: أقراؤها ما كانت ، وبه قال إبراهيم ، وقال عطاء: الحيض يوم إلى خمس عشرة ، وقال معتمزعن أبيه: سألت ابن سيرين عن المرأة ترى الدم بعد قرئها بخمسة أيام ، قال: النساء أعلم بذلك".

### حواس خمسه ظاہرہ و باطنه متوجه کرنے کی ضرورت

باب قائم فرما يا"باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض" ومايصدق النسآء في الحيض والحمل الخ":

امام بخاری رخمہ اللہ نے جوڑھ تا الباب یہاں پر قائم کیا ہے یہ گہری توجہ چاہتا ہے۔ بقول حضرت علامہ انورشاہ تشمیری رحمہ اللہ کے حواس خسد طاہرہ و باطنہ جع کر کے اس کو سجھنا چاہئے اور یہ بھی ان ابواب میں سے ہے۔ "جوآمام بخاری رحمہ اللہ کے تراجم میں ذرانسبٹا دیتی سمجھے جاتے ہیں مواضع امتحان میں سے بھی ہے۔ یہاں دو جملے ترجمۃ الباب میں ذکر فرمائے ہیں:

پهلا جملريب كه "اذا حاضت في شهر ثلاث حيض ".

اور

دوسراے "وما يصدق النساء في الحيض و الحمل " دونوں مسلوں پر تفتگو مقصود باور دونوں مسلوں پر تفتگو مقصود باور دونوں مسئلے باہم ايك دوسرے كساتھ مرجع بيں۔

بہلامسکلہ

پہلامسلدیہ ہے کہ کیا ایک عورت کو ایک مہینے میں تین چیض آناممکن ہے؟ یعنی کیا ایسا ہوسکتا ہے کہ کسی عورت کی پوری عدت طلاق ایک ہی مہینے میں گزرجائے؟

#### دوسرا مسئله

دوسرا مسلدیہ ہے کہ چین آنے یا نہ آنے کے بارے میں عورت کا تنہا بیان کافی ہے؟ یعنی عورت اگریہ کے کہ جھے چین آگیا ہے یا چین ختم ہوگیا ہے تواس کی تصدیق کریں یا یہ کداس پر بینہ قائم کرنا ضروری ہے؟

یددوالگ الگ مسئلے ہیں ، کیکن باہم مرحط بھی ہیں ، کہ تصدیق طاہر ہے کہ ای صورت میں کی جائے گی جبکہ عورت کو طلاق ہوئی اور طلاق ہے گئیں دن گزرنے کے بعد اس نے کہا کہ میرے تین چیش پورے ہوگئے اور عدت گزرگی کو آیا اسکی تصدیق کی جائے گی یانہیں ؟

# طهراورحيض كى اقل واكثر مدت ميں اختلاف فقهاء

اس پہلے مسلمیں فقہاء کرام کے درمیان اختلاف ہے اور بیا ختلاف طہراور بیض کی اقل واکثر مرتوں کے تعین پڑپنی ہے۔

حنفیہ کے ہال اقل مدت چیش تین دن ہے اور اکثر مدت چیش دس دن ہے، اقل مدت طہر پندرہ دن۔ ادر اکثر مدت طہر کی کوئی حدثہیں ہے۔ امام شافعی رحمه الله کے نز دیک اقل مدت چیش ایک دن ایک رات ہے اورا کثر مدت چیش پندرہ دن اوراقل مدت طهران کے نز دیک بھی پندرہ دن ہیں یعنی ہم اوروہ اقل مدت طهر میں مثنق ہیں۔

الم ماحمد بن طنبل رحمه الله ب اقل مدت حيض مين روايتين مختلف بين:

ایک روایت ان کی بیہ ہے کہ اقل مدت چیف کچھ بھی نہیں بلکہ ایک لحظہ ہے لیکن صحیح بیہ ہے کہ ان کے نزدیک اقل مدت چیف ایک دن ہے اور اکثر مدت حیف میں بھی ان سے مختلف روایتیں ہیں، لیکن اس میں ہمیں بحث نہیں ۔ ہمیں بحث نہیں ۔ ہمیں بحث اس بات ہے ہے کہ اقل مدت طہر انتخاز دیک تیرہ دن ہے۔ اسلام مالک رحمہ اللہ سے بھی مختلف روایتیں ہیں:

زیادہ معروف روایت انگی یہی ہے کہ اقل مدت حیض کچھ مقرر نہیں بلکہ ایک کیظہ بھی ہو سکتی ہے کیکن اقل مدت طبرمقرر ہے یعنی بندرہ دن۔ ۲ س

### امام ما لک رحمہ اہلّہ کے قول کی تفصیل

امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک عورت کواگر جیض شروع ہونے سے پہلے طہر کے بالکل انتہائی جھے پر طلاق دی گئی توایک لحظہ اسکا طہر ہوااور پھر چیض شروع ہوااور جیش کی بھی کوئی مقد ارمقر رنہیں ،الہذا ایک لحظہ جیش آیا، پھر آیا مگر فوراً طہر شروع ہوگیا، تو پندرہ دن تک طہر رہا، پھر ایک لحظہ دوسرا حیض آیا ، پھر ایک دم سے پندرہ دن طہر رہا، پھر ایک لحظہ میں تین جیش ہوگئے۔۔اس کا امکان موجود ہے۔ پندرہ دن کے بعد ایک لحظ کو تیسرا حیض آیا ، تو تیس دن اور ایک لحظہ میں تین جیش ہوگئے۔۔اس کا امکان موجود ہے۔

# امام احمد بن خنبل رحمه الله کے قول کی تفصیل

امام احمد رحمہ اللہ کی اس بارے میں بھی رواہیتیں ہیں کہ عدت طہر سے شار ہوگی یا حیض ہے ،ان کا قول قدیم امام شافعی رحمہ اللہ کےمطابق سے کہ عدت طلاق تین طہر ہیں ،اور جدید تول سے ہے کہ تین حیض ہیں۔ اگر قول قدیم کو دیکھا جائے تو اگر طہر کے آخری کحظ میں طلاق دی تو وہ ایک لحظ ایک طہر شار ہوگیا ، پھر

ایک دن حیض آیا، تیرہ دن طهر ، بید دوسرا طهر ہوا، چرایک دن حیض ، اور تیرہ دن تیسرا طہر جس پر عدت ختم هوگئی ،الهٰذا ۲۸ دن اورا یک کخط میں عدت یوری ہوگی ۔ ہوگئی ،الهٰذا ۲۸ دن اورا یک کخط میں عدت یوری ہوگی ۔

اورا گرقول جدیدلیا جائے تو بھرطہر کے آخری جھے میں طلاق ہوئی ،ایک دن حیض ، تیرہ دن طہر ، پھرایک دن حیض ، تیرہ دن طہر ، پھرایک دن حیض ،اوراس تیسر مے حیض پرعدے ختم ہوئی تو کل ۲۹ دن میں عدے ختم ہوگئ۔

۷<u>۳ فيمن أراد التقصيل فليراجع : إعلاً السنن، ج. ا ، ص: ا ۳۵، وعمدة القارى ، ج: ۳، ص: ۲۲ ا ، وفتح البارى، ج: ا ،</u> ص: ۴۲۳، وفيص البارى، ج: ۱ ، ص: ۳۸۸.

# امام شافعی رحمہاللہ کے قول کی تفصیل

اوراہا م شافعی رحمہ اللہ کا مسلک میں نے ابھی ذکر کیا کہ ایکے ہاں اقل مدت چیش یوم ولیلۃ ہے اور اقل مدت طہر پندرہ دن ہے تو اگرا کیک طہر کے آخری لحظہ میں طلاق دی گئی تو وہ عدت کا ایک طہر ہو گیا پھرا کیک دن چیش پھر پندرہ دن طہر پھرا کیک دن چیش پھر پندرہ دن تیسرا طہر تو کل نہیں دن ہو گئے ۔ تو بہیں دن سے تم میں طہر (جیساکہ اٹکا فد ہب ہے ) کمک نہیں ہو سکتے اور عدت بھی پوری نہیں ہو سکتی۔

# امام ابوجنیفه رحمه الله کے قول کی تفصیل

امام ابوطنیفہ رحمہ اللہ کے نز دیک اقل مدت طہر پندرہ دن اور اقل مدت چیض تین دن ہے۔ لہٰذا قاعدہ سے یہ بہونا چاہئ سے یہ ہونا چاہئے کہ انتالیس دن میں عدت پوری ہوجائے ، اس کا امکان ہے۔ اس لئے کہ مثلاً طہر کے آخر میں طلاق دی گئی تین دن چیض رہا پھر پندرہ دن طہر کل اٹھارہ ہوگئے پھر تین دن چیض آیا اکیس دن ہوگئے پھر پندرہ دن طہر تو چھتیں دن اور تین دن چیض ، تو تیسرا چیض انتالیس دن جاکر پورا ہوا ، تو کم سے کم تین چیض انتالیس دن جاکر پورا ہوا ، تو کم سے کم تین چیض انتالیس دن میں آئیں گئے۔

#### صاحبین کے نز دیک صورت مسکلہ

چنانچہ صاحبین کہی کہتے ہیں کہ انتالیس دن سے کم میں عدت نہیں ہوسکتی بلکہ انتالیس دنوں میں عدت پوری ہوگی ہے تو اس کا بید دعوی مسموع ہوگا۔ مسموع ہوگا۔

لیکن امام ابو حفیفہ رحمہ اللہ بیفر ماتے ہیں کہ اگر چہ اقل مدت چین اور اقل مدت طہر کا اعتبار کرتے ہوئے بیشک بیان الیس کا حساب درست ہے ،لیکن چونکہ اقل مدت حین اور اقل مدت طہر عادۃ اسمی ایک جگہ جمع نہیں ہوتیں اور بیا لیس کا حساب درست ہے ،لیندا ایک کی اقل مدت اور ایک کی اکثر مدت لیس گے ۔ اقل جب طہر میں لین مور نہیں اور چالیا ور لیان کہ اگر مین کے ،لیندا کم اکثر طہر کی مدت مقر نہیں ) تو حین کی اکثر لیس گے ،لیندا کم از کم ساٹھ دن ایک مہینہ ہوگیا اور مین حین کے دس دس دن کل تمیں دن کل ان سب کا مجموعہ دو مہینے ہوگئے ۔ لیندا کم از کم ساٹھ دن ہونے چاہئے تو اس مدت میں عورت وجوی کرے اور ساٹھ دن گر رہے جوں تب تو دعوی معتبر ہوگا ور شہیں ہوگا۔
اس مدت میں عورت کی عدت بوری معتبر ہوگا ور شہیں ہوگا۔

تواس تقدريرآپ نے ديكھاكدامام بخارى رحمداللدنے جويہ باب قائم كياكه" اذا حاصت فى

شهر فلاث حیض" یعنی ایک مهینے میں تین حیض آجاتا بیصرف امام مالک اور امام احمد بن خبل رحمهم الله تعالی کے قول پر قورست ہوتا ہے، ندامام ابو صنیف رحمہ الله کے قول پر درست ہوتا ہے، ندامام ابو صنیف رحمہ الله کے قول پر درست ہوتا ہے، ندامام ابو صنیف رحمہ الله کے قول پر درست ہوتا ہے، ندامام ابو صنیف رحمہ الله کے قول پر درست ہوتا ہے، ندامام ابو صنیف رحمہ الله کے قول پر درست ہوتا ہے، ندامام ابو صنیف رحمہ الله کے قول پر درست ہوتا ہے، ندامام ابو صنیف رحمہ الله کے قول پر درست ہوتا ہے، ندامام ابو صنیف رحمہ الله کے قول پر درست ہوتا ہے، ندامام ابو صنیف رحمہ الله کے قول پر درست ہوتا ہے، ندامام ابو صنیف رحمہ الله کے قول پر درست ہوتا ہے، ندامام ابو صنیف رحمہ الله کے قول پر درست ہوتا ہے، ندامام ابو صنیف رحمہ الله کے قول پر درست ہوتا ہے، ندامام ابو صنیف رحمہ الله کے قول پر درست ہوتا ہے، ندامام ابو صنیف رحمہ الله کے قول پر درست ہوتا ہے، ندامام ابو صنیف رحمہ الله کے قول پر درست ہوتا ہے، ندامام ابو صنیف رحمہ الله کے قول پر درست ہوتا ہے، ندامام ابو صنیف رحمہ الله کے قول پر درست ہوتا ہے، ندامام ابو صنیف رحمہ الله کے قول پر درست ہوتا ہے، ندامام ابو صنیف رحمہ الله کے تو سنیف رحمہ الله کے تو سنیف کے تو اس کے تو اس کے تو سنیف رحمہ الله کے تو سنیف کے تو سنیف رحمہ الله کے تو سنیف رحمہ الله کے تو سنیف کے تو سنیف

# ترجيح اقوال

بظاہرامام بخاری رحمہ اللہ نے ان حضرات کے قول کو ترجیح دی ہے جو ایک مبینے میں تین حیض گزرنے کے قائل ہیں اور دلیل میں یہ بات پیش کی ہے کہ اللہ کے لائے نے فرمایا" ولا یعلی لین ان یک تمن ما حلق الله فسی اور حامین "عورتوں کے لئے یہ طال نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو چھپا کیں جو اللہ کے لائے ان کے ارحام میں پیدا کی ہے یعنی عورت کے لئے یہ طال نہیں ہے کہ وہ اپنے چیش کے معاملے کو یاحمل کے معاملے کو چھپا کے کوئکہ اس سے بیشار ادکام شرعیہ متعلق ہیں۔ لہذا ان کو چاہئے کہ اس معاملے میں کسی کتمان سے کام نہ لیں بلکہ جو حقیقت ہے وہ صاف جا وہ بادر اس ۔

### استدلال إمام بخاري رحمه الله

اس آیت ہے امام بخاری رحمہ اللہ اس بات پر استدلال کررہے ہیں کہ جب اللہ ﷺ نے عورت کو پیکم دیا کہ وہ اپنے ارحام میں پیداشدہ چیزوں کے بارے میں لوگوں کو بتائے ، تو اگر اس کی تصدیق نہ کی جائے ، تو بتانے سے کیا فائدہ ؟ اگر اس نے بتایا اور تم نے کہا کہ میں نہیں مانیا تو اس کے بتانے سے کوئی فائدہ تو نہیں ہوا ۔اس کے بتانے کافائدہ ای وقت ہوسکتا ہے، جبکہ اس کے قول کی تصدیق کی جائے۔

بیاستدلال کی وجہ ہے۔آ گے فرمایا:

"و يـذكر عـلـى و شـريح : ان جاءت بينة من بطانة أهلها ممن يرضىٰ دينه أنها حاضت في شهر ثلاثاً صُدِ قَت".

اصل میں بیدایک روایت کا اختصار ہے جوداری رحمداللہ نے روایت کی ہے اوراس روایت میں بیآتا ہے کہ حضرت علی ہا ایک مرنبہ تشریف فرما تضافہ کسی نے آکر بیسوال کیا کدایک عورت کہدری ہے کہ میری ایک مہینے میں عدت پوری ہوگئ ، حضرت قاضی شرح رحمداللہ بھی وہاں پرموجود تھے، تو حضرت علی ہے نے فرمایا کہ تم فیصلہ کرو ۔ حضرت شرح رحمداللہ نے عرض کیا کہ حضرت، میں آپ کی موجود گی میں فیصلہ کروں جبکہ آپ خودموجود ہیں، میں فیصلہ کسے کروں؟

مطلب بیہ ہے کہ آپ بڑے ہیں اور اعلم ہیں ، الہذا آپ کی موجودگی ہیں میر ابولنا اچھانہیں لگا۔ حضرت علی ہے فرمایا کہ نہیں تم ہی فیصلہ کرو ۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر بیعورت اپنے گھر والوں کے پاس سے متدین بیند (گواہ) لے آئے جو یہ کہیں کہ اس کو تین حیض آگئے ہیں اور اس کی گواہی اس فرح دیں گے کہ جٹلا یہ کہیں کہ ہم نے اس کو دیکھا ہے ، کہ فلال وقت اس نے نماز چھوڑ دک تھی ، فلال وقت اس نے نماز پڑھٹی شروع کر دی تھی ، تو ان علامات کے ذریعے گواہی دیں کہ اس کے تین حیض گزر کئے ہیں تو اس کی تصدیق کرتی جاھئے گی اور ایک مہیئے کے اندر عدت پوری ہوجائے گی ۔ حضرت شرح کر حمد اللہ نے یہ فیصلہ فرمایا۔

#### قالون كاليس منظر

حضرت علی ﷺ نے س کر فر مایا ' ' قالون'' یہ ' قالون'' رومی زبان کا لفظ ہے اور رومی زبان میں اس کے معنی شایا ش کے ہیں۔

اس کالیس منظریہ ہے کہ جب مسلمانوں نے رومیوں کے بہت سارے علاقے فیج کر لئے تھے تو وہاں کے پہت سارے علاقے میں آدمی کسی دوسری کے پچھ کلمات رفتہ رفتہ مسلمانوں کے معاشرے میں بھی چھیلتے جارہے تھے اور پھر خداق میں آدمی کسی دوسری زبان کا آدمی نہیں ہوتا تو اس طرح انہوں نے کہا'' قالون' بعنی شاباش۔ چونکہ اس فیصلے کی حضرت علی شاب نے تصدیق فرمائی تھی اس لئے امام بخاری رحمہ اللہ حضرت علی شاب و شرح دونوں کی طرف منسوب کررہے ہیں کہ اگروہ بینہلائے۔

"بطانة اهلها" اپن گرے خاص لوگوں سے "مسمن موضی دینه"جن کے دین اور تدین کو پہندکیا جاتا ہے اور دہ بینہ (گواہ) کہیں کہ اس کوایک مہینے میں تین حیض آئے ہیں۔" صُلِد قست " تواس کی تصدیق کر لی جائے گی کہ ایک مہینے میں تین حیض آ سکتے ہیں۔

### حنفيها ورشا فعيه كى تأ ويلات

حضرت علی اور قاضی شرح رحمہ اللہ کا بی قول حقیہ کے خلاف تو ہے ہی، شافعیہ کے بھی خلاف ہے۔ تو دونوں نے تا ویلات کا ایک دروازہ گھول دیا۔ شوافع نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہمارا معاملہ تو اثنا مشکل نہیں ہے صرف دودن کا معاملہ بنتا ہے۔ اس لئے کہ تیں دن ہوتے ہیں تو دودن اور ملا کر بیتیں دن میں پورا موسکتا ہے، صرف دودن کی بات ہے اور اس کے لئے ہم یہ کہہ کرچھوٹ سکتے ہیں کہ انہوں نے کسر کوحذف کر دیا، تو بیتیں کے تمیں دن ہوگئے۔

حضرت علامہ انورشاہ تشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب سر ہی حذف کرنی تشہری تو نو تک کیوں حذف نہ کریں ، کیونکہ جب دو کا حذف ہوسکتا ہے تو نو کا بھی حذف ہوسکتا ہے ۔للہٰذا آپ کے ہاں بتیس دن اور ہمارے پہاں انتالیس ہوگئے ہے ہم

# قاضى شريح رحمه الله كي قول كالمطلب

بعض حفرات نے فرمایا کہ اصل میں قاضی شرح کرممہ اللہ نے جو یہ جملہ فرمایا ہے اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ ایک مہینے کے اندرعدت پوری ہو عتی ہے ، بلکہ ان کا ہیہ جملہ نعلی بالحال کے قبیل سے ہے '' حقی یہ لیے المحمل فی سم المحیاط " کی مانند معنی یہ ہے کہ اگروہ بینہ لاکر پیش کردے کہ ایک مہینے کے اندر تین چیش آگئے ہیں آگئے ہیں تو مان لیس گے مطلب بیہ ہے کہ ایسا بینہ جو یہ ثابت کردے کہ ایک مہینے کے اندر تین چیش آگئے ہیں بیش کر ہی نہیں عتی لہذا یہ تعلیق بالحال ہے اور اس سے استدلال درست نہیں ہے ۔ تو لوگوں نے بیر مختلف تأویلات کی طرف جانے کی کوئی حاجت نہیں ہے ، سیر ہی کی بات تا ویلات کی جی حاجت نہیں ہے ، سیر ہی کی بات ہیں جے کہ حضرت علی کے اور شرش کر حمد اللہ کا نہ ہب یہی تھا۔

# حنفيه كااحاديث مرفوعه وآثارموقو فيهسي استدلال

اور حفیہ نے اقل مدت حیض اور اقل مدت طہر کے سلسلے میں جو تول اختیار کیا ہے اس میں حفیہ کے پاس متعدد احادیث مرفوعہ اور بہت ہے تا تارموتو فہ موجود ہیں جوعلامیٹنی رحمہ اللہ نے ' وعمر قالقاری' ہیں تفصیل کے ساتھ و ذکر کئے ہیں ، ان احادیث مرفوعہ کو علی الانفراد دیکھا جائے تو وہ سند کے اعتبار سے اگر چہ ضعیف ہیں ، اس میں کوئی شک نہیں ۔ جتنی احادیث مرفوعہ آئی ہیں جن میں اقل مدت چیش تین دن اور اکثر مدت چیش دس دن قرار دیا گیا ہے ، وہ دیا گیا ہے ، وہ دیا گیا ہے ان کی تعداد کم از کم سات ، آٹھ ہے جن کو علامہ عنی رحمہ اللہ نے ' وعمد قالقاری' میں نقل کیا ہے ، وہ ساری احادیث مرفوعہ اگر چی ضعیف الا سناد ہیں گین ان کے شواہد متعدد ہیں تو تعددِ شواہد کی وجہ سے ان کا جو مجموعی مفہوم ہے اس کو بے اصل نہیں کہہ سکتے ۔

چنانچہ بیرحدیثیں حضرت ابوسعید خدریؓ ،حضرت واثلہ بن الاسقعؓ ،حضرت عا کشہؓ اور حضرت عبداللہ بن عمرﷺ سے مروی ہیں ،کل سات آ ٹھے صحابہ سے مروی ہیں اور ان صحابہ کرام سے مروی تمام احادیث کو بیہ کہددینا کہ سب راویوں نے مل کر ( ملی بھگت ) بیر حدیثیں گھڑ کی تھیں تو بیہ کہنا مشکل کام ہے ، للہذا ان کے مجموعے کو بے اصل نہیں کہہ سکتے ، خاص طور پر مقادیر کے باب میں اور جب کہ اس کی تا ئید بہت سے صحابہ کرام ﷺ کے آثار

س : ۱ ، ص : ۳۸۸ .

ہے ہوتی ہے، تواس واسطے حنفیہ نے اس قول کواختیار کیا ہے جوان احادیث اور آثار بیٹنی ہے۔ ۸سم حضرت علی ﷺ اور حضرت شرح رحمه الله کا فیصله اسکے خلاف ہوسکتا ہے اور ان کا مذہب بیہ ہوسکتا ہے، ہم کب کہتے ہیں کدمسکلہ مجتهد فیدہیں، بلکہ مجتهد فیہ ہے، حضرت علی اور حضرت شریح رحمہ اللہ کا پیرمسلک ہے، اس کی خواہ مخواہ تا ویل کرنے کی ضرورت نہیں۔آ گے فرمایا کہ:

" وقبال عبطاً الحراؤها ما كانت " حفرت عطاء رحم الله في ايك اورطريقد سے في مله كيا بي وه کہتے ہیں کدا گرکوئی عورت کہتی ہے کہ میری عدت یوری ہوگئی ہے اوراس کے لئے وہ اپنے طہراور حیض کے پچھ ایام ہتاتی ہے کہاتنے دن مجھے حیض آیا تھا اور اتنے دن طہر رہا تو کہتے ہیں کہاس کی بات کی تصدیق نہیں کی جا کیکی ،الا یہ کہ جیتنے دن وہ بتارہی ہے وہ طلاق سے پہلے جواس کے ایام عادت تھے اس کے مطابق ہوں۔مثال کےطور پرفرض کرو کہ طلاق ہے پہلے اس کو پانچ ون حیض آتا تھا اور پندرہ دن طبیر ہوا کرتا تھا ،اب اگر وہ کہے کہ یا کچ دن میرےایام عادت ہیں اور پندرہ دن میرےایا م طہر ہیں تو اس کے حساب سے میری عدت یوری ہوگئ ۔ ہے تواس کی تصدیق کر لی جائے گی کیکن اگر وہ کیے کہ حیض تو مجھے تین دن آیا اور طہریندرہ دن آیا تواب حیض کو جو وہ تین دن کہدرہی ہےوہ اس کی سابق عادت کے خلاف ہے اس لئے اس کا قول معتر میں ہوگا۔

" وبه قال ابواهيم " يهى ابرا يم تحى كا قول بــ

" وقال عطاء الحيض يوم الى حمس عشرة "عطا يريم كت بيل كريش كم يم ايك دن

٣/ استندل أبو يحتيفة بعاروي عن ابن مسعود رضي الله عنه الحيض ثلاث وأربع و حمس وست وسيع وثعان وتسع و عشر قان زاد فهي مستحاضة ،ستن الدار قطني، كتاب الحيض ،ج: ١ ،ص: ٩ - ٢ ، وقم: ٩ ١ .

وبما روى عن والله بن الأسقع قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقل الحيض ثلافة أيام واكثره عشرة أيام منن الدار قطني ،ج: ١،ص: ١١٩.

عسن أبسى امسامة عسن السبسي قسال أقسل السحيسض ثلاث وأكثره عشر البخ، المعتجم الأوسط، ج: ا ، ص: • ٩ ا ، رقم: ٩ ٩ ٥ ، والدراية في تحريج أحاديث الهداية، ج: ١ ، ص: ٨٣، ونصب الرايه، ج: ١ ، ص: ١ ٩ ا ، وقال النووي في"شرح المهذب "إن الحديث اذا روى من طرق و مفرداتها ضعاف يحتج به، على أنا نقول :قد شهد لمذهبنا عدة أحاديث من الصحابة بطرق مختلفة كثيرة يقوى بعضها بعضاً ، وإن كان كل واحد ضعيفاً ، لكن يحدث عند الاجتماع مالا يحدث عندالانفراد ،على أن بعض طرقها صحيحة،وذلك يكفى للاحتجاج،خصوصاً في المقدرات، والعمل به أولى من العمل بالبلاغات والحكايات المروية عن نساء مجهولة، ومع هذا نحن لانكتفي بما ذكرنا ، بيل نقول:ما ذهبنا إليه بالآثار المنقولة عن الصحابة، رضي الله عنهم ، في هذا الباب، وقد أمعنا الكلام فيه في "شرحنا الهداية"كذا ذكره العيني في العمدة، ج: ٣،ص: ١ ٢٩.

اورزیادہ سے زیادہ پندرہ دن ہوتا ہے۔

" وقال معتمر عن أبيه" حطرت معتمر بن سليمان جومعروف تا بعين ،عبادوزهاديس سے بين، عشاء كے وضوء سے فجر كى نماز پڑھاكرتے تھے۔ تو وہ اپن والد سے روایت كرتے ہوئے فرماتے بين كه بيس نے ابن سيرين سے ايك عورت كے بارے بين پوچھاكه " قسرى المدم بعد قرء ها بعد مسة أيام "كه جوقروء كان سيرين سے مائح ون حكمت ہے اس كاكي تھم ہے؟

" قبال: النساء أعلم مذلک " توانهوں نے کہا کہ عورتیں اس کوخوب جانتی ہیں اورتم اس کی فکر میں مت پڑو۔ سوال بیرتھا کہ ایک عورت کا حیض کمل ہو گیا اور اس نے عسل کرلیا ، عسل کرنے کے پانچ دن بعد خون آگیا تو آیا اب اس کوچھ کہیں یا استحاضہ کہیں؟

" انہوں نے جواب میں فرمایا کہ عور تیں خوب جانتی ہیں ، اب ابن سیرین کا کیا مقصد تھا؟ اس کے بارے میں شراح پریشان ہوگئے، بعض نے کہا کہ ان کا مقصد بیتھا کہ عور تیں ایچ خون کی نوعیت سے واقف ہوتی ہیں اوروہ خون کے رنگ سے پید لگا کئی ہیں کہ بیچ فس ہے یا استحاضہ ہے، تو گویا کہ ان کا اشارہ تمییز بالالوان کی طرف تھا "کہا ہو مذہب الاقمہ المثلالة"،

اوربعض مصرات میہ کہتے ہیں کہا نکااشارہ اس بات کی طرف تھا کہ عورتیں اس بات کوخوب جانتی ہیں کہ میہ پانچے دن کے بعد جوخون آ جا تاہے میکوئی حیض نہیں ہوتا بلکہ استحاضہ ہوتاہے ، میمعنی بھی ہوسکتے ہیں۔

بہر حال واضح نہیں کہ ابن سیرین رحمہ اللہ کا مقصد کیا تھا؟ لبندا کوئی بھی ند بب ابن سیرین رحمہ اللہ کے اس قول کواپی تا ئید میں پیش نہیں کرسکتا ، ہرایک نے اپنی اپنی تا ویل کرنے کوشش کی ہے کیکن حقیقت میں واضح کے معین میں۔

آ گے وہی حضرت فاطمہ بنت أبي حبيش رضي الله عنها والى حديث نقل كي ہے:

۳۲۵ ـ حدثنا أحمد بن أبى رجاءٍ قال: حدثنا أبو أسامة قال: سمعت هشام بن عروة قال: أخبرنى أبى ، عن عائشة أن فاطمة بنت أبى حبيش سألت النبى فلل فالت: إنى أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: ((لا ، إن ذلك عرق ولكن دعى الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ، ثم اغتسلي وصلى)).

اوراس يسموضع استدلال بكر" و الكن دعنى المصلوة قدر الأيام التي كنت بعضين فيها ".

کداتے دن نماز چھوڑ دو جینے دن تم کوچش آیا کرتا تھا۔ تو اس سے امام بخاری رحمہ اللہ بیاستدلال کررہے ہیں کداس میںعورت کا قول ہی معتبر ہوگا کہ کتنے دن آیا کرتا تھا۔ لبذا ترجمة الباب سے اس كى تائيد موگئى ، كيونكه حضور اقدى ﷺ نے فرمايا كه جو بھى دن تبهار يے يض کے ہوا کرتے تھے اس کوچین شار کرو۔

# مانع حیض دوا کا استعال جائز ہے

نماز میں پاکسی اورمقصد میں مانع حیض دوا ئیں استعال کرنا جائز ہے پانہیں؟

جائزہ، چاہروزہ کے لئے ہویا جج وعمرہ کے لئے یاکسی اور مقصد کے لئے مثلاً شوہر دور رہتا ہے جب وہ سفر سے واپس آیا تو ہوی حالت چیف میں تقی تو اس صورت میں بھی مانع حیض دوا کیس استعمال کرنا جائز ہے۔

# (٢٥) باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض

اگرچض کاز ماندنه موتوزر دی یامٹیلے بن کے دیکھنے کا بیان

٣٢٧ - حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا إسمعيل، عن أيوب، عن محمد، عن أم عطية ، قالت : كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا . ٢٩٠٠٥

# تعارض بين الروايات كارفع

اس میں امام بخاری رحماللہ نے حضرت ام عطیدرضی اللہ عنبا کی حدیث روایت کی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کد" کنا لا نعد الکدرة و الصفرة شینا "کراگر کے رنگ کا سیال مادہ خارج ہویا پیلے رنگ کا مقوم اس کو کچھ شارنہیں کرتے تھے۔ یعنی اس کوچٹ شارنہیں کرتے تھے۔

اس روایت کا حاصل بیہ ہوا کہ اگر گدلے رنگ کا مادہ آر ہاہے یا پیلے رنگ کا اقراس کو حیض شار نہیں کیا

٣٩ لايوجد للحديث مكررات.

٠٥ وسنن النسائي، كتاب الحيض و الاستحاصة، باب الصفرة و الكدرة، رقم: ٣١٥، وسنن أبي داؤد، كتاب الطهارة، باب في الموأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطهر، رقم: ٢٦٣ ، وسنن أبي ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب ماجاء في الحائض ترى بمد الطهر الصفرة والكدرة، رقم: ٢٣٩، وسنن الدارمي ، كتاب الطهارة، باب الطهر كيف هو، رقم: ٨٥٣.

جائے گا۔ دوسری طرف چیچے حدیث گزری ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ عورتیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس اپنے حیض کے کیڑے بھیجا کرتی تھیں اور وہ کیفر ماتی تھیں کہ '' لا تبعیجہ لمین حتیٰ تبوین القصلة المبیضاء''

جب تک یہ کپڑا بالکل سفید نہ ہوجائے اس وقت تک تم عنسل کرنے ہیں جلدی نہ کرو، اس کے معنی یہ ہوئے کہ سفید ہونے سے پہلے جتنے رنگ ہیں وہ سارے کے سارے حیض شار ہو نگے ۔ تو بظاہر ان دونوں روانوں میں تعارض معلوم ہوتا ہے ۔

امام بخارى رحمد الله في ترجمة الباب ك ذريجه اس تعارض كورفع فرمايا به كرتر همة الباب من فرمايا: "باب الصفرة والكدرة في غير أيام المحيض" كيامعنى؟

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث اس صورت پر محمول ہے جبکہ صفرة اور کدرة ایام حیض میں آرہی ہو یعنی جب ایام حیض میں آرہی ہوتو اس وقت صفرة اور کدرة حیض شار ہوگی۔ چنانچوانہوں نے فرمایا کہ جب تک سفید ند ہوجائے اس وقت تک تمہارے لئے عسل جائز نہیں۔

حضرت ام عطیه رضی الله عنها کی حدیث محمول ہے اس صورت پر جب کہ صفرہ یا کدرہ غیرایا م حیض میں آئے لینی ایا م عادت کے علاوہ و لیے جوعام آیا م ہوتے ہیں اس میں اگر کسی عورت کوصفرہ یا کدرہ آگیا تو اس کو حیض شارنہیں کیا جائےگا۔ بیطیق دی ہے ''فہی غیر ایام المحیص'' کہہ کر۔

اوریمی مسلک حنفیہ کا بھی ہے کہ ایا م عادت میں جو بھی رنگ آئے وہ چیف شار ہوگا اور ایا م عادت سے باہرا گراس قتم کی رطوبت خارج ہوجاتی ہے تو اس صورت میں اس کو ' شارنہیں کرینگے۔ا ہے

#### (٢٦) باب عرق الإستحاضة

#### استحاضه کی رگ کابیان

۳۲۷ \_ حدثنا إبراهيم بن المندرقال: حدثنا معن قال: حدثني ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب عن عروة، وعن عمرة، عن عائشة زوج النبي الله أن أم حبيبة أستحيضت

اهـ وقال ابن بدال : ذهب جمهور العلماء في معنى هذا الحديث إلى ما ذهب اليه البخارى في ترجمته ، فقال اكثرهم: الصفرة والكدرة حين في أيام الحيض خاصة ، وبعد أيام الحيض ليس بشتى ، روى هذا عن على ، وبه قال سعيد بن النمسيب وعطا والحسن وابن سيرين وريمة والثورى والأوزاعي والليث وأبوحنيفة ومحمد والشافعي وأحمد و السحاق وقال ابو يوسف : ليس قبل الحيض جيض ، وفي آخر الحيض حيض ، وهو قول أبي ثور وقال مالك : حيض في أيام الحيض وغيرها ، وأظن أن حديث أم عط ، لم يبلغه ، عمدة القارى ، جـ ١٣٠ ص : ١٤٠ ا

سبع سنين فسألت رسول الله ه ، عن ذلك ؟ فأمرها أن تغتسل ، فقال : ((هذا عرق ))، فكانت تغتسل لكل صلاة. 27

حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فر ماتی ہیں اور حضرت عائشہؓ سے بیردوایت اُن کے دوشاگر دوں نے کی ہے۔

عروہ بن زبیراور دوسرے عمرہ حضرت عائشہ رضی الله عنہا کی خاص شاگرہ ہیں اور ان کی خاومہ بھی تصیب ۔ تو بیدونوں حضرت عائشہ رضی الله عنہا سے روایت کررہے ہیں کہ حضرت ام حبیبہ رضی الله عنہا کو استخاصہ آیا اور سات سال جاری رہا۔ تو انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے اس بارے میں سوال کیا تو آپ ﷺ نے ان کو شمل کر نے تکام دیا اور یوں فرمایا' و مسلاہ " قوہ مرنماز کے لیے شمل کیا کرتی تھیں۔ ۔ «کھکانت تعتسل لکل صلاہ" تو وہ ہرنماز کے لیے شمل کیا کرتی تھیں۔

غسل لكل صلوة مين جمهور كاندبب

اس کی وجہ ہے بعض فقہا کرام نے بیفر مایا کہ متحاضہ کے ذمہ ہر نماز کے لئے واجب ہے کوشل کر کے کئی وجہ ہور فقہاء کا کہنا ہے ہے کہ ہر نماز کیلے عشل کرنا اس کے ذمہ واجب نہیں ہے۔ صرف اس صورت میں بخسل لکل صلوۃ واجب ہوتا ہے جبار اس کواس بات کا شک ہو کہ کیا میں حاکضہ ہوں یا 'و خدا و جہ من المحیض' ہوں ، مثال کے طور پر ایک عورت کو بیٹو یا د ہے کہ جھے چاردن خون آیا کرتا تھا، پانچویں دن اور چھے دن کے ہول ، مثال کے طور پر ایک عورت کو بیٹو یا د ہے کہ پانچے دن آتا تھا یا چھ دن آتا ہو کہ باردن تک تو یقینا اس کا حیش ہو بالبندا اس میں کوئی مسکل نہیں ہے لیکن جب خروج عن الحیش میں شک ہوا، چاردن کے بعد چھ دن پورے ہوئے ، لہذا اس میں کوئی مسکل نہیں ہے کہ شاپداس وقت منظع ہور ہا ہوتو چونکہ ہر وقت انقطاع حیض کا احتمال ہے ، لہذا اس وقت میں دودن تک اس کے ذم عسل لکل صلوۃ واجب ہوگا۔

<sup>&</sup>quot;ه وفي صحيح مسلم، كتاب الحيض، بهاب المستحاضة وغسلها وصلاتها، وقم: ٢ - ٥ ، وسنن الترمذي، كتاب الطهارة عن رسول الله، بهاب ماجاء في المستحاضة أنها تغتسل عند كل صلاة ، وقم: ١ ١ ا ، وسنن النسائي، كتاب الطهارة ، باب خذكر الاغتسال من المحيض ، وقم: ٣ - ٢ ، وسنن أبي داؤد، كتاب الطهارة ، باب من قال اذا قبلت الحيضة تدع الصلاة ، وقم: ٣ ٢ ٢ ٢ ، وسنن ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب ماجاء في المستحاضة : ذا اختلط الدم قلم تقف، وقم: ١ ٢ ٢ ٢ ومسند أحمد، باقي مسند الأنصار، باب حديث السيدة عائشة ، وقم: ٢ ٢٣٨٢ ، ٢٣٩٨٣ ، ٢٣٩٣٧ ، ٢٣٩٣٨ ، ٢٣٩٣٨ ، ٢٢٩٣٨ ،

### حنف كا مسلك

اسوفت حنفی بھی کہتے ہیں کہان صورت میں جب تک کہانقطاع حیض کا احمال باقی ہواس وقت تک وہ غنسل لکل صلوٰ ق کرے گی۔

چنانچہ چاراور چھ کے درمیان اس کوشک تھا تو چاردن پورے ہوئے کے بعد چھون پورے ہوئے تک ہم لحمہ انقطاع حیض کا اختال ہے تو دودن تک و مخسل لکل صلوٰ قرکر کی ، اب چھون کے بعد اس کو یقین ہوگیا کہ چھ دن سے زیادہ میری عادت نہیں تھی تو اب اس کے بعد جوخون آر ہاہے وہ چونکہ استحاضہ محض ہے اور اس میں خروج عن الحیض کا کوئی احتال نہیں ہے ، الہذا اس وقت عسل لکل صلوٰ قرکرنے کی ضرورت نہیں بلکہ اس کے لئے وضو لکل صلوٰ قاکی ہے۔ صرف یہ صورت ہے جس میں عسل لکل صلوٰ قواجب ہوتا ہے۔

# روايات كى توجيه

اب جن روایتوں میں یہ آیا ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے بعض خواتین کو نسل لکل صلوٰ ۃ کا حکم دیا جیسے ام حبیبہؓ یا بعض دوسری خواتین کوبھی ، تواس کے بار بے میں دوتو جیہات کی گئی ہیں :

بعض حضرات نے فرمایا کو شمل لکل صلوۃ کا تھم در حقیقت تشریعی طور پرنہیں دیا گیا تھا، بلکہ علاج کے لئے دیا گیا تھا، کیونکہ مستحاضہ کا ایک علاج ریجی ہے کہ وہ کثرت سے شمل کرے اس سے استحاضہ بند ہوتا ہے تو یہ تھم علاج کے طور پر دیا گیا تھا۔

دوسری تو جیہ بیہ ہے کہ بیستحاضہ خاص طور پران کوٹر دج من الحیض کے بارے میں شک ہوگا اس واسطے خروج من الحیض کی حالت میں عنسل لکل صلوٰ قر کا حکم دیا گیا ، ویسے عام حالات میں عنسل لکل صلوٰ قر کا حکم نہیں ہے۔

### (٢٤) باب المرأة تحيض بعد الإفاضة

#### طواف افاضہ کے بعد عورت کے حائضہ ہونے کا بیان

# ادا ٹیگی ارکان حج کے بعد حائضہ کاحکم

حضرت عا تشرصد يقدرض الله عنها فرماتى بين كرانهول في رسول الله الله عاص كياكه يارسول الله الله الله عنها كويض آكيا ب-

توییجی اس وقت کا واقعہ ہے کہ حضورا کرم ﷺ ج کے ارکان پور فرا چکے تھے اور ج کے بعد مدینہ منورہ جلدی واپس جانا تھا تو صفیہ بنت جی کویش آگیا، تو رسول اللہ ﷺ فرمایا کہ " لعلها تحبسنا" شاید کہ وہ ہمیں روک لے گی یعنی اگر انہوں نے طواف زیارت نہیں کیا ہوگا اور حیش آگیا اور طواف زیارت رکن ہے ۔ تو طواف زیارت کرنا پڑے گا اور وہ جب چیش سے پاک ہونے کا انظار کرنا پڑے گا اور وہ جب چیش سے پاک ہونے کا انظار کرنا پڑے گا اور وہ جب چیش سے پاک ہوں گی تب طواف زیارت کے بعد جا سیس گے اس کے بغیر نہیں، تو اس واسطے شاید ہمیں رکنا پڑے ، اور مدینہ منورہ واپس جانے کا سفر ہمیں ملتوی کرنا پڑے ۔ تو " الم تکن طافت معکن ؟" آپ ﷺ نے پوچھا کہ کیا نہوں نے کہا کہ کیا نہوں نے کہا کہ کیا تھا ہوں کے ساتھ طواف نیس کیا تھا؟ یعنی طواف زیارت " فیقالوا: بلی" تو انہوں نے کہا کہ کہا کہ اس کیا تھا، " قال و نفاح جبی " تو آپ ﷺ نے فرمایا کہا ہوں جاسکتی ہیں ۔

اس سے معلوم ہوآ کہ اگر عورت کو طواف زیارت سے پہلے چی آ جائے تب تو اس کے لئے جانا جائز نہیں ہے جب تک پاک نہ ہوجائے اور پاک ہوکر طواف زیارت نہ کرے، لیکن اگر طواف زیارت کر چکی ہے اور پھر چیش آگیا تو اب صرف طواف و داع باقی رہ گیا، تو طواف و داع وہ چھوڑ کر جاسکتی ہے، ایسی صورت میں اس سے طواف و داع ساقط ہوجا تا ہے۔

<sup>20</sup> وفي صحيح مسلم، كتاب العج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض، وقم: 1 270، ومسند أحمد، مستند المكثرين من الصحابة، باب باقى المسند السابق ، وقم: ٥ - ٥٥، من مسند القبائل ، باب حديث أم سليم، وقم: 9 م ا ٢ ١ / وسنن الدارمي ، كتاب المناسك، باب في طواف الوداع، وقم: ١ ٨٥٣ .

کہ "انھا لاتنفو" کہ اس کے لئے جانا جائز نہیں ہے جب تک کہ پاک ہوکر طواف وداع نہ کرے۔ " ہم سمعت مقول تنفو" بعدیں میں نے خودان کو کہتے ہوئے نا کہ وہ جاسکتی ہے۔ طاؤس کہ رہے ہیں کہ میں نے خودعبداللہ بن عمر اللہ اور حص لھن " کہ روہ جاسکتی ہے" ان رسول اللہ اور خصص لھن " کہ رسول اللہ ان کواجازت دی ہے۔

# (٢٨) باب إذا رأت المستحاضة الطهر

### جب متحاضه طهر کود کیمے، تو کیا کرے؟

امام بخاری رحمه الله نے باب قائم کیا ' باب إذا رأت المستحاصة الطهر'' کی عورت جب طهر د کھ لے وہ طهر ہے۔

"قال ابن عباس: تغسل و تصلى و لو ساعة ، و يأتيها زوجها إذا صلت ، الصلاة أعظم".

ا ٣٣ ـ حدثنا أحمد بن يونس عن زهير قال: حدثنا هشام ، عن عروة ، عن عائشة قالت: قال النبي ﷺ: ((إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة ، وإذا أدبرت فاغسلى عنك الدم وصلى)).

# ايام عادت حيض ميںمتحاضه کاحکم

اس ترجمة الباب سے امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد کیا ہے؟ اس میں شرّ اح بخاری کو بڑا خلجان ہوا ہے۔ لیکن حضرت شیخ الحدیث صاحب قدس سرہ نے'' لا**مع الدراری'' می**ں فر مایا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے اس ترجمے سے تین مقاصد ہو سکتے ہیں :

(۱) اس سے اقل مدت طهر کے اختلائی مسلے کی طُرف اشارہ کر کے اُن حضرات کے قول کو ترجیح دینا چاہتے ہیں جن کے زد دیک اقل مدت طهر کی کوئی تحدید نہیں ہے۔ چنا نچہ فرماتے ہیں کہ جب تک مستحاضہ کا خون ایک ساعت کے لئے بھی ہندہ وجائے تو وہ نماز پڑھے گی، خواہ ایک ساعت بعد خون دوبارہ جاری ہو گیا ہو، تو اس دوبارہ خون کے جاری ہونے کوچش مجھیں گے۔حضرت عبداللہ بن عباس کا اثر اس کی تا ئیر میں نقل فرمایا ہے کہ ''تغتسل و تصلی و لو ساعة من نهاد"

(٢) امام ما لك رحمه الله پرردكرنامقصود ب،جويد فرمات بين كدا گرعورت ميزه ونبين باورايام

عادت کے بعد بھی اسے خون جاری رہے تو وہ تین دن تک انظار کرے گی ، لینی مزید تین دن حیض سمجھے گی ، تا وقتیکہ اکثر مدت حیض (جوا کے نز دیک بندرہ دن ہے ) مکمل نہ ہوجائے۔اسے مالکیہ استظہار کہتے ہیں۔امام بخاری رحمه الله کا مقصدیہ ہے کہ استظہار کوئی چیز نہیں ہے بلکہ جو نہی ستحاضہ کے ایام عادت ختم ہوں ، وہ طبر سمجھے گ اورنماز فورأيرُ ھ لے گی ،انتظار کی ضرورت نہيں۔

(٣) ان حفرات کی تر دید مقصود ہے جومتحاضہ ہے وطی جا ئزنہیں سجھتے ، امام تحقی اور امام حکم رحمہما اللہ سے ایبامنقول ہے، اور حفزت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے بھی ایک روایت اس کے مطابق ہے۔ امام بخاری رحمہ الله جمہور کے مسلک کی تا ئيد كررہے ہيں كمستحاضہ جب حكماً طاہر موجائے تواس پرنماز بھی فرض ہے، اور شوہر بھی اس کے پاس جاسکتا ہے۔ کیونکہ جب نماز جائز ہوگئ تو وطی کا جواز اھون ہے،"المصلاۃ اعظم" ہےای طرف

حفرت شیخ الحدیث ضاحب رحمه الله فرماتے ہیں کہ بیجی مستبعد نہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے تیزوں باتوں کے لئے بہترجمۃ الباب قائم فرمایا ہو۔

ان تین مسکوں میں سے پہلے مسلے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک مختلف ہے، یعنی اقل مدے طہران کے نز دیک پندرہ دن ہے، باقی دومسکوں میں حنفیہ کا مسلک امام بخاری رحمہ اللہ اور جمہور کے مطابق ہے۔ البتہ حفیہ کہتے ہیں کہ ایام عادت کے بعد اگرخون جاری رہے تو اکثر مدت حیض ( لینی دس دن تک ) عورت تو تف کریگی ،اگر دس دن سے پہلے خون بند ہو گیا تو سمجھے گی کہ عادت بدل گئی ۔الہذا نمازیں قضا کرنی ہونگی ، دس دن کے بعد بند ہوا تو ایا م عادت تک حیض اور باقی استحاضہ سمجھے گی ہم ہے

سوال: اگرکوئی عورت اندهی ہوتو وہ حیض واستجاضہ میں کیا کرے گی؟

جواب: اندهی مونے سے کیا فرق بڑتا ہے، حفیہ کے ہاں تو تمییر بالالوان معتبر ہی نہیں ۔ لہذا اندھی بھی اگر ہوتو وہ ایام عادت کا اعتبار کرے گی جوایام عادت ہے، ان کے اندرخون شار کرے گی ، اسکے بعد استحاضہ شار

" قال النبي ﷺ اذا أقسلت الحيصة الخ "اس من حفرت عاكثه صديقه رضى الدعنها سے جو روايت كي بوه بركم تضور بي في ماياكم" إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة واذا أدبرت فاغسلى عنك الدم وصلى " تواسدلال البات سيكيا بكروني ادبار بوجائة الصورت يس خون دھوکرنماز پڑھے۔

تو ا دیار کے معنی انقطاع دم ہے اور انقطاع دم کی کوئی مدت حدیث میں مقرر نہیں ہے۔لہذا اگر تھوڑی

۵۳ عمدة القارى، ج: ١،ص: ٩٤١.

درے لئے بھی منقطع ہو گیا تو وہ طہر سمجھا جائے گا۔

### (٢٩) باب الصلاة عن النفساء وسنتها

#### نفاس والى عورت كے جناز ه برنماز اور اسكے طريقه كابيان

٣٣٢ ـ حدثنا أحمد بن أبى سريج قال: أخبرنا شبابة قال: أخبرنا شعبة ، عن حسين المعلم ، عن أبى بريدة ، عن سمرة بن جندب: أن امرأة ماتت فى بطن ، فصلى عليها النبى الله فقام وسَطَهَا . [ أنظر: ١٣٣١ ] ٥٥.

بأب قائم كيا به " باب الصلاة عن النفساء و سنتها " يهال "عن" كلها به اور بعض شخول ميل "على " لكلها به العلى النفساء " لعنى جوعورت حالت ميل " على النفساء " لعنى جوعورت حالت فاس ميل بواس يرجنازه -

"ومن مسنتھا"ایک مسئلہ مدیمان کیا کہ نفاس والی عورت پرنماز جنازہ جائز ہے یعنی پڑھی جائے گ۔ دوسرامسئلہ بیربیان کیا کہاس پرنماز جنازہ پڑھنے کامسنون طریقہ کیا ہے؟

# متخاضه پرنماز جنازه پڑھناجائز ہے

چنانچدونوں باتیں اس صدیث سے ثابت ہیں کہ ایک عورت " **ماتیت فی بطن** " کہ اس کا انقال ہوگیا جبکہ اسکے پیپ میں بچرتھا، اس حالت میں اس کا انقال ہوگیا۔

"فصلی علیها النبی ﷺ فقام وسطها" نی کریم ﷺ نے ان پرنماز جنازه پڑھی تو آپ ﷺ اس عورت کے درمیان کھڑے ہوئے۔

پہلے مسلہ سے قابت ہوا''**صلی علیہا النبی''** سے کہ نفاس کی حالت تھی اوراس کے باوجود آنخضرت نے نماز جنازہ پڑھی تو معلوم ہوا کہ نفاس کی حالت میں جوعورت مرجائے اس پرنماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ اوراس میں وجہ اشتیاہ یہ ہے کہ جس کی وجہ سے مسلہ بیان کیا گیا ہے کہ کی کو یہ شیم ہوسکتا ہے کہ وہ حالت

۵۵ وفي صحيح مسلم، كتباب الجنبائز، بهاب أين يقوم الإمهام من الميت الصلاة عليه، وقم: ۲ ۲ ۲ ا ، وسنن الترملي، كتباب الجنبائز عن رصول الله ، بهاب مساجاء أين يقوم الإمهام من الرجل والمرأة، وقم: ۲۵ ۹ ، وبنن النسائي، كتباب المحيض والاستحاضة، باب الصلاة على النفساء، وقم: ۳۹ ۳، وسنن أبي داؤ د، كتاب الجنائز، باب أين يقوم الإمهام من السهيت اذا صلى عليه، وقم: ۲۵۸ ، ومنن ابن ماجه، كتاب ماجاء في الجنائز، باب ماجاء في أين يقوم الإمام اذا صلى على الجنازة، وقم: ۲۸۸ ا، ومسند احمد، اول مسند البصريين، باب ومن حديث سمرة بن جندب عن البين. ۳۳۵ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۳۳ / ۱۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۹۳۳ / ۱۳۳ / ۱۳۳ / ۱۳۳ / ۱۳۳ / ۱۳۳ / ۱۳۳ / ۱۳۳ / ۱۳۳ / ۱۳۳ / ۱۳۳ / ۱۳۳ / ۱۳۳ / ۱۳۳ / ۱۳۳ / ۱۳۳ / ۱۳۳ / ۱۳۳ / ۱۳۳ / ۱۳۳ / ۱۳۳ / ۱۳۳ / ۱۳۳ / ۱۳۳ / ۱۳۳ / ۱۳۳ / ۱۳۳ / ۱۳۳ / ۱۳۳ / ۱۳۳ / ۱۳۳ / ۱۳۳ / ۱۳۳ / ۱۳ / ۱۳۳ / ۱۳۳ / ۱۳۳ / ۱۳۳ / ۱۳۳ / ۱۳ / ۱۳۳ / ۱۳۳ / ۱۳۳ / ۱۳ / ۱۳ / ۱۳ / ۱۳ / ۱۳ / ۱۳ / ۱۳ / ۱۳ / ۱۳ / ۱۳ / ۱۳ / ۱۳ / ۱۳ / ۱۳ / ۱۳ / ۱۳ / ۱۳ / ۱۳ / ۱۳ / ۱۳ / ۱۳ / ۱۳ / ۱۳ / ۱۳ / ۱۳ / ۱۳ / ۱۳ / ۱۳ / ۱۳ / ۱۳ / ۱۳ / ۱۳ / ۱۳ / ۱۳ / ۱۳ / ۱۳ / ۱۳ / ۱۳ / ۱۳ / ۱۳ / ۱۳ / ۱۳ / ۱۳ / ۱۳ / ۱۳ / ۱۳ / ۱۳ / ۱۳ / ۱۳ / ۱۳ / ۱۳ / ۱۳ / ۱۳ / ۱۳ / ۱۳ / ۱۳ / ۱۳ / ۱۳ / ۱۳ / ۱۳ / ۱۳ / ۱۳ / ۱۳ / ۱۳ / ۱۳ / ۱۳

نفاس میں ہےاور حالت نفاس میں وہ طاہرہ نہیں ہے تو ایک ایسی عورت کے سامنے کھڑے ہونا جو طاہرہ نہیں ہے، اں کوسا منے رکھ کر پھر نماز پڑھنا گویا کہ نجاست کے سامنے نماز پڑھنے کے مرادف ہے۔ تو اس شبہ کو دور کر دیا کہ نہیں،نماز پڑھی جاسکتی ہے، کیونکہ نبی کریم ﷺ نے نمازِ جنازہ پڑھی ہے۔

# عورت پرنماز و جناز ه پڑھنے کامسنون طریقہ

دوسرامسکله بیربیان کیا که " فقام وسطها "کهآنخضرت ظال عورت کے درمیان کھڑے ہوئے۔ چنانچەام شافعی رحمه الله ای کے متعلق بیفر ماتے ہیں کہ مسنون طریقہ بیے کہ اگرنمار جنازہ مرد کی ہے توامام کواس کے سرے مقابل کھڑا ہونا جا ہے اورا گرعورت کی ہےتواما مکواس کے وسط میں کھڑا ہونا جا ہے بلکہ بالكل درميان يتول في كفر ابونا جائد

حنفیہ کی مشہور روایت رہ ہے کہ مرد ہو یاعورت دونوں کے سینے کے سامنے امام کھڑ اہوگا۔ بیرحدیث امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنے دلیل میں پیش کی ہے کہ اس میں عورت کے وسط میں کھڑ اہونا فہ کور ہے۔

# حضرت شاہ صاحب رحمنہ اللہ کی رائے

حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ فر ماتے ہیں کہ اس سے استدلال شافعیہ کا اس ونت تام ہوتا ہے جب کہ وسط کومتحرک انسین پڑھا جائے اور اگر اس کوسا کن پڑھا جائے بسکو ن انسین تو شا فعیہ کا استدلال تا منہیں ہوتا کیونکہ ''وَمُسط'' اور ''وَمَسَطُ''میں پیفرق ہے کہ ''وَمِسَط'' کہاجا تاہے بالکل پیچوں ﷺ ، بالکل درمیان اس کو ''وَسَعُ '' کہتے ہیں اور ''وَسُط''میں بالکل پیچوں نچ ہونا ضروری نہیں بلکہ دو چیزوں کے درمیان کسی بھی جگہ پر كوئى چيز موتو كهه سكتے بين "وَ شط" ـ

اوربیقاعده شهورے که "وسط" اور "وسط" کے بارے یس که " اذا سکن تحرک واذا تحوک سکن " یعنی اگرسین کوساکن پڑھیں تو "وَ منط "متحرک ہوتا ہے یعنی بھی اِس کوبھی کہہ سکتے ہیں ، اُس کوبھی کہدسکتے ہیں اورا گراس کومتحرک کرد ہے تو'' **وَمُسط ''** پڑھے تو بیسا کن ہوتا ہے بیٹی ایک ہی جگہ کو وسط کہد سے ہیں،اس کے دائیں ہائیں دوسری جگہ کونہیں کہہ سکتے۔

حضرت شاه صاحب رحمه الله فرماتے ہیں که اگر "وَ مَسط" پڑھیں تو امام شافعی رحمہ اللہ کا استدلال تام ہے کیکن اگر ''وَمنسط'' پڑھیں تو اگر آ دمی سینے کے سامنے کھڑا ہوا ہے تو بھی وسط کہلائے گا کہ نہیں کہلائے گا؟ تو پھر بیروایت حنفیہ کے خلاف نہیں ہوگی ،اس حد تک توبات ٹھیک ہے ،لیکن بعض روایتوں میں ''وَمنسط'' کے بجائے تفیر آگئ ہے" عند عجیزتها "كمان كولهوں كسامنے كور بول توالي صورت ميں بيتا ويل نہیں چل سکتی ۔ تو حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خود حنفیہ کی ایک روایت اس کے مطابق ہے کہ عورت کے وسط میں کھڑا ہونا چاہئے ۔ للہذابیر روایت چونکہ اس صدیث سے مؤید ہے اس لئے اس کے او پرعمل کیا جاسکتا ہے۔ ۲ھ

# روايت باب كى مناسبت

سوال: اس روایت کی کتاب الحیض سے کیا مناسبت ہے؟

جواب: یہاں نفاس والی عورت کا حکم بیان ہور ہاہے کہ نفاس والی عورت پرنما نے جناز ہ پڑھ سکتے ہیں۔
 تو ای پر چاکھند کو بھی قیاس کیا جائے گا کہ اگر حاکھند کا انتقال ہوتو اس پر بھی نما نے جناز ہ پڑھ سکتے ہیں۔
 تو معلوم ہوا کہ چیض و نفاس دونوں کے احکام متشابداور متماثل ہیں۔ لہذا کتاب احیض سے مناسبت ہوگئ۔

#### ( ۳ · ) باب:

٣٣٣ ـ حدثنا الحسن بن مدرك قال: حدثنا يحيى بن حماد قال: أخبرنا أبو عوانة ، من كتابه قال: أخبرنا أبو عوانة ، من كتابه قال: أخبرنا سليمان الشيباني ، عن عبد الله بن شداد قال: سمعتُ خالتي ميمونة زوج النبي الله أنها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة بحداء مسجد رسول الله في وهو يصلى على خمرته إذا سجد أصابني بعض ثوبه. [أنظر: ٣٤٩، ٣٨١، ٥١٨]

حفزت عبداللہ بن شداد ﷺ ہیں کہ میں نے اپنی خالہ حفزت میمونہ رضی اللہ عنہا سے سنا کہ بعض اوقات وہ حالت چیف میں ہوتی تھیں اور نماز نہیں پڑھر ہی ہوتی تھیں کیکن وہ رسول اللہ ﷺ کے بجدے کی جگہ لیٹی ہوئی ہوتی تھیں (مسجد سے مراد مجد ہے کی جگہ ہے ) جبکہ آپ ﷺ اپنے مصلی پرنماز پڑھ رہے ہوتے تھے۔ جب

۵۲ فیض الباری ، ج: ۱ ، ص: ۳۹۳.

<sup>26</sup> وفي صحيح مسلم، كتاب الصلاة ، باب الاعتراض بين يدى المصلي، وقم: 2 9 2، وكتاب المساجد ومواضع الصلاة باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على حصير و خمرة ، وقم: 2 0 2 ، وسنن النسائي، كتاب المساجد، باب الصلاة على الخمرة ، وقم: • 7 2 ، وسنن ابن ماجه، الصلاة على الخمرة ، وقم: • 7 4 0 ، وسنن ابن ماجه، كتاب الصلاة على النحمرة ، وقم: • 7 4 0 ، وسنن أبن ماجه، كتاب القالمة المصلاة و السنة فيها، باب من صلى و بينه و بين القبلة شتى ، وقم: ٩ ٨ / ٩ ، ومسند أحمد، باقى مسند الأنصار، باب حديث ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج النبي، وقم: ١ ٨٠٢٥٥٤ وسنن الدارمي، كتاب الصلاة ، باب الصلاة على الخمرة ، وقم: ١ ١ ٢٥٠١ .

آپ الله مجره كرت توآپ الله كي را كا يكه صر محص كتا-

# حائضه كي نماز جناه كاحكم

اس روایت کولانے کامنشا بیہے کہ ابھی جو بات گز ری اس میں نفاس والی عورت کا پیچکم صراحة آگیا کہ حضورا قدس ﷺ نے اس پر نمازِ جنازہ پڑھی ہے، کین جیض والی عورت اگر مرجائے تو اس پر نمازِ جنازہ پڑھی جائے گی مانہیں ؟

بیصراحت حدیث میں امام بخاری رحمہ اللہ کو کہیں نہ کی تو انہوں نے ایک ایسی حدیث ذکر کی جس سے
استباط کیا جاسکتا ہے اور وہ یہ کہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں حالت چیش میں آپ کے ساسنے
لیٹی ہوتی تھی اور آپ کے نماز پڑھ رہے ہوتے تھے۔ اس سے پیۃ چلا کہ جب عورت حالت چیش میں ہواور
سامنے لیٹی ہوئی ہو، تو نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ حضورا قدس کے نماز پڑھی، تو جب زندہ عورت
حالت چیش میں ہے اور اس کے سامنے لیٹی ہوئی ہونے سے نماز میں کوئی خلل نہیں ہوتا تو اگر اس کا انتقال
ہوجا ہے اس کوسامنے رکھ کرنماز جنازہ پڑھی جائے تو وہ بھی جائز ہوگا۔ اس مسئلے پراس سے استدل ل کیا ہے۔

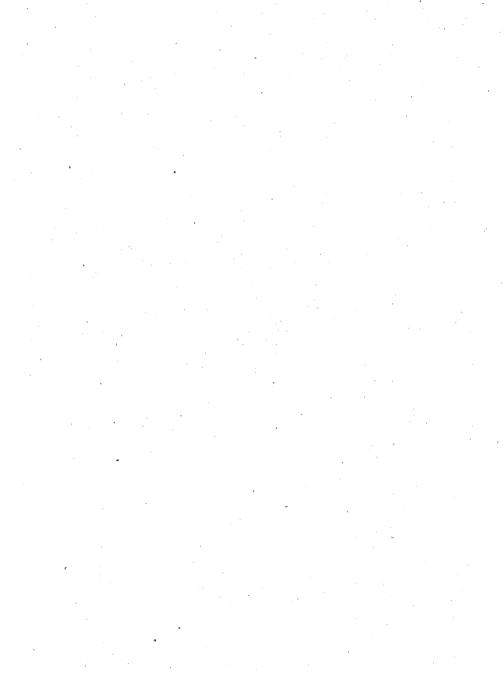



TEA - TTE



### بسر الله الرخس الرحيم

# ے کتاب التیمم

قول الله تعالى :

﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَمُوا صَعِيْداً طَيْباً فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَ أَيْدِيْكُمْ مِنْه ﴾ [المائدة:٢]

#### ( ا ) باب:

٣٣٣ ـ حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالک ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة زوج النبي القالت: خرجنا مع رسول الله الها القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة زوج النبي القالت: خرجنا مع رسول الله الله عصر أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء. أو بذات الجيش. إنقطع عقد لى ، فأقام رسول الله على التسماسه و أقام الناس معه ، وليسوا على ماء فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا: ألا ترى إلى مما صنعت عائشة ؟ أقامت برسول الله الله و الناس وليسوا على ماء ، وليس معهم ماء قد نام ، فقال: حبست رسول الله و الناس وليسوا على ماء ، وليس معهم ماء . فقالت عائشة: فعاتبنى أبوبكر، وقال ماشاء الله أن يقول، وجعل يطعننى بيده فى خاصرتى فيلا يمنعنى من التحرك إلا مكان رسول الله الله على فخذى ، فقام رسول الله حين أصبح على غير ماء ، فأنزل الله آية التيمم ، فتيمموا ، فقال أسيد رسول الله التيمم ، فتيمموا ، فقال أسيد

بن الحضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليمه فأصبحنا العقد تحته. [أنظر: ٣٣١، ٣١٤٢، ٣٥٨٣، ٣٥٨٣، ٢٠٢٠، ٢٠٢٠] ل

# واقعهزز ول تيمتم

حضرت عا نشرصد یقدرضی الله عنها فرماتی میں کہ ہم ایک سفر میں نبی کریم ﷺ کے ساتھ نکلے یہاں تک کہ جب ہم'' بیدا'' کے مقام تک پنچے یا کہا کہ ''ذا**ت السجی ش**'' کے مقام پر پنچے، میراایک ہار گلے ہے گر گیا ( کہیں رہ گیا) تو رسول اللہ ﷺ نے اس کوڈھونڈ نے کے لئے وہیں قیام فرمایا۔

باراو من كاردوا قعدد ومرتبه پیش آیا ب

ا میک مرتبہ اس سفر میں جس میں واقعہ '' الک'' پیش آیا ، دوسرا واقعہ یہی ہے۔ زیاد ہ تر محدثین کا کہنا یہ ہے کہ بید دونوں واقعے الگ الگ ہیں ، افک کے واقعے میں جو ہارگم ہوا تھاوہ الگ واقعہ ہے اور تیم کے باب میں جو ہارگم ہونے کا ذکر ہے یہ الگ واقعہ ہے۔

البتداس میں کلام ہواہے کہ آیا بیدونوں واقعے ایک سفر کے ہیں یا متعدد سفروں کے ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ دونوں کا سفرایک ہی ہے لیٹنی دونوں واقعات غزوہ بی مصطلق میں پیش آئے، البتدا فک کا واقعہ پہلا ہے اور بیدواقعہ اس کے بعد پیش آیا۔اور بعض حضرات کا کہنا ہے کہ دونوں سفرالگ الگ ہیں، وہ سفراور ہے اور باب حیم کا سفر اور ہے، لیکن روایات کوسامنے رکھنے سے سچے بات بی معلوم ہوتی ہے کہ بیدواقعہ، افک کے واقعے کے بعد کا ہے افک کا واقعہ پہلے پیش آج کے اتھا۔

چنانچ طرانی کی ایک روایت ہے، جس میں حفزت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب افک کے واقعہ میں ہارایک مرتبہ گم ہو چکا تھا، اس کے بعدیہ قصہ پیش آیا تو انہوں نے صراحة میہ کہد یا کہ بیا فک کے بعد کاواقعہ ہے۔ بعد کاواقعہ ہے۔ بعد

إوفى صبحهم مسلم، كتباب المعيض، باب التهمم، وقم: • ٥٥، وسنن النسائى، كتاب الطهارة، باب بدء التهمم، وقم: • ٥٨، وسنن النسائى، كتاب الطهارة وسنها، باب ماجاء فى ٥٨ - ١٠ وسنن ابى ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب ماجاء فى التيمم، وقم: • ١ ٢٥، ومسند أحمد، بساقى مسند الأنصار، باب حديث السيدة عالشة، وقم: ١ ٢٥، ومسند أحمد، بساقى مسند الأنصار، باب حديث السيدة عالشة، وقم: ١ ٢٥، وموطأ مالك، كتباب الطهارة، باب فى التيمم، وقم: • ١ ١، وسنن الدارمي، كتاب الطهارة، باب التيمم موة، وقم: • ١ ١، وسنن الدارمي، كتاب الطهارة، باب التيمم

ع السمعجم التكبير للتطبراني، وقم: ٩٥ ا ، ج: ٢٣ ، ص: ٢٢ ا ، مكتبة العلوم الحكم، الموصول ١٣٠٣ ه و عمدة القاري، ج: ٣٠ص . ١٨٨ .

کیکن سفر ایک تھایا دو، اس کے بارے میں روایات سے کوئی بات بیٹینی طور پر واضح نہیں ہوتی ، ہوسکتا ہے کہ وہی سفر ہواور ہوسکتا ہے کہ دونوں سفر الگ الگ ہوں بیٹینی طور پر کوئی بات واضح تو نہیں ہوتی کیکن بظاہر یہ لگت ہے کہ دونوں سفر الگ الگ تھے، یہ سفرالگ ہے اور افک والاسفر کوئی اور ہے۔والٹداعلم۔

توفرمایا کدیمراہارٹوٹ گیاتھا، رسول اللہ ﷺ نے اس کے ڈھونڈ نے کیلئے وہیں پر قیام فرمایا ''بواقدام المناس معه'' اورلوگ بھی وہاں پر قریب میں کوئی المناس معه'' اورلوگ بھی وہاں پر قریب میں کوئی بانی نہیں تھا اور کواں وغیرہ بھی نہیں تھا کیونکہ رات کو قیام کرلیا ہوگا اور پڑاؤ ڈالنے کے لئے عام طورس بہالی سے آگے روانہ ہوکر کہیں ایسی جگہ ٹھر بنا چاہئے جہاں پانی ہوا ورحضرت عائشے صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ہار کی گئے میں میں جہ میں بیالی سے مزید میں اللہ عنہا کے ہاکہ '' الا کہتدگی کی وجہ سے مزید ملم بڑا پڑ رہا ہے ۔ تو لوگ حضرت ما تشریضی اللہ عنہا نے کیا کام کیا ہے؟

" أقامت برسول الله الله الله الناس ".

لوگوں کواوررسول اللہ ﷺ کو لے کرتھبر گئی ہے۔

"وليسوا على ماء وليس معهم ماء ".

نہ تولوگوں کے پاس پانی ہے اور نہ ہی کسی پانی پر ہیں یعنی نہ تو آس پاس کوئی کٹواں ہے اور نہ مسلمانوں کے پاس اپنے ذاتی سامان میں پانی موجود ہے۔

" فقالت عائشة فعاتبنى أبو بكو الغ" حفرت ما ئشرضى الله عنها فرماتى ميں كه حفرت ابو بكر صدرت ابو بكر صدرت ابو بكر صديق الله عنها أنا جوالله عَلَيْ نع جا باده مجھے كہالينى برا بھلا كہا كہتم نے لوگوں كو تكليف ميں ڈالا ہے۔

" و جعل بعظ عننی بیدہ فی خاصرتی فلا یمنعنی من التحرک الا مکان رسول الله ﷺ علی فخذی " فرمایا کہ وہ چھے ہے تو کالگارہے تھے اور (اس میں انسان کوقد رتی طور پر ترکت ہوتی ہے) اس کے باوجود میں حرکت نہیں کرستی تی ،اس واسط کہ رسول اللہ ﷺ میری ران کے او پر مررکہ کر سورہے تھے تو جھے خیال تھا کہ میں حرکت کروگئی تو آپ ﷺ کی آئکہ کل جائے گی اور آپﷺ کو تکلیف ہوگی۔

" فقام رسول الله على حين أصبح على غير ماء ، فأنزل الله آية التيمم ، فتيمموا ". توالد على في آيت من الرافر مائي اوراوگول نه يم كيا \_

فقال اسيد بن الحضير: "ماهى بأول بركتكم يا آلَ أبي بكر".

اسید بن حفیر شخنے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے خاندانِ ابو بکر! بیتمہاری پہلی برکت نہیں ہے بلکہ تمہاری وجہ سے اسلام اورمسلمانوں کو بہت سے فائدے پنچے ہیں ،ان میں سے ایک فائدہ بیرے کہ تمہارے بی اس عمل کے نتیجے میں مسلمانوں کو تیم کی رخصت کا فائدہ حاصل ہوا۔

قالت: " فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته "

پھرکہتی ہیں کہ ہم نے اس اونٹ کو بھیجا جس کے اوپر میں تھی ، دیکھا تو ہاراس کے بیٹیے پڑا ہوا تھا اور وہیں سے ل گیا ہے۔

یہ واقعدامام بخاری رحمہاللہ نے بیان کیا ہے اوراس کو آیت تیم کے لئے سبب نزول قرار دیا ، کیونکہ اس روایت میں صراحت ہے کہ آیت تیم اس واقعہ میں نازل ہوئی ،کین علاء کرام کے لئے یہ بڑامشکل مسئلہ بن گیا کہ آیت تیم قران کریم میں دو ہیں :ایک سورۂ نساء میں اور دوسری سورۂ مائدہ میں ہے۔

### اشكال

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں جو تیم کی آیت نازل ہونے کا ذکر ہے اس سے سسورۃ کی آیت مراد ہے؟اگرسورۂ ماکدہ کی آیت ہورۂ نازل ہونے کا ذکر ہے اس سے سسورۂ ماکدہ پر مقدم ہے، جس کا تقاضایہ ہے کہ سورۂ ناء کی آیت اس واقعے سے پہلے نازل ہوچگی تھی اور اب سورۂ ماکدہ کی آیت نازل ہو بی تقی اور اب سورۂ ماکدہ کی آیت نازل ہو بی تقی اور اب سورۂ ماکدہ کی آیت نازل ہو بی تو اس کے معنی یہ ہیں کہ تیم کے احکام آچکے تھے تو صحابہ کرام گھی کواس موقع پر پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کیونکہ تھی تو پہلے آ چکا تھا اور سب کو معلوم تھا کہ ایسی حالت میں تیم کرنا جائز ہوجاتا ہے پھر اس کے بارے میں پریشانی کے کیا معنی ؟

اوراگریہ کہا جائے کہاں سے مراد سورہ نساء کی آیت ہےتو بعض روایتوں سے اس کی تر دید ہوتی ہے ، کیونکہ بعض روایتوں میں یہال) پر جس آیت تیم کا ذکر ہے اس کے ساتھ الفاظ بھی ندکور ہیں اور الفاظ وہ ہیں جو سور ہُ ماکدہ کے ہیں ؟

#### جواب

اس اشکال کے جواب میں شراح حدیث بہت جمران و پریشان ہوئے کہ اس کا کیا جواب دیا جائے ، بہر حال بعض حضرات نے کہا کہ اصل میں یہاں پر آیت'' سورہ مائدہ'' کی نازل ہوئی، لیکن اس سے پہلے جو ''سورہ نساء'' کی آیت آ چکی تھی اس میں صرف جنابت کی خالت میں تیتم کی مشروعیت کا ذکرتھا کیونکہ ہماری آیت

جنابت سے متعلق ہے:

﴿ يَاۤ أَيُّهَا الَّذِيُنَ آمَنُوا لَاتَقْرَبُوا الصَّلُوة وَ الْتُعْرَبُوا الصَّلُوة وَ الْتُحْبُا مُكُولًى وَلَا جُنباً إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ حَتَّى تَعْلَمُوا مَاتَقُولُونَ وَلا جُنباً وَلا جُنبُم مَّنَ مَرْضَى اَوْ عَلَى سَفَرِ اَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْعَآئِطِ اَوْ لَمَسْتُمُ النَّسَآءَ فَلَمُ تَجِدُوا مَآءً فَتَا مُحُوا بِوجُوهِكُمْ وَ فَيْدِيلُوا عَفْورًا إِوجُوهِكُمْ وَ الْمُسْتَحُوا بِوجُوهِكُمْ وَ الْمُسْتَحُوا الْمُحَوَّا بِوجُوهِكُمْ وَ الْمُسْتَحُوا الْمَعْمُ وَ اللهَ كَانَ عَفُوًا غَفُورًا ﴾

[ النسآء : ٣٣] - [ المائدة : ٢ ]

تو چونکہ اس کا سیاق وسباق عنسل سے متعلق ہے تو عنسل کی حالت میں تو تیم کا تھم معلوم ہوگیا تھا لیکن عدث اصغر کی صورت میں کیا ہوگا؟ بیتھم نہیں آیا تھا۔ اس واسطے صحابہ کرام ﷺ یہاں پر پریشان ہوئے اور اس وقت سورہ ماکدہ کی آبیت نازل ہوئی تو حدث اصغر کا تھم بیان فر مایا اوروہ:

"يَا آيُهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا وَ إِنْ كُنتُمُ جُنبًا فَا طَهْرُوا النع" عشروع بورى بــ الداس مِن وضوكاذ كرباد وضوك قائم مقام كطور يرتيم كاذكرآيا-

اس توجیہ پر پوری طرح اطمینان نہیں ہوتا پہلی دجہ تو یہ ہے کہ پہلی آیت جوسورہ نساء کی ہے اسکا صرف عنسل جنابت سے متعلق ہونا بیاس کے مشکل ہے کہ اس آیت میں بھی " او جاء احد منکم من الغائط " آیا ہے جو حدث اصغری حالت میں تیم کی دلالت کر رہا ہے اور اس نے حدث اصغری حالت میں تیم کا حکم بتا دیا تو اس موقع پر پریشانی کی کیا حاجت ہے۔

دوسرى وجہ يہ كہ فرض كريں كہ جنابت كے بارے ميں تيم كاتھم پہلے آگيا تھا اور اس دوسرى آيت سے حدث اصغر سراى وجہ يہ كہ فرض كريں كہ جنابت كے بارے ميں تيم كاتھم پہلے آگيا تھا، كونكہ يہ تو ہوسكتا ہے كہ وضو كے سلسلے ميں تيم كاتھم پہلے آچكا ہوليكن جنابت كے سلسلے ميں نہ آيا ہوجس كى وجہ سے صحابہ كرام شہريا شان ہوں ،ليكن جب جنابت ميں تيم كى اجازت ديدى كئ تو وضو ميں تو بطريق اولى ہونى چاہئے ، تو اس ميں پريشانى كى كوئى وجہ بيں، لہذا يہ اشكال اس جواب سے رفع نہيں ہوتا۔

# ایک جواب ریجھی ہوسکتاہے

لگتا یوں ہے والله سجانہ وتعالی اعلم کداس واقعہ کے سیاق سے بالکل صاف مید بات معلوم ہوتی ہے کہ تیم کا حکم پہلی باراس آیت کے در لیے معلوم ہوا جواس موقع پر نازل ہوئی۔ ای واسط حضرت اسید ہن حضیر علیہ نے فرمایا" ماھی باول بر کت تکم یا آل آبی بکو"سب سے پہلے ای میں ہوا۔

تو دوحال میں سے ایک حال ہوا گرسور ۂ مائدہ ہے تو عین ممکن ہے کہ سور ہُ نساء بحیثیت مجموعی سور ہُ مائدہ پر مقدم ہولیکن وہ آیت خاص جو ہے وہ مائدہ کے بغد نازل ہوئی اور یہ ہوسکتا ہے، کیونکہ قرانِ کریم میں اس کا ۔ وقوع بکثرت ہوا ہے۔ لہٰذا سور ہُ نساء نزولا مقدم ہے لیکن ایک آ دھ آیت اگر بعد میں نازل ہوئی ہوتو کوئی بات نہیں ، تو اب اس کا مطلب بیہ ہوا کہ سور ہُ مائدہ کی آیت آگئی اس نے تھم بتادیا ، بعد میں سورہُ نساء کی آیت بھی نازل ہوئی۔

یایوں کہاجائے کہ اس موقع پرسورہ نساء کی آیت ہی نازل ہوئی۔ یہاں آیت بیٹم سے مراد سورہ نساء کی آیت ہے تیم سے مراد سورہ نساء کی آیت ہے نہ کہ سورہ ما نکرہ کی آیت تلاوت کی تو اس کو خلط ہو گیا ہے، کیونکہ دونوں آیتیں منشابہ ہیں اورالفاظ میں سوائے ''مہنسہ'' کے اورکوئی فرق نہیں ہے تو اس نے خلط کی وجہ سے اس کو کہددیا بیدواحتال موجود ہیں۔ خلط کی وجہ سے اس کو کہددیا بیدواحتال موجود ہیں۔

۳۳۵ ـ حدثنا محمد بن سنان ، قال : حدثنا هشيم حقال : وحدثنى سعيد بن النخسر ، قال : أخبرنا هشيم قال : أخبرنا سيار ، قال : حدثنا يزيد الفقير ، قال : أخبرنا جابر بن عبد الله أن النبى شقال : ((اعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلى : نصرت بالرعب مسيرة شهر ، وجعلت لى الأرض مسجدا وطهورا ، فأيما رجل من أمتى أدركته الصلاة فليصل ، وأحلت لى الغنائم ولم تحل لأحد قبلى ، وأعطيت الشفاعة ، وكان النبى يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة )) .[أنظر : ٣١٨ ٢٢٠ ٣١] ٣

"أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي"

ع وفي صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، وقم: ١ ٨، وسنن النسائي، كتاب الغسل والتيمم، باب التيمم بالصعيد، وقم: ٢٩ م، وكتاب المساجد، باب فضل صلاة العشاء، وقم: ٢٨ ٤ ومسند احمد، باقى المسند المكثرين، باب مسند جاهر بن عبدالله ، وقم: ٣٢٥٥ ا ، ومسنن الدارمي، كتاب الصلاة، باب الأرض كلها طاهرة ما خلا المقبرة والحمام، وقم: ٣٥٦١ ا

# خصائص نبوی عظم

حضرت جابر بن عبداللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ جھے پانچ ایسی خصوصیات عطا فر مائی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے سی کنہیں دی گئیں۔

ا کیک تو یہ کہ مجھے رعب اور ہیبت کے ذریعہ فتح ونصرت عطا کی گئی، بلا اسبابِ ظاہری ہے ایک ماہ کی مسافت تک مسافت تک میرے دشمن مجھ سے مرجوب اور خوف زوہ رہتے ہیں، یہ تائیدِ نیبی تھی کہ ایک ماہ کی مسافت تک وشمنوں کے دلوں میں آپ بھاکارعب ڈال دیا گیا۔

دوسری مید کرزیین کومیرے لئے متجد بھی اور طہور بھی بنادیا گیا کہ جب پانی نہ ہواس سے آدمی تیم کرلے ، ساری زمین کومبحد بنانے کے معنی میہ بیں کہ اور امتوں میں عبادت کے لئے خاص جگہ مقرر ہوتی تھی (چیسے بنی اسرائیل ہر جگہ عرادت نہیں کرتے تھے) انہی میں عبادت کرنے کا حکم تھا۔

علامه ابن التین اور داودی رحمها الله نے نقل کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ الطبیۃ زیین میں سیاحت فر ماتے ، اور جہاں بھی ٹماز کا وقت آ جاتا ، نماز پڑھ لیتے ،لیکن اس روایت کاماً خذ اور درجہاستنا دمحق نہیں ہو سکا ہے

حافظ ابن جرعسقلانی اورعلامہ بدرالدین عینی رحمہما اللہ میں ہے کسی نے اس کاماً خذ ذکر نہیں فرمایا، اور اگریہ بات است است جوت عین ممکن ہے کہ زمین کا بیک وقت مسجد وطہور ہونا آنحضرت کے کی خصوصیت ہو، حضرت عیسی النظیمی کے لئے صرف مسجد بنائی گی طہور نہیں، لیکن حافظ ابن جررحمہ اللہ نے علامہ خطا بی رحمہ اللہ کے قول کو رائح قرار دیا ہے کہ تمام انبیا علیم السلام (بشمول حضرت عیسی النظیمی) محابد میں عبادت کرتے تھے، اور اس میں کوئی استشافی نہیں ہے۔

اس کی تائیر مند بر ارسی حضرت ابن عباس کی روایت ہے ہوتی ہے جس میں بدالفاظ ہیں کہ "المم یکن من الأنبياء أحد يصلى حتى ببلغ محوابه" لا

م وقد كان عيسي عليه السلام يسيح في الأرض ويصلى حيث أدركتة الصلاة الخ،فيض القديرشرح الجامع الصغير،

ج: أ ، ص: ٧٤ ٥ ، وفيض القدير ، ج: ٢٠ ، ص: ٣٣٨.

ه قبال المنخطابي من قبلنا إنما أبيحت لهم الصلوت في أماكن مخصوصة كالبيع والصوامع وطهروا في رواية مسلم وجعلت لمنا الأرض كلها مستحدا وجعلت تربتها لنا طهروا وبعثت الى الناس كافة وكان النبي يبعث الى قومه خاصة: شرح السيوطي، ج: 1 مص: 1 1 / 1 وفتح الباري، ج: 1 مض: ٣٣٤.

لا فتح البارى ، ج: ١ ، ص: ٣٨٨ ، وعد القارى ، ج: ٣٠، ص: ١٩٣ ، ومجمع الزوائد، ج: ١ ، ص: ٢٥٨ ، ومن البيهقى الكبرى ، ج: ٢ ، ص: ٢٠٥١ ، ومن البيهقى الكبرى ، ج: ٢ ، ص: ٢٠٥١ ، ومن البيهقى

حضور افدس ﷺ کے لئے ساری زمین کوعبادت گاہ بنادیا کہ جہال موقع ملے پڑھ سکتے ہیں ادرطہور بنادیا گیا (یمی موضع ترجمہ ہے کہ بتلا دیا گیا کہ تیم کے ذریعہ نماز کا جائز ہونا اور وضواور عسل کے قائم مقام ہونا) یہ نبی کریم ﷺ کی خصوصیت ہے۔

"فایما رجل من امتی ادر کته الصلاهٔ فلیصلِ" لہذامیری امت میں ہے جس کونماز کا وقت آجائے اس کوچاہئے کہ نماز پڑھے یانی نہ ہوتب بھی تیم کرکے پڑھے۔

تیسری خصوصت بیہ ہے کہ میرے لئے مال غنیمت حلال کیا گیا، جبکہ چپھلی امتوں کے لئے مال غنیمت حلال نہیں تھا بلکہ ان کوکسی کھلے میدان میں یا پہاڑ پر رکھ دیا جا تا تھا پھرآ سان ہے آگ آ کراس کوجلا دیتی تھی۔ چوتھی خصوصیت میہ ہے کہ مجھے شفاعت کبری کا مرتبہ عطا کیا گیا کہ قیامت کے دن اولین اور آخرین میری طرف رجوع کریں گے اور میں ان کے لئے بارگا و خداوندی میں شفاعت کروں گا۔

پانچویں خصوصیت میہ ہے کہ ممری بعثت تمام دنیا کی طرف ہوئی ، مجھ سے پہلے انبیاءصرف اپنی اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوتے تھے اور میں تمام دنیا کے لئے مبعوث ہوا ہوں۔

اس پر بعض حفرات نے اشکال کیا ہے کہ حضرت نوح النظیۃ طوفان کے بعد تمام اہل ارض کی طرف مبعوث ہوئے تھے، نیز طوفان سے پہلے جب آپ نے تمام اہل ارض کے لئے ہلا کت کی بدد عافر مائی تو اس سے مجمی پیمعلوم ہوتا ہے کہ آئے پورے اہل ارض کے لئے مبعوث تھے؟

علماء نے اس کا پیجواب دیاہے کہ طوفان سے پہلے وہ اپنی تو م کی طرف مبعوث ہوئے تتے اور ممکن ہے کہ دوسری اقوام کی طرف دوسرے انبیاء مبعوث ہوئے ہول ، اور ان کی تکذیب کا آپ کوعلم ہو، اس لئے سب کے حق میں بددعا فرمائی ،اور طوفان کے بعد بعث تو اپنی تو م کی طرف ہی تھی ، گراس وقت اہل ارض آپ کی تو م ہی میں مخصر تتے ہے

## (٢) باب إذا لم يجد ماء ً ولا ترابأ

اگر کسی شخص کو پانی نہ طے اور نہ ٹی ، تو وہ کیا کرے؟

٣٣٧ ـ حدثنا زكريا بن يحيى قال: حدثنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة أنها إستعارت من أسماء قلادة فهلكت ، فبعث رسول الله الله وجدها ، فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء ، فصلوا فشكوا ذلك إلى رسول الله في فأنزل الله آية التيمم ، فقال أسيدبن حضير لعائشة: جزاك الله حيرا ، فوالله مانزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا . [راجع: ٣٣٣]

ك راجع فتح البارى: ج ا ، ص ٣٣٤.

# مسكه فاقد الطهورين

#### "باب اذا لم يجد ماء ولا ترابا".

یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے فاقد الطہورین والے مسلے پر ترجمۃ الباب قائم کیا ہے کہ کس آ دی کے پاس نہ پانی ہواور نہ ہی مٹی ہو، تو کیا تھم ہوگا؟ تو یہاں استدلال اس سے کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ انہوں نے اساء سے ایک قلادہ مستعار لیا تھا۔

" فہلکت " وہ گم ہوگیا۔"فبعث رسول الله ﷺ رجلافو جدها". آپﷺ نے ایک آدی کو بھیا تو اس وقت نماز کا وقت آگیا بھیجا تو اس نے پالیا، ماقبل میں اس کی تفصیل گزری ہے کداونٹ کے نیچے سے ملاتھا۔ تو اس وقت نماز کا وقت آگیا تھا اور پانی نہیں تھا، صحابہ کرامﷺ نے نماز پڑھی۔

# استدلال بخاري رحمهالله

امام بخاری رحمہ اللہ اس بات سے استدلال کررہے ہیں کہ آیت تیم نازل ہونے سے پہلے جبکہ پانی نہیں تھا تو اس وقت بعض صحابہ کرام ﷺ نے بغیروضو کے نماز پڑھ لی، تو دیکھو کہ جب آیت تیم نازل نہیں ہو گی تھی اس وقت صرف ایک ہی طریقہ مشروع تھا اور وہ ہے پانی سے وضو کرنا، مٹی تو اس وقت طہور ہی نہیں تھی کیونکہ تیم کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو جب ایک ہی طہور تھا اور وہ فوت ہوگیا تو صحابہ کرام ﷺ نے بغیر وضوء نماز پڑھی۔

امام بخاری رحمه الله اس سے استدلال کررہے ہیں کہ جب شریعت نے ایک اور طہور کا اضافہ کردیا یعنی مٹی ، تو جب کوئی شخص ایسا ہو کہ جسکے پاس دونوں مفقو د ہوں نہ مٹی ہونہ پانی ہو۔ تو اس وقت بھی وہی کام کرنا چاہئے جواس وقت صحابہ کرام ﷺ نے کیا تھا۔

حضورا قدس ﷺ کواطلاع ملی که آیت تیم نازل ہوئی ،کیکن روایت میں یہ کہیں نہیں آیا کہ حضورا قدس ﷺ نے ان صحابہ کرام ﷺ کوجنہوں نے بغیر وضوا ور تیم کے نماز پڑھ کی تھی ،انہیں قضا کا حکم دیا ہو۔

### اختلاف ائمير

اس سے استدلال کر کے امام بخاری رحمہ اللہ فر مارہے ہیں کہ اگر کوئی شخص فاقد الطہورین ہوجائے کہ نہ پانی ملے نہ ٹمی تو اس کو چاہئے کہ ای حالت میں نماز پڑھ لے اور اس کے ذمہ قضاء واجب نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بیر سلک اختیار کیا ہے'' **یصلّی و لا یقضی**''. حضرت امام احمد رحمہ اللہ کا یہی مسلک ہے کہ اس وقت نماز پڑھے بعد میں قضا واجب نہیں ۔ حصرت المرشافعی جرالائے کا نہیں اس قبل کے ملائق کو دریں آئیں مقعد کا بہتی نمان پڑھیا۔

حضرت امام شافعی رحمہ اللّٰہ کا مُدہب ایک قول کے مطابق کہ ''میصلّبی و یقضبی'' یعنی نماز پڑھے اور قضاء بھی کرے۔

امام ما لک رحمه الله کامسلک میہ جو "**لایہ صلّی و لا یقضی**" کے فریضہ ہی ساقط ہو گیا لیعنی نه نماز فرض ہے نہ قضاء واجب ہے۔ ۸

حنفیہ نے صاحبین کے قول کوتر جج دی ہے کہ اس وقت میں انسان کو چاہئے کہ '' **تیشب نہ سالسمصلین''** کرے یعنی نماز کی ہیئت بنائے ،قر اُت نہ کرے اور بعد میں قضا کرے۔ ہ

امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث میں استدلال تو بڑالطیف کیا، لیکن اس روایت میں اگر قضاء کا ذکر نہیں ہے تو عدم شی کوستلزم نہیں ہوتا۔ ہوسکتا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے بعد میں ان کو قضا کا تھم دیا ہو جوروایت میں نہ کو نہیں اوروہ جونماز پڑھی گئی اس وقت وہ اپنے زعم میں اگر چہنمازتھی، لیکن حقیقت میں "تشبیة بالمصلین" ہے کیونکہ" الا تقبل صلواۃ بغیر طہور"خود حدیث موجود ہے۔

آكِ قُرات ين فقال أسيدين حضير لعائشة: "جزاك الله خيرا، فوالله مانزل بكي أمر تكرهينه إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا".

کہ اللہ ﷺ نے آیت تیم نازل فرمائی تو اسید بن حفیر ﷺ حضرت عا کشیصد یقدرضی اللہ عنہا ہے کہا کہ اللہ ﷺ تہمیں بہترین جزائے فیر دے، کیونکہ جب بھی کوئی الیا واقعہ پیش آیا ہو جو آپ کے لئے نا گوار ہو مگر اللہ ﷺ نے اس کوملمانوں کے لئے اس میں خیر پیدا فرمادی۔مثلا افک کے واقعہ سے ناکشرصی اللہ عنہا کے لئے بڑے تخت آز مائش کا وقت تھا،کین اس کے نتیج میں مسلمانوں کے لئے میں حضرت عاکشرضی اللہ عنہا کے لئے بڑے تخت آز مائش کا وقت تھا،کین اس کے نتیج میں مسلمانوں کے لئے احکام نازل ہوگے، یعنی حدلعان ،حد قذف وغیرہ کے احکام اگر چہ واقعہ نا گوار پیش آیا لیکن اس کے ذریعہ مسلمانوں کو خیر پیچی۔

# (٣) باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء و حاف فوت الصلاة

قيام كى حالت يس جب پائى ند پائے اور نماز كؤت بوجائے كا خوف بو "وب قال عطاء ، وقال الحسن فى المريض عنده الماء ولا يجد من يناوله:

<sup>﴿</sup> فتح الباري ، ج: ١، ص: • ٣٣٠، وعمدة القارى، ج: ٣، ص: ٩٩١.

ق فيض البارى، ج: ١،ص ٠ ٠ ٩، واعلاء السنن ، ج: ١،ص: ٣٣٠.

يتيمم ، وأقبل ابن عمر من أرضه بالجرف فحضرت العصر بمر بد الغنم فصلى ثم دخل المدينة والشمس مر تفعة فلم يعد".

#### تزجمة الباب كامقصد

یہ کہنا مقصود ہے کہ تیم کا حکم صرف سفر کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ حضر میں بھی اگر کسی کو بیرجالت پیش آجائے اور اس کو پانی ند ملے یا پانی کا استعال اس کے لئے ممکن نہ ہوتو پھر اس کے لئے تیم جائز ہے۔"اذا لیسم یجد الماء و خاف فوت المصلواق"

"وبه قال عطاء "اور يهى قول عطاء كا بحى به حضر كا ندرتيم جائز بد"وقال الحسن فى المسرب ض عنده المساء ولا يجد من يناوله: يتيمم "حضرت حن بعرى رحمالله فرمات بين كه ايما مريض به كد پائى توان كوضوكرا كاوروه خود مريض به كد پائى توان كوضوكرا كاوروه خود بيارى كى وجد سه وضوكر بين كرسكا توفرما يا كده تيم كرد.

"واقبل ابن عمو من أرضه بالجوف" حضرت عبدالله بن عمر هجرف كمقام س (وبال الله بن عمر هجرف كمقام س (وبال الله بن قل الله بن من والله بن والله بن والله بن قل بن قل الله بن قل الله بن من وره بن والله بن قل بن قل الله بن قل الله بن قل الله بن قل الله بن من وره بن والله بن قل بن قل الله بن قل الله بن الله بن من الله بن الله بن من الله بن الله بن من الله بن ال

یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے نہ جانے وہ حصہ کیوں حذف کر دیا جس میں تھا کہ انہوں نے تیم کرکے نماز پڑھی حالانکہ اصل حدیث میں تیم کا ذکر ہے بیحدیث موصولاً آئی ہے موطاً امام مالک میں اس میں تیم کرنے کا ذکر ہے اور یہی موضع استدلال بھی ہے۔ یعنی انہوں نے حضر میں ہونے کے باوجود تیم فرمایا۔ جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو سورج مرتفع تھا لیعنی ابھی عصر کا وقت باقی تھا۔ ''فسلم یعد'' تو مدینہ منورہ چنچنے کے بعد نماز کا اعاد ونہیں کیا۔

اس سے اس بات پر استدلال کر رہے ہیں کہ اگر کسی شخص نے وقت کے آغاز میں تیم کرلیالیکن وقت کے فتح ہونے سے پہلے اس کو پانی میسرآ گیا تو اب اس کو وضو کر کے نماز کا اعادہ کرنے کی عاجت نہیں ۔ حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ نے عصر کی نماز اس وقت پڑھی جبکہ وہ ابھی راستے میں تھے مدینہ میں واضل نہیں ہوئے تھے اور پانی میسرآ گیا حالا نکہ عصر کا وقت باقی تھا تو معلوم ہوا کہ نماز کا اعادہ کرنا فرض نہیں ہے۔ فرض نہیں ہے۔

# ابن عمر رفي كااثر سے امام بخارى رحمالله كامد عا

اس میں چند باتیں قابل ذکر ہیں:

"باب التيمم في الحضر اذالم يجد الماء وخاف فوت الصلواة"

اں باب میں بیہ بات بیان ہےرہ گئی کہ پانی نہ ملنے کی صورت میں تیم جس طرح سفر میں مشروع ہے اسی طرح حضر میں بھی مشروع ہے۔ دراصل امام بخاری رحمہ اللہ نے بیہ باب اس مسئلہ کو بیان کرنے کے لئے قائم فرمایا ہے۔

لیکن یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب میں یہ بھی لکھاہ نوالم یہ جد السماء و حاف فوت المصلواق" کہ اگر اسے پانی نہ ملے اور نماز نوت ہونے کا اندیشہ بہوتو اس کیلئے تیم جائز ہے۔جس کامفہوم مخالف یہ ہوا کہ اگر آدمی حضر میں ہے اور نماز نوت ہونے کا اندیشہ نہیں ہے تو اس صورت میں اس کیلئے تیم کرنا جائز نہیں۔

لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے آ گے عبد اللہ بن عمرﷺ کا جو واقعہ نقل کیا ہے اس میں صراحت ہے کہ انہوں نے جب تیم کر کے نماز پڑھ کی اور پھر واپس مدینہ منورہ پنچے تو اس ونت تک سورج بلند تھا لیعنی عصر کا وقت باقی تھا، تو اس کے معنی میہ ہوئے کہ انہوں نے تیم ایسے وقت میں کیا جبکہ فوت صلوٰ ق کا اندیشہ نہیں تھا۔

حضرت عبدالله بن عمر الله عن عرب کا بدواقعه اس ترجمة الباب کے مطابق نہیں ہے کیونکہ ترجمة الباب میں ''إذا خاف فوت المصلواة ''کی جوقید لگی ہوئی ہے بد بظاہراس کے خلاف ہے، تواس کے جواب میں شراح بخاری نے خلف موقف اختیار کئے ہیں :

عافظا میں ججررحمہ اللہ نے اس کی ایک توجیہ یہ کی ہے کہ در حقیقت جس وقت حضرت عبد اللہ بن عمر اللہ بن قا کہ میں وقت کے اندر مدینہ منورہ پہنچ جاؤں گا، بلکہ اس وقت خیال بہی تھا کہ وقت میں نہیں بہتی سوں گا تو اس واسطے بھر اعادہ نہیں کیا، کیونکہ جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت آ دمی تیم کر رہا ہے اس وقت اس کو فوت اس کو فوت مو خواہ وہ خواہ ہو تو کہ بی بیات ہو، کیکن غالب گمان اس کا یہ ہو کہ اگر میں نے تیم کر کے اس وقت نماز نہ پڑھی تو شہر بہنچنے تک نماز کا وقت نکل جائے گا، پھر بعد میں اگر وقت کے اندر اندر شہر بہنچ جائے تو پھراعادہ کی ضرورت نہیں کیونکہ شرط صرف میہ ہے کہ اس وقت میں خوف ہوتو چونکہ اس وقت میں خوف موجود تھا

ول فتح الباري ، ج: ١، ص: ٣٣٢.

#### حافظ ابن جمررحماللد نے جتنی توجیهات کی میں ان میں سب سے توی توجید پی نظر آتی ہے۔

### ایک اورتو جیه

جھے (استاذنا) ایسالگناہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ یہاں اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کوفوت صلوٰۃ کا اندیشہ نہ ہوتو اس وقت تک نماز نہ پڑھے اور اس وقت تک تیم بھی نہ کر ہے کین اگر کوئی پڑھ لے گا تو نماز ہو جائے گی اور یہی حنفیہ کا مسلک ہے کہ اگر آدمی کو بیغالب گمان ہو کہ میں وقت کے اندراندر پانی پالوں گا اور میں وضو کر سکوں گا تو پھر اس کے لئے مستحب یہ ہے کہ نماز کوموَ خرکرے اور نماز کوموَ خرکرنے کے بعد جب پانی مل جائے تو پھر با قاعدہ وضو کر کے نماز پڑھے، ایسا کرنامستحب ہے۔ اور تا خیر کی صورت میں فقہاء حنفیہ نے اس کی صراحت کی ہے کہ تا خیر اس وقت تک کرے جب تک کہ وقت مستحب کے نکل جائے کا اندیشہ نہ ہو۔

اورا گروفت مستحب کے نکل جانے کا اندیشہ ہوتو پھرمتحب نہیں ہے اور بیتا نیر بھی محض افضل ہے ، اس لئے اگر کوئی شخص اس افضل پڑمل نہ کرے اور تیم کر کے نماز پڑھ لے تو اس کی نماز ہوجائے گی اور اس کا اعادہ نہیں ہوگا، تو ہوسکتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا نہ ہب بھی یہی ہوجو حنفید کا ند ہب ہے۔

ای لئے ترجمۃ الباب میں انہوں نے بیتو کہد یا کہ ''اذا حاف فوت المصلوۃ ''کین ساتھ میں تعلیقا ابن عمر ﷺ کا اثر بھی روایت کردیا جس میں بیہ ہے کہ انہوں نے اعادہ نہیں کیا ،اس طرف اشارہ کردیا کہ تأخیر کرنا اگر چہمتحب ہے لیکن اگر کوئی تأخیر نہ کرے تو اس کے ذمہ اعادہ واجب نہیں ہوگا۔ دراصل ترجمۃ الباب سے ان حضرات کی تر دید کرنامقصود ہے جو یہ کہتے ہیں کہ حضر کے اندر تیم مسنون ہی نہیں تو اس سے ان کی تر دید کرنامقصود ہے جو یہ کہتے ہیں کہ حضر کے اندر تیم مسنون ہی نہیں تو اس سے ان کی تر دید ہوگا۔

۳۳۷ ـ حدثنا يحى بن بكير قال: حدثنا الليث ، عن جعفر بن ربيعة ، عن الأعرج ، قال : سمعت عميرا مولى ابن عباس قال: اقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبى شحتى دخلنا على أبى جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصارى ، فقال أبو جهيم : أقبل النبى شخص من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبى شخص حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ، ثم رد المنظ . ال

ال وفي صحيح مسلم ، كتاب الحيض ، باب التيمم ، رقم: ۵۵۳، وسنن النسائي ، كتاب الطهارة ، باب التيمم في الحضر ، رقم: ٩ • ٣، وسنن أبي داؤد ، كتاب الطهارة ، باب التيمم في الحضررقم: ٢٧٨ ، ومسند أحمد، مسند الشاميين ، باب حديث أبي جهيم بن الحارث بن الصمة، رقم: ٣٨٨٣ .

# حالت حضر میں مشروعیت تیمّم پراستدلال بخاریٌ

حضرت عمیر مولی این عباس کفر ماتے ہیں کہ میں اور عبداللہ بن بیار جوحضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے مولی ہیں وہ آئے یہاں تک کہ میں اور عبداللہ بن بیار ابوجہیم بن الحارث بن الصمة الانصاری کے پر داخل ہوئے تو حضرت ابوجہیم الانصاری کے فر مایا:

"حتى أقبل على الجداد " يهال تك كرآ پ الله ايد ديوار كي طرف تشريف لے گئے \_

''ف مسح بوجهه ویدیه ، ثم د د ﷺ '' پھرآپﷺ نے اپنے چرو انوراوردونوں ہاتھوں کا کشخ فرمایا۔ پھراس کے بعد سلام کا جواب دیا۔

حضور ﷺ نے اس وقت جو تیم فر مایا بیرواجب نہیں تھا کیونکہ سلام کا جواب دینے کے لئے باوضو ہونا کوئی شرعا شرط نہیں ہے، کیکن آپﷺ نے یہ بطوراستجاب فر مایا بیہ بات تقریباً متفق علیہ ہے۔

کین امام بخاری رحمہ اللہ اس سے استدلال کر رہے ہیں کہ حضر میں بھی تیٹم مشروع ہے کیونکہ یہ سفر کی حالت نہیں تھی ، مدینہ منورہ میں ایسا واقعہ پیش آیا تھا، مدینہ منورہ میں تیٹم فر مایا، اگر چہ بیٹیٹم بذرات خود واجب نہیں تھا بلکہ نظی یامستحب تھالیکن اس ہے بیہ بات فی الجملہ معلوم ہوگئی کہ حالت حضر میں تیٹم مشروع ہے اگر حالت حضر میں تیٹم مشروع نہ ہوتا تو آپ کی نفلی تیٹم بھی نہ فرماتے۔

### $(^{\prime\prime})$ باب المتيمم هل ينفخ فيهما

جب تیم کے لئے زمین پر ہاتھ مارے تو کیا جا تزہے کدان کو پھونک کرمٹی جھاڑو ہے

# ترجمة الباب مين لفظ "هل" استعال كرنے كى وجه

یہ باب ہے کہ کیامتیم کفنح کرے گا اور پھونک مارے گا یانہیں؟ لینی ہاتھ مٹی میں مارنے کے بعد پھونک مارکر مٹی کوالگ کرے یانہ کرے؟ تو اس میں حننہ کا مؤقف یہ ہے کہ اگر مٹی ہاتھوں پر نگی ہوئی ہے تو تھوڑی سی پھونک مارکر اس مٹی کو کم کردینامستحب ہے کیونکہ اگر ساری مٹی چپرے پرمل لے تو اس میں تشویہ لازم آتی ہے، لینی اپنے چپرےکو بگاڑنا، اور پیمشروع نہیں ہے۔ تو نفخ حفنہ کے زدیکے مستحب ہے۔ دوسر بعض حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ گئخ محض مباح ہےمستحب نہیں ، یعنی آ دمی چھونک مار دے بہ جائز ہے لیکن مستحب نہیں ہے۔

چونکهاس مسکه میں اختلاف ہے بعض حضرات اس کومنتحب کہتے ہیں اور بعض مباح کہتے ہیں اس واسطے امام بخارى رحمه الله في المل ينفخ " مين " هل "كالفظ استعال كيا-

اور "هل" كاستعال كى ايك دوسرى وجه برى الطيف ب جوحفرت شيخ الحديث قدس سرة في الامع الدرارى "كاندر بيان فرمائى ب-فرمات بين كه حضور اقدى ﷺ في يهال يرجو تفخ فرماياس مين دواحمال یں ۔اس واسطے کداس وقت میں آپﷺ جو تیم فرمار ہے تھے حقیقت میں تیم نہیں فرمار ہے تھے بلکہ محض بتار ہے تھے کہ بھائی تیم کا طریقہ ریہ ہوتا ہے، تیم مقصود نہیں تھا۔

ایک احمال سے سے کداس وقت جوآپ ﷺ نے چونک ماری تو یہ تیم کے طریقد کا ایک حصد تھا کہ تیم کا طریقہ آب بتارہے تھے کداس کا ایک حصہ پیجی ہے کہ ہاتھ مارواور پھر پھونک مارو، پھراپنے چہرے بیٹل لو۔

ووسراا حمّالَ بیہے کہ چھونک مارنا حمیم کے طریقہ کا حصہ نہیں تھا بلکہ تیم اس وقت مقصود نہیں تھا تو بلاوجہ ا پنے چہرے کومٹی سے کیوں آلودہ کروں ۔اس لئے مٹی کو پھونک ماری نہ کہ ممل مستحب سمجھ کر ۔اس واسطے امام بخاری رحمہ اللہ نے اشارہ کر دیا کہ دونو ں احتمال موجود ہیں۔

٣٣٨ \_ حدثما آدم ، قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا الحكم عن ذر، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبرى ، عن أبيه قال : جاء رجل إلى عمر بن الحطاب فقال: إنى أجنبت فلم أصب الماء ، فقال عمار بن يا سر لعمر بن الخطاب : أما تذكر أنا كسا في سفر أنا وأنت ؟ فأما أنت فلم تصل ، وأما أنا فتمعكت فصليت ، فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال النبي ﷺ : ، (( إنما كان يكفيك هكذا )) وضرب النبي ﷺ بكفيه الأرض ، ونفخ فيهما ، ثم مسح بهما وجهه وكفيه . [أنظر : ٣٣٩، ٣٣٠ ، ٣٣١ ، ٣٣٣، ٣٣٣، פחש, צחש, בחשן

بوقت تیم زائدمٹی کا سے جائز ہے

حضرت عمری کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں جنبی ہو گیا ہوں اور میرے پاس پانی نہیں

٢] وفي صحيح مسلم ، كتاب الحيض ، يأب التيمم ، رقم : ٥٥٢، وسنن النسائي ، كتاب الطهارة ، ياب نوع آخر من التيمم ، رقم: ١٠٥، ٣ ، وسنس أبي داؤد ، كتاب الطهارة وسننها ، باب في التيمم ضربة واحدة، رقم: ٩٢٢ ، ومسند أحمد، اوّل مسند الكوفيين ، باب بقية حديث عمار بن ياسر ، رقم: ١٤٥٧ ، • • ١٤١ ، ١٠٥ ا ، ١ وسنن الدارمي ، كتاب الطهارة ، باب التيمم مرة ، رقم: ٢٣٨.

ہے، تو حضرت عمار بن یاسرے وہاں موجود تھے، انہوں نے حضرت عمرے کو یا دولا یا کہ ہم ایک مرتبہ سفر میں تھے ( میں بھی اور آپ بھی ) اور ہمیں ایک مرتبہ جنابت پیش آگئے تھی اور آپ نے نماز نہیں پڑھی \_

"وأما أنا فتمعكت" اورمين في مني مين الثنا يلمنا شروع كرديا\_

" فلذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال النبي ﷺ : ، ((إنما كان يكفيك هكذا)) وضرب النبي ﷺ بكفيه الأرض ، ونفخ فيهما ، ثم مسح بهما وجهه وكفيه " اليه إلى ارا اورایسے چھونک ماری اور پھراس کے بعدایے چپرہ انوراور کفین کامسح فر مایا۔

امام بخاری رحمہاللہ نے اس باب سے بیاستدلال کیا کہ آ دمی جب مٹی پر ہاتھ مارے تو اس کے لئے جا ئزے کہا گرزیادہ مٹی لگ گئی ہے تو ان میں سے کچھ کواپنی چھونک سے اڑا دے، تا کہ ہلکی ہی مٹی لگے ورنہ تیم کا مقصد اللہ ﷺ کے حکم کی اطاعت ہے ، اطاعت میں کچھٹی لگ جائے لیکن پیمقصد نہیں کہ آ دمی بھوت بن جائے ، اس واسطےا گریفنج کر کے اس کواڑا دی تو پیچھنور ﷺ سے ثابت ہے۔

### (a) باب التيمم للوجه و الكفين

#### منداور ہاتھوں کے تیٹم کا بیان

٣٣٩ ـ حدثنا حجاج قال: أخبرنا شعبة: عن الحكم، عن ذر، عن ابن عبدالرحمن بن أبزى ، عن أبيه : قال عمار بهذا ، وضرب شعبة بيديه الأرض ؛ ثم أدناهما من فيه ، ثم مسح بهما وجهه وكفيه . [ راجع : ٣٣٨]

وقال النصر : أحبرنا شعبة عن الحكم قال : سمعتُ ذراً يقول : عن ابن عبد الرحمان بن أبـزي. قـال الحكم: وقد سمعته من ابن عبد الرحمان ، عن أبيه قال : قال عمار: وضوء المسلم يكفيه من الماء.

#### ترجمة الباب كامقصد

اس باب میں تیمم کاطریقہ اوراس میں کیا چیز رکن کی حیثیت رکھتی ہےوہ بیان کر نامقصود ہے۔ اس میں حضرت عمارین یا سر ﷺ کی روایت نقل کی ہے:

" قال عمار بهذا ، وضرب شعبة بيديه الأرض " يهال پر'' قال'' بمتىٰ''<sup>ثو</sup>ل'' *ے ہیں۔* شعبہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کوزمین پر مارا پھران کواپنے منہ سے قریب کیا اور پھران دونوں ہاتھوں ے اپنے چہرے اوراپنے کفنین کامسح کرلیا۔ تو عمار بن یا سر کھنے عملاً تیم کر کے بتلا دیا کہ بیطریقہ ہے۔ حضرت عمار بن یاسر کھی کی اس حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ تیم میں کفین کا مسح رسفین تک ہوگا۔ یہاں پراصل میں دومسئلے مختلف فیہ ہیں : سل ایک مسئلہ یہ گئے تھے یہ کہ تیم میں کتی ضربیں ہوگا؟ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ تیم میں کتی ضربیں ہوگئی؟ جہاں تک پہلے مسئلے کا تعلق ہے تو اس میں فقہاء کے غدا ہب یہ ہیں:

# مسح رسغين ميں اختلاف فقهاء

(١) امام احد بن عنبل رحمه الله كيز ديك تيم مين كفين كامسح سنعين تك بوكا يها

(۲) امام ما لک رحمہ اللہ کی ایک روایت بھی اس کے مطابق ہے۔

(۳) اورامام بخاری رحمه الله نے بھی یہی مؤقف اختیار کیا ہے، اس واسطے انہوں نے باب قائم کیا "باب التیمم للوجه و الکفین"ان کے زدیک بھی مہی کم طریقہ ہے۔

# ضربات تيتم ميں اختلاف ائمه

(۱) اس میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ند جب میہ کے مصرف ایک ہی ضرب ہوگی اور اسی ضرب سے چرے اور ہاتھوں کا رسفین تک سے ہوگا۔ان کا استدلال دونوں مسلوں میں حضرت عمار بن یاسر کے کہ حدیث باب سے ہے، جس سے ایک ضرب اور سے رسفین تک کا پیتہ چاتا ہے۔

(۲) جمہور فقہاء جن میں حفیہ، شافعیہ اور ایک روایت کے مطابق مالکیہ بھی داخل ہیں، ان کا مؤقف میر ہے کہ دو ضربیں ہوگا، ایک ضرب سے چہرے کا مسے دوسری ضرب سے ہاتھوں کا مسے مرفقین تک ہوگا، صرف کفین کا مسے نہیں ہوگا۔ کا مسے نہیں ہوگا۔

"ا اختلف العلماء في عدد الضربات على الصعيد للتيمم فمنهم من قال النتين والذين قالوا النتين منهم من قال ضربة للوجه وضبرية للبدين وهم الجمهور واذا قلت الجمهور فالفقهاء الثلاثة معدودون فيهم أعنى مالكا والشافعي وأبا حنيفة ومنهم من قال ضربتان لكل واحد منهما أعنى لليد ضربتان وللوجه ضربتان. والسبب في اختلافهم أن الآية تجملة في ذلك والاحاديث متعارضة وقياس التيمم على الوضوء في جميع احواله غير متفق عليه والذي في حديث عمار الثابت من ذلك انما هو ضربة واحدة للوجه والكفين معالكن ههنا احاديث فيها ضربتان فرجح الجمهور هذه الأحاديث لمكان القياس التيمم على الوضوء القيال ونس عليه احمد لأن الرسفين في التيمم كالمرفقين في الوضوء غسل ما يقى كذاها هنا المغنى، ج: ١، ص: ١ ، ص: ١ ، ١٠ من ٢٠ ، ١، واينضاً في فيض الهارى، ج: ١ ، ص: ٢ ه ، ٢ ، وهند الى الرسفين وهو رواية عن الامام أبى حنيفة رحمه الله نماكي ذكره صاحب مراقى الفلاح الخ.

ا نفاق سے صورتِ حال ایس ہے کہ اس وقت جو کتبِ حدیث ہمارے پاس موجود ہیں ان ہیں صحاح مجردہ خاص کر سیح بخاری وسلم میں صرف حضرت عبّار بن یاس کی روایت آئی ہے۔اس میں حضرت ممار بن یاس کے سامنے آنخصرت کے نے ایک ضرب لگائی اور اس سے دونوں کا مسح کیا اور ہاتھوں کا مسح رشعین تک کیام فقین تک نہیں کیا، الہٰ داان کی حدیث کواضح مائی الباب قرار دیدیا گیا۔

اس کے برخلاف جمہور کی متدل جواحادیث ہیں وہ صحاح مجردہ میں نہیں ہیں بلکسنن میں ہیں اوران میں سے بہت می احادیث پرسند کے اعتبار سے کلام کیا گیا۔ ہا

اس داسطے بہت ہے لوگ کہتے ہیں کہ اما م احمد بن خبل رحمہ اللہ کا مسلک رائج ہے کیونکہ ان کی حدیث اصح مافی الباب ہے اور جمہور کی احادیث چونکہ تھے کے اس اعلی مرتبہ تک نہیں پہونچیں ، زیادہ سے زیادہ حسن بلکہ بعض ضعیف بھی ہیں ، تو اس واسطے وہ کہتے ہیں کہ جمہور کا نہ بہ مرجوح ہے لیکن تھیقت حال اوراصولی بات سجھنے کی بہ ہے کہ بخاری ومسلم کی کتابیں تیسری صدی ہجری میں جا کر مرتب ہوئیں ۔

امام مالک، امام شافعی اورامام اعظم امام ابوصنیفه رحمهم اللدان سے بہت پہلے گزر چکے تھے اوران کا فدہب ایک مستقر ہوگیا تھا کہ مرفقین تک سے کرنا ہے جس کے معنی میہ ہیں کہ ان ائمہ مجہتدین کو جن طرق سے حدیثیں پہونچیں وہ طرق ایسا قابل اطمینان تھے جس کے نتیجے میں اتنے فقہاء کرام کی جماعت اس کی قائل ہوگئ۔ لہٰذا ان لوگوں کے بعد جن لوگوں نے ان احادیث کوروایت کیا ان میں اگر کوئی ضعیف آ دمی آگیا تو اس کی وجہ سے میہا کہ میاضح مانی البب ہے لہٰذا قابلِ ترجیج ہے، یہ درست نہیں کیونکہ ان حضرات کے پاس جو حدیثیں پہونچیں تھیں وہ حج سندسے بہو فی تھیں۔

چنانچے وہ حدیثیں جن کے اندر مرفقین تک مسح کا ذکر ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت جابر بن عبداللہ اور خود حضرت عمار بن یاسر ﷺ ہے بھی ایک حدیث مروی ہے اور خود حضرت عبداللہ بن عمرﷺ کی ایک

ومنها: حديث ابن عسر ، رواه الدارقطني موقوعاً من حديث نافع عن ابن عمر عن النبي المسلطة قال: التيمم ضربتسان : ضربة للوجسه وضربة للبدين الى المرفقين، \_\_احرجسه الدارقطني، ج: ١، ص: ١٨١، رقم: ٢١، قال الدارقطني: كذا رواه على بن طهمان مرفوعاً ووقفه يحيى بن القطان وهشيم وغيرهما وهوالصواب، رقم: ٢١.

ومنها: حديث جابر رضى الله عنه ، رواه الدار قطني من حديث ابي الزبير عن جابر عن النبي الله الله التيمم ، ورواه الطحاوى ايضاً ج: 1 ، ص: ١ / ١ ، وقم: ٢٣ ، باب التيمم ، ورواه الطحاوى ايضاً ، ج: 1 ، ص: ١ / ٢ ، والحربي: والحاكم ايضاً من حديث اسحاق الحربي: رقم: ٢٣٠ ، والحاكم ايضاً من حديث اسحاق الحربي: رقم: ٢٣٣ ، ج: 1 ، ص: ٢٨٨ ، المستدرك على الصحيحن.

فل جهور كمتدلات:

حدیث امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ نے روایت کی ہے جو کہ مسنداما م اعظم لابن خسر وہیں ہے۔ جب ان حضرات کے خدا ہب اس حدیث سے متعلق ہو گئے تھے تو اس وقت تک صور تحال بیتھی کہ وہ حدیث ان کو تھے طرق سے پہو خی تھی ، اب بعد میں کوئی راوی ضعیف بچ میں آگیا تو اس کی وجہ سے صحت حدیث پرفرق نہیں پڑتا۔

# بخارى شريف ميس سى حديث كانه ہوناعدم صحت كومستلزم نہيں

لہٰذا ہے جو ذہنیت پیدا ہوگئ ہے کہ جوحدیث بخاری میں نہیں ہے وہ گویا سیجے کے درجہ تک نہیں پہو ٹجی تو یہ ذہنیت غلط ہے کیونکہ بخاری میں نہ ہونے سے بیدا زم نہیں آتا کہ وہ حدیث لا زما ضعیف ہے یا انمی مجہدین نے اس حدیث کے ساتھ جو تمسک ضعیف ہے ، ان کا تمسک بالکل درست ہے اس واسطے کہ ان تک جو حدیث پہونچیں وہ سیح سند کے ساتھ پہونچی میں ۔ لہٰذا ان حدیثوں کے بارے میں جو کلام ہوا ہے وہ سب بعد کی بارے میں جو کلام ہوا ہے وہ سب بعد کی بات ہے ۔

ایک ایے ہی مسئلہ کے اندرجس میں کی نے امام اعظم ابوصنیفہ رحمہ اللہ کے مسئدل حدیث کے بارے میں کہا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس صدیث کوضعیف کہا ہے تو مل علی قاری رحمہ اللہ اس کے جواب میں لکھتے ہیں کہ "تعمل معلم الاعظم قبل ان حلق الله البخاری "اس صدیث کے ساتھ امام اعظم رحمہ اللہ کا نہ بہت منعلق ہو چکا تھا جبکہ اللہ کاللہ اللہ کا امام بخاری رحمہ اللہ کو پیدا بھی نہیں فرمایا تھا۔

اس لئے یہ بات چونکہ بخاری میں صرف عمارین یاس ﷺ کی حدیث سے مروی ہے لہذا وہی حدیث درست ہوئی اور باقی سار ٹی حدیثیں رد کرنے کے لائق ہیں بیذ ہنیت غلط ہے۔

لعض اوقات اس فرہنیت سے اچھے اوگے متاثر ہوگئے ، حافظ ابن تجرعسقلانی رحمہ اللہ جیسا محقق آ آدمی جوخود بھی شافعی المسلک ہیں اور اس بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک بھی حضیہ کے مطابق ہے یہاں آکے مرعوب ہوگئے اور کہا کہ چونکہ حضرت عمار بن یاسر ﷺ کی حدیث اصح مافی الباب ہے لہذا یہی طریقہ زیادہ صححے ہے۔ 11

جہاں تک عمارین یا سرﷺ کی حدیث کا تعلق ہے پہلی ہات تو بیہ ہے کہ امام ترفدی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اس میں اضطراب ہے، اس واسطے کہ حضرت عمارین یا سرﷺ کی بعض روایات میں کفین تک بعض روایت میں نصف ساعدین تک ، بعض میں مرفقین تک اور بعض میں منا کب واباط تک کے الفاظ آئے ہیں۔اضطراب کی وجہ ہے بعض محدثین نے کہا کہ بی حدیث قائل عمل نہیں ہے کا

لا فتح البارى، ج: ١ ،ص: ٣٣٥.

كل صنن التومذي،باب ماجاء في التيمم ،وقم: ٣٣ ا ، ج: ١ ،ص: ١٢٥٠ وعمدة القارى، ج: ٣٠،ص: ٢١٣.

لیکن اگر بالفرض پیشلیم کرلیا جائے کہ وجہ اور کفین والی روایت رائج ہے اور باقی روایات مرجوح ہیں۔ تب بھی سیجے بات یہ ہے کہ آپ ﷺ اس وقت حقیقاً تیم نہیں فر مایا تھا بلکہ حضرت عمار بن یا سر ﷺ فر ماتے ہیں کہ مجھے جنابت لاجق ہوگئی تقویس نے اپنے اجتہاد سے مٹی میں لوٹ لگائی ، جب حضور اقدس ﷺ کو پیدا لگا

این کہ بھے جاہت کا کی ہوئی گانویں سے اپنے ابہادیے کی مان تو کا فاق ، جب سوراد تو آپ ﷺ نے فرمایا''انما یکفیک هکدا ''کرتمہارے لئے اتنا کا فی تھا۔

اس حدیث کا سیاق صاف بتلا رہا ہے کہ حضورا کرم ﷺ کا اصل مقصد تیم کے پورے طریقہ کی تعلیم وینا نہیں تھا، بلکہ تیم کے معروف طریقہ کی طرف اشارہ کرنا مقصود تھا کہ زمین پرلوٹ پوٹ لگانے کی ضرورت نہیں بلکہ جنا بت کی حالت میں بھی تیم کا وہ کی طریقہ کا فی ہے جو حدث اصغرمیں ہے۔ ۱۸

اس کی نظیرایک اور واقع بھی ہے کہ آنخضرت کے ویداطلاع ملی تھی کہ حضرت ابن عمر کے مسل میں بڑے تعق سے کام لیتے ہیں، تو آپ کے ان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا " مسازید علمی أن احشى علمی راسی ثلث حثیات او کما قال اللہ ".

اى طرح ابودا وديس بيروايت بيك: "وانهم ذكرو اعند رسول الله الله العسل من المجنابة فقال رسول الله الله اما انا فافيض على رأسى ثالث واشار بيديه كلتيهما "ول

ظاہر ہے کہ اس کا مطلب بینہیں ہے کہ خسل جنابت میں صرف سر کا دھونا کا فی ہے ، باقی جسم کا دھونا نمروری نہیں ، اسی طرح حضرت ممار ﷺ کی حدیث میں بھی بیہ مطلب نہیں کہ ایک ضرب وجہ اور کفین کے سے کے لئے کافی ہے بلکہ الفاظ مذکورہ سے طریقتۂ معروف کی طرف اشارہ کیا گیا ہے ، اس تو جیہ کی تا ئید مند ہزار میں حضرت ممارﷺ ہی کی روایت سے ہوتی ہے ۔ مع

• ٣٣٠ حد ثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة ، عن الحكم سمعت ذرا ، عن ابن عبد الرحمٰن بن أبزى ، عن أبيه أنه شهد عمر ، وقال له عمار: كنا فيى سرية فأ جنبنا وقال: تفل فيهما. [راجع: ٣٣٨]

تکرارسند کے ذکر سے مقصود بخاری ا

"وقال النضر: أخبر ناشعبة عن الحكم قال: سمعت ذراً يقول: عن ابن عبد

<sup>1/</sup> فيض البارى، ج: ١،٠٠٠ ا مر: ٩٠٠٠

<sup>19</sup> سنن أبي داؤد، باب الفسل من الجنابة، رقم: ٢٢٩، ج: ١،ص: ٢٢.

س. عن عسمار قال كنت في القوم حتى نزلت الرحصة في المسيح بالتراب اذا لم تجدالماء فا مرنا فضر بنا واحدة للوجية شم صدر بنيا احوى للهدين إلى المرفقين مسند البزار، ج: ٣٠ص. ٢٢١، وقم: ١٣٨٣، بباب أول مسند عما ربن ياسر. ونصب الرايه ج: ١،ص. ١٣٨٠.

الرحمان بن ابزي قال الحكم: وقد سمعته من ابن عبد الرحمان".

اس سندکو یہاں دوبارہ اس لئے لائے ہیں کہ نظر بن تھمیل کی روایت میں ایک فرق یہ ہے کہ اوپر کی روایت میں ایک فرق یہ ہے کہ اوپر کی روایت میں شعبہ کہدر ہے تھے" آخیونی المحکم "اس المعبہ نے عنعنہ کیا تھا عن ذراور یہاں تھم صراحة کہدر ہے ہیں" سمعت فرآ" تو معلوم ہوا کہ ان دونوں مقامات میں جو "عنی" آیا ہے وہ ساع پرمحمول ہے۔ اس پر تنبید کرنے کے لئے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ سندو وہ ارہ ذکر کردی۔

یکی واقعہ پھرآ گے عبدالرحمٰن بن ابزی سے نقل کیا کہ حضرت مماری ایک دفعہ حضرت عمر ہے پاس سے قو حضرت عمر ہے کہا" کسنا فعی سویة فعا جنبنا" کہ ایک سریہ میں ہم دونوں کو جنابت لاحق ہوگئی آفی اور پھر واقعہ شایا ، جوآ گے آر ہا ہے۔ اور تھوڑا سا کچھ فرق بھی بنادیا کہ اس روایت میں "نفض فیھما" کی بجائے "تعفیل ہے میں "نفض کی ہے۔ اس میں تھوکا۔ اور اگلی حدیث کچھ تفصیل ہے۔ روایت کی ہے۔

٣٣١ ـ حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن
 عبدالرحمن بن أبزى ، عن أبيه قال: قال عمار لعمر: تمعكت فأتيت النبى الله فقال: ((يكيفك الوجه والكفان)). [ راجع: ٣٣٨]

حفرت عبدالرحمٰن کہتے ہیں کہ حفرت عمار کے حفرت عمر کے حفرت عمر کے سے کہا "تسمعکت فاتیت النبی کے اس خرمین عمر الحفان " نو آپ کے نو مایا تیرے لئے وجداور کفین کا آس کائی تھا۔ یہ وجودہ ننے عمل "الوجه والکفان " ہے، اور ایک نو تا ہے نی "للوجه والکفان " کائی تھا۔ یہ وجودہ ننے عمل "الوجه والکفان " ہے، کوئلہ "یکفیک" کا فاعل واقع ہور ہا ہے اور "الکفان" اس پر معطوف ہے تو یہ مرفوع ہوتا والکفان " اس پر معطوف ہے تو یہ مرفوع ہوتا ہے اور "الکفان" اس پر معطوف ہے تو یہ مرفوع ہوتا ہے اور "الکفان" اس پر معطوف ہے تو یہ مرفوع ہوتا ہے اور "کاکھان " اس پر معطوف ہے تو یہ مرفوع ہوتا ہوگی ہوتا ہے۔ چونکہ ایک روایت "الموجه مع الکفین" تو "مع " محذوف ہوگا۔ آگے یہی روایت کھر تھا کہ ہے۔ " یک کھی ہے۔ کوئلہ کی روایت کھر تھا کہ کا کہ ہوتا ہوگی ہے۔ الکھیں " کی کھی ہے۔ کوئلہ کی روایت کھر تھا کہ کوئلہ کی ہے۔

۳۳۲ \_ حدثنا مسلم ، عن شعبة ، عن الحكم ، عن ذر، عن ابن عبد الرحمٰن بن أبزى ، عن عبد الرحمٰن بن أبزى ، عن عبد الرحمٰن قال : شهدت عمر قال له عمار ، وساق الحديث [راجع : ٣٣٨] ٣٣٣ \_ حدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا غندر قال : حدثنا شعبة ، عن الحكم ، عن ذر ، عن ابن عبد الرحمٰن بن أبزى ، عن أبيه قال : قال عمار : فضرب النبي الله بيده

الأرض فمسح وجهه وكفيه . [راجع: ٣٣٨]

اور پھرا کیا اور طریق سے اس کولائے جس میں حضرت مماری نے فرمایا" فسصوب السنبی ﷺ بیدہ الارض فسع وجهہ و کفید" یہاں چونکہ امام بخاری رحمہ اللّٰد کا مقصد صرف بیر سئلہ بیان کرنا تھا کہ سے کفین تک ہوگا اس واسطے یہاں اختصار کے ساتھ روایتیں لے کرآئے ہیں جو کہ کفین کے مسئلہ پر دلالت کرتی ہے اور اس حدیث کو جس میں عسل جنابت اور ضریوں کا ذکر ہے تفصیل سے لے کرآئے ہیں۔

#### (٢) باب: الصعيد الطيب وضوء المسلم، يكفيه عن الماء

پاک مٹی تیم کے لئے ایک مسلمان کے قل میں پانی سے وضوکرنے کا کام دیت ہے

"وقال الحسن يجزئه التيمم ما لم يحدث ، وأم ابن عباس وهو متيمم ، وقال يحيى ابن سعيد : لا بأس بالصلاة على السبخة والتيمم بها".

#### ترجمة الباب كامقصد

یہ باب اس مسئلہ کے بیان میں ہے کہ پاک مٹی مسلمان کے لئے وضوکا آلداور ذریعہ ہے اور اس کے لئے وضوکا آلداور ذریعہ ہے اور اس کے لئے پانی سے کافی ہو جاتی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب قائم فرمایا ہے اور اس ترجمۃ الباب سے دو مسئلے جو واضح طور پر مقصود ہیں ان مسئلوں کی طرف اشارہ واضح طور پر مقصود ہیں ان میں ہے ایک مسئلہ یہ ہے کہ آیا تیم طہارت مطلقہ ہے یا ضروریہ۔

### مسلك امام بخاري رحمه الله

ا مام بخاری رحمہ اللہ نے اس مسکد میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف اختیار کیا ہے یعنی ان کی تائید کی ہے کہ یہ طہارت ضرورینہیں بلکہ طہارت مطلقہ ہے لہذا جب ایک مرتبہ تیم کرلیا گیا ، تو جتنے جا ہے آ دمی فرائض پڑھتارہے، اس کے اوپرکوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ ال

## تیم کا طہارتِ مطلقہ یا ضرور بیہونے میں اختلاف ائمہ

مسلك شوافع

تیم سے طہارت حاصل کرنے کے بارے میں امام شافعی رحمہ الله کا مسلک بیر ہے کہ تیم طہارت

اع ولعله اختار مذهب الحنفية وترك مذهب الشافعية ولذا لم يتعرض إلى تفصيل فيه من كونه منبتا أو لا ولا عجب أن يكون اشارة إلى مسئلة أخرى ايضاً وهي أنها طهارة مطلقة عندما و ضرورية عند الشافعية فجعله وضوء المسلم فكان طهارة مطلقة كالوضوء فيض البارى،ج: ١،ص: ٩٠٩. ضرور ہے ہے۔ طہارت ضرور ہے ہونے کے معنی ان کے نزدیک ہے ہے کہ پیر طریقہ طہارت صرف ضرورت کی وجہ
سے مشروع ہوا ہے، حقیقت میں طہارت کا ذریعے نہیں تھا اور چونکہ ضرورت کی وجہ ہے مشروع ہوا ہے حقیقت میں
طہارت کا ذریعے نہیں تھا ، اس لئے وہ یہ فرماتے ہیں کہ جس ضرورت کے تحت تیم کیا جارہا ہے ، تیم صرف ای
ضروت کی حد تک محدود رہے گا ، اس ہے آگئیں بڑھے گا ، مثلاً ظہر کا وقت ہوا اور پانی نہیں ملا تو اس ظہر کی نماز
بڑھنے کی ضرورت سے ایک آدی نے تیم کیا تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بیتیم خاص ظہر کی ضرورت کے
لئے ہے، لہذا ظہر ہی کے لئے کافی نہیں ہوگا۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک ہے ہے کہ تیم سے ایک فرض اور زیادہ سے زیادہ
اس کے لئے کافی نہیں ہوگا۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک ہے ہے کہ تیم سے ایک فرض اور زیادہ سے زیادہ
اس کے لئے کافی نہیں ہوگا۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک ہے ہے کہ تیم سے ایک فرض اور زیادہ سے زیادہ
اس کے تو ایم میں میں کہ کے کافی خوص اور قرض اس سے نہیں پڑھا جا سکتا ، جب دوسر افرض پڑھا ہوگا۔
تو دوسر اتیم کرنا ہوگا۔

خلاصہ پیہے کہ امام شافق رحمہ اللہ کا مسلک پیہے کہ تیم طبارت ضرور پیہے مطلقہ نہیں ہے۔

#### مسلك حنفيه

امام ابوعنیفدر حمداللہ کا مسلک بیہ ہے کہ پیر طہارت مطلقہ ہے اس کا اطلاق صرف اس ضرورت کے اوپر نہیں ہوگا جس وجہ سے وقتی طور پر تیم کیا جارہا ہے بلکہ جب تیم کر لیا تو وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ وضو کر لیا ۔ یعنی جس طرح ایک مرتبہ وضو کرنے سے بہت سارے فرائض پڑھ سکتا ہے جب تک کہ حدث لاحق نہ ہوگا ای طرح وہ تیم سے بچھ بہت سے قبی بہت سے فرائض پڑھ سکتا ہے اگر ظہر کے وقت تیم کیا اور کوئی حدث لاحق نہ ہوا تو عصر بھی اس سے پڑھ لے۔ پھر مغرب کا وقت آگیا مغرب بھی پڑھ لے، عشاء بھی پڑھ لے اور جتنی چا ہے عبادت اس سے انجام دیتا ہے، تو بعینہ بیو وضو کا قائم مقام ہے۔ ۲۲

#### استدلال بخارى رحمهالله

امام بخاری رحمه الله نے اس مسئله پرایک تو حضرت حن بھری رحمه الله کے اثر سے استدلال کیا که انہوں نے فرمایا که "برجون التیمم مالم یحدث" کہتم اس کے لئے کافی ہوگا جب تک که اس کوحدث الاقتی نہ ہو۔

دوسرااستدلال حضرت عبدالله بن مبارک رحمه الله کے اثر سے کیا کہ حضرت عبدالله بن عباس الله فی نے امات فرمائی جبکہ وہ تیم سے ،تواس سے استدلال کا طریقہ رہے کہ حضرت عبداللہ بن عبان الله نے تیم کیا ہوا

ال اعلاء السنن ، ج: ١ ، ص: ٢١ / ٣٠ ، حاشيه نمبر: ١.

تھا اور مقتدی وضو کئے ہوئے تھے تو اگر بہ طہارت ِضرور یہ ہوتی اور طہارت مطلقہ نہ ہوتی تومتیم کا متوضین کی امامت کرنا جائز نہ ہوتا کیونکہ امام کا حال ادنی اور مقتدیوں کا حال اعلیٰ ہوگیا تو اس واسطے بیانامت جائز نہ ہونی چاہئے کین حضرت عبداللہ بن عباس نے تیم کی حالت میں امامت کی ہو معلوم ہوا کہ بیر طہارت مطلقہ ہے۔

حفیہ کا مختار مسلک یمی ہے کمتیم کی امامت جائز ہے لینی وہ وضوکر نے والے مقتد یوں کی امامت کرسکتا ہے اور ان کی اقتد اُ درست ہو جائیگی ، البتہ امام محمد رحمہ اللہ سے ایک روایت سے کہ ان مقتد یوں کی اقتد اُ درست نہیں ہوگی ،لیکن مختار مسلک حفیہ کا یمی ہے۔ ۳۳

## جوازتیم کیلئے مٹی کے استعال میں اختلاف ائمہ

دوسرامسلدجواس ترجمة الباب سے امام بخاری رحمه الله کامقصود ہے وہ یہ کس تسم کی مٹی سے تیم جائز ہے۔

## تیم مطلق جنس ارض سے جائز ہے

اس مسئلہ میں امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک ہیہ کہ ہروہ چیز جوجنس ارض ہے ہواس ہے تیم جائز ہے۔ جنس ارض سے ہونے کی تعریف فقہاء نے بیر کی ہے کہ جوجلانے سے نہ جلے، البذا جس طرح مٹی سے تیم جائز ہے ای طرح پھر سے اور دیوار سے بھی جائز ہے تو ہراس چیز سے جائز ہے جوجنسِ ارض سے ہو۔ ۴۲٪

امام ما لك رحمه الله كالمسلك

امام ما لک رحمہ اللّٰد کامشہور ند ہب یہ ہے کہ تیم صرف غبار سے جائز ہوسکتا ہے اور کسی چیز سے نہیں۔ ھی مسلک شوا فع

امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک صاحب ہدایہ نے نقل کیا ہے کہ ان کے نز دیک تیم کے لئے تر اب منبت ہونا ضروری ہے کہ ایسی مٹی جواگانے والی ہو، اس سے ہی تیم ہوگا اور کس چیز سے نہیں ہوگا۔ ۲۲–۲۲

مسلك بخارى رحمه الله

امام بخاری رحمه الله اس مسله کی طرف اشاره کرتے ہوئے که قرآن کریم نے جولفظ استعال کیا وہ

٣٣ أنظو للتفصيل: عمدة القارى، ج: ٣٠ ص: ١ ٢ ٢ ، وشرح فتح القدير، ج: ٢٠، ص: ١ ٢ .

٣٢ ، ٢٥ اعلاء السنن ، ج: ١ ، ص: ١٤ ٣ ، والهداية شرح البداية ،ج: ١ ، ص: ٢٥ .

<sup>2</sup> وقال الشافعي وحمه الله لايجوز الابالتواب المنبت وهو رواية عن أبي يوسف وحمه الله لقوله تعالى فتيمموا صعيداً طيبا أي توابامنيتاً قاله ابن عباس رضي الله عنه ،الهداية شرح البداية، ج: 1 ،ص: ٢٥.

"فتيسم مواصعيد اطيبا" باورصعيد كااطلاق اس ملى يرجوتاب جوجنس ارض سے بواس مين منبت بونے كى کوئی قید نہیں اور نہاس میں غبار ہونے کی قید ہے نیز پیچھے حدیث گزری ہے کہ:

"جعلت لى الأرض مسجد اوطهورا" ال يس ارض كوطهورفرما يا كما ب،اس معلوم بوا كجنس ارض كى هر چيز طهور ب، اورايخ قول كى تائيد مين سدا ثر نقل كيا بكه:

" قال يحيى بن سعيد لابأس بالصلواة على السبخة والتيمم بها ".

سنحی بن سعید نے فرمایا کہ ''مسبحہ 'ہیں نماز پڑھنے میں اور تیم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

#### "السيخه" كمعنى

"مسحه" شورز مین کو کہتے ہیں لیعنی وہ زمین جس میں کھار ہواور بیعام طور سے وہاں ہوتی ہے جہاں تھورنگل آتا ہے اورنمک پیدا ہوجاتا ہے، جس کی وجہ سے اس میں اگانے کی صلاحیت نہیں رہتی ۔تو حضرت کیجیٰ بن سعيدنے ارض ''مسبخه''ليني شورز مين سے تيم کي احازت دي۔

اگر قیم کے لئے مٹی کے ساتھ منبت ہونے کی قید ہوتی تو پھرارض شور سے کیچیا بن سعید تیم کرنے کی ، جازت نہ ذیتے ۔ اور طاہر ہے کہ ارض شورغبار بھی نہیں ہوتی اس واسطے اس اثر کے ذریعیہ ان حضرات کی تر دید کردی اور حنفیہ کے مسلک کی تا ئید کردی۔

### مسلك شافعي رحمهاللدكي وضاحت

صاحب مدابینے امام شافعی کا بیول بیان کیا ہے کہ ان کے نز دیک صرف تر اب منبت سے ٹیم جا مُزے۔ بعض محققین نے اس کی تر دید کی ہے: علامہ عینی رحمہ الله فرماتے ہیں کہ علامہ نو وی رحمہ اللہ نے جو شافعیہ میں سے ہیں بیصراحت فرمائی ہے کہ یہ ہات ہمارے ندہب میں مخارمیں ہے کہ تر اب منبت ہی سے پیم ہوسکتا ہے اورغیر منبت سے نہیں ہوسکتا۔

ہمارے مذہب میں بھی مطلق تر اب سے تیم جائز ہے ،گویاان کا کہنا ہیہوا کہ امام شافعی رحمہ اللہ کی طرف اس مسلک کی نسبت درست نہیں، چونکہ صاحب مداہیہ نے لکھودیااس لئے بہت مشہور ہوگیا،اور ہمارے دری حلقوں میں تو بہت ہی مشہور ہے لیکن کہتے ہیں کہ شافعیہ کا بیر سلک نہیں ہے، وہ ہرشتم کی تر اب سے تیم جائز کہتے ہیں۔ ۴۸ پر

٨/ وذكر في "الهداية"في استدلال الشافعي على أن التيسم لا يجوزالابالتراب،بقوله تعالى :فتيممواصعيداً طيبها النساء: ٣٣ ، والمائده: ٢ ، اي ترايا منبتاً ، قاله ابن عباس . قلت: في شرحه الذي قاله عبدالله بن عباس ، رواه البيهقي من جهة قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عَن ابن عباس،قال :أطيب الصعيد حرث الارض،والاستدلال للشافعي بهذا غير موجه لأنه غير قائل باشتراط لانباك في التراب الذي يجوز به التيمم .وقال النووي :الإنباك ليس بشرط في الأصح. كذاذكره العيني في العمدة، ج: ٣، ص: ٣١٣.

-----

بيدومسئلےاس ترجمة الباب سے واضح ہیں۔

نواقض تنمتم

بعض حضرات نے بیفر مایا کہ ترجمۃ الباب سے ایک تیسر ہے مسئلہ کی طرف بھی اشارہ مقصود ہے اوروہ تیسر امسئلہ رہے کہ جمہور فقتہا ء کے مزد یک جن میں حضیہ بھی داخل ہیں جو چیزیں نواقض وضو ہیں وہ نواقض تیم بھی ہیں ۔ تو ہمار ہے نزد یک جس طرح خروج رتک سے وضوٹوٹ جاتا ہے اسی طرح تیم بھی ٹوٹ جائے گا، تو جونواقض وضو ہیں (وہ نواقض تیم بھی ہیں)۔

## "قدرت على الماء "كناقض تيم موني مين اختلاف فقهاء

البتہ تیم کے اندرایک اضافہ ہے اوروہ ہے "قددت علی المهاء" یعنی جب' قدرت علی الماء" ہوگی تو تیم کے اندرایک اضافہ ہوگی تو تیم ٹوٹ جائے گا پہل تک کہ فقہاء حفیہ نے فرمایا کہ آدمی نماز پڑھر ہاتھا اور نماز پڑھنے کے دوران اس کو پانی نظر آگیا تو تیم ٹوٹ جائے گاجس کی وجہ سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو" قدرت علی الماء " بھی نواتش تیم میں سے ہے۔ ومع

کیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی ایک روایت سے سے کہ قدرت علی الماء نواتف تیم میں سے نہیں ہے، مطلب میہ ہے کہ اگر ظہر کے وقت میں ایک شخص نے تیم کر کے نماز پڑھ لی اور ابھی کوئی حدث لاحق نہیں ہوا تھا، بیہاں تک کہ اب عصر کا وقت آگیا اور عصر کے وقت میں حدث لاحق نہیں ہوا پھر پانی اس کومل گیا تو اس تیم سے اب عصر بھی پڑھ سکتا ہے، ایک روایت امام احمد رحمہ اللّٰہ کی بھی ہے۔ میں

جبد جمہور کا کہنا ہی ہے کہ جب یانی مل گیا تو تیم ختم ہو گیا اب عصر کے لئے وضو کرنا ضروری ہے۔

#### منشأ بخارى رحمهاللد

بعض حضرات کا کہنا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا ایک منطأ امام احمد بن صنبل رحمہ اللہ کی تا ئید کرنا ہے این امام احمد بن صنبل رحمہ اللہ کی تا ئید کرتے ہوئے انہوں نے بید کہا کہ قدرت علی الماء سے پیم نہیں ٹو ٹنا اور اس داسطے حضرت حسن بھری رحمہ اللہ کا بیمقول نقل فرمایا کہ ''بعجز فعہ العیمم مالم یحدث ''جب تک کہ حدث

<sup>19</sup> تغميل كے لئے ملاحظ قرما كين بدائع الصنائع ، ج: ١ ، ص : ٥٧، وفتاوى السغدى، ج: ١ ، ص : ٣٥.

مع واحسد في احدى الروايتين عنه والا يشقيض التيسم الا ماينقض الوضوء والقدرة على استعمال الماء واللّه اعلم، كتب و رسائل و فتاوى ابن تيمية في الفقه ، ج : ٢١ ، ص : ٣٤٣ .

لاحق نه ہواس وقت تک تیم کافی ہے، وہی تیم چلتارہ گا چاہے" قددت علی المعاء "حاصل ہوگئ ہو۔ تو عند البعض اس مسئلے کی طرف اشارہ کرنامقصود ہے۔ گویااس قول کے مطابق پہلے اثر سے نواقض والے مسئلے کی طرف اشارہ ہے کہ " یجو فد التیمہ مالم یحدث "یعنی قدرت علی الماء ناقض تیم نہیں۔

اوردوسرے اثرے اشارہ ہے طہارتِ مطلقہ کی طرف "**اُم بن العباس و هو متیمم**" کی عبداللہ بن عباس العباس و هو متیمم" کی عبداللہ بن عباس ﷺ نے تیم کی حالت میں امامت کی معلوم ہوا کہ تیم طہارت مطلقہ ہے نہ کہ طہارت ضرور بیہ تو دوسرے اثرے اس مسئلے کی طرف اشارہ ہے۔

اورتیسرااثر "لا بیاس بالب بالده علی السبحة و التیمم بها "ب-اس تیسر مسکے کی ظرف اشارہ مقصود ہے۔اوروہ میہ ہے کہ صعید میں سب چیزیں داخل ہیں، تراب اور ہروہ چیز جوجنس ارض سے ہو،اور تراب کا منبت ہونا یا غبار ہونا ضروری نہیں۔ بیتین مسائل اس باب سے متعلق ہیں۔

٣٣٣ ـ حدثنا مسدد قال: حدثني يحيى بن سعيد قال: حدثنا عوف قال: حدثنا أبو رجاء عن عمران قال: كنا فيي سفر مع النبي ﷺ وإنا أسرينا حتى إذا كنا في آخر الليل وقعنا وقعة ، ولا وقعة أحلى عند المسافر منها ، فما أيقظنا إلا حو الشمس ، فكان أول من استيقظ فلان ، ثم فلان ثم فلان يسميهم أبو رجاء ، فنسى عوف ثم عمر بن الخطاب الرابع ، وكان النبي ﷺ إذا نمام لم يوقظ حتى يكون هو يستيقظ ، لأنا لا ندري ما يحدث له في نومه ، فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس وكان رجلا جليدا . فكبر ورفع صوته بالتكبير ، فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ بصوته النبي ﷺ ، فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابهم، قال: لا ضير أو لا يضير، ارتحلوا، فأرتحلوا فسار غيس بعيد ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضأ ونودي بالصلاة فصلى بالناس ، فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصل مع القوم، قال: ((ما منعك يا فلان أن تصلى مع القوم؟)) قال: أصابتني جنابة ولا ماء . قال: ((عليك بالصعيد ، فإنه يكفيك)) ، ثم سار النبي ﷺ فاشتكى إليه الناس من العطش، فنزل فدعا فلانا، كان يسميه أبو رجاء، نسيه عوف ، ودعا عليا فقال : ((إذهبا فابتغيا الماء)) فانطلقا فتلقيا امرأة بين مزاد تين أو سطيحتين من ماء على بعير لها: فقال لها: أين الماء؟ قالت: عهدى بالماء أمس هذه ؛لسباعة ، ونفرنا خلوفا ، قالا لها : انطلقي إذا ، قالت : إلى أين ؟ قال : إلى رسول الله ﷺ ، قالت: الذي يقال له: الصابي ؟ قالا: هو الذي تعنين ، فانطلقيي ، فجاء ا بها إلى رسول الله ﷺ وحدثاه الحديث. قال: فاستنزلوها عن بعيرها ، ودعا النبي ﷺ بإناء ففرغ فيه من أفراه المزادتين أو السطيحتين ، وأوكا أفوا ههما وأطلق العزالى ، ونودى فى الناس : اسقوا واستقوا ، فسقى من سقى ، واستقى من شاء ، وكان آخر ذلك أن أعطى الذى أصابته الجنابة إناء من ماء ، قال : ((إذهب فأفرغه عليك)) ، وهى قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائها، وايم الله لقد أقلع عنها ، وأنه ليخيل إلينا أنها أشد ملأة منها حين ابتدا فيها ، يفعل بمائها، وايم الله لقد أقلع عنها ، وأنه ليخيل إلينا أنها أشد ملأة منها حين ابتدا فيها ، فقال النبي في : ((اجمعوا لها)) ، فجمعوا لها من بين عجوة ، ودقيقة ، وسويقة ، حتى علم عوا لها طعاما فجعلوها فى ثوب وحملوها على بعيرها ، ووضعوا الثوب بين يديها ، قال لها : ((تعلمين ما رزئنا من مائك شيئا ، ولكن الله هوالذى اسقانا)) ، فأتت أهلها وقد احتبست عنهم. فقالوا : ما حبسك يا فلانة ؟ قالت : العجب ، لقيني رجلان فذهبا بي إلى هذا الذى يقال له : الصابئ، ففعل كذا وكذا ، فوالله إنه لأسحرالناس من بين هذه وهذه ، وقالت بإصبعها الوسطى والسبابة ، فرفعتهما إلى السماء. تعيني السماء والأرض. أوإنه لرسول الله حقا ، فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولها من المشر كين ، والايصيبون الصرم الذى هي منه، فقالت يوما لقومها : ما أرى هؤلاء القوم يدونكم عمدا ، فهل لكم في الإسلام؟ فأطاعوها فدخلوا في ألإسلام؟".

قَـالَ أَبـوعبد الله : صبا : خرج من دين إلى غيره . وقال أبو العالية : الصابئين فرقة من أهل الكتاب يقرؤن الزبور. [أنظر: ٣٨٨ ، ٣٥١] . اللهِ

بی عمران بن حمین کی حدیث ہے، وہ ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمار ہے ہیں '' محنا فی صفو مع المنسبی ﷺ '' ہم نبی کریم ﷺ کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ پیسفرکون ساتھا؟ اس بارے میں روایات اور شراح کے مختلف اقوال ہیں۔

صحیح مسلم میں بروایت ابو ہریرہ کے مروی ہے کہ تعریس کا واقعہ فز وہ خیبر سے واپسی میں پیش آیا ۳۳۔ اور ابودا کو میں عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ حد بیبیہ سے واپسی پر پیش آیا ۳۳۔ مؤطاما لک میں زید بن اسلم سے مرسلاً مروی ہے کہ بیدواقعہ مکہ کے رائے میں پیش آیا ۳۳۔

اع وفي صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ،باب قضاء الصلاة الفائعة واستحباب تعجيل قضائها، رقم: ١٠٠ ا، وسنين أبي داؤد، كتاب الصلاحة، باب في من نام عن الصلاة أونسيها، رقم: ٣٧٥، ومسند احمد، أول مسند البصريين، باب حديث عمران بن حصين، رقم: ٣٠ ٥٠ ١ ١٩١١، ١٩١١

٣٢ صحيح مسلم ، باب قضاء الصلاة الفائنة واستحباب تعجيل قضائها رقم: • ١٨٠، ج: ١، ص: ١٥٩، بيروت. ٣٣ صعب سنن أبي داؤد ، باب في من نام عن الصلاة أو نسبها ، رقم: ٣٣٥.

٣٢ موطأ مالك ، كتاب وقوت الصلاة، باب النوم عن الصلاة، رقم: ٢٦، ج: ١،ص: ١٨.

مصنف عبدالرزاق میں عطاء بن بیار رحمہ اللہ سے مرسلاً مروی ہے کہ بیدواقعہ تبوک کے راستے میں پیش آیا۔۳۵ اورابودا وُدکی ایک روایت میں ہے کہ غز وہ جیش الأ مراء میں پیش آیا۔۳۶

محمر حافظ ابن عبد البررحمه الله فرماتے ہیں کہ بدروایت یقینا وہم ہے ، کیونکہ غزوہ جیش الأ مراءغزوہ موتة كوكيتے بن اوراس ميں آنخضرت فلساتھ نہ تھے۔ ٣٤ ـ

حافظا ہن حجر رحمہ اللہ کار جحان اس طرف معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ ایک سے زائدم تنہ پیش آیا ایک مرتبہ تبوک کے سفر میں اورا کیک مرتبہ حدید بیسیہ ہے واپسی میں ۔ زیادہ تر روایات حدید پیسے ہے واپسی بر دلالت کرتی ہیں چونکہ حدیبیہاورخیبرقریب قریب ہیں اس لئے شاید کسی راوی نے اس کوخیبر کی طرف منسوب کر دیا اور تبوک والی روایت مرسل ہے،اس لئے موصول روایات اس پر راجح ہونگی ۸سے۔ واللہ سجانہ وتعالیٰ اعلم ۔

"وإنيا أسوينا حتى إذا كنا في آخو الليل وفعنا وقعة " تم رات كونت يطي يهال تك كه بم رات کے آخری جھے میں آ گئے اور ہم تھکنے کی وجہ سے لیٹ گئے اور سو گئے ۔

"ولا وقعة احلى عند المسافر منها" اورمافرك لئرات كَ آخرى حصر بن سوت س زياده کوئي چزمينهي نہيں ہوتی۔

" فما أيقظنا الا حو الشمس" بمين سورج كي يُش في بيداركيا-

" فكان اول من استيقظ فلان ، ثم فلان ثم فلان" توسب عيم يمل بيراربون والاتخص فلان تھا پھرفلاں پھرفلاں شخص تھا۔

" فنسبى عوف" كين عوف بحول كئے كەمىر باستاذنے كيا كيانام بيان كئے تھے۔

دوسری روایات سےمعلوم ہوتا ہے کہ پہلے نمبر برصد لق اکبرے کا نام لیا تھا اور دوسرے یا تیسرے نمبر یرا پنانا م لیا تھا، بہر حال ابور جاءکو یا دہیں رہا کہوہ تین آ دمی کون تھے۔

" ثم عمر بن الخطاب الوابع" ليكن النايادتها كه چوته آدى حفرت عمر بن الخطاب الله تهـ "وكان النبي الله اذا نام لم يوقظ حتى يكون هو يستيقظ"اورضوراقدى الله بب بمي سوجاتے تو ہم آپ کو بیدار نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ ﷺ خود بیدار نہ ہوجا نیں۔ '

٣٥ وفيه تعسف على أن روايت عبد الرزاق بتعيين غزوة تبوك يردعليه ، ثم ان أبا عمر ان نوم النبي عَلَيْكُ كان مرة واحدة وقال القاضي أبو بكر بن العربي: ثلاث مرّات الغ، عمدة القارى، ج: ٣٠ص: ٢٢٢.

٣٦ سنن أبي داؤد ، باب في من نام عن الصلاة أو نسيها ، رقم: ٣٣٨، ج: ١ ، ص: ٠ ٢ ١ .

كم التمهيد لابن عبد البرج: ٥، س: ٢٠١.

٣٨ فتح الباري ج: ١،ص: ٣٩٩.

" لان لاندری مایحدث له فی نومه" کیونکه ہمیں پین نبیس که آپ کی نیند میں کیا واقعہ پیش آئے گا، ہوسکتا ہے کہ آپ کی پرکوئی وی نازل ہورہی ہواور ہم چی میں خلل اندازی کریں۔اس واسطے جب حضور اقدس کی سوچاتے تو ہم نہیں اٹھاتے تھے۔

یہ جو وجہ بتائی کہ ہمیں پیتے نہیں کہ کیا واقعہ پیش آرہا ہے بیاس بات کی دلیل ہے کہ آپ ﷺ کو نہ اٹھانا باوجود یکہ نماز کا وقت جارہا ہو۔ بیآپ ﷺ کی خصوصیت تھی ، جبکہ اگر دوسرا آ دمی ایسے وقت میں سورہا ہوتو اس کو اٹھادینا چاہئے۔

"فلما استیقط عمرورای ما اصاب الناس و کان رجلا جلیدا" جب حضرت عمر الله بیدار ہوئے تو دیکھا کہ لوگوں کو کیا ہوگیا کہ لوگ سوتے رہ گئے ادر سب کی نمازیں قضاء ہوگئیں، اور وہ بڑے خت آدی تھے، یہ کیفیت و کیے کرانہوں نے بہت زور سے تکبیر کہی اور پھر مسلسل زور زور سے تکبیریں کہنے گئے، یہاں تک کہ نبی کریم ﷺ آپ کی آوازی کر بیدار ہوگئے، جب آپ ﷺ بیدار ہوگئے تو آپ ﷺ سے صحابہ کرام ﷺ نے فرمایا کوئی نقصان نہیں یا بی فرمایا شکوہ کیا کہ نمیں بیمسیب آگئ کہ ہم سوگئے اور ہماری نماز چلی گئی ۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا کوئی نقصان نہیں یا بی فرمایا کتمہیں بہ نقصان نہیں پینچائے گا۔

## غيراختياري فوت شده نماز پرمؤاخذه نهيس

به درحقیقت اس بات کی طرف اشاره کر دیا که جب غیرا ختیاری طور پرنماز چلی جائے تو اس کے او پر مؤاخذہ نہیں \_ چنانچہ وسری حدیث میں فرمایا :

" لیس فی النوم تفریط انها التفریط فی الیقظة" توبیاس وقت ہے کہ جب آ دی نے مج کو وقت ہے کہ جب آ دی نے مج کو وقت پر اٹھنے کے تمام انتظامات پوری طرح کئے ہوں اور پھراتفا قاغیر اختیاری طور سے آ تکھ نہ کھلے تو ان شاء اللہ تعالیٰ معاف ہے، کیکن اگر بیداری کا انتظام ہی نہیں کیا اور شروع ہی سے غفلت کی حالت میں سوگیا تو اس کا گناہ ہوگا، کیکن اس کے بعد جو نہی آ تکھ کھلے تو پھر پہلاکام میں کہ نماز پڑھے۔

اس کے بعد حضور ﷺ نے فر مایا کہ طرکر واور آپ ﷺ خود بھی روانہ ہوگئے ، بہت دور تک نہیں گئے تھے کہ آپ ﷺ اتر ہے ، وضو کا پانی منگوا یا اور وضوفر مایا ، پھر اس کے بعد اذان ہوئی اور آپ ﷺ نے لوگوں کو نماز پڑھائی ،لیکن اسی جگہ نماز نہیں پڑھی ۔

## وادی میں نمازنہ پڑھنے کی وجوہات

اس كى وجدوسرى روايت مين بيآ كى يحكر كي الله في فرمايا-" ان هدا وادبه الشيطان "كه

اس وادی میں شیطانی اثرات ہیں۔

حنفیہ کہتے ہیں کہاس وقت میں نماز نہ پڑھنے کی وجہ پیٹھی کہ ابھی طلوع آفاب کے بعد وقت مکر وہ نہیں نکلا تھا اور جب تک کہوہ قدرر کے بلند نہ ہو۔اس وقت تک نماز مکروہ ہے اس واسطے آپ ﷺ نے چاہا کہ آگے بڑھ کرنماز پڑھیں تا کہ وقت مکروہ نکل جائے۔

شا فعیہ کے نزدیک علم یہ ہے کہ چاہے وقت مکروہ ہو، ابھی نماز پڑھ لواوریہاں نمازنہ پڑھنے کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہاس وادی میں شیطانی اثرات تھے، یہ بحث" محتساب المصلون ق" میں تفصیل سے دوسری جگہ آجا نگل۔ وسع

آ گے فرمایا'' فیلم ان فعنیل من صلوته'' جب آپ شینمازے فارغ ہوئے تو دیکھا کہ ایک شخص الگ بیٹھا ہے اوراس نے قوم کے ساتھ ملکرنماز نہیں پڑھی ۔ بعض روایتوں میں ان کا نام خلا دین رافع آیا ہے۔ میں آپ شکنے نے پوچھا کہ تہمیں کس چیز نے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنے سے روکا ہے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے جنابت لاحق ہوگئے تھی اور یانی اتنائبیں تھا کو شسل کرسکوں ، اس لئے بیٹھا ہوں ۔

آپ نے فروایا "علیک مالصعید" کہتم کو چاہئے تھا کہ تیم کرتے اور یہی وہ لفظ ہے جس کی وجہ سے بید جلا کہ جنس سے بید چلا کہ جنس سے بید چلا کہ جنس ارض کی ہر چیز سے تیم جائز ہے اور تراب کا منبت ہونا یا غوار ہونا ضروری نہیں ، پھر آپ گا آگے چلے ، لوگوں نے شکایت کی کہ بیاس بہت لگ رہی ہے ، آپ گا اترے اور فلا سختص کو بلایا۔ وہی بات ہوئی کہ بورجاء نے نام لیا تھا۔ تھا کہ فلا س کو بلایا گئی توف بھول گئے کہ کس کو بلایا تھا۔

اورساتھ میں حضرت علی کو بھی بلایا، دونوں کو کہا کہتم دونوں جا کر کہیں سے پانی تلاش کرو۔ یددونوں سے گئے توان کی ملاقات ایک عورت سے ہوئی جو دو مشکیز وں کے درمیان جارہی تھی۔ پانی سے بھر ہے ہوئے مشکیز سے تھے اور وہ اونٹ کے او پہیٹھی ہوئی تھی۔ ان دونوں نے اس عورت سے پوچھا کہ پانی کہاں ہے جوتم بھر کے لائی ہو؟ تو اس عورت نے کہا کہ یہ جو پانی میں بھر کے لارہی ہوں یدکوئی قریب میں چشم نہیں ہے بلکہ کل اس وقت جھے ایک جگہ یائی ملاتھا وہاں سے بھر کے لارہی ہوں تو چاکہ قریب میں پانی نہیں ہے۔ اس وقت جھے ایک جگہ یائی ملاتھا وہاں سے بھر کے لارہی ہوں تو چہ چلاکہ قریب میں یائی نہیں ہے۔

Pg فیض الباری ، ج: ۱، ص: ۱۳۱۰.

مع عمدة القارى ، ج: ٣، ص: ٢٢٣.

ام فتح البارى ، ج: ١، ص: ٣٥٢.

"و نفر نا حلوفا "اور ہمارے مردگھرے باہر تھے۔ "نفر نا" ہمارے آدی۔اور خلوف بمع خلف کی علف کی علف کی ہے خلف کی ہے خلف اس آدمی کو کہتے ہیں جو اپنی بیوی کو یا اپنے گھر والی عور توں کو تنہا چھوڑ کر باہر چلا جائے۔اصل میں "نفو نا مخلوف" ہونا چاہئے تھا۔ کیونکہ خلوف خبر ہے نفر نا متبدا ہے، لیکن خلوفا بیاص او مسدخر ہے۔اور تقذیر عبارت کے ساتھ ریجی ہوسکتا ہے کہ "نفو نا ذھبوا حال کو نہم خلوفا" ہمیں پیچے چھوڑ کرلوگ نکل گئے تھے، بہر حال متصدیہ ہے کہ ہمارے مردگھروں پرموجوڈئیس تھے۔

تو حفزت علی شینے کہا کہتم ہمارے ساتھ رسول اللہ ﷺکے پاس چلو، وہ کہنے گلی اس شخص کے پاس جاؤں جن کولوگ صابی کہتے ہیں۔ کیونکہ شرکین مکہ حضورا کرم ﷺ کوصابی کہتے تھے، تو ان حضرات نے کہا کہ ہاں جوتم مراد لے رہی ہوان ہی کے پاس لے بار ہے ہیں ، اس کوحضورا قدس ﷺکے پاس لے آئے اور قصّہ سنایا۔ وہاں جاکراس کواونٹ سے اتارا، آپ ﷺ نے ایک برتن منگوا یا اور وہ مشکیز نے کیکراس برتن میں پانی انڈیل دیا اور ان کے منہ پررتی باندھ دی اور پھراس کے نیچ کے حصّہ کو کھول دیا تا کہ اس میں سے پانی نکلے اور یہ اعلان کردیا کہ خوب پواور بلاؤ۔

سوال: اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اجنبی عورت کا پانی زبر دئی لے لینا کیسے جائز ہوا؟ **جواب**: علاء کرام نے فرمایا کہ اقراق میرعورت حربیتھی اور حربیہ کا مال مباح ہے۔ ۲<u>س</u> لیکن یہ بات بظاہر سے نہیں اس واسطے کہ یہ کہیں ثابت نہیں کہ اہل حرب کی عورت تھی نیزحر بی کا مال ہر حالت میں مباح نہیں ہوتا،صرف حالت حرب میں مباح ہوتا ہے اور جہاں حالت حرب نہ ہو وہاں مباح نہیں۔

#### أصح الجواب

مجھے جو بات صحیح معلوم ہوتی ہے واللہ سجانہ وتعالی اعلم ، وہ پیر کہ حقیقت میں جتنا پانی وہ لے کرآئی تھی اتنا ہی وہ واپس لے کرگئی ، کیونکہ حضورا قدس ﷺ کامعجز ہ ظاہر ہوااوراس یانی میں برکت ہوئی۔

پانی جتنا بھی تھا اس میں ہے کچھ بھی استعمال نہیں ہوا۔ اس کے باوجود حضور اقدس ﷺ نے اس کو معاوضہ عطافر مایا۔

آ گے حدیث میں آر ہاہے کہ اس کو مجبوریں، آٹا اور ستو وغیرہ دیا۔ تو زیادہ ہے زیادہ بید کہا جا سکتا ہے کہ ضرورت کی حالت میں جبکہ سب لوگ پیاس کی شدت کا شکار ہیں آپ ﷺ نے زبردی اس کا بانی قیمتاً لیا، تو الیم

٣٧ قال بعض الشراح المتقامين: انما أخذوها واستجازوا أخذ مائها لانها كانت كافرة حربية ، وعلى تقدير أن يكون لها عهد فضرورة العطش تبيح للمسلم الماء المملوك لغيره على عوض ، والا فنفس الشارع تفدى بكل شيء على سبيل الوجوب فتح البارى ، ج: ١، ص: ٣٥٢.

مورت میں قیتایانی لینے میں شرعی قباحت نہیں۔

آخر میں اس شخص کو بھی ایک برتن پانی کا دیدیا گیا جس کو جنابت لاحق ہوگی تھی اور کہا کہ لے جاؤاس کو اورائے اوپر بہالوتا کہ تمہاری جنابت زائل ہوجائے۔

"وهى قائمة تنظرالى ما يفعل بمائها ، وأيم الله لقد اقلع عنها ، وانه ليخيل الينا النها اشدّ ملاق منها حين ابتدأ فيها "وهورت كفرى وكيردى في كرمير عانى كما تعكيا بورباب النها السراوى ": اورتم كها كركبتا بول كديم عامله الله على فتم بواكر بمين اليا لك رباتها كه الله مشكر عبيل عن زياده بحر كان بين م

اس کے بعد نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ اس کے لئے چیزیں جمع کرو۔ یہاں تک کہ ایک اچھا خاصہ کھانا تیار کرلیا گیا اور کپڑے میں اس کو لپیٹ کراس کے ساتھ اونٹ پرسوار کر دیا اور وہ پوٹلی اس کے سامنے رکھ دی جس میں برسار اکھانا تھا۔

حضورافدس ﷺ نے اس عورت سے کہا کہ " تعلمین مار زننامن مانک شینا" بہمیں پۃ ہے کہ ہم نے تمہارے پانی میں سے کیے کی کی میں سے کیے کی کہیں کی لیکن اللہ ﷺ نے ہمیں سیراب کیا وہ بدد کھی کراینے گھر چلی گئی، جبکہ اس سے پہلے وہ ان سے رک گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ ان سے رک گئی تھی۔ مطلب بیر کہ گھر والے انظار میں شے اور یہ پہنے نہیں پار ہی تھی۔ "فالوا ما حبسک یا فلانہ" انہوں نے یو چھا تی ور تہمیں کس وجہ سے گئی۔

"قالت: المعجب، لقيني رجلان فلهبابي إلى هذا الذي يقال له: الصابع"اس في كما الدي يقال له: الصابع"اس في كما الكريجيب تصد بوكيا، مجهد دوآ دي لم اوراس خض كي إس لے كي جس كولوگ صابى كمت بير۔

"ففعل كذا وكذا فوالله انه لاسحو الناس" توالله كالم إوه تو (العياذ بالله العظيم)سب عدا جادوگر ہے۔

''**من بین هذه و هذه''** هذه وهذه ہے آسان وزمین کی طرف اشارہ کیا جس سے مرادیہ تھا کہ آسان وزمین کے درمیان ان سے بڑا کوئی جاد وگرنہیں یا واقعی وہ اللہ ﷺ کے سیجے رسول ہیں ۔

اس کے بعد واتحہ بیہ ہوا کہ اس عورت کے اردگرد (پڑوس) جومشرکین آباد تھے مسلمان ان پر پلغار کرتے تھے، تملے کرتے تھے الیکن ان گھرول کی طرف نہیں جاتے تھے جن میں وہ عورت آباد تھی ''ا**لمصرم**'' چند گھرول کے مجموعہ اور محلہ کو کہتے ہیں۔ توایک دن اس عورت نے اپنے لوگوں سے کہا۔

"ما ادی ان هنولاء ، القوم بد عونکم عمدا" "نافینیس ب بلکهموصوله بیعی میں جو چیز دیکھتی ہول وہ بیہ کہ بیتو مسلمان بھی بھی تہیں جان ہو جھ کے چیور کر چلے جاتے ہیں اور دائیس بائیس جلے کرتے ہیں۔

" فہل لکم فی الاسلام" تو کیاتمہیں اسلام قبول کرنے میں کوئی رغبت ہے؟ تو انہوں نے کہا اب جمیں اسلام لے آنا چاہے اور وہ اسلام لے آئے۔

## عادت بخارى رحمه الله اورصابي كى تعريف

ا مام بخاری رحمہ اللہ کی عاوت ہے کہ بعض اوقات کوئی لفظ صدیث میں آتا ہے تو اس کی شرح فرماتے میں ۔ تو پہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا۔

"صباحس من دین إلی خیره" صالی صابت نکلاے جس کے معنی ہے ایک دین سے دوسرے دین کی طرف چلے جانا اور حضورا قدس بھاکو بدلوگ صالی اسی وجہ سے کہتے تھے کہ ان کے خیال میں بدا پنے ند ہب کوچھوڑ کر دوسرے ند ہب کی طرف چلے گئے ہیں۔

"وقال ابو العالميه ......الخ" ابوالعاليه رياحي فرات بين كرصابيين ابل كتاب كاليك فرقه به بوز بوركي تلاوت كرت يحقى ما بيول كي بارسي مين بهت اتوال بين ،كوئى كهتا به كستاره پرست تحقى ،كوئى كهتا بالل كتاب كاليك فرقه تفا،اسي طرح مختلف اتوال بين بولك في تحقى بين ذرقه تفا،اسي طرح مختلف اتوال بين بيكن ذياده ترمختفين كا كهنا بيه به كه بيلوگ فلاسفر يونان كن زيرا شر تصده لوگ عقول عشره كومانت بين ان كانظر بي مجيب وغريب قتم كا بهتواس قتم كا نظر بيان صالبين كا بهي تفا اور ساته ساته ساتاره پرست بهي تحق بها جا تا به كه حضرت ابرا بيم الله في ك قوم صابي (ستاره پرست) تفي اسي واسط حضرت ابرا بيم الله في ني قوم صابي اختياركيا تفاء اس واسط كدان كي افتياركيا تفاء اس واسط كدان كي قوم ستاره پرست تي وم ستاره پرست تي وم ستاره پرست تي وم ستاره پرست تي و مساره پرست تي مساره پرست تي و مساره پرست مساره پرست تي و مساره

### امام بخارى رحمه الله كاعجيب طريقه

بہر حال آگ فرمایا''اصب امل' بدامام بخاری رحمہ اللہ کا عجیب وغریب قتم کاطریقہ ہے بعض اوقات ایک بات کرتے کرتے ان کا ذبن کی آیت کریمہ کی طرف نتقل ہوتا ہے، جبکہ اس آیت کریمہ کا اس واقعہ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا گئی محض کی لفظی اشتر اک کی وجہ سے اس کی تشریح کر دیتے ہیں، یہاں بھی ایبا ہی ہوا کہ اس جگہ صابی کا ذکر آیا حالانکہ بیصائی مہموز ہے لیکن ذبن حضرت یوسف کی دعا کی طرف نتقل ہوگیا ۔"الا تعصوف علی کیدھن اصب المیھن "حالانکہ بیاصب مہموز نہیں ہے بلکہ معمل واوی ہے اور صابی مہموز ہے۔ لیکن چونکہ صاد اور با میں دونوں مشترک ہیں تو اس طرف ذبن چلاگیا اور اس کی تفیر آ مل سے کردی ۔ اس کا کوئی تعلق نہ صاد اور با میں دونوں مشترک ہیں تو اس طرف ذبن چلاگیا اور اس کی تفیر آ مل سے کردی ۔ اس کا کوئی تعلق نہ حدیث باب سے ہے، نہ ترجمۃ الباب سے ہے، اور نہ کی اور سے ہے، اس آیت کی طرف صرف ذبن نتقل ہوگیا

تواس کی تشریح کردی\_

#### اشكال

ال حدیث پرایک اشکال بیہ کردن ان عیدی تنامان ولا بنام قلبی "میں سوتا ہوں تو میراول نمیں سوتا ،اس کا معنی بیہ کرآپ شاسات نوم میں بھی ماحول سے باخبرر ہتے ہیں تو جب یہ بات ہے تو پھر نماز کا وقت کیے قضاء ہوا جبکہ آپ کا دل جاگ رہاہے؟ تو آپ شکو پید ہوگا کہ کیا وقت ہوا ہے اور فجر طلوع ہوگی ہے یا طلوع شمس ہونے والا ہے۔

"ان عینیسی تسنامان و لا بینام قلبی" کا تقاضایہ ہے کہ آپ کا کی نیر کھی بھی ایک نہ ہوجس سے نماز قضاء ہوجائے تو پھر آپ کی نماز کیسے قضاء ہوگئ؟

اس سوال کا جواب علماء کرام نے مختلف طریقوں سے دیا ہے:

#### بهلاجواب

بعض حضرات نے بیفر مایا کہ ''ان عینیسی تسنامان ولا تنام قلبی " بداکشر عالات کی بنیاد پر بے اور بعض اوقات اس کے خلاف بھی ہوا ہے ، تو بیکوئی قاعدہ کلیٹیس ہے۔

#### د وسراجوا ب

بعض حفرات نے بیفر مایا"ان عینی تنامان و لاینام قلبی" کا مقتضایہ ہے کہ آپ اپ جم کے حالات سے باخبررہ ہے تھے۔ چنا نچہ یہ بات جو آپ نے ارشاد فر مائی تھی یہ وضو لو نے کے سیاق میں ارشاد فر مائی تھی کہ آپ کے سمانس کی آ واز آنے گی تھی، اس کے باوجود آپ کے نے نماز جاری رکھی اور وضو کا اعادہ نہیں یہاں تک کہ آپ کے سمانس کی آ واز آنے گی تھی، اس کے باوجود آپ کے نماز جاری رکھی اور وضو کا اعادہ نہیں فر مایا، تو اس موقع پر آپ کے نارشاد فر مایا" ان عینی تنامان و لاینام قلبی" تو مطلب یہ ہے کہ میں سوتا ہول تو جھے اپ جسم کی حرکات، اپ جسم سے صادر ہونے والی حرکات اور افعال کا علم رہتا ہے۔ لہذا عام لوگوں کی نوم ناتف وضوائی وجہ سے ہوتی ہے کہ ان کو اپ اعضاء سے بے خبری ہوجاتی ہے اور استر خا مفاصل کی وجہ سے اندیشہ ہوتا ہے کہ کوئی ناقض وضوام پیش آیا ہوا در ان کو چہ نہ چا ہولیکن مجھے پیتہ چاتا ہے تو "ان عیسنیسی کوئی ضروری نہیں سے ہم

٣٣ عمدة القارى ، ج: ٣، ص: ٢٢١.

#### تيسراجواب

تیسراجواب جومیر بنزدیک زیادہ بہتر ہے وہ یہ کہ عام حالات میں حضورافدس کے کا معاملہ یہی تھا"ان عیسنیسی تنامان و لاینام قلبی" لیکن کس خاص واقعہ میں اللہ کے کمی خاص مصلحت کی خاطر اگر آپ کے پر جسی اس طرح کی نوم طاری فرمادیں جیسا کہ عام انسانوں پر ہوتی ہے تو کوئی دلیل اس کے منافی نہیں اور یہاں مصلحت میر تھی کہ تکوین طور پر آپ کے کی نماز قضاء کرائی گئی، تاکہ لوگوں کونماز کے قضاء کرنے کے احکام کا پید چل سکے۔

چنانچہ برلیلة العریس کا سارا واقعہ قصا الفوائت کے باب کی اصل ہے اور سارے احکام اس سے نکالے گئے ہیں، تو حکمت اللی کا تقاضا بہ ہوا کہ نبی کریم ﷺ پر بھی ویسی من فرم طاری کی جائے جیسا کہ عام انسانوں پر کی جاتی ہے۔ توبیا کیہ جزوی واقعہ ہے، جوخاص مسلحت کے ساتھ پیش آیا اور عام قاعدہ''ان عینیسی تنامان و لاینام قلبی'' کا تھا۔

# (2) باب: إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت ، أو خاف العطش تيمم

جس شخص كونسل كى ضرورت ہوجائے، اگراسے مريض ہوجانے يامرجانے كاخوف ہوتو تيم كرلے ويذكر أن عمرو بن العاص اجنب في ليلة باردة فتيمم وتلا:

﴿ وَ لَا تَفْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيْماً ﴾[النساء: ٢٩]

فذكر للنبي ﷺ فلم يعنفه.

## ترجمة الباب يع مقصود بخاريٌ

یہ باب قائم کیا ہے کہ اگر جنبی کو بیاری کا یا موت کا خوف ہویا پیاس کا اندیشہ ہویعنی خطرہ ہے کہ اگر خسل کروں گاتو بیار ہوجا وَں گایا مربی جاوَں گا، جبیہا کہ بعض علاقوں میں ایبا کرنا واقعی موت کو دعوت دینا ہوتا ہے یا پانی موجود ہے لیکن خیال یہ ہے کہ اگر میں نے اس کوشسل میں (صرف) استعمال کرلیا تو پھر پیاس سے مرجاوَں گا تو اس کیلئے حالت جنابت میں بھی تیم کرنا جائز ہے۔

يمسكاتقر يباشق عليه اس لئ كقرآن مجيد من آيا على العائط

اول مستم من النسآء فلم تجدواهاء فتيمّواصعيدا طيبا السين حفيه اور بيشتر محققين كزديك ملامه سيم ادجماع ب، توالله علان غياني نه ملني كي صورت من جماع كے بعد بھي تيم كا حكم فرمايا ہے۔

لبذا جمہور کا کہنا ہے ہے کہ جس طرح وضوکا نا ب یا قائم مقام سے تیم ہوسکتا ہے خسل جنابت کا قائم مقام بھی تیم ہوسکتا ہے جس کی دلیل حضرت عمار بن اس کے حدیث ہے جو پیچے گزرگی ہے کہ حضرت عمار بن یاس کے کہ حدیث ہے جو پیچے گزرگی ہے کہ حضرت عمار بن یاس کے کا حدیث ہوں گئے کہ خورورت نہیں تھی ، ایسے ہی تیم کی سرورت نہیں تھی ، ایسے ہی تیم کر لیے ، تو جمہورتقر بہااس پر شفق ہیں۔

البتہ حضرت عبداللہ بن متعود کی طرف بیمنسوب ہے، وہ کہتے تھے کٹنسل جنابت کے لئے تیم کا فی . نہیں اورا گرکوئی مخص جنبی ہواور پانی نہ ملے تو جس وقت تک پانی نہ ملے اس وقت تک نماز نہ پڑھے اور جب پانی ملے تو عنسل کرے اور قضاء کرے، گویا وہ عنسل جنابت سے تیم کے قائل نہیں تھے۔

امام بخاری رحمه الله نے اس باب کے تحت حضرت ابوموی اشعری ﷺ اور عبد الله بن مسعود ﷺ کا مکالمه مختلف روایتوں نے قل کیا ہے۔

٣٣٥ ـ حدثها بشر بن خالد قال: حدثنا محمدهو غندر، عن شعبة ، عن مليسان ، عن أبى وائل قال: قال أبوموسى لعبدالله بن مسعود: إذا لم يجد الماء لا يصلى؟ قال عبدالله: لو رخصت لهم في هذاكان إذا وجد أحدهم البرد ، قال هكذا: يعنى تسمم وصلى. قال: قلت: فأين قول عمار لعمر؟ قال: إنى لم أرعمر قنع بقول عمار. وراجع: ٣٣٨]

## ابوموى اورابن مسعو درضي الثدعنهما كامكالمه

ابوموی اشعری ہ جنابت میں تیم کرنے کے قائل تھے اور ابن مسعود کہتے تھے کہ نہیں کر سکتے۔ ابوموی اشعری کے نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ تیم نہیں کر سکتے حالانکہ حضورا قدس ﷺ اور حضرت عمر کے سامنے حضرت نمار کے نیا کہ میں نے لوٹ بوٹ لگائی تھی لؤ آپ ﷺ نے تیم کا طریقہ بتایا، اس کے باوجود آپ کیوں کہتے ہیں کہ نیم نہیں کر سکتے ؟

انہوں نے جواب میں کہا کہ آپ کو یہ پہٹیں کہ حضرت عمارے نے جب یہ واقعہ حضرت عمر اوسایا تو وہ نہیں مانے "المسم تو عمو لم یقنع بدلک" حضرت عمرے نے حضرت عمارے کو قاعت نہیں گی، تو معلوم ہوا کہ حضرت عمرے نے حضرت عمارے کو لکوئیں مانا للفذا میں بھی نہیں مانا۔ تو اس پر حضرت ابومویٰ نے کہا کہ اچھااس بات کوچھوڑیں، لیکن قرآن شریف میں تو ہے ﴿ أو للمستم النساء فلم تجدوا ماء

متيمموا صيعدا طيبا كالكاكياكروك-

## مسلك جمهور كي طرف ابن مسعود ريك كارجوع كرنا

اس پرحضرت عبداللہ بن مسعود ہے نے کہا کہ در حیقیقت بات بیہ ہے کہا گریٹس آج لوگوں کواس بات کی اجازت دیدوں کہ تم تیم کرسکتے ہوتو لوگوں کو ذراسر دی گئے گی تو وہ تیم کرنے لگیس گے۔اب انہوں نے اصل بات ظاہر کردی ،لیکن روایات میں آتا ہے کہ بعد میں عبداللہ بن مسعود ہے نے بھی جمہور کے قول کی طرف رجوع کرلیا اوران کے نزدیکے بھی جنابت کی حالت میں تیم کرنا کافی ہوجا تا ہے۔

باس بورے باب كاخلاصه ب-مس

ام بخاری رحمالله فرماتے ہیں" باب اذا حاف البحنب علی نفسه الموض او الموت او حاف البحنب علی نفسه الموض او الموت او حاف البعطش تیمم ویڈ کو ان عمروبن العاص اجنب فی لیلة باردة" اورروایت ہیں آیا ہے جس کی تخری کی تخری کی ایم کی اللہ کا دات ہیں جنابت لاتن ہوگی تی تو انہوں نے ہی کیا اوریہ آیت پڑھی "ولا تقتلو انفسکم ان الله کان بکم رحیما "کا للہ کا للہ کا للہ کا نہ کہ دواللہ تم پر ہزار م کرنے والا۔ ہے۔

مطلب یہ ہے کہ اگر میں اتنی سردی میں عنسل کرونگا تو بیخو کشی کے متر ادف ہوگا۔ اس واسطے انہوں نے عنسل کا ارادہ ترک کر دیا اور اس کی جگہ تیم کرلیا۔ ہم

"فاد کو للنبی الله الم بعنفه" آپ نے ان پرکوئی طامت نہیں فر مائی۔ اورابوداؤد میں آتا ہے کے صوراقد س شخصی کی اورابوداؤد میں آتا ہے کے صوراقد س شخصی کی کیا اورامامت بھی کرائی، اس پرآپ شے نے انہیں بلاکر پوچھا کہ تم نے امامت کیوں جنابت کی حالت میں تیم بھی کیا اورامامت بھی کرائی، اس پرآپ شے نے انہیں بلاکر پوچھا کہ تم نے امامت کیوں کرائی، تو انہوں نے کہا کہ یارسول الله میں نے تیم کرلیا تھا اور الله بھے نے فرمایا"و لا تعقیلوا انفسکم ان الله کان بکم وحیما" تو آپ شی بینے اور بنس کرکہ آپ نے کوئی ترویہ بیم فرمائی۔ اس لئے صحابہ کرام شخصی کی ترمیم کر میں برطامت فرماتے۔ حضرت ابوموی اشعری شنے عبداللہ بن معود شے کہا کہ " اذالم یعجد المماء لا یصلی "پیاستفہام انکاری ہے کہا کہ پائی نہ لے گا تو نماز بی نہیں پرھےگا۔

"قال عبد الله البخ" كا الرجيح مهيذ جرياني نبيل مل كاتو مهينه بجرنما زنبيل برهول كا-كيونكه

٣٣ عمدة القارى، ج:٣ ،ص: ٢٣١.

وج سنن أبي داؤد ، باب اذا خاف الجنب البود أيتيمم ، وقم: ٣٣٣، ج: ١،ص: ٢٩، وعمدة القارى ، ج:٣٠ص: ٢٣٠٠

اگر میں لوگوں کو اس معاملہ میں رخصت دیدوں تو کسی کو سر دی گئے گی تو وہ بھی تیم کریگا۔ تو حضرت مماری نے حضرت محمد حضرت محرف اخیال ہے ہے کہ حضرت محمد اخیال ہے ہے کہ عضرت عمر کے حضرت محمد اخیال ہے ہے کہ عشرت عمر کے حضرت محاری کے قول پر قافع نہیں ہوئے یعنی ان کی بات نہیں مانی ، کیوں نہیں مانی اس کی وجہ آگے گئے رہے گئے رہی روایت معمولی وضاحت کے ساتھ آئی ہے۔

سمعت بن سلمة قال: كنت عند عبد الله و أبي موسى فقال له أبو موسى: أرأيت يا شقيق بن سلمة قال: كنت عند عبد الله و أبي موسى فقال له أبو موسى: أرأيت يا أبا عبد الرحمٰن إذا أجنب فلم يجد ماء ، كيف يصنع ؟ فقال عبد الله: لا يصلى حتى يجد الماء ، فقال أبو موسى: فكيف تصنع بقول عمار جين قال له النبي : ((كان يكفيك)) ؟ قال: الم تر عمر لم يقنع بذلك ؟ فقال أبو موسى: قدعنا من قول عمار، كيف تصنع بهذه الآية ؟ فما درى عبد الله ما يقول، فقال إنا لو رخصنا لهم في هذا الموشك إذا برد على أحدهم الماء أن يدعه ويتمم ، فقلت لشقيق: فإنما كره عبد الله لهذا ؟ قال: نعم . [راجع: ٣٣٨]

اس کے جواب میں عبداللہ بن مسعود ﷺ نے فرمایا" الم مسر عمر لم یقنع بذا لک ؟ " لینی حضرت عمر الم یقنع بذا لک ؟ " لینی حضرت عمر ﷺ قانع نہیں ہوئے ، واقعہ کی تفصیل میں مسلم میں مروی ہے کہ جب حضرت عمار ﷺ میں موقع ہوئی تھی اور تم کہ ہم دونوں ایک ساتھ تھے اور ایک مرتبہ تمہیں بھی جنابت لاحق ہوگئی تھی اور تم سے نموز نہیں پڑھی اور میں نے زمین میں لوٹ لگائی تقی تو حضرت عمر ﷺ کو یا دہی نہیں آیا کہ بیقصہ کب ہوا تھا، اس لئے وہ قانع نہیں ہوئے ۔ ۲ میں

"فقال أبو موسى" توابوموى اشعرى شين فرمايا كه حضرت بمار شيك قول كوچيور واس آيت كا كياكرو كي؟ تو حضرت عبدالله بن مسعود شيك كوجواب مجمع مين نبيل آيا كه كيا جواب دي -

اس سے پیتہ چلا کہ ابوموی اشعری اور عبداللہ بن مسعود رضی الله عنها دونوں کے دونو ل ''او اسمست

٣٢ صحيح مسلم ، كتاب الحيض ، باب التيمم ، رقم: ٥٥٣.

"فقال إنا لو رخصنا لهم في هذا الأوشك إذا برد على أحدهم الماء أن يدعه ويتمم" فرما يا كه الرجم السماء أن يدعه ويتمم" فرما يا كه الرجم السمعا مله بين لوگون ورخصت ديدين قريب به كه جب ان بين سه كى كو پائى شندًا كه گاتو وه اس چيوز ديگا اور يتم كرك گا"فقلت لشقيق" ابراوى مديث سليمان بن بيار كتيج بين كه بين كه بين في گاتو وه اس خيوز ديگا او وائل جي بين كه بين في انسما كره عبد الله لهذا ؟ " اچهاتو حضرت عبدالله بن مسعود في نه اس وجه سه يتم كوكروه سمجها"فقال نعم" تواس نه كها، انهول نه كها بها بال اصل بات بين محدد الذريع مع كيا تها، اصل بين شرى مما نعت نبين تهى چنا نچه بعد بين دوايت سه تا بت بوتا به كه عبدالله بن مسعود في نه روع بي كرليا تها، بيروايت مصنف ابن ابي شيبه مين سند منقطع سهم وي به سه يك

#### (٨)باب التيمم ضربة:

#### میم میں صرف ایک ضرب ہے

ستيق قال: كنت جالسا مع عبد الله و أبى موسى الأشعرى ، فقال له أبو موسى : لو شقيق قال: كنت جالسا مع عبد الله و أبى موسى الأشعرى ، فقال له أبو موسى : لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا ، ما كان يتيمم ويصبلى ؟ فكيف تصنعون فيى سورة المائدة ﴿ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءٌ فَتَيَمّّمُوْا صَعِيْداً طَيِّباً ﴾ [المائدة : ٢] ؟ فقال عبد الله : لو رخص فهم في هذا لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا الصعيد ؟ قلت : و إنما كر هتم هذا لذا ؟ قال : نعم . فقال أبو موسى : ألم تسمع قول عمار لعمر : بعشنى رسول ! الله في حاجة فأجنب فلم أجد الماء فتمر غت فيى الصعيد كما تمرع الدابة فذكر ت ذلك للنبى في فقال : ((إنما كان يفيك أن تصنع عمد ا)) ، فضرب بكفه ضربة على الأرض ، ثم نفضها ، ثم مسح بها ظهر كفه بشماله ، أو ظهر شماله بكفه ، ثم مسح بها وجهه ، فقال عبد الله : ألم تر عمر لم يقنع بقول عمار ؟ زاد يعلى ، عن الأعمش ، عن شقيق قال : كنت مع عبد الله و أبى موسى فقال أبو موسى : ألم تسمع قول عمار لعمر : أن رسول الله في بعنيى أنا و أنت فأجبرناه فقال : (إنما

سے الباری ، ج: ۱، ص: ۳۵۷.

كان يكفيك هكذا)) ، و مسح وجهه و كفيه واحدة . [راجع: ٣٣٨]

"وإنسماكوهتم هذا لذا؟" يتولسلمان كاب جوشتن بن سلمت وادايت كردب بين جيساكه بهل كردا تها- يدي من جمله معرض مدكور برآگيا" فضوب بكفه ضوبة على الأرض " يموضع ترجمه به اس بر بحث كرر بكل ب-

## \*\*\*

اللهم اختم لنا بالخير كمل بعون الله تعالى الجزء الثانى من " إنها ها الله الله الله الله تعالى الجزء الثانث الله تعالى الجزء الثالث الوله كتاب الصلوة ، رقم الحديث : 729.

نسأل الله الإعانة و التوفيق لا تمامه و الصلوة و السلام على خير خلقه سيدنا و مولانا محمّد خاتم النبيين و إمام المرسلين و قائد الغر المحجلين و على اله و أصحابه أجمعين و على كل من تبعهم بإحسان إلى يوم اللهرن.

آمين ثعر آمين يا رب العالمين ـ

| العالم و حضرت موال تا مفتى محقق عنالي صاحب عملة (الله تعالى الله العالى العالم و حضرت موال تا مفتى محقق و العالى الله العالى الله العالى الله العالى الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | تصانیف                                                               |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| العام البدی (وروی بخاری شریف کی طبلا)  المرس می چندروز  اسلام اور بعد بید معیشت و تجارت  اسلام اور بعد بید معیشت و تجارت  اسلام اور بعد بید می مقالات  اسلام اور بعد بید کی نظر بید کیا ہی کی نظر بید کی کیا ہی کی نظر بید کی کیا ہی کی نظر بید کی کیا ہید کی نظر بید کی کی نظر بید کی کی نظر بید کی کید کی نظر بید کی نظر بید کی نظر بید کی نظر بید کی کید کی نظر بید کی نظر بید کی کید کی نظر بید کی کید کی نظر بید کی کید کید کید کید کی نظر بید کی کید کید کید کید کید کید کید کید کی                                                                                                                                               | شيخ الاسلام حضرت مولا نامفتي محرتقي عثاني صاحب معنظه الللهُ مَعالم ا |            |
| المال اور بعد يد معيشت و تجارت الله المال اور بعد يد معيشت و تجارت الله الله الوربيات الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      | iı 💠       |
| اسلام اورجد يدمعيث وتجارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |            |
| اسلام اورسیاست ها خسره اسلام اورسیاست ها خسره اسلام اورجدت بسندی اسلام اورجدت بسندی اسلام اورجدت بسندی اسلام اورجدت بسندی اصلای خطبت اسلام اورجدت بسندی اسلام اسل  | 1.                                                                   |            |
| اسلام اور وحدت ببندی که اسلام اور وحدت ببندی که اصلاح معاشره که اصلاح معاشره که اصلاح معاشره که اصلاح واطلاح واطلاح واطلاح که اصلاح واطلاح و  | •                                                                    |            |
| اصلاتی فطبات المحاشره المحاشره المحاشره المحاشرة المحاش  |                                                                      |            |
| ا اصلاق فطبات المحافي المحافق المحاف  |                                                                      |            |
| ا اصلاق مواعظ الله التحاليات المحال الله التحاليات الله التحالي التحاليات الله التحالي التحا  |                                                                      |            |
| ا العالى ت بال العالى بالعالى بال العالى بالعالى بالعال  | / 0/                                                                 |            |
| ا اکارد یوبند کیا تے؟  اکارد یوبند کیا تے کہ الاسلامی کے المعاصر ہے تو تو التعلیم الاسلامی کے المعاصر ہے تو تو تو التعلیم الاسلامی کے المعاصر ہے تو تو تو یوبند کیا اس کے المعاصر ہے تو تو تو یوبند کیا کے المعاصر ہے تو تو تو یوبند کیا کے المعاصر ہے تو تو یوبند کیا کے المعاصر ہے تو تو یوبند کیا ہے؟  اکارد یوبند کیا ہے کا بیان یوبند کیا ہے؟  اکارد یوبند کیا ہے کوبند کیا ہے؟  اکارد یوبند کیا ہے کوبند کیا ہے؟  اکارد یوبند کیا ہے کوبند کیا ہے؟  اکارد یوبند کیا ہے کا بیان یوبند کیا ہے؟  اکارد یوبند کیا ہے کا بیان یوبند کیا ہے؟  اکارد یوبند کیا ہے کیا ہے کا بیان یوبند کیا ہے کیا ہے کیا ہے کا بیان یوبند کیا ہے کی کے کار کیا ہے کا بیان یوبند کیا ہے کیا ہے کار کیا ہے کار کیا ہے کیا ہے کار کیا ہے کیبند کیا ہے کیب  |                                                                      |            |
| ا کارد یوبند کیا ہے؟ ا کارد یوبند کیا ہے؟ ا کارد یوبند کیا ہے؟ ا کہاں تنہیاں کے اسان تکیاں کے اسلامای نظام کے اسلامای نظام کے اسلامای نظام کے اسلامای کھام کے اسلامای کھی الاسلامی کے اسلامای کھی الاسلامی کے اسلامای کھی تقاید کی شرق میٹیت کے اسلامای کی کینے کیا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      |            |
| المن المعافى نظام الله المنافع الله المنافع الله المنافع الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      | , ,        |
| ابِّل عِرْرَانِ بَكُ اللهِ الهُ اللهُ ال  | مان نسكيان حلا جارا وهاش نظام                                        |            |
| المن كياب؟  المن كي أبكر كياب؟  المن كي أوروعا كي المنطقة المعاصرة المنطقة المنطقة المعاصرة المنطقة الم  | نال سيق آن ان لک الله الله الله الله الله الله الله ا                |            |
| الم المعلى المع |                                                                      | ,          |
| السلامى الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      | •          |
| ا احكام اللبائح  ا احكام اللبائح  ا احكام اللبائح  ا اللبائح  ا العماصر الله المعاصر المعاصر الله المعاصر  |                                                                      | •          |
| المعاصره المعاصره المعاصرة ا  |                                                                      | <b>"</b> ☆ |
| An Introduction to Islamic Finance       الله المحت الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      |            |
| A The Historic Judgement on Interest       الحية تحديث       المحتور هي في المراكز التحاب مديث الله المحتور هي في المحتور هي في المحتور هي في المحتور هي في المحتور                                                   |                                                                      |            |
| ☆ The Rules of i'tikaf       (غير ايا (انخاب مديث)         ☆ The Language of the Friday Khutbah       المت كيم الامت كيسياك افكار         ☆ Discourses on the Islamic way of life       المت كيس الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      |            |
| ☆ The Language of the Friday Khutbah       الك المت كياك افكار         ☆ Discourses on the Islamic way of life       ﴿         ☆ Easy good Deeds       ﴿         ☆ Sayings of Muhammad ﴿       ﴿         ☆ The Legal Status of following a Madhab       ﴿         ☆ Perform Salah Correctty       ☆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                                                                    |            |
| <ul> <li>☆ Discourses on the Islamic way of life</li> <li>☆ Easy good Deeds</li> <li>☆ Sayings of Muhammad ﴿</li> <li>☆ The Legal Status of following a Madhab</li> <li>☆ Perform Salah Correctly</li> <li>☆ Perform Salah Correctly</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |            |
| <ul> <li>☆ Easy good Deeds</li> <li>☆ C نیامرے آگے (سرنامہ)</li> <li>☆ Sayings of Muhammad ﷺ</li> <li>☆ The Legal Status of following a Madhab</li> <li>☆ صبط و لل و ت منظ و لل و ت کیمائیت کیا ہے؟</li> <li>☆ Perform Salah Correctly</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      |            |
| ☆ Sayings of Muhammad ﴿       ﴿       ﴿       ﴿       ﴿       ﴿       ﴿       ﴿       ﴿       ﴿       ﴿       ﴿       ﴿       ﴿       ﴿       ﴿       ﴿       ﴿       ﴿       ﴿       ﴿       ﴿       ﴿       ﴿       ﴿       ﴿       ﴿       ﴿       ﴿       ﴿       ﴿       ﴿       ﴿       ﴿       ﴿       ﴿       ﴿       ﴿       ﴿       ﴿       ﴿       ﴿       ﴿       ﴿       ﴿       ﴿       ﴿       ﴿       ﴿       ﴿       ﴿       ﴿       ﴿       ﴿       ﴿       ﴿       ﴿       ﴿       ﴿       ﴿       ﴿       ﴿       ﴿       ﴿       ﴿       ﴿       ﴿       ﴿       ﴿       ﴿       ﴿       ﴿       ﴿       ﴿       ﴿       ﴿       ﴿       ﴿       ﴿       ﴿       ﴿       ﴿       ﴿       ﴿       ﴿       ﴿       ﴿       ﴿       ﴿       ﴿       ﴿       ﴿       ﴿       ﴿       ﴿       ﴿       ﴿       ﴿       ﴿       ﴿       ﴿       ﴿        ﴿       ﴿       ﴿       ﴿       ﴿       ﴿       ﴿       ﴿       ﴿       ﴿       ﴿       ﴿       ﴿       ﴿       ﴿ </td <td></td> <td></td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      |            |
| <ul> <li>☆ The Legal Status of following a Madhab</li> <li>☆ ended to compare the following a Madhab</li> <li>☆ Perform Salah Correctly</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |            |
| following a Madhab ☆  ☆ Perform Salah Correctly ☆  ☆ عيمائيت كيا ني ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |            |
| ⇔ Perform Salah Correctly ایسائیت کیا ہے؟ کے ایسائیت کیا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      | ÷ ☆        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |            |

☆ The Authority of Sunnah

## شخ الاسلام مولا نامفتى محرقق عثاني صاحب دامت بركاتهم شخ الحديث نبامعه دارالعلوم كرا چي

كر انقذراورزندگى كانچوژانهم موضوعات كيستون اورى دير كي شكل مين

|                                                                                  |                  | •                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
| ريف (مكمل) مين الميثون مين                                                       | درس بخاری ش      | ☆                         |
| ورس بخاری شریف عصر حاضر کے جدید مسائل (معاملات) پرسیر حاصل بحث                   | كتاب البيور      | ☆                         |
| ء للعلماء والمتحصصين ٢ كيستول يس                                                 | أصول افتا        | ☆                         |
|                                                                                  | وورهٔ اقتصادیا   | ☆                         |
|                                                                                  | دورهٔ اسلامی ب   | ☆                         |
| بياست ١٥٠ كيسٹول ميں                                                             | دورهٔ اسلامی به  | ☆                         |
| كملة فتح الملهم" ا عرد                                                           | تقريب " ق        | ☆                         |
| رارس (بموقع ختم بخاری ۱۳۱۵هه) ا عدد                                              | علماءاور ديعي ما | ☆                         |
| دائره کار                                                                        | جہاداور تبلیغ کا | $\stackrel{\wedge}{\sim}$ |
| اشریف کےموقع پرتقریردل پذیر                                                      | افتتاح بخاري     | ☆                         |
| ) کے لئے ہدایات                                                                  | زائرین حرمین     | ☆                         |
| ي والجميت                                                                        | زكوة كى فضيله:   | ☆                         |
| اتھ حسن سلوک                                                                     | والدين تحسر      | ☆.                        |
| بيداري                                                                           | امتمسلمه کی      | ☆                         |
| ،حرص طعام ،حسد ، کیندا در بغض ، دنیائے مٰدموم ، فاستبقو االخیرات ،عشق عقلی عشق   | جوش وغضب         | ☆                         |
| ە دغير داصلاحى بيانات اورېرسال كاماه رمضان المبارك كابيان ـ                      | طبعی ،حب جا      |                           |
| ن - بمقام جامعه دارالعلوم کراچی بشلسل نمبرا تا ۳۳۵ کیسٹوں می <u>ں ۳۳۱ ه</u> تک - | اصلاحی بیا نات   | ☆                         |
| مراء ریکار ڈنگ سینٹر                                                             | >                | 1                         |
|                                                                                  |                  |                           |

۱۳۱۸، و عل روم ، "K" ابريا كورنگى جراچى \_ پوست كود . ۱۳۹۰

E-Mail:maktabahera@yahoo.com ، +9221-35031039: فول www.deeneislam.com

## علمی و دینی رہنمائی کے لئے ویب سائٹ

## www.deenEislam.com

اغراض ومقاصد:

ویب سائٹ www.deenEislam.com کا مقصد اسلامی تعلیمات کو دنیا بھر کے مسلمانوں تک پہنچانا ہے اوراس کے ساتھ عصرِ حاضر کے جدید مسائل جن کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبہ سے ہو،اس کے بارے میں قرآن وسنت کی روثنی میں صحیح رہنمائی کرنا ہے۔

تو ہین رسالت کے حملوں کا مؤثر جواب اور دنیا بھر کے لوگوں کو نبی کریم ﷺ کے اوصاف و کمالات اور تریز ہے بھے گے میں میں ہوں اور

تعلیمات ہے آگاہی بھی پروگرام میں شامل ہے۔

اسلام کے خلاف پھیلائی گئی غلط فبمیوں کو دور کرنا اور مسلمانوں کے ائیانی جذبات کو بیدار رکھنا بھی اس لوشش کا حصہ ہے ۔

نیز صدر جامعه دارالعلوم کراچی مولا نامفتی محمد رفیع عثانی صاحب مدخلد مفتی اعظم پاکتان ، شخ الاسلام جسٹس (ر) شریعت اسپلٹ بخ سپریم کورٹ آف پاکستان مولا نامفتی محمد قلی عثانی صاحب مظلهم اور نائب مفتی جامعه دارالعلوم کراچی حضرت مولا نامفتی عبد الرؤف صاحب سحروی مدخله کی ہفتہ واری (اتوارومنگل) کی صلاحی مجالس ، سالانہ تبلیفی اجتاع اور دیگر علاء پاک و ہندکی تقاریر بھی اب انٹرنیٹ پر اس ویب سائٹ پرشی جاسکتی ہیں ، اور مدارس ویذیہ کے سالانہ نتائج ہے بھی گھر بیٹھے باسانی استفادہ کیا جاسکتا ہے۔

#### رابطه:

PH:00922135031039 Cell:00923003360816

E-Mail:maktab:shera@yahoo.com E-Mail:info@deeneislam.com WebSite:www.deeneislum.com